من حرام المعالم المعا

عن کرده حضرت سید محمد اکبر سینی فرزندشان خیق بزجیه بشری کپتان واحد بخش سیال چیشتی صابری

www.malaabah.org

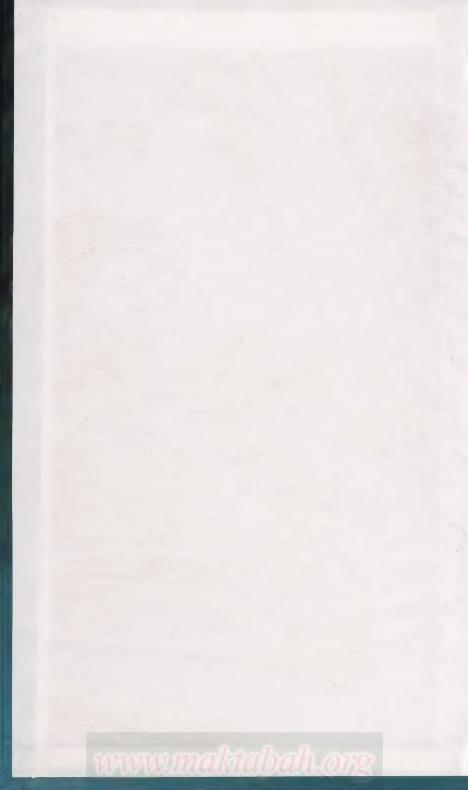





www.maktabah.org

## شرح جُوامعُ الكلم

مجموعه لفوظات حضرت سیّد محمد بنده نواز گیئودراز"

جمع کرده حضرت سیّد محمد اکبرسینی تفرزندشاں شمیّق، ترجمه وشرح مولاناالحاج کپتان واحد بخش سیال چشتی صابری

ايثران آجران عبران مران المران المران

www.maktabah.org

297.4 Muhammad Bandah Nawaz Gesoodraz, Syed Sharah Jawame-alkalam" Syed Muhammad Bandah Nawaz Gesoodraz, Lahore: Al-Faisal Nashran, 2010. 602P.

1. Tasawaf

I. Intle.

ISBN 969-503-496-6

جملة حقوق محفوظ بين\_ جولائي 2010، محرفيمل نے آر آر پرنئرز سے چپواکرشائع کی۔ تیت:-/350روپ

AI-FAISAL NASHRAN

Ghazni Street, Urdu Bazar, Lahore Pakistan Phone: 042-7230777 Fax: 09242-7231387 http://www.alfaisalpublishers.com e.mail: alfaisal\_pk@hotmail.com

www.maktabah.org

## فهرست مضامين

الله مقدمة تقوف يعنى مسلك اولياء الله كخلاف بي بنياداعتر اضات

🖈 تفوف پر بیرونی اثرات کے جارنظریات

ابن عرفی کی عظمت آربری کی نظر میں

🖈 تقوف کے خلاف بعض مٹی بحرعلاء کے اعتراضات

المن عيمائي من مرم يراسلاى اثر

صفحتمر

29

29

37

39

40

| 42 | ر پر سعمل د دانش بیا پدکریت                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 43 | المستحدام الكلم                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 43 | عانقا بى نظام كى عظمت                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 45 | صاحب لمفوضات                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 46 | مشائخ كي تقليد كر بركات                                                       | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 47 | و حالات زندگی                                                                 | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48 | ر بیعت                                                                        | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48 | خلافت                                                                         | ¥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48 | د الى سےدكن كوروائلى                                                          | ú                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 48 | اولاد                                                                         | À                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49 | فلقاء                                                                         | 公                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 49 | حفزت مخدوم كالمسلك                                                            | ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 52 | جوامع الكلم، مجموعه ملفوظات حضرت بنده نوازسيد محمد گيسود رازٌ قدس سرهٔ العزيز |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 54 | المأبعد                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 55 | مقعدكتاب                                                                      | that the same of t |
| 56 | www.maktabah.org                                                              | \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 57 | الم وج تميد كاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | ئ زبای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 58 | ا دوزشنبہ بتاریخ ۱۸ جب موسی کول دوسرول کے لیے وہی پندکرتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|    | ہے جواپے لئے پند کرتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 58 | = 5 \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 58 | -265 Å                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 58 | 🖈 ہر چیز کاایک ظاہراورایک باطن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 59 | اللبية الملبية المربية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 60 | 🚓 حفزت علیٰ کے اعداء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 60 | 🖈 کوفیوں کی بےوفائی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 60 | 🖈 محبت اوردشمنی موروثی ہے ٔ حدیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 61 | 🖈 حضرت امام اساعيل ابن امام جعفر صادق كادوباره زنده بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61 | المناسبداورمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 62 | 🖈 دین کےمعاملہ میں جلد بازی اچھی چیز نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 62 | الله فراغ دل كراته الله كر بال ساعت بزار بهشت ببتر ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 65 | اروز جہارشنبہ اور جب معن وشنع سے بزرگوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 65 | 🖈 غلام کی بدا خلاتی آ قا کی خوش خلقی کی دلیل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 66 | الله روز پنجشنبه ۲۱ ماه ندکوره نرخ کی خاطر غله روکنا باعث گناه ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66 | = 5 ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 69 | خ ربای شد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 69 | 🖈 بیت المقدس کی تباہی کے تعلق پیغمیر وقت سے حق تعالی کاوعدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70 | 🖈 سرود کے متعلق تکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 70 | المروزشنية ٢٦ ماه فدكور ١٠٠٠ ها فقلاف صحاب كرام المرام الم |

71

71

72

الله حيات بهتر ۽ ياممات

الماريخ فال اورعلم نجوم الماكس كيل ميس بركت

| 73 | محبت خلق ومحبت خالق                                      | ☆ |
|----|----------------------------------------------------------|---|
| 73 | روز پیشنبهٔ ۱ ماه ندکورٔ فائده مند کشف                   | ☆ |
| 73 | خرالي ملك كي وجه                                         | ☆ |
| 74 | فضائل حضرت على واصحاب على ً                              | ☆ |
| 74 | هسن صوت وحسن صورت                                        | ☆ |
| 76 | روز دوشنبه ۲۵ ماه ند کور' حضرت امام حسین کا شدید خوف خدا |   |
| 77 | حضرت عمرگا شرارت نفس سے خوف                              | ☆ |
| 77 | اصحاب مزار سے زندوں کے سے آ داب بجالا نا جا ہیں          | ☆ |
| 78 | حفرت خواجه قطب كي مجلس ماع                               | ☆ |
| 78 | روز سدشنبه ۲۲ ما و ند کور ٔ مشر ورت مجاهره               | ☆ |
| 80 | شرح صدرے کیام ادبے                                       | ☆ |
| 80 | متلف فبليات كيمتلف نتائج                                 | ☆ |
| 81 | ھېمعراج مي <i>ن نم</i> از کا ذکر                         |   |
| 82 | روز چبارشنبه ۲۲ ماه ندکور ٔ حضرت موتل پریبود یول کاالزام | ☆ |
| 82 | بہترین صدقہ وہ ہے جو صدق دل سے دیا جائے                  |   |
| 83 | فقیرکی ہمت                                               |   |
| 83 | عِام کی بلند <sup>بم</sup> تی                            |   |
| 83 | حضرت خولجه نظام الدين ادليًا كم مفل ساع                  |   |
| 84 | روز پنجشنبه ۲۸ اه رجب ۲۰۰۸ هر ورکائنات الله کے گرکاسامان |   |
| 84 | آ مخضرت اللغ كالعرم ووچيزوں كي فراداني                   | * |
|    |                                                          |   |

| 85  | المخضرت المنافقة كادنيا عفرت                                  |
|-----|---------------------------------------------------------------|
| 86  | 🚓 حضرت ابو بكر عر جكر سے بعونے كوشت كى بوآتى تھى              |
| 87  | 🚓 حفرت عبدالله بن مبارك كي توبه كاسب                          |
| 88  | 🖈 ا گلےزمانے کے خریداراوردو کا ندار کا حیرت انگیز کردار       |
| 90  | 🖒 روز جمعه ۲۹ ماه رجب قباحت دنیا دانجام بد                    |
| 90  | الم جواز منت حديث كي روب                                      |
| 91  | ☆ طريق بيت                                                    |
| 92  | الم دوزشنبه ٣ ما ورجب ٢٠٠٠ و تغيراً به وَسَخُونَا لِسُلَيمَان |
| 93  | شفقت الم                                                      |
| 94  | 🖈 مرض کاعلاج کرنا بہتر ہے یانہ کرنا                           |
| 95  | اسلام قبول كرنے كابيان ميں                                    |
| 95  | الله الله الله الله الله الله الله الله                       |
| 97  | الم وومر كارواءت                                              |
| 100 | المعظم فنول خرجي                                              |
| 101 | الم                       |
| 101 | 🕁 حضرت شِنْ ابوسعيد كا بحين ميں انكسار                        |
| 103 | الله قاصيه ونيا                                               |
| 104 | المراد وشنبه المال المعان                                     |
| 105 | الله دوغارول سے بیخے کی تاکید                                 |
| 105 | اکی ہی لفظ کریم کریم کریم کریم کے چار مختلف معنی              |
| 106 | 🚓 روز پنجشنبه ۵ماه شعبالنا ۲۰۰۰ ه حضرت بی بی فاطمه سام        |
| 107 | الم عب صاول كون برابع بقرى كالبهترين خواب                     |
| 108 | ربح اوطون سرمتعلق تهم                                         |

| 109 | 🖈 روز جعه ۲ ماه شعبان ۲۰۰۸ ۵ مغروراور دینوی لذات میں غرق لوگوں کا حال |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 109 | 🖈 پاکبازی ہے بد بو کا خوشبو میں بدل جانا                              |
| 110 | المر روزشنبه اه شعبان آنحضرت الله كالعاب وبن سے جامل عالم بن كما      |
| 111 | 🛠 امام شافعی واحد حنبل کی حیرت ایک عام صوفی کے جواب پر                |
| 114 | الكازمانے میں بیعت كى نوعیت                                           |
| 115 | 🛠 روز یکشنبه ۸ ماه شعبان                                              |
| 115 | الم سورة بمودكي آيدميارك فاستقِم حُمّا أمرت كي تغيير                  |
| 116 | 🖈 روز دوشنبه ماه شعبان بذل ايار                                       |
| 116 | 🚓 حضرت شيخ بها وُالدين کي سخاوت                                       |
| 120 | 🛠 بعدنماز فجر وعمرنوافل پرُ هنا                                       |
| 123 | الم رويت بارى تعالى الله الله الله الله الله الله الله ا              |
| 124 | المن روز سه شنبه اماه شعبان الم                                       |
| 124 | المنطان كاعرفان                                                       |
| 125 | المنطان كي غيرت المنطان كي غيرت                                       |
| 126 | ایک آیت کی تغییر                                                      |
| 127 | 🖈 مرگ سفید مرگ نمر خ مرگ سیاه کامطلب                                  |
| 127 | الله المراسخيرا الماه شعبان 🖈 دوز چهار شغبه الماه شعبان               |
| 128 | اتسام صفات                                                            |
| 130 | 🖈 حدیث کُلُ مُسکوِ حوام کَثر ح                                        |
| 131 | الميت شديد نبوى كى الجميت                                             |
| 131 | الم وروكش كودوانت كي سزا                                              |
| 132 | 🖈 قرآن کی تلاوت کا ایک طریقه                                          |
| 133 | 🖈 جس فخم ہے ہرتم کی نباتات اُگ عتی ہے                                 |

| 133 | انسان کی تعلیم و تربیت و تحلیل کا بهترین وقت کمیا ہے                  | ☆ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 135 | حضرت شخ فريدالدين منح شكرا                                            | ☆ |
| 136 | حفرت خواجه قطب الدينُ                                                 | ☆ |
| 137 | روز پنجشنبااماه مذکور دوسرے بزرگول کے مربیدول کے ساتھ برتاؤ کابیان    | ☆ |
| 139 | ا پنی ہوی کومرید بنانے کی ممانعت                                      |   |
| 139 | ہجرت کے سنسنی خیز واقعات                                              | ☆ |
| 142 | ایک حدیث کی تو منبح                                                   | ☆ |
| 143 | میر کاروال اور پیرمیں بزی مماثلت ہے                                   |   |
| 144 | دین کانتم توبہ                                                        |   |
| 144 | توجه شیخ اوراس سے اعانت لین                                           | * |
| 146 | روز شنبه ۱۴ شعبان و کرابدال واوتار                                    | * |
| 149 | آ تخضرت الله كل ولا دت وابتدائي حالات                                 | ☆ |
| 154 | روز کیشنبه۵اماه شعبان شب برات مینوافل کابیان                          | ☆ |
| 154 | اسم اعظم                                                              | ☆ |
| 155 | حضرت خواجانسيرالدين چراغ دبلي كاسلطان ابراميم بن ادبهم كامهم بله بوتا | ☆ |
| 156 | روز د مشنبه ۱۲ ماه شعبالنه ۲۰۰ هسنخ اجسام بندلیکن مسلح قلوب جاری بین  | 於 |
| 157 | دل کے زندہ ہونے کے اس اب                                              | ☆ |
| 158 | ا یک مشکل مسئلہ                                                       | ☆ |
| 158 | حق پرکون ہے                                                           | ☆ |
| 159 | حضرت على كرم الله و جبها ورچيونئ                                      | A |
| 159 | ا ٹال کا انحمارنیت پر ہے                                              | ☆ |
| 160 | فقهااور صوفياء مي فرق                                                 | ☆ |
| 160 | صوفياء کې نماز                                                        | ☆ |
|     |                                                                       |   |

🖈 حفرت خواجه نصيرالدين چراغ دېلي پرقاتلانه تمله اورآپ کاعفو

🖈 حفرت عمال اورطلب ولايت

| 162 | مئله خلافت کے معلق حفرت عباس کی تشویش                                   | ☆ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 164 | حعزت علی ٔ اور حضرت معاویة کی جنگ                                       | ☆ |
| 165 | روز شنبه ۱۲ ما و شعبان ذکر الله کی بر کات                               | ☆ |
| 166 | حديث بي يسمعُ اور بي يَبصُر كامطلب                                      | ☆ |
| 167 | درازی عمر کے برکات                                                      | ☆ |
| 168 | روز چهارشنبه ۱۸ ماه شعبا <u>ن ۲۰۰</u> ۰ ه حضرت الیاش کی فریاد           | ☆ |
| 169 | دوزخ میں حق تعالیٰ کا قدم رکھنا                                         | ☆ |
| 170 | حضرت امام حسینؑ پرگر میرطاری ہونا                                       | ☆ |
| 170 | حضرت امام حسن كامعمولى بات برجاليس دن كمره مين بند بوكرتوبيا ستغفاركرنا | ☆ |
| 172 | خرقهٔ خلافت کی اصل                                                      | 公 |
| 173 | اقسام خلافت                                                             |   |
| 173 | شیخ می الدین ابن عربی کے چند نکات                                       | ☆ |
| 175 | صوفیاءاکشر خاموش کیوں رہتے ہیں                                          | ☆ |
| 175 | روز پنجشنبه ۱۹ماه شعبان ٔ حضرت برجیس کے زندہ جلانے کا واقعہ             | ☆ |
| 176 | روز جمعه ۴ ما وشعبان انگوشی کے ذریعے یا در ہانی                         | 於 |
| 177 | روزشنبه ٢٦ ما و في عبان ٢٠ هـ ٥                                         | 公 |
| 178 | نحوست تين چيزول مين موسكتي ہے                                           | ☆ |
| 179 | ابن عربي كاا يك اورقول                                                  | ☆ |
| 179 | فضائل الل بيت "                                                         |   |
| 181 | روز يكشنبه ٢٢ ماه شعبان ٢٠٨ هارواح كاخوشبوے خوش بونا                    | ☆ |
| 182 | روز دوشنبه ۲۲ ما وشعبان ۲۰۸ ه طے کاروز ه رکھنے کا طریقه                 | ☆ |

| 183 | الله كالمريقة الله كالمريقة                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------|
| 185 | يعض موذى جانورون كابيان 🌣                                              |
| 185 | 🖒 طریق فاتحہ پرطعام                                                    |
| 186 | 🖈 🛮 حکماء کے بعض ناموزوں کلمات                                         |
| 188 | 🚓 روز سه شنبه ۲۴ ما و شعبان کنیزول سے شادی کرنا                        |
| 189 | ☆ زندایق کیامراد ہے؟                                                   |
| 190 | 🖈 وقائق واسرار قص                                                      |
| 191 | 🖈 روز جمعه ۲۵ ماه شعبان عِشق اوراس کی آفات                             |
| 191 | الم آفت ابتدا                                                          |
| 191 | ك آفتِ انتها                                                           |
| 192 | المجترين حالت كيا ہے؟                                                  |
| 193 | 🖈 اولیاءاللہ کے اساتذہ کی فضیلت                                        |
| 194 | جات پراوليا والشدكااثر                                                 |
| 197 | 🕁 روز پنجشنبه ۲۲ شعبان معزت خواج نصيرالدين چراغ د بلوگ کي لطافت ونظافت |
| 198 | 🕁 حغرت اقد سُ کامزاح                                                   |
| 198 | 🜣 مسئله فضیلت محابه می متعلق ایک نیانکته                               |
| 199 | ایک سران گناہوں کی وجہ اسلام سے خارج ہوجاتا ہے؟                        |
| 199 | 🖈 صحابہ کرام گا تھی                                                    |
| 202 | الإحابي كافرابيال                                                      |
| 203 | المروز جمعه ٢٥ شعبان المام خطالي كى رائد دربار وفضيلت محابة            |
| 205 | الم مزاح صحاب                                                          |
| 207 | 🛠 روزشنبه ۲۸ شعبان برجمنول كے ساتھ بحث اور فتح يا لي                   |
| 209 | ج تديم الايام مندوول كي رسم نكاح                                       |

| 211 | ♦ ومت ثراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212 | المروز يشنبه ٢٩ شعبان كيابياري كومتعدى مجمنااور فال تكالناجائز ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 213 | الله روز دوشنبه ۱۳ شعبان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 215 | الله فدمت دنیاوال دنیا کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 217 | الله دعااوراس كاركيان ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 218 | الم عبرمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 218 | 🖈 عام لباس اور لاعلمي كي وجب مشائخ برظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 218 | الم خوادبه ابور اب بخش کی عام لباس کی وجہ ہے ہے حمتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 219 | المان ابرائيم بن ادبم كاصبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 220 | ایک درویش کی مار پیٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 222 | الله والديائزيدًا مجامره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 222 | الله صاحب ولايت كي طاقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 223 | المراد المالية والمراد المالية والمالية وال |
| 225 | المعلامت صدق نبوت الل بيت كاايمان لانا ۽                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 227 | المان المشائخ كامحاب كاخلوص المسائخ كامحاب كاخلوص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 229 | الله روز چهارشنبهٔ ارمضان ۲۰۸ هـ آتش عشق وآتش دوزخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 230 | الله شيطان كودوزخ ميس كس نوعيت كاعذاب بوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 232 | الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 234 | الله كيام يدكام تبدير عذياده بوسكام؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 234 | اتبام تطب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 235 | المروز پنجشنبه مضان المبارك عليم بوعل سيناكي بحين مين ذبانت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 236 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 237 | 🖈 پیری ملقین و تعلیم پرکار بند ہونے کے بیان میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 238 | الله الله الله الله الله الله الله الله                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 239 | الم عادوكاار                                                       |
| 241 | ين قبوليب كتب                                                      |
| 241 | المنتبوليب ضلق المنتبوليب ضلق                                      |
| 243 | 🖈 روز جعة من مضان السبارك ٢٠٠٢ ه علم بالله اورملم تضوف كي اجميت    |
| 244 | م کیما ہے انکار                                                    |
| 247 | 🔆 روز شنبه درمضان المبارك جانورول پر بوجه لا دنے کے بیان میں       |
| 249 | المناف مي اعتزال المناف مي اعتزال                                  |
| 250 | 🖈 رویت باری تعالی                                                  |
| 251 | المراعيل عليه الساام كي وجه                                        |
| 256 | الله روز يكشنبه رمضا <u>ن ۲۰۸</u> ۵                                |
| 257 | =26 A                                                              |
| 258 | الله الله الله الله الله الله الله الله                            |
| 260 | الم وشنبه عرمضان السبارك ومن من م |
| 262 | المرشنبه ٨رمضان المبارك ٢٠٠٨ هلباس كے لئے جار جوزوں كاجواز         |
| 264 | المرادز چهارشنبه رمضان السبارك                                     |
| 264 | 🕁 سائ دسرور ورورقع صوفياء                                          |
| 265 | احوال المل ماع                                                     |
| 267 | 🖈 محفل ماع میں مردہ بچے زندہ ہو گیا                                |
| 268 | اع ميں بيوى كامسلمانا ہونا                                         |
| 268 | المات محابة                                                        |
| 270 | 🖈 حفرت علی اورروایت حق                                             |
| 271 | 🖈 اسم شافعی کی وجه تسمیه                                           |

| 271 | 🖈 پنجشنبه ارمضان المبارك جادو كااثر صحح بات ہے                             | 3 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 272 | 🔏 ﷺ جلال الدين تبريز ڳڻ پر جادو کااثر نه ہوا                               |   |
| 274 | یر کا تب کی دلجو ئی<br>م                                                   |   |
| 274 | ي فيخ احمه بهاري كا باره سال كاروزه                                        |   |
| 275 | يح شخ شرف الدين پانى پق كاتمين سال كاروزه                                  |   |
| 276 | لل حضرت خواج نصيرالدين چراع ملا كاصوم دوام                                 |   |
| 277 | ا پنامحاس                                                                  |   |
| 278 | ی کسب حلال ما تع سلوک نبیس<br>شد                                           |   |
| 279 | المحضرت شيخ كي جان ثاري كاعديم المثال واقعه                                |   |
| 280 | المعرت شخ كے ساتھ عشق كا كمال                                              |   |
| 281 | ٢ مشائح كامجابده                                                           |   |
| 281 | ت خواجہ گازرو ٹی نے سب کچھاد ب کی برکت سے پایا                             |   |
| 282 | ۲ جمعته المبارك اارمضان شریف محری دیرے اور افطار جلدی کی فضیلت             |   |
| 283 | ۱- اوحد کی ریاعی کی شرح                                                    |   |
| 283 | ا جن ادرانسان کی قوت کامقابله<br>ه                                         |   |
| 284 | ت شیخ او حدٌ کے جلال کے سامنے حسین نو جوان کا تاب نہ لاسکنا                |   |
| 284 | ته عابدات وصالحين سلف                                                      |   |
| 285 | مناز تبجدی اہمیت ایک کنیز کی نظر میں                                       |   |
| 285 | مننه ارمضان المبارك ولايت مبوت مسلطنت كي اصل ايك ہے                        |   |
| 288 | · خواجه محمد منکدر برزازی کی دیانت<br>************************************ |   |
| 289 | مبرنبوی فیصلهٔ کااوب                                                       |   |
| 290 | شير مطبع ہو گیا                                                            |   |
| 290 | يكشنبة ارمضان المبارك فضائل مفرت عبدالمطلب                                 | A |
|     |                                                                            |   |

| 292   | المراعبد المطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 292   | 🖈 آنخفرت کو بچپن میں دیکھ کرعیسائی راہب نے پیغیر آخرالز مان تسلیم کرلیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 294   | 🖈 عورتون کاچله اورم دول کاچله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 296   | 🛠 ووشنبهٔ ۱ _رمضان المبارك ندرت واصلين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 296   | الله المازيات المازيات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 296   | 🖈 ایک آیت کی نضیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 296   | 🖈 معزت داؤ دعليه إلسلام كالمتحان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 297   | 🖈 قلندروں کی اصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 299   | 🖈 خدا کی خلق کے ساتھ زی اور خوش خلتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 300   | 🖈 جعد ٩ ارمضان المبارك ٢٠٠٨ ه شعر كوئي پرامام حسين كا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 300   | 🖈 ۾ندي زبان کي خو بي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 301 · | 🖈 مرید کے ساتھ خوش خلقی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 302   | 🖈 پیروم ید کے حقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 303   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 304   | الم روزشنبه ۲ رمضان المبارك ٢٠٠٨ ه متكبر بادشامول كے عقائد وعزائم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 306   | الم كيشفنه ٢٢ رمضان السبارك ٢٠٠٠ ها بع كي آواز كااثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 307   | 🖈 🧻 مخضرت الله 🕹 ئر ھے پر سوار ہو کر شیطان کو کنگریاں ماریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 307   | 🚓 حفرت بایزید بسطائ کا تین سنت پرمل کرنے سے محروم رہنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 309   | 🚓 موسیقی کی اصل اوراس کے ماخذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 310   | المارمضان المبارك المعرود المع |
| 311   | 🚓 حفرت سعد بن وقاص كاخواب اور قبول اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 312   | المسلد خواجكان چشت قيامت تك قائم رب كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 313   | اومان مثائخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                       |     |
|---|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ☆ | بيان آيت وَلَقَد قتنا سُلِيمَان                                             | 313 |
| ☆ | مة شنبه ٢٨ رمضان المبارك ٢٠٠٨ ه كلمة فل جهاد الفل ب                         | 315 |
| ☆ | كرامات صوفياء                                                               | 315 |
| ☆ | مريدكام نط                                                                  | 317 |
| 垃 | رياعی                                                                       | 317 |
| * | بيبات بيبات                                                                 | 318 |
| ☆ | مولانا بدرالدين سليمان كے نام خط                                            | 319 |
|   | صوم طے                                                                      | 321 |
| ☆ | چهارشنب <sup>۲۲</sup> رمضان السارك ۲ <u>۰ م</u> ه حضرت ابو بمرصد این کی دعا | 323 |
|   | روز پنجشنبه۲۵ رمضان المبارك مشائخ كاسائے كرامي كى بركت                      | 323 |
| ☆ | رسول متاليقة كي ورزش                                                        | 323 |
| ☆ | آ مخضرت الله كاسارى زندگى ميں ايك دفعه نيز ه مارنا                          | 324 |
| 垃 | حطرت ايو ب كي آ زمائش                                                       | 325 |
| ☆ | روز جعه ۲۷ رمضان المبارك ٢٠٠٠ ه                                             | 326 |
| ☆ | حفرت مخدوم برقاتلا ندتمله                                                   | 327 |
| ☆ | مختم نیکی اور مختم بدی                                                      | 329 |
| ☆ | اوصاف مشائخ                                                                 | 329 |
| ☆ | روز شنبه ٢٤رمضان السارك ٢٠٠٠ ه                                              | 331 |
| ☆ | بعض اولیاء کے نکوے فکوے ہوکر پھرزندہ ہونے کی شرح                            | 332 |
| ☆ | يشنبه ۲۸ دمضان المبارك ۲۰۰ ۵                                                | 336 |
| ☆ | ابلیس کی آ دم دشمنی کاسب                                                    | 343 |
| ☆ | باروت وماروت كي سزا                                                         | 344 |
| ☆ | تولّد کے دقت آنخضرت اللہ کی ہیئت اور اس کا مطلب                             | 345 |
|   |                                                                             |     |

| 247 | 🛠 دوشنبه ۲۹رمضان المبارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 347 | بند خواب میں جوتا ملنے کی تعبیر<br>خواب میں جوتا ملنے کی تعبیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 348 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 349 | 🖈 رز ق حلال کیلئے ہزرگوں کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 350 | 🖈 نادار مشائخ کی بے بہادولت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 350 | 🖈 روزق طلال کے لئے چھان بین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 352 | 🖈 بروز چهارشنبه روزعيد كم ماه شوال ۲۰۰ ه بلند جمت مال كی بلندوصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 353 | 🤝 پنجشنبہ اشوال کو میں منہاج الدین کے کمالات بغیر بیعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 354 | 🖈 بیعت نه بونے کی ایک عجیب وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 354 | 🖈 عج كنواكداوروشواريان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 355 | الله مقربین کا فی خاند کی نبیل صاحب خاند کی زیارت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 355 | ابميت مجامره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 356 | الله ونيا والله ونيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 357 | 🖈 حضرت معین الدین چشتی کی دبلی آ مه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 359 | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 360 | 🖈 بروز جمعة الوالسام في الماحق الماكرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 363 | 🖈 وقت ہے پہلے موت نہیں آتی حضرت خالد بن ولید کی وصیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 363 | - to A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 364 | 🖈 ونيااورالل دنيا کې فنا کا حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 364 | Je &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 365 | ででなった。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 365 | المنبر اشوال ٢٠٠٨ ه مشائع كوچاہي اچھى صورت بنائي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 366 | المانده هواله المنده والماند و |
| 368 | الم مدشنبك شوال المعرف مشائخ كمعاملات ومسالك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| 368 | آ داب مريدي                                              | ☆ |
|-----|----------------------------------------------------------|---|
| 369 | امام اعظم ك قرباني ايك حديث رعمل كي خاطر                 | ☆ |
| 371 | پنجشنبه شوال ١٠٠٨ ه غضب عليم سے بچو                      | ☆ |
| 372 | وو بلال ال                                               | ☆ |
| 374 | مسكيين بلال كى شائدار موت                                | ☆ |
| 375 | خاكساران جهال دا_ بحقارت منكر                            | ☆ |
| 378 | بروز جعه اشوال ۴۰۲ هام اء کی صحبت میں در دیشوں کی احتیاط | * |
| 380 | قباحت ونيا                                               | ☆ |
| 380 | كايت                                                     |   |
| 381 | شب قدر كاتعين                                            |   |
| 383 | شنبرا۔ شوال۲۰۱ه اسرار الني پوشيده رکھنا بہتر ہے          | ☆ |
| 386 | یشنبهٔ ۱۱ یشوال ۲ • ۸ هاسر ایر خدادندی                   | ☆ |
| 388 | حضرت علی کا بلندمقام حقیقت کامجاز میں جلوه گر ہونا       | ☆ |
| 389 | سياطالب كون ب                                            | ☆ |
| 389 | استقامت مجنول                                            | ☆ |
| 391 | حضرت موی علیه السلام کاوصال                              | ☆ |
| 392 | دوشنبه ۱۳ شوال ۱۰۸ ه                                     | ☆ |
| 394 | کایت<br>مانیت                                            | ☆ |
| 394 | أيك نخت كامقام قرب                                       |   |
| 397 | پنجشنبه ۱۷_شوال ۴ • ۸ مه صوفیاءا درعلم ظاهر              |   |
| 397 | حفرت شيخ فريدالدين كنج شكر " يحجابدات                    |   |
| 399 | صلو ق معكوس سنت نبوى ب                                   |   |
| 399 | شنبه ۱۸ يشوال ۸۰۲ هطالب مولا كى عزت وعظمت                | ☆ |

| المن دوشنبه ۱۳ ووشنبه ۱۳ ووشنبه ۱۳ ووشنبه ۱۳ ووشنبه ۱۳ ووشنبه ۱۳ ووشنه ۱۳ ووشنه ۱۳ ووشنه ۱۳ و ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 400 | يكشنبه ۱ _شوال ۲ • ۸ هرتعلقات وحوادث رمانه                            | ☆  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|----|
| المن بلند پایر عونی باشد بایر عونی برا الله و الله به الله باید پایر عونی برا الله و      | 401 | ووشنبه ٢ شوال ٢ • ٨ ه اع سے انكار كى وجه                              | ☆  |
| المن چهارشنبه ۱۳ مشوال ۱۳ مه هذکر دین داهل دین کردی المناف کی دادی کردی برجان قربان کردی که المناف کی دین به برجان قربان کردی که المناف حالات بیلی دادی که برخ برجان قربان کردی که المناف حالات بیلی دادی که برخ برخ که که برخ که که مور که که برخ که که برخ که که مور که که که برخ که که مور که که که برخ که که مور که که برخ که که مور که که که خور که که که که خور که که که خور که که که خور که که که خور که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 401 | سه شنبه ۲۱ شوال ۲۰۰۱ ه                                                | ☆  |
| المنان نے شنرادی نے پیے سقہ پر جان قربان کردی  المن المن نے پیے سقہ پر جان قربان کردی  المن عاشق ما دق کون ہے  المن المرات ملے کو کیا جائے  المن المرات من      | 403 | ا يک بلند پاييمونی                                                    | ☆  |
| المنا الله کی نے کہ الله الله کی کا الله الله کی کا الله کی کا الله       | 405 | چهارشنب۲۶_شوال۸۰۲هذ کر دین دابل دین                                   | ☆  |
| 409  409  409  410  410  410  410  410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 406 | باغبان نے شنرادی پر جان قربان کردی                                    | ☆  |
| ك دل جلاتی جل کوکيا جائے     حد المبارک ۲۳ مر شوال ۲۰ ۸ هرماراشهر جل گياايک فاحش نځ گئی     جدت المبارک ۲۳ مر شوال ۲۰ ۸ هرماراشهر جل گياايک فاحش نځ گئی لا يوفت د و ملت خوابي جيئي پرگر ميد کا سبب المبار مين گيرگر ميد کا مهاورا تهم ترين سعادت     حج بهار شنبه ۲ مرشوال ۲۰ ۸ هر معزت خوابيد نظام الدين اوليا يُ کے اصحاب کا انگسار المبار کی کا و به مجمد نظاق کی بےاد بی پر حضائی کا اوب کی خوابی کی کا مبر المبار دین کی خفلت کی بےاد بی پر حضرت شیخ کی مرضی کی موادر المبار دین کی خفلت کی کے اوبی پر حضرت المبار دین کی خفلت کی کے اوبی پر حضرت شیخ کی مرضی کی موادر آنگی کا زاور حضور قلب کی حضرت المام چعفر صاوت کی کا زاور حضور قلب کی حضرت شیخ محمد مرضی کا حضور قلب کی حضور قلب کی حضور قلب کی حضور قلب کی محضور قلب کی حضور قلب کی حضور قلب کی حضور قلب کی حضور قلب کی حضرت میلی المبار دین کی المبار دیم کی تشری کی کا شری کی کاشری کی کا شری کی کاشری کا کلید کا کلید کا کا کلید کا ک            | 407 | شنرادی نے بچے مقد پر جان قربان کردی                                   | ☆  |
| المبارک ۲۳ موال ۱۳ مه حرارا شهر جل گیاایک فاحث نظائی المی المبارک ۲۳ موال ۱۳ مه حرارا شهر جل گیاایک فاحث نظائی گرید کا جب نظرت المام حسن پرگرید کا جب نظرت المام حسن پرگرید کا معاورت کا محاورت خواجه نظام الدین اولیا تا کا اعسار کا اعسار کا اعسار کا جهار شغبه ۲۹ میشوال ۲۵ مهم هم معاورت خواجه نظام الدین اولیا تا کا احسار کا اعسار کا اعسار کا جهار شغبه بود کی تعدو ۲۵ مهم و مین وابل دین کی غفلت کا مبر کا افزاه برگی نماز کا اور کا افزاه برگی نماز کا افزاه کی نماز اور حضور قلب کا محمد معامر کا کا اور کا کا دور کا محمد مین وابل دین کی غفلت کا مجمد کا افزاه برگی نماز کا کا دور کا کا کا دور کا کا کا دور کا کا کا دور کا کا دور کا کا کا کا دور کا کا کا کا کا دور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 408 | عاشق صادق كون ب                                                       | ☆  |
| 411       بوقت رصات فواجه جينية پرگريكا جب         411       به حضرت امام حسن پرگريد         412       به بهترين كام اورا بهم ترين سعادت         413       بهترين كام اورا بهم ترين سعادت         414       به چهارشنبه ۲۹ ـ شوال ۲۰ ۸ ه د معزت خواجه نظام الدين اوليا به كامیار         414       به محمد تعلق كی به اد بی پر حضرت شیخ كامبر         415       به بخشنبه ۹ ـ ذى تعده ۲۰ ۸ ه د ين وابل دين كی ففلت         417       على بخوابه كی نماز         417       به علی بخوابه کی نماز         417       به حضرت امام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب         418       به حضرت امام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب         419       به حضرت بی از ادب می التد الرخمن الرحیم کی تشریخ         419       به حضرت بی از ادب می التد الرخمن الرحیم کی تشریخ         419       به حضرت بی از ادب می التد الرخمن الرحیم کی تشریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 409 | ول جلائن جلے کو کیا جانے                                              | ☆  |
| 411       ﴿ حضرت امام حسن پرگرید         412       ﴿ بہترین کام اورا ہم ترین سعادت         413       بهترین کام اورا ہم ترین سعادت خواجہ نظام الدین اولیا ہے کا صحاب کا انگسار         414       ﴿ جہارشنبہ ۱۹ یہ بھوائی کا اوب         415       بوئے بہر بھائی کا اوب         415       محد تخالق کی ہے اور بی پر حضرت شخ کے کام بر         417       بخشنبہ ۱۹ یہ بی کو تفاقی کے اور بی پر حضرت شخ کے کام بر         417       علی ہو اللہ بی کی نماز         417       علی ہو اللہ بی نماز         417       بی بیشنبہ ۱ یہ بی بی نماز         417       بی اللہ کی نماز         418       بی حضرت اہام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب         419       بی حضرت اہام جعفر صادق کی نماز اور بیم کی نشر تے کی کے خور شرحی کی کا حضور قلب         419       محضرت علی اور بیم الند الرخمی الرحیم کی نشر تے کی شرحت علی اور بیم الند الرخمی الرحیم کی نشر تے کی کھر میں کہا تھا تھی کی کھر میں المید الرخمی الرحیم کی نشر تے کی کھر میں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کی کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کی کھر کے کھر کی کھر کے کھر کی کھر کھر کی کھر کھر کھر کی کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کی کھر کے کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کھر کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 410 | جمعة المبارك ٢٢ يشوال ٨٠٢ هرماراشهر جل كياايك فاحشه زيح كني           | ☆  |
| 412 بہترین کام اور اہم ترین سعادت ہے جہار شنبہ ۲۹ یہ اور اہم ترین سعادت ہے جہار شنبہ ۲۹ یہ اور اہم ترین سعادت ہے جہار شنبہ ۲۹ یہ اور ال ۲۰ ۸ ھ دعزت خواجہ نظام الدین اولیا ہے کا صحاب کا اکسار ہے جہر بھائی کا اوب ہے جہر تغلق کی بے ادبی پر حضرت شیخ کا صبر ہے کہ خیشنبہ ۹ ۔ ذی تعدہ ۲۰ ۸ ھ دین واہل وین کی نفلت ہے کہ اللہ اللہ کی نماز ہے کہ اللہ اللہ کی نماز ہے کہ اللہ اللہ کی نماز اور حضور قلب ہے حضرت امام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب ہے حضرت امام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب ہے حضرت امام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب ہے حضرت علی اور اسم اللہ الرحمٰی کا حضور قلب ہے حضرت علی اور اسم اللہ الرحمٰی کا حضور قلب ہے حضرت علی اور اسم اللہ الرحمٰی کا شریع کی نشر ہے کہ خضرت علی اور اسم اللہ الرحمٰی الرحمٰی کی نشر ہے کہ کہ خضور تھا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 411 | بوقت رحلت خواجه جنيدٌ برگر ميركا سبب                                  | ☆  |
| ا چہارشنبہ ۲۹ یشوال ۲۰ ه دعفرت خواجہ نظام الدین ادلیا ہے کے اصحاب کا انکسار در اللہ جہارشنبہ ۲۹ یشوالی کا ادب کے جبر بھائی کا مبر در اللہ دین کی ففلت کے جبر شدی تعدہ ۲۰ هددین واہل دین کی ففلت کے ملم بڑکی نماز در کے ملائے کو اہر کی نماز در حضور قلب کے حضرت اہام جعفر صادق کی نماز ادر حضور قلب کے حضرت آیام جعفر صادق کی نماز ادر حضور قلب کے حضرت کی احضور قلب کے حضرت کی اللہ اللہ کی نماز ادر حضور قلب کے حضرت کی احضور قلب کے حضرت کی اللہ الرحم کی تشریح کی شریح کی کشریح کی کشریک کی کشریح کی کشریک کے      | 411 | حعرت امام حسن پرگري                                                   | ☆  |
| <ul> <li>بوے چیر جمائی کا ادب بر حضرت شیخ کا مبر مجمد تعلق کی ہے۔ ادبی پر حضرت شیخ کا مبر مجمد تعلق کی ہے۔ ادبی پر حضرت شیخ کا مبر کہ خشنبہ ۹ ۔ ذی تعدہ ۲۰۰ مرد میں واہل دین کی غفلت میں ۲۰۰ مرد میں واہل دین کی غفلت میں مائی کا مرز کی نماز کی نماز میں کہ املی اللہ کی نماز کی نماز اور حضور قلب کے حضرت امام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب کے حضرت شیخ مجمد شرحت کی احضور قلب کے حضرت علی اور بسم القد الرخمن الرحیم کی تشریح کے حضرت علی اور بسم القد الرخمن الرحیم کی تشریح کے حضرت علی اور بسم القد الرخمن الرحیم کی تشریح کے حضور تعلق اور بسم القد الرخمن الرحیم کی تشریح کے حضورت کی اللہ کی میں کی حضور تعلق اور بسم القد الرخمن الرحیم کی تشریح کے حضورت کی کھنے کے حضورت کی کھنے کے حضورت کی کھنے کے حضور تعلق اور بسم القد الرخمن الرحیم کی تشریح کے حضورت کی کھنے کے حضورت کے حضورت کے حضورت کی کھنے کے حضورت کے حضورت کی کھنے کے حضورت کے حضورت کی کھنے کے حضورت کی کھنے کے حضورت کے حضورت کی کھنے کے حضورت کی کھنے کے حضورت کے حضورت کے حضورت کے حضورت کے حضورت کے کے حضورت کے حض</li></ul> | 412 | بهترين كام اورا بهم ترين سعادت                                        | ☆  |
| 415 محمد تغلق کی بے ادبی پر حضرت شیخ کا مبر 417 میں کہ ففلت 417 میں میں ففلت 417 میں کہ ففلت 417 میں کہ ففلت 417 میں کہ فغلت 417 میں کہ فغلت 417 میں کہ فال اللہ کی نماز 417 میں کہ فال اللہ کی نماز 418 میں میں کہ خضرت آبام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب 418 میں میں میں کہ حضرت شیخ محمد مرضی کا حضور قلب 419 میں میں میں کہ خضور قلب 419 میں کہ خضور قلب 419 میں کہ خضور قبل 419 میں کہ خضور قبل 419 میں کہ خضور قلب 419 میں کہ خضور قبل 419 میں کہ خصور قبل 419 میں کہ کہ خصور قبل 419 میں کہ کہ کہ کہ خصور قبل 419 میں کہ                                                                                                                                                                                                                                                                             | 413 | چهارشنبه۲۹ يشوال ۸۰۲ ه معفرت خواجه نظام الدين ادليا ، كامحاب كاا كسار | 众  |
| <ul> <li>بخشنبه ۹ ـ ذی قعده ۲۰ ۸ ه دین وابل دین کی نفلت</li> <li>علاء ظوا ہرکی نماز</li> <li>علاء ظوا ہرکی نماز</li> <li>الل اللہ کی نماز</li> <li>بخشرت امام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب</li> <li>حضرت امام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب</li> <li>حضرت علی اور اسم اللہ الرخمی کی تشریح</li> <li>حضرت علی اور اسم اللہ الرخمی الرحیم کی تشریح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 414 | برے بیر بمائی کا دب                                                   | ☆  |
| <ul> <li>417 غلاء ظوا ہر کی نماز</li> <li>417 اٹل اللہ کی نماز</li> <li>418 شخصادت کی نماز اور حضور قلب</li> <li>419 حضرت شنی محمد سرندی کا حضور قلب</li> <li>419 شخص حدرت شنی می میں میں میں میں میں میں میں میں میں</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 415 | محر تغلق کی ہےاد بی پر حضرت شیخ کا مبر                                | 公  |
| <ul> <li>417 الل الله كي نماز</li> <li>418 عضرت امام جعفرصادق كي نماز اور حضورقلب</li> <li>419 حضرت شيخ محمد مرحدي كاحضور قلب</li> <li>419 حضرت شيخ محمد مرحدي كاحضور قلب</li> <li>419 حضرت على اور اسم الله الرحم كي تشريح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 417 | پنجشنبه ۹ ـ ذی قعده ۲۰ ۸ هدرین وابل دین کی غفلت                       | 冷  |
| <ul> <li>418 حضرت امام جعفرصاد ت کی نماز اور حضور قلب</li> <li>419 حضرت امام جعفر صادق کی نماز اور حضور قلب</li> <li>419 حضرت علی اور بسم القد الرحمٰ ن الرحیم کی تشریح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 417 | علما وخلوا هر کی نماز                                                 | ☆  |
| <ul> <li>419 معفرت شیخ محمد مرحمی کا حضور قلب یا ۱۹۵۹</li> <li>419 حضرت علی اور بسم اللہ الرحم کی تشریح یک شریح کی شریح</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 417 | ابل الشركي تماز                                                       | ☆  |
| من معزت على أوربهم التدالر فمن الرحيم كي تشريح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 418 | حضرت امام جعفرصادق كي نماز اورحضورقلب                                 | ☆  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 419 | حفرت شيخ محد سرنسي كاحضورقلب                                          | ☆  |
| 420 نات کے باطنی معانی کے آیا ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 419 | حضرت علی اوربسم القدالرخمن الرحیم کی تشریح                            | ☆  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 420 | آ یات کے باطنی معانی                                                  | tr |

| 420 | ت علائے طاہر کی زبوں حالی                                  | ☆               |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------|
| 422 | ت خواجه محمد بقا کی آ وزاری                                | ☆               |
| 424 | ت جمعته المبارك ١٥ فرق قعده جواني كامجاهره كام آتا ۽       |                 |
| 425 | : حضرت خواجه حبيب عجمي کي تو به کاواقعه                    | \$ <del>`</del> |
| 426 | · بندہ کی طرف بے پناہ خلوص اور حق کی طرف بے پناہ عنایت     | ¥               |
| 427 | : اے راہام کے دانے وگر                                     | ¥               |
| 427 | · ہاتو کل زانوائے اشتر بہ بند                              | ☆               |
| 428 | منبدنما كلاودرويشي توجيبه                                  | ☆               |
| 428 | م تخذینی و بے کسی                                          | ☆               |
| 428 | م عنالله<br>آ تخضرت فیسطه پر و جد کاواقعه                  | ☆               |
| 429 | ووستانِ خدا کی صعوبت اور ریاضت کا بیان                     | ☆               |
| 430 | · خاکساران بخفارت منگر                                     | ☆               |
| 432 | · خواجه خطر عليه السلام كى زيارت                           | ☆               |
| 433 | · طوا نُف کے پاؤں کی خاک <u>لگنے</u> ہے آئکھیں درست ہوگئیں | ☆               |
| 433 | ورویش نے ایک عالم کاعلم ساب کرلیا                          | 公               |
| 438 | كيشنبه 11 ـ ذيقعد والمحمد من المستعدد نيا                  | ₩               |
| 438 | محاس ومجابدا بل ميت                                        | 公               |
| 439 | مفرت بایزید بسطائ پرابل بیت کی نظر                         | ¥               |
| 440 | حفرت خواجه معروف کرخی پراتل بیت کا کرم                     | ☆.              |
| 440 | امام اعظم وسفیان توری اوراہلِ بیت کی نظر                   | ☆               |
| 440 | یبود بول کے سوالات اور حضرت علیٰ کی معرفت کا کمال          | ☆               |
| 441 | حفرت خاتون جنت کے چتم رے ثاندار پوشاک بن گئے ۔             | ☆               |
| 442 | دوشنبه ۲ فی تعده محسن ادب                                  | ☆               |
|     |                                                            |                 |

| 443 | 🖈 غزلالال 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 444 | الم عرف ل دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 445 | الم فرال موم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 446 | 🏠 سه شنبه ۲۱ ذی قعدهٔ بیان قبر عشق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 447 | <b>=6</b> ☆                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 448 | 🚓 فغلیت محابه کرام 🖔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 448 | 🖈 فتنسيله كذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 449 | 🖈 جگ فارس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 452 | 🖈 امیرالمومنین حضرت عمرٌ کی سادگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 455 | 🖈 مزارات الل بيت كى بركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 456 | الله شنبه ۲۵ فری تعدوی می امام کے پیچے سورت فاتحہ پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 457 | الم الم المرامر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 459 | 🖈 كيشنبه ۲۲ دى تعدو ٢٠٠٠ ه كمال توكل اوراس كى بركات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 460 | 🖈 خطابات ادلياء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 460 | الله سک کے خطاب پر ذوق ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 460 | 🖈 کیلی کے ہاتھوں پیالیٹو شنے پرمجنوں کا رقص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 461 | الله المركول كفواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 463 | ⇔ دوشنبه ۲۷ ذی قعد ۱۰ مین مین کے فوائد     مین           |
| 464 | الم فغيلت توبروعظمت تائب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 464 | 🚓 حضرت خواجه نضيل ابن عمياض كي توبه كاوا تعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 466 | 🖈 غزلاقل 🖈                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 466 | ﴿ بُرُالُ وَوَ ﴾ ﴿ ﴿ لَمُ وَالْ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا مُنْ اللَّهُ مُنَّالًا مُنْ اللَّهُ مُنَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا لِللَّا لِللَّا لَمُنْ اللَّا لِللَّا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُلْمُ م |
| 467 | المشنباء المادي تعده من المامري يهيز كاري افضل في تقير كاري على المامية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 469 | 🖈 جعد ۲۹ فی تعدو ۲۰۱۲ همل صالح اورأسی برکت                           |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 472 | ﴿ خُرِ لَ اوِّ لَ                                                    |
| 473 | الله فرال دوم                                                        |
| 474 | الله غزل مونم                                                        |
| 474 | الله صوبتِ آخرت                                                      |
| 476 | المحمين عشنبه كم ذى الحجة ٨٠١م أمام ابوصيفه كانسب وشرف               |
| 476 | خ فزل                                                                |
| 477 | خ خزل                                                                |
| 478 | الم دوشنبه اذی الحجه ۲۰۰۸ ه حضرت خاتون جنت کی عظمت                   |
| 480 | المره نفس لو امه دفس مطمئته 🚓 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏 🕏                            |
| 481 | ا دم کی بعثت ا                                                       |
| 483 | المنابية في الحجر معنده هالل ول كون مين المحجد معنده هالل ول كون مين |
| 483 | الم الم الله الله الله الله الله الله ال                             |
| 483 | الل بيت كالمند كردار 🖈                                               |
| 484 | المجشنبه ٥ ذى الحجم عن محمداك دوست كى بيجان                          |
| 486 | <ul> <li>خزلاق</li> </ul>                                            |
| 487 | الله عرال دوم                                                        |
| 487 | 🖈 دوشنبه و د ی الحجهٔ رویت باری تعالی                                |
| 489 | ל ננוים לכ                                                           |
| 490 | الله عاشق كامر سبه بلند                                              |
| 490 | العاشمين العاشمين                                                    |
| 493 | الله تعویز کی برکت                                                   |
| 494 | し ☆ ☆                                                                |

| 495 | ل غزل ك                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 496 | ₩ ﴿ لُولَ                                                                 |
| 497 | ☆ خزل                                                                     |
| 498 | J'• ☆                                                                     |
| 498 | 🖈 دوشنبه ۱۷ زی الحجیم 🗘 هالعلم حجاب الا کبر کے معنی                       |
| 500 | الله چبارشنبه ۱۱۹ ی الحج <u>تا ۸</u> هرسول خداصلی الله علیه وسلم کی رفتار |
| 502 | ۲٪ پنجشنبه ۱۴ ی الحج                                                      |
| 503 |                                                                           |
| 503 | ٠,٠٠٠ ١٠٠٠ ٢٠٠                                                            |
| 503 | J. 3                                                                      |
| 503 | . كيشنب ١٠٤ ي الحبُّ زيارت الل ول                                         |
| 506 | مذ بقر مین شخفیف کی معبد                                                  |
| 506 | المناش شرت الوطالب                                                        |
| 509 | Jダ 家                                                                      |
| 510 | المنتبه عاذى المجمع مونتوست ونيا                                          |
| 511 | المبارك ٢٨ في الحجين الحجين المجارك ١٨ في الحجين المبارك                  |
| 512 | المراعى                                                                   |
| 512 | ばいて ☆                                                                     |
| 513 | الم روزشنبه ۲۹ فی الحجم می مستخواد نصیر الدین چراغ د ہلوی کے نضائل        |
| 514 | 🚓 رسول خداصلی الله علیه وسلم کا پسینه اورخوشبو                            |
| 515 | المحمد حفرت امام حسين اور حفرت امام حسن كے فضائل                          |
| 515 | مه روز یکشنبه ۳ زی الح <del>رم ۱</del> ۰۰ هه ماه محرم کی مبلی شب کی نماز  |
| 515 | الم روز دوشنبه عيم محرم الحرام ١٠٠٠ ه-                                    |

| 516 | روز سیشنبہ ۲ محرم الحرام ۲۰۰۰م برزگان کے لئے ناداری اور فراوانی برابر ب | ☆ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| 517 | پنجشنبه یه عرم الحرام ۲۰۱۳ والله تعالی اپنج دوستوں کو پوشیده رکھتا ہے   | ☆ |
| 519 | ا يك قول معزت جنيدًى تشريح                                              | ☆ |
| 520 | بمداوست كابهانه بناكرترك شريعت كاحشر                                    | ☆ |
| 523 | حقيقت وحدت الوجود                                                       | ☆ |
| 524 | مولا نا جائ کی تصریح                                                    | ☆ |
| 525 | وحدت الوجودا وروحدت الشبو و                                             | ☆ |
| 525 | مئله قضاه قدر                                                           | ☆ |
| 527 | قول انالحق خلاف شرع نبيس ہے                                             | ☆ |
| 528 | دنیا کی زبوں حالی اور عاقبت کی خرابی                                    | ☆ |
| 529 | كرامت اولياء                                                            | ☆ |
| 531 | دوشنبہ ۸ حرم الحرام ۲۰۰۰ فرب حق کے درجات مے مردی خلق کے بیان میں        | ☆ |
| 532 | اولياءالله كابيك وقت كئ مقامات برموجود مونا                             | ☆ |
| 533 | اہل اللہ کے ہاں کیمیا کی کوئی قدر نہیں                                  | 公 |
| 536 | نظر شنخ کی تا ثیرو بر کات                                               | ☆ |
| 538 | محبت كى علامت                                                           | ☆ |
| 539 | چهارشنبه ۱ امحرم الحرام ۱۰ م و يوم عاشوره مين اع                        | ☆ |
| 539 | حضرت نصیرالدین چراغ دیلی کاساع                                          | * |
| 542 | پنجشنبهاامحرم الحرام ١٠٠٠ هـ بشاتي دنيا                                 | ☆ |
| 542 | ایک خواب کی تعبیر                                                       | ☆ |
| 542 | تعبيرخواب كااصول                                                        | ☆ |
| 544 | قرآن سے فال تكالنا                                                      | ☆ |
| 544 | حضرت امام حسين كاخواب                                                   | ☆ |

| 545 | نجوميول ميں اختلاف کی وجہ                                       | * |
|-----|-----------------------------------------------------------------|---|
| 547 | جمعة المبارك ١١محرم الحرام ١٠٠٠ ٥                               | ☆ |
| 549 | يكشنبه امحرم الحرام ومنطأل اللبيت                               | * |
| 550 | دوشنبه۵امحرم الحرام ٢٠٠٠ ه                                      | ☆ |
| 550 | يكشنبها المحرم الحرام ٢٠٨ ه فضائل بيعت                          | ☆ |
| 552 | حضرت شيخ بهاؤالدين زكريا كاالبام                                | ☆ |
| 553 | پنجشنبه ٢٥ تحرم الحرام ١٠٠٠ ه لا إله الله الله هو كمعنى         |   |
| 554 | جمعته المبارك ۵ ماه مفرس ۸۰۰ ه                                  |   |
| 554 | خواجه منتخ شکر کی بچین میں عبادت                                |   |
| 555 | نظرً كاحسبنب                                                    |   |
| 556 | حفرت الياس كے حالات                                             |   |
| 557 | شنبه اصفر ۴ من قلندرول كي رسومات وعادات                         |   |
| 559 | كابلون كاامتحان                                                 |   |
| 560 | يكشنب عصفر المحمد                                               |   |
| 563 | يكشنبها ٢صفر ٢٣٠ هدار باب ذوق اع                                |   |
| 565 | سشنبه ٢٣مفر مشائخ                                               |   |
| 567 | جمعته المبارك ٢٦م فر                                            |   |
| 568 | دوشنبه ۲۹ صفر' کعبے کے بغیر کسی کا طواف کرنا                    |   |
| 568 | شنبدااصفر ٥٠٠ ه ألل ظامر بهشت كى طلب بهى بوائنس كے لئے كرتے ميں |   |
| 569 | الل دنیااوران کائسن معامله                                      |   |
| 569 | ایک درویش بادشاه                                                |   |
| 572 | سلامتی غربی میں ہے                                              |   |
| 573 | حیب کر با تیں سفنا گناہ ہے                                      | ☆ |

| 573 | 🖈 پرندول کی آواز مجھنا                                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|
| 574 | 🖈 پنجشنبه ۱ ارئیج الا وّل ۲۰۰۸ هفراغ دنت کی دولت                           |
| 575 | الله الله الله المرائع الله الله الله الله الله الله الله الل              |
| 576 | ئن ئونل                                                                    |
| 577 | ئىزل ئىزل                                                                  |
| 578 | 🚓 جمعته المبارك ٢٣ ريخ الا ول ٢٠٠٨ هذا ستقامت توب كيان مي                  |
| 578 | اع مين منبط كاكمال                                                         |
| 578 | الله شنبه ۲۵ رنی الاقل 🚓                                                   |
| 580 | ئ نونل                                                                     |
| 580 | خ نون ل                                                                    |
| 581 | خ نول د                                                                    |
| 582 | خ نزل                                                                      |
| 583 | ئ نون ل                                                                    |
| 583 | <b>ئ</b> ن ئىزى ئىزى ئىزى ئىزى ئىزى ئىزى ئىزى ئىز                          |
| 585 | ن نول نا نول ا                                                             |
| 55  | الله والمعنبه ٢٩ رئي الله ول ٢٠٠٠ ه مشائخ كاحس فلق اوراجتناب از مروبات شرع |
| 586 | 🖈 اولیاءاللہ کے ہاں و نیاوآ خرت کی فقد رکیا ہے                             |
| 586 | 🖈 مراتب طالبان دنیا                                                        |
| 587 | الله بذل وخاوت                                                             |
| 587 | الم شفاعت اولياء الم                                                       |
| 587 | الله غيرت مشائخ                                                            |
| 591 | المعنب كم رئي الا خرام و بهر ين لباس نز درسول المعلية                      |
| 591 | الله علمائے طوا ہر کا جہل اللہ علمائے طوا ہر کا جہل                        |

| 593 | ٣ر خ ال خرام ه                                               | 公   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| 594 | حق برتی میں خلوص                                             | ☆   |
| 595 | رابعه بصري كاخلوص عبادت                                      | ☆   |
| 595 | شنبه ارائع الثاني معن مشائخ كاادب                            | ☆   |
| 596 | فنيلت خلوت وكوشه شيني                                        | **  |
| 598 | جوانمر دی کیا ہے                                             | *   |
| 599 | اسرار باری تعالی اوراس کے مشاہدہ جمال وجلال سے خلق کی محرومی | 2/1 |
| 599 | معتوقہ کے بچھوکے کا فے سے عاشق کے پاؤں میں درد               | ☆   |
| 600 | زلیخا کے خون سے یوسٹ کا نام لکھا گیا                         | ☆   |
| 602 | پنجشنبه ۲۲ رنیج ال نی سوم                                    | 垃   |

بِسُمِ اللَّهِ الرَّامُنِ الرَّحِمِ نَحمَدُه وَنُصَلِّى عَلَىٰ رَسُولِهِ الكَوِيم مقدّمه از:مترجم

تقوف لیعنی مسلک اولیاء الله کیخلاف بیباداعتر اضات اسلام ممالک پر بیگنده اسلام ممالک پر بیگنده اسلام ممالک پر بیگنده میم کا کیسا بیم بیرونی عمرانون کا تسلط قائم رکھنے کے لئے اُن لوگوں کی پر بیگنده میم کا کیسا بیم کو چلانے کے المغربی ممالک میں ایک جماعت قائم ہوگئی جو مشرقین ہے۔ اس مہم کو چلانے کے لئے مغربی ممالک میں ایک جماعت قائم ہوگئی جو مشرقین (ORIENTALISTS) کے نام مے موسوم کی گئی ہے۔ ان لوگوں نے دل کھول کر اسلام اور اکا براسلام کی عیب جوئی کی اور ایسے لغواعتر اضات کئے جن کی بنیاد نہ تاریخ میں ملتی ہے نہ ان کو اکابر اسلام کی عیب جوئی کی اور ایسے لغواعتر اضات کئے جن کی بنیاد نہ تاریخ میں ملتی ہے نہ ان کو عقل سلیم سلیم تقوام کو جان ہو جھ

نیز چونکہ دنیا میں اسلام پھیلانے کی مہم میں زیادہ تر ہاتھ اولیائے اسلام صوفیاء کرام اور مشائخ عظام کا تھا۔ اہل مغرب کی اُس مخصوص جماعت نے سب سے زیادہ ملامت اور ندمّت کا نشاندان حضرات کو بنایا اور ان کے مسلک تفتو ف کے خلاف ایس کیچڑ اُمچھالی کہ اپنے اور پرائے' بلاسو پے سمجھے اس کی زدمیں آگئے اور تفوف کے خلاف شکوک وشبہات جنم لینے لگے۔

غیر ملکی حکمرانوں نے متمثر قین کے ذریعے اولیاء اللہ کے خلاف میر پراپیگنڈ اچلایا کہ چونکہ تضوف کالفظ رسول خدامیائی کے زمانے میں عروج نہیں تھا۔ یہ بیرونی اثرات کی پیداوار ہے اور اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے ادرانہوں نے بیرونی اثرات کے چارنظریات قائم کیے۔

تقوف پر بیرونی اثرات کے چارنظریات

تقوف پر بیرونی اثرات کا پہلا نظریہ جوبعض متنشرقین نے قائم کیا ہے یہ ہے کہ یہ

(تقوف) عیسائی مسٹی ازم (فلسفنہ روحانیت) کا مرہون منت ہے۔ بعض منتشر قین ہے کہتے ہیں کر تقوف ہندوسٹی ازم کی پیداوار ہے۔

بعض یہ کتے ہیں کہ یونانی اِٹرات کی پیدادار ہے اور بعض کا خیال یہ ہے کہ بدھ مت سے لیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص انصاف کی نظر سے دیکھے تو یہ چاروں متضا دنظریات ایک دوسرے کی خود تر دید کر کے اپنے آپ ٹتم ہوجاتے ہیں۔

ان بے بنیا دنظریات کا دندان تمکن جواب راقم الحروف نے اپنی انگریزی زبان کی کتاب اسلامک صوفی ازم (ISLAMIC SUFISM) میں دیاہے۔اس کتاب میں ثابت کیا گیاہے کہ:۔ جس طرح ديگراسلامي علومشل تفيير عديث فقه وغيره رسول خدامايي كزمانة مبارک میں مرتب وعروج نہیں ہوئے تھے کیونکہ صحابہ کرام ہمیتن جہاد فی سیل اللہ ہی میں منہک تھے۔اسلام کاعلمُ روحانیت (تقوف) بھی اس زمانے میں با قاعدہ علم کی صورت میں مرتب ومروج نہیں تھا۔ کیکن صحابہ کرام البعد میں آنے والی نسلول سے زیادہ قرآن حدیث اور فقہ اور علم روحانیت کے عالم اور عامل تھے۔ اور سب سے زیادہ مقربُ واصل بالنُّدُ عارف باللَّهُ فاني في الله اور باتي بالله تقدر وسر لِلفظول مين بيركها جاسكتا ہے۔اس بابر كت زمانے ميں جيےحضورا كرم الله فيرالقرون قرني كااعزار بخشا ہے۔الفاظ نبیں تھے لیکن ذات حق تک ہر مسلمان کی رسائی تھی اور بعد میں جہاد ہے فرصت ملتے ہی تمام علوم اسلامیمرتب ہوئے جن حضرات نے قر آن مجید کے معانی ومطالب میں مہارہ ، حاصل کی ان کومنسرین کہا گیا ہے۔جنہوں نے علم حدیث ہیں مبارت حاصل کی محدیثیں کے نام ہے موسوم ہوئے جن حضرات نے قانون اسلام کو مرتب کیاوہ فقہا کہلائے اور جنہوں نے فن روحانیت کو با قاعدہ علم کی صورت میں مرتب کر کے قرب ومعرفت الی کاراستہ آسان بنایا وہ صوفیاء کے نام سے موسوم ہوئے۔ ۲۔ اسلامک صوفی ازم میں مغربی مصنفین کی کتابوں ہے دوسری بات بیٹا ہت کی گئی ہے کہ نەصرف ييسائی مسٹی سزم نو افلاطونيت (NEOPLATONISM) کی م ہون منت ہے۔ بلکہ خودنو افلاطونیت ہندومسٹی سزم کی مرہون منت ہے۔

۳- تیسری بات بیتام غیراسلائ دوحانی علوم اسلائ تصوف کے مقابلے میں بالکل سزم ہو یا ہندومسٹی سزم بدھ سٹی سزم ہو یا افلاطونیت بیتمام غیراسلائ دوحانی علوم اسلائ تصوف کے مقابلے میں بالکل ناممل اورخام ہیں اوراس قابل ہی نہیں کہ متحقوف کی بلندیوں کا مقابلہ کر سکیں۔

۳- چوتی اور سب سے زیادہ اہم بات جو اسلا کم صوفی ازم میں مغربی مصنفین کی اپنی ریسر تی سے ثابت کی گئی ہے ہے کہ ہندومسٹی سزم اور عیسائی مسٹی سزم خود اپنی ریسر تی سے ثابت کی گئی ہے ہے کہ ہندومسٹی سزم اور عیسائی مسٹی سزم خود میں تفوف کی پیداوار ہے۔ اور یہی وہ حقیقت ہے کہ جس کو چھپانے کے لئے مغربی حکم انوں اور مستشرقین نے ایڑھی چوٹی کا زور لگایا اور سرکاری خزانوں سے اس کام کے لئے اہلِ قلم لوگوں کو بردی بردی رقومات دی گئیں اور بہت غلط اور بے بنیاد کر چود جود ہیں آیا۔

اسلامک صوفی ازم میں جا بجا ڈاکٹر نگلس ، آبریری اور ماسنیواور ڈاکٹر تاراچند جیسے منصف مزاج اور متوازن د ماغ مصنفین کی گنابوں کے حوالہ جات د ہے کہ اسلامی تقوف غیر اسلامی علوم روحانیت (MYSTICISM) ہے ماخوذ نہیں ہوا بلکہ ان غیر اسلامی روحانی علوم کا ماخذ ہے اور سینٹ ایکوٹی ناس ایکہارٹ ڈانے 'گوئے جیسے مغربی روحانی چیثوا اور شکرا چار سیڈرامانو جا رامانند ' بھگت کمیراوران کے بے ثار چیلے اولیائے اسلام سے روحانی تربیت ماصل کر کے اتنی بلندی کو پہنچے ۔ لیکن پھر بھی میدانِ روحانیت میں جو بلندیاں اولیائے اسلام کو صاصل کر ہے اتنی بلندی کو پہنچے ۔ لیکن پھر بھی میدانِ روحانیت میں جو بلندیاں اولیائے اسلام کو تھیب ہوئی ہیں ان کا عشر عثیر بھی عیسائی اور ہندور وحانی پیشواؤں کو حاصل نہ ہو۔ کا۔

اس کی وجہ میہ ہے کہ مصطفٰے علیہ السلام پر ایمان لائے بغیر قلب کے درواز نے بیں کھل کتے۔
سائنس اور مادی ترقی کے میدان میں منکرین رسالت کو جو ترقی حاصل ہوئی ہے۔ وہ تو فیضان
نبو کی تعلقہ کا نتیجہ ہے کیونکہ بورپ کے تمام مورخین اور دانشوراس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ تہذیب
وتمدّ ن علم وفنون اور سائنس کے میدان میں اہلِ مغرب کے تمام اصول ان کو مسلم پین بغداد ،
وشق اور بخارا کے حکمت خانوں سے ملے ہیں۔ عصر حاضر کے مشہور نومسلم سکا رحمہ مار ما ڈیوک
ملتی اور بخارا کے حکمت خانوں سے ملے ہیں۔ عصر حاضر کے مشہور نومسلم سکا رحمہ مار ما ڈیوک
ملتی کتاب کلچرل سائید آف اسلام میں لکھتے ہیں کہ اہلِ مغرب اسلام کے مادی ترقی اور
سائنس کی تعلیمات کو قبول کرے ایک صد تک مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب ان کو پوری طرح مسلمان

بننے کے لئے اسلام کی روحانی تعلیمات کی ضرورت ہے۔

اس سے ظاہر ہے کہ اہلِ مغرب کو حس فقد رظاہری ادی ترقی حاصل ہوئی ہے دور سالت علی ہے اکار نہیں بلکہ رسالت کے جزوی اقرار سے ہوئی ہے۔ اور جب تک اسلام کی باتی ماندہ روحانی تعلیمات پڑمل نہیں کریں گے بھمل برقی کر سکتے ہیں نہ آپس میں اس ہولنا کے جنگ وجدال کوختم کر سکتے ہیں۔

روحانیت کے میدان میں بھی اہلِ مغرب اور اہلِ ہنود کو جوتھوڑی بہت ترقی حاصل ہوئی وہ اسلام کا مام لیتا تھا استخت

کی مربون منت ہے لیکن چونکہ لورپ میں پاور بوں کی حکومت تھی جوتھ اسلام کا نام لیتا تھا استخت

دار پر لئکا دیا جاتا تھا یا زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ تاریخ پورپ شاہر ہے کہ چرچ کی عدالتوں میں جن لوگوں کو

سزائے موت ملی ۔ اُن کی تعداد موا تین لا کھاور جن کو زندہ جلایا گیا اُن کی تعداد ہم ہزار سے ذائد ہے۔

اسی طرح ہندوستان میں بھی چونکہ برجمن راج زوروں پر تھا ۔ شکر اچاریہ راما نو جا اُراما نندا بھت کیے راوراُن کے تمام جیلوں نے اولیائے اسلام سے خفیہ طور پر روحانی تربیت حاصل کی جس کی

وجہ سے ہندو دھرم کے تمام مشرکا ندعقا کدمشل بت پرین تنائے ' ذات بات چھوت چھات مرد ہے جلانا و غیرہ ترک کرد یکے تھے ۔ اور مسلمانوں کی طرح وصدا نیت اور رسالت کے قائل ہو چکے تھے ۔

ون میں پانچ وقت خدائے واحد لاشر یک کی عبادت کرتے تھے مرد ہے دہن کرتے تھے ۔ مسلمانوں کی طرح مل کر کھانا کھاتے تھے بیواؤں کی شادی کرتے تھے ۔ تی کے دشمن تھے۔ یہ تمام تفصیلات کی طرح مل کر کھانا کھاتے تھے بیواؤں کی شادی کرتے تھے ۔ تی کے دشمن تھے۔ یہ تمام تفصیلات کی طرح مل کر کھانا کھاتے تھے بیواؤں کی شادی کرتے تھے ۔ تی کے دشمن تھے۔ یہ تمام تفصیلات کی طرح مل کر کھانا کھاتے تھے بیواؤں کی شادی کرتے تھے ۔ تی کے دشمن تھے۔ یہ تمام تفصیلات کی طرح مل کر کھانا کھاتے تھے بیواؤں کی شادی کرتے تھے ۔ تی کے دشمن تھے۔ یہ تمام تفصیلات

اب چونکہ ہندواور عیسائی ارباب روحانیت نے بیردوحانی تعلیمات صوفیائے اسلام سے حاصل کی تھیں اوران کے عقائد نظریات اور نمائی چونکہ اسلامی تضوف جیسے تھے اس لئے وشمنان اسلام نے عجب جالا کی اور بے مثال عیاری سے بلٹا کھا کریہ جومشہور کر دیا ہے کہ صوفیوں نے تضوف ہندووک اور عیسائیوں سے حاصل کیا ہے۔ مثال کے طور پریہ بات مشہور ہے کہ دارا شکوہ نے ہندوفل فئ روحانیت کے ذرائع سے روحانی ترقی حاصل کی تھی حالانکہ وہ حضرت میاں میر لا ہوری کے خلیفہ حضرت ملال شاہ بخش کے مرید تھے۔ یہ بات ضرور ہے کہ وہ تبادلہ خیالات کے لئے نیز ہندوروحانیت اور اسلامی تقوف کے مابین مشابہت اور مما ثلت کے زیادہ سے نیادہ شوا مہالی کی تلاش میں جا کر تبادلہ خیال کی تلاش میں جے۔ اس سلیلے میں وہ اکثر ایک ہندوروحانی پیشوا بابالال کے پاس جا کر تبادلہ خیال کی تلاش میں جے۔ اس سلیلے میں وہ اکثر ایک ہندوروحانی پیشوا بابالال کے پاس جا کر تبادلہ خیال

کرتے تھے۔اس جادلہ خیال کے بعد دارا شکوہ نے ایک کتاب تھی جس کا نام (نادرالزکات) ہے۔ ڈاکٹر خارا لکھتے ہیں کہ بابالال اور لال داس دونوں سندرداس کے چیلے تھے سندرداس دادو دیال کا چیلہ تھااور دادودیال بھگت کبیر کا چیلہ تھا۔اور بھگت کبیر کا نام بھی اسلامی ہے اس کے بیٹے کا نام کمال تھا۔ یہ بھی اسلامی نام ہے۔اس کی بیٹی کا نام کمالی تھا۔ یہ بھی اسلامی نام ہے۔

ڈاکٹر تاراچندلکھتا ہے کہ خود بھگت کبیر نے مسلم صوفیاء کی بہت صحبت اختیار کی لیکن ان کی تربیت زیادہ تر حضرت شیخ تقی ہے ہوئی جن کی خدمت میں وہ عرصد دراز تک رہے۔اس کے علاوہ ڈاکٹر تارا کہتے ہیں کہ بھگت کبیر نے الد آباد کے قریب جام پوراور جھوی کے مقام پر مسلم فقراء اور صوفیاء ہے بکٹر ت تربیت حاصل کی۔وہ لکھتے ہیں کہ ان مقامات پر اکیس مشائخ بیک وقت رہتے تھے جن سے بھگت کبیر نے روحانی تربیت حاصل کی۔ بھگت کبیر نے اپنی کتابوں میں اسلامی عقائد اور نظریات کی پر چار کی ہے۔صوفیائے کرام کے ذریعے وہ عالم ناسوت عالم ملکوت عالم لا ہوت اور عالم بابوت ہیں کہ

'' ناسوت اندهیرا ہے ملکوت فرشتوں کا جہان ہے۔ جبروت میں نور جلال الہی ہے اور باہوت عالم حق یعنی عالم قدس کا نام ہے''

ڈاکٹر تاراچند لکھتے ہیں کہ بھگت کبیر کا مسلک صوفیائے کرام کی طرح عشق اللی ( بھگتی ) تھا۔ ''اپی نظم جس کاعنوان دس مقامی ہے۔ بھگت کبیر نے معراج النبی کا پوراوا تعد بیان کیا ہے'۔ ڈاکٹر تاراچند کے مطابق کبیر کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے:۔

'' بت پرتی چھوڑ دو۔ بت خانوں میں مت جاؤ۔ برہمنوں کی بات نہ منو' مردے مت جلاؤ۔ بلکہ دفن کرد۔ دن رات میں پانچ وقت خدا کی عبادت کرد۔ سب ل کر کھانا کھاؤ۔ بیواؤں کی شاد می کرد۔ تناخ غلط ہے اس میں یقین نہ رکھو''۔

کیر کے بارہ چیلوں میں سے دادو دیال سب سے زیادہ نامور اور عارف ہیں اور اسلامی رنگ میں بھی سب سے زیادہ رنگے ہوئے ہیں۔صوفیائے کرام کی صحبت میں انہوں نے پانچ ہزار شعر کے ہیں۔جن میں کافی فاری زبان میں ہیں۔وہ صوفیا کرام کے زیرِ تربیت رہ کر تزکیفس اور تصفیہ قلب پر بہت زور دیتے ہیں۔ایک جگہ پروہ کہتے ہیں کہ:۔

''مير بيرول في جيم يد كقلب من مجوب هيقى كاراسة پيداكرديا ب'-ايك جگد برده كتيم بين كد:

'' دادو کے قلب میں محبوب کی طلب پیدا ہوگئی ہے اور میں وضوکر کے خدا کے سامنے نماز پڑھتا ہوں''۔

''میراجم مجد ہے۔ جہال میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں۔ امام بھی میرے اندر ہے ملا بھی میرے اندر ہے اندر ہے اور خدامیر سامنے ہے۔ جس کے آگے میں رکوع اور بجود کرتا ہوں۔ میں اندر ہے اور خدامیر سامنے ہے۔ جس کریم کا نام پکارتا ہوں۔ وہی اوّل ہے اور وہی آخر ہے اور کلہ وہ خود ہے'۔

ايك مقام پروه لکھتے ہیں كه: ـ

'' میں مکمل توجہ سے حق تعالیٰ کی جانب پرواز کرتا ہوں اور عرش معلیٰ کے اُو پر جاتا ہوں۔ جہاں رخمٰن مقیم ہے''۔

اُن کے اس قول میں آیئے قرآن' الرخمن علی العرش استویٰ'' کی طرف اشارہ ہے۔ ڈاکٹر تارا چند لکھتے ہیں کہ:۔

''تمام ہندوفقراء میں سے دادو دیال سب سے زیادہ تضوف کاعلم رکھتے ہیں اس کی وجہ بیہ ہے کہ کمال کے شاگر دہیں (جو بھگت کبیر کے جیٹے ہیں) اور جو اسلامی علوم وعقائد کے بہت زیادہ گرویدہ تھے۔ کیونکہ مغربی ہندوستان لینی احمد آ با داورا جمیر کے صوفیاء کاان پر بہت گہراا ثر تھا''۔ ایک جگہ برداوو دیال لکھتے ہیں کہ:۔

''یا الٰبی تو بے نام ونشان الٰبی ہے۔تو رخمن اور رحیم ہےتو میراحسین مالک ہے۔تیرا نام کساوااورکر یم ہے''۔

ڈ اکٹر تارا چند لکھتے ہیں کہ دادوریال کا چیا کہل تھا اور کہل کا چیلہ ملکوداس تھا۔ ملکوداس کہتا ہے کہ:۔ '' جوکوئی درجہ عناصر سے نکل جاتا ہے۔خدا کا محبوب ہوجاتا ہے اور جوکوئی پیا ہے کو پانی پلاتا ہے' محمد اللہ کا بیارا بن جاتا ہے'۔

دادود يال كاليك اور چيله سندرداس ب جوج پوركا باشنده تصاورصونی شعرائ اسلام شل نواب

الف خان وولت خان صابرخان ك صحبت ميس والمرصوفي جو كيا تفاسندرواس بهي كبير كاعلمبر وارتحاب

'' داد د دیال کا ہم عصر دیر بھان تھا جوستنا می سکول کا بانی تھا۔اُس نے بارہ اصولوں پر بٹی ایک کتاب تالیف کی ہے جس کا نام پوتھی ہے۔ پوتھی میں تمام تصّوف کے اصول و آ داب دہرائے گئے ہیں جور د زانہ باجماعت پڑھ کر سُنائی جاتی ہے'۔

ڈاکٹر تاراچند لکھتے ہیں کہ دھر ناداس اور پران ناتھ بھی ستر ہویں صدی کے سادھو ہیں جن پر اسلامی اثر ات نمایاں تھے۔دھر ناداس کہتے ہیں کہ:۔

''جِماعُ دل كاندر بجس كے لئے نديل كى ضرورت ہے نہ بتى كى 'ند آ گ كى'۔ بيآية قرآن الله نور السموات والارض كاتر جمعہ۔

وهرناواس بيمي كيتے بيں كه: \_

" قلب عرش ہاوراس پر شلطان بیضا ہے"۔

يا المومن عرش الله تعالم \_\_

دھرناداس نے ایک تاب کھی ہے جس کا نام'' قیامت نامہ'' ہے اس کا ایک فقرہ میہ۔ دنئی سے ایک کی تاب تین اللہ میں تین کی ہے۔''

"أمت ، جاكر كهوكه قيامت آف والى ب ميقر آن كي خرب '-

و و کہتے ہیں کہ:۔

'' پہلے اللہ کے نبی علی آئے ان کے بعد محمد اللہ آئے اور ان کے بعد امام آئے''۔ ایک مقام پروہ کہتے ہیں کہ:۔

'' دونوں جہانوں میں جنگ جاری ہے اورشریعت کا تھم غالب آ گیاہے'۔

وو کہتے ہیں کہ:۔

'' ہمیں اللہ تعالیٰ نے حقیقت اور معرفت کارات دکھایا ہے''۔

ڈاکٹر تاراچند لکھتے ہیں کہ اٹھارہ یں صدی کے صوفی سادھوؤں میں سے جک جیون داس محلا صاحب اور چندرداس زیادہ مشہور ہیں۔ جگ جیون داس لکھتے ہیں کہ:۔

'' فکرکوچپوژ واور ذکریس مشغول ہو جاؤ''۔

بھلاصاحب کااصلی نام بلاتی رام تھا۔ وہ ایک مسلم صوفی حضرت''یارے صاحب'' کامرید

تھا۔ا کی تعلیمات بھی بھٹت کبیر جیسی ہیں۔

بھگت کبیر کے سلسلہ کا ایک ہندو فقیر غریب داس تھا جو رہتک کا باشندہ تھا۔غریب داس اپنے مناجات میں یوں کہتے ہیں۔

''ادصاحب!میری عرض اپ عظیم عرش پرسنو! تومیر ایدر ہے۔ تومیری مادر ہے تو کریم ہے۔ مجھے اپنادید ارکراؤ''۔

مادر پدر کریم ویداریتمام غریب داس کے اپ الفاظ میں۔

ۋاكثرتار چندلكھتے ہيں كه:\_

''اس سلیلے کا ایک اور سادھوفقیر رام چرن ہے جس کی تغلیمات مسلمانوں جیسی ہیں اور اس کے چیلے روزانہ پانچ وقت عبادت کرتے تھے''۔

ہندوفقراء میں سے ایک تکارام ہے جس کی تعلیمات یہ میں ۔

''میرےدوست الله کافر کرو اللہ کے ناموں میں ہے بڑانام اللہ ہے۔اسے مت بھول'۔ ایک مقام پروہ لکھتے ہیں:۔

"الله اليك باور ني ايك بيداس بات كونه بعول جانا"\_

اس کے علاوہ ڈاکٹر تار چند نے ہندو دھرم کے سب سے بڑے فقیر شکر اچار بیرا انو جا پر اسلامی تقوف سے یہاں درج نہیں کیا جاتا۔ اسلامی تقوف کے اثر ات بیان کئے ہیں۔ جن کوطوالت کے خوف سے یہاں درج نہیں کیا جاتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی تقوف کا کس قدر گہرا اثر ہندوفقراء نے قبول کیا۔ یہاں تک کہ ہندو مذہب کے مشرکانہ عقا کہ چھوڑ کر وہ اسلامی شریعت کے عقا کہ پرکار بند ہو گئے تھے اور روہا نیت اسلام کو ہرز مانے میں فردغ دیتے رہے۔

اب چونکہ ہندوفقراء کی تمام تعلیمات اسلامی تصوف اورصوفیائے کرام کی تربیت کا نتیجہ میں۔اس مشابہت کو دشمنانِ اسلام نے الٹارنگ دے کریے پراپیگنڈہ چلادیا ہے کہ تصوف ہندوا ترات کی پیداوار ہاں سلسلے میں ڈاکٹرنگلسن نے ہے کی بات ہی ہے۔ دیوان شمن تبریز کے مقدمہ میں وہ لکھتے ہیں:۔ ''ہماری ریسرچ تا حال اس قدر آ گئیس بڑھی کے ہم تصوف کی اصل معلوم کر سکیس۔اب تک ہماری راہ میں نا قابل تنخیر مشکلات حائل ہیں۔لین اتنا کہا جا سکتا ہے کہ دوقتم کے عقائد ہیں۔ اگر مشابہت پائی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ بیں ہوسکتا کدا کی پیدادارہے دوسرے کی۔ کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دونوں عقائد کسی تیسرے عقیدہ کا نتیج ہوں۔ اگر ان میں باہمی تعلق بھی ثابت ہو جائے تو یہ کہنا ناممکن ہے کہ ان میں ہے کون باپ ہے اور کون بیٹا''۔

اسلامی تفوف کے ساتھ دشمنان اسلام نے بعینہ یہی تم روار کھا ہے جیسا کہ ڈاکٹر تارا چند نے ثابت کیا ہے 'ہوا یہ کہ ہندوار باب روحانیت مثل شکرا چار یہ راما نو جا راما نند کمیراوران کے تمام چیلوں نے اولیائے اسلام سے تربیت حاصل کر کے جس طریق تقوف کی بنیاد ڈالی وہ چونکہ اسلامی تقوف کی شکل وصورت میں تھی۔ یارلوگوں نے نہایت ماسلامی تقوف کی شکل وصورت میں تھی۔ یارلوگوں نے نہایت بی عیاری اور چالا کی سے باپ کو بیٹا بنا دیا اور بیٹے کو باپ کہنا شروع کر دیا۔ لیکن اب تاز و ترین ریسرج نے ان کی کھو پڑیؤں کو سیدھا کر دیا ہے اور حقیقت تسلیم کئے بغیر چارہ نہیں۔ عیسائی مسٹی مزم پر اِسملامی ایش

یم حال عیسائی مسٹی سزم کا ہے جوز بردست اِسلامی اثرات کی پیدادار ہے لیکن یارلوگوں نے بھال یمی باپ کو بیٹا اور اور بیٹے کو باپ ثابت کرنے کی تاکام کوشش کی ہے۔ اس سلسلے میں واکٹر تعکسون جیسے محقق کا بیان حب ذیل ہے دو اپنی آ خری عمر کی کتاب ''اسلام میں تقور باری تعالیٰ 'میں کستے ہیں:۔

"سب سے پہلے میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ باتی تحریکات کی طرح صوفی ازم (تصوف) بھی قرآن اورسنت نبوی پر بنی ہاورتصوف کواس دقت تک نبیں بچھ سکتے جب تک کہ ہم اس کے اصلی ماخذ قرآن اور صدیث کو نہ بچھیں۔اس کے بعد میں وہ اعلان کرتا ہوں جیسے بعض لوگوں نے شک کی نگاہ ہے دیکھیا ہے اور بعض نے تعلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔وہ یہ کر محملیات اس بات پر کے سیخ پیغیر ہیں اور قرآن خدا کی کئی وقی ہے اس کی آیک وجہ تو یہ ہم کہ تمام مسلمان اس بات پر مشخق ہیں۔ووسری وجہ یہ ہم کہ اس حقیقت کے بغیر بیشاندار اسلامی تاریخ ہم گر وجود میں نہیں آ سکتی مشخق ہیں۔ووسری وجہ یہ ہم ہم کر وجود میں نہیں آ سکتی مشخص ہیں۔۔۔لوگ خواہ کے کہیں قرآن میں کثرت سے ایس کی چیزیں ہیں جو تقوف کی بنیاد ہیں'۔

دوعانیت کے میدان میں اہل مغرب اب بھی اسلام سے بہت کچھ کے جیں۔ بید معلوم کرنا مشکل ہے کے عیمائی پورپ نے قرون وسطی میں مسلم پین سے کیا کچھ کے جی کے دیکہ بید و فرز ماند تھا کہ جب مسلم فلسفہ اور سائنس کی شعاعیں عیسائی پورپ کوروش کررہی تھیں ۔ لیکن اتنا کہا جا اسکتا ہے کہ پورپ نے جو پچھ اسلام سے حاصل کیا بہت زیادہ تھا۔ بیناممکن ہے کہ ٹامسن ا بکوئی جا اسکتا ہے کہ پورپ نے جو پچھ اسلام سے حاصل کیا بہت زیادہ تھا۔ بیناممکن ہے کہ ٹامسن ا بکوئی مان ایکہارٹ اور ڈانے جیسے عیسائی ارباب روحانیت کو اس سے پچھ حقد نہ طلا ہو۔ کیونکہ روحانیت کو اس سے پچھ حقد نہ طلا ہو۔ کیونکہ روحانیت کو مسرز بین تھی ۔ جہاں عیسائیت اور اسلام ایک دوسر سے سے قریب تر ہوئے ۔۔۔۔ بیا بات تو پایی جو فروغ حاصل ہواوہ بات تو پایی جو فروغ حاصل ہواوہ بات تو پایی جو فروغ کی کاند کو جو فروغ حاصل ہواوہ بات تو پایی جو فروغ کی کاند کو جو فروغ کا متیجہ ہے'۔

ای طرح عصرِ عاضر کے تفق ڈاکٹر آربری اپنی کتاب '' تعریف صوفی ازم'' میں لکھتے ہیں۔ ''صوفی ازم اُس قر آن کی بیدادار ہے جسے مسلمان بار بار پڑھتے ہیں۔جس پر دہ غور دنوض کرتے ہیں اورجس پر دہ عمل ہیرا ہیں۔تصوف کی تمام خصوصیات اِس سرچشمہ سے سیراب ہوتی ہیں۔ یہاں تک کہ طیخات (مثل انالحق) بھی قر آن پر بنی ہیں۔ جہاں سالک ذات حق میں فتا ہوکر ذات حق کی زبان سے بات کرتا''۔

آسن بے سیوس عفر حاضر کے ایک اور مصقف ہیں جن کا شار مستشرقین ہیں ہوتا ہے۔ وہ سین کے باشندہ ہیں۔ جو تقوف پر عیسائی اثرات کی تعیوری کے علم روار ہیں۔ اس کے باوجود انہوں نے ایک شاندار کتاب تھی ہے جس کا نام ہے (اسلام اینڈ ڈیوائن کامیڈی) اس کتاب ہیں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ اٹلی کے ماہیا ناصوفی ڈانے کی نظم (کامیڈیا ڈیوائن) ہیں ابن عربی کی تصنیف فتو حات ملکہ کی نقل اتاری گئی ہے۔ اس مے متعلق ڈاکٹر آ ربری لکھتے ہیں کہ یہ کتاب لکھ کر آ من ہیں سے نیا کہ ہے کہ اس کی کوشش کی ہے۔ اس کے تعالیم کو ایک کے دورہ ہیں ہے تاب کی کوشش کی ہے۔ کی دیک ہیں ہیں اور لگھ کی کوشش کی ہے۔ کی دیک ہیں اور کی گئی ہیں اپنی کی کوشش کی ہے۔ کی دیک ہیں کہ اور کی کا میڈر اس کے تاب کی کوشش کی ہے۔ کی دیک ہیں گئی ہیں کہ دیا ہے کہ دورہ ہیں ہی تابت کر دیا ہے کہ کا رب دوحانیت صوفیا نے اسلام سے اثر ات قبول کر دہ ہے۔ تھے۔ دیا ہے کہ کر ڈاکٹر آ ربری لکھتے ہیں کہ:۔

"جب جم سین کے عیسائی شاعر (سینٹ جان آف دی کراس) کا عارفاند کلام و کیمتے میں تو

لامحاله جم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ بیاسلامی تقوف کی پیدادار ہے'۔

# ابن عربی کی عظمت آربری کی نظر میں

حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے متعلق ڈاکٹر آربری لکھتے ہیں کہ:۔

"ابن عربی کے متعلق ہماری ریسر چاہی بیک اپنے بچپن کے زمانے میں ہے۔ ابن عربی کی مثال ایک ایسے بلند پہاڑے دی جاسکتی ہے کہ جس کوآج تک کسی نے سرنہیں کیا اور نہ بی ہمیں آج تک کسی نے سرنہیں کیا اور نہ بی ہم یہ کہ آج تک یہ یہ معلوم ہوسکتا ہے کہ اس پہاڑ کی چوٹی تک پہنچنے کا کون سا راستہ ہے اور نہ بی ہم یہ کہ سکتے ہیں کہ ابن عربی کے علم یا معرفت کا سرچشمہ کن بلندیوں پر ہے کہ جس سے تقائق ومعارف کے بڑے بڑے دریاؤں نے نکل کر عیسائی اور مسلم دونوں مکا تیب روحانیت کو صدیوں تک سے براب کیا۔ جو پہر ہم نے کہا ہے۔ اُمید قوی ہے کہ اس سے بیٹا بت ہوجائے گا کہ ریسر چ کی موجودہ سٹیم پر تفوف کی اصل کے متعلق کوئی نظریہ قائم کر نابالکل بے فائدہ ہوگا"۔

فرانس کے مابینا زمصنف لوئی ماسینوعصر حاضر کے وہ ریسر چ سکالر جیں۔ جوشیخ منصور حلاج پرسند (اتھارٹی) مانے جاتے ہیں۔ وہ پہلے مخف ہیں جنہوں نے سینڈ ہینڈ اطلاعات پرعمل نہیں کیا بلکہ سلم ممالک میں جاکر نایاب تقوف کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے 'صوفیائے اسلام سے گفتگو کی ہے اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ تقوف کی ہر چیز شطحیات سمیت قرآن اور صدیث نبوی پرجنی ہے۔ انہوں نے اپناہیر ومنصور حلاج کو ہنا کراس پر ریسر چ کی ہے۔

اگرچمنصور کے نعرہ انا الحق کی وجہ ہے مستشرقین نے اسے خارج از اسلام قرار دے رکھا تھا۔ ماسینو نے ٹابت کردکھایا ہے کہ تقوف کی ہر چیزیہاں تک حلّ ج کا نعرہ انا الحق بھی قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ماسینو نے حلاج پر ایک شاندار کتاب آبھی ہے جس کا نام ہے (لاقیشن ڈے الحلّ ج)۔ اس کتاب نے تفوف کے متعلق یورپ کی ریسرچ کا منہ موڑ دیا ہے۔ اور تمام آنے والے تحقیق نے کے اس کے نظریات سے روگروانی کر نااب نامکن ہے۔

ای طرح بورپ کے دیگر مصنفین مثل ولیم سٹوڈارڈ' مارگریٹ سمتھ ایٹمیری شمیل وغیرہ نے بھی اپنی تصانف میں ثابت کردیا ہے کہ تقوف کا ماخذ قرآن وحدیث ہے۔تقوف اصل اسلام جان اسلام اور روح ایمان ہے اوراس کے متعلق تمام غیر اسلامی اثر ات کے نظریات بے بنیاد ہیں ۔طوالت کے خوف سے ان سب کا اعادہ یہان ناممکن ہے۔ شائق حضرات راقم الحروف کی کتاب (اسلامک صوفی ازم) میں تصفیلات ملاحظ کر سکتے ہیں۔

# تقوف کےخلاف بعض مٹھی بھرعلاء کے اعتراضات

متشرقین بورپ کے علاوہ کچھ چندمٹی بھرمسلمانوں کی طرف ہے بھی تقوف پر اعتراضات ہوئے۔ اگر چہان کی تعداد بہت کم ہے۔ اوران کی نخالفت کوئی وقعت نہیں رکھتی کیونکہ علاء اولیا وصلحاء اور مشائخ اسلام کی بھاری اکثریت تقوف کی حامی ہے تاہم ان کے اعتراضات کا بھی یہاں جواب پیش کیاجا تا ہے۔ تا کہ غلط فہیاں دور ہوجا کیں اورا مت میں بجہتی اورا تھا وقائم رہ کے۔

ان معترضین کا کہنا ہے کہ اکا برصوفیاء کرام کے مسلک ہے تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں لیکن بعد میں تقوف کے ساتھ جوغیر شرع اُمور شامل کر دیئے گئے ہیں وہ قابل اعتراض اور صریحاً بدعت ہیں ۔ مثلاً مزارات کی زیارت مزارات پر پھول چڑھانا' چڑھاوے چڑھانا' منت مانٹا' اگر بتی جلانا' غلاف چڑھانا' مزارات کو بوسے دینا' حجدے کرناوغیرہ۔

معرضين على ايك صاحب لكن بين ـ

''انبیاعلہیم السلام کی تعلیمات کے اثر سے جہاں لوگ اللہ واحد تہار کی خدائی کے قائل ہو گئے وہاں سے خداؤں کی دوسری تم (لینی بت) تو رخصت ہوگئ گرا نبیا اولیا اولیا اولیا کی جاڈیلی گئی ہو جہاں اقطاب ابدال علماء مشائخ اور طل اللہوں کی خدائی پھر بھی کی نہ کی طرح عقائد میں اپنی جگہ لگتی رہی ۔۔۔ایک طرف مشرکانہ پوجا پاٹ کی جگہ فاتخہ زیارت نیاز نذر عرس صندل پڑھاو ہے نشان علم تعز بے اور ای قتم کے دوسرے نہ بی اعمال کی ایک نی شریعت تصنیف کرلی گئی۔ دوسری طرف بغیر کی علمی شہوت کے ان بزرگوں کی ولادت وفات ظہور عیاب کرابات خوارق افقیارات و تقر فات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقر ب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری افتیارات و تقر فات اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے تقر ب کی کیفیات کے متعلق ایک پوری (میتھالوجی) تیار ہوگئی۔ جو بت پرست مشرکین کی میتھالوجی سے ہر طرن لکا ھو تحق ہے۔ اس سے تقر و سب متعلق ہو گئے'۔

یہ پورا کا پورا بیان جہالت اور تعصب سے بھرا ہوا ہے۔ اس لئے کدمندرجہ بالا تمام مور یعنی

زیارت قبور 'غلاف چر حانا' پھول چر حانا' اگر بق جلانا وغیرہ کی نہ کہیں قر آن مجید میں ممانعت آئی ہے نہ حدیث میں ۔اور نہ بی کوئی مسلمان' انہیا والیا و قطب' ابدال کو خدا سمجھتا ہے۔البتدان کو ہر معتد خدا کا پیارااور مقرب بارگاہ ضرور مانتا ہے اور بیاز روئے شریعت کوئی گناہ نہیں بلکہ موننین اور مقربین کے ادب واحز'ام کی قر آن وحدیث میں تاکید وار دہوئی ہے۔

جہاں تک زیارت بور کا تعلق ہے رسول خدا اللہ نے خودا پی قبر مبارک پر مسلمانوں کو آنے اور زیارت کرنے کی تاکید فرمائی ۔ اس معاطے میں متعدد احادیث کتاب سیحہ میں درج ہیں۔ نیز آنحضرت علیقت ہرسال صحابہ کرام گاہ بھی شہداء احد کی قبروں پر لے جاتے تھے۔

ای طرح عرس بھی ہزرگان دین کی یاد میں ایک بوم منایا جاتا ہے۔ جےلوگ بوم اقبال بوم مرسید وغیرہ مناتے ہیں۔ تاکہ ان کی تعلیمات ہےلوگوں کو آگاہ کیا جائے اور تبلیغ کا سلسلہ جاری مرسید وغیرہ مناتے ہیں۔ تاکہ ان کی تعلیمات ہے لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور تبلیل ہے۔ ای طرح مرادات پر بوسہ دینے کے خلاف قرآن صدیث میں کوئی نص قطعی نہیں ہوئی۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جولوگ اس پھول اور اگریتی کے خلاف بھی کوئی نص وار دنہیں ہوئی۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ جولوگ اس جہاں سے چلے جائے ہیں وہ بھی نوشہو کواس تیزی سے سونگھ سکتے ہیں جیسے ایک گھوڑا۔

جہاں تک رسوم ورواج وروایات کی میتھالوجی کا تعلق ہے قد معترضین حضرات کو جانتا جا ہے کہ جرقوم اور ند جب و ملت میں ان کی قدیم روایات آ داب ورسومات جوتے ہیں۔ جن ہے قوم و ملت کے کارنا ہے اور عقائد ونظریات نسلا بعد نسلا زندہ ہوتے رہتے ہیں۔ غورے ویکھا جائے تو ہماری نماز' روز ہ' جج وغیرہ کی رسومات یعنی احرام با ندھنا' سرمونڈ انا' بنگے سرپھرنا' طوائف کرنا' صفاو عوہ کے درمیان سعی کرنا' شیطانوں کو پھر مارنا وغیرہ ۔ غیر سلم اوگوں کے سامنے ایک میتھالوجی نظر آتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جمارے پاس ان رسومات وروایات کا قرآن وحدیث ہے گئوت موجود ہے اور رومن گریک اور ہندومیتھالوجی میں ان لوگوں کے پاس رسومات وروایات کا کوئی شوت نہیں ہے اور حض سُنی سُنائی باتوں پھل کرتے ہیں۔

جہاں تک مسائل استمداد توسل اور اکتساب فیض کا تعلق ہے۔ یہ چیزیں بھی قرآن وحدیث سے نابت ہیں مثلاً قرآن مجید میں حق تعالی مسلمانوں کو تھم فرما تا ہے کہ نوامع الصادقین (صادقین کے عابت ہیں مثلاً قرآن مجید میں تعالی مسلمانوں کو تعلق ہے۔ چنانچیاس آیت مبارکہ کی صحبت اختیار کرو) کیونکہ ان کی صحبت سے انسان کو ہدایت ملتی ہے۔ چنانچیاس آیت مبارکہ

سے قسل بھی ثابت ہو گیا اور استمد او بھی۔ نیز فر مایا و ابتعنو الیہ الموسیلہ (اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لئے وسیلہ بینی فر ایعہ تلاش کرو) اس ہے بھی توسل اور استمد ادثابت ہے اور اکتباب فیف خود بخود آ گیا کیونکہ ہدایت کی خاطر ان مقربان بارگاہ کا قرب اور وسیلہ اختیار کرنا 'اکتباب فیف نہیں تو اور کیا ہے۔ اکتباب فیف کے تو ویو بندی حضرات بھی قائل ہیں جو شریعت کے معاملات میں سب سے زیادہ مُشد ومشہور ہیں۔ مولا نااشرف علی تھانوی شائم امداد یہ میں لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے ہیر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر تکی سے کی نے کہا کہ آپ کے ہیروم شدمولا نا فور محمد محتوانوی کی قبر پوسیدہ ہوگی ہے آگر اجازت ہوتو مرمت کران ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ جس قبر سے ہم نے برسول فیف حاصل کیا ہے اس کا مرمت کرانا تو ہمارے لئے فرض ہے۔ اس طرح شاہ ولی اللہ محدث وہلوی آپ کے والد شاہ عبدالرجیم اور جیٹے " د' بہ بعزیز محدث وہلوی ' مستمداذ توسل اور اکتباب فیض کے قائل ہیں۔ یہ حضرات فن صدیت نیں ماہرین کا درجہ رکھتے استمداذ توسل اور اکتباب فیض کے قائل ہیں۔ یہ حضرات فن صدیت نیں ماہرین کا درجہ رکھتے شے۔ اور انہول نے استمداد توسل اور اکتباب فیض کے قائل ہیں۔ یہ حضرات فن صدیت نیں ماہرین کا درجہ رکھتے ہے۔ اور انہول نے استمداد توسل اور اکتباب فیض کے قائل ہیں۔ یہ حضرات فن صدیت نیں ماہرین کا درجہ رکھتے۔ اور انہول نے استمداد توسل اور اکتباب فیض کے قائل ہیں۔ یہ حضرات فن صدیت نیں ماہرین کا درجہ رکھتے۔ اور انہول نے استمداد توسل ہے۔ سائل کو قرآن وحدیث سے ثابت کیا ہے۔

ملاحظہ ہو۔انفاس العارفین مصنفہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ جیرت ہے کہ اوپر کے اقتباس میں معترض نے مقربین بارگاہ حق تعالی کی کرامات کے واقعات کو بھی میتھا لو جی کہا ہے۔ حالا تک ہ قرآن وحدیث میں جا بجا مجزات انبیاءاور کرامات اولیاء کا ذکر ہے

# برین عقل ودانش ببایدگریست

سیسب آزاد خیالی اور عدم تقلید ٔ انگارِ حدیث ٔ انگارِ سنت اور انگار آ داب مقربین کا نتیجہ ہے جس سے ہم خداوند عالم سے پناہ ما تکتیح ہیں۔ان ظاہر پرست حضرات کے نزد یک اسلام اس لئے اچھا ہے اسلام اس اسے کہاں سے اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے اور مسلمانوں کو دنیا ہیں شان وشوکت حاصل ہوتا ہے اور بس ۔۔
ہے اور بس ۔۔

# كتاب جوامع الكلم

كاب بذا جوجوامع الكلم كے نام سے موسوم بے لنوي صدى جرى ميں وجود مين آئى۔ یہ بندہ نواز سیّد خَمّد گیسو دراز علیہ الرحمتہ کے ملفوظات کا مجموعہ ہے جوآ پ کے بڑے فرزندار جمند حفرت شخ محمد ا كبرسيني نے قلمبند كئے ہيں۔ اور جن كا ملاحظة حفرت شيخ نے خودكر كفر مايا كه بہت اچھا لکھا ہے اگر میں خود بھی لکھتا تو یہی کچھ لکھتا۔ اگر چہ یہ کتاب نویں صدی ججری کی بیدادار ہتا ہم اس میں جوعقا کہ نظریات اور مسائل زیر بحث آئے ہیں وہ بعید أى طرح ہیں جس طرح ملی صدی جری کی کتابوں میں صوفیاء کرام نے بیان فرمائے تھے اور جس طرح آج چودھویں ، پندر حویں صدی کے بزرگان بیان کررہ میں۔ ذرہ مجرنہ کی ہے نہیشی۔اس سے علیائے ظواہر کے ان شکوک وشبہات کی تر دید ہوتی ہے۔ جن کی بنا ، پر بید حضرات کہتے تصصوفی لوگ اسلام کی شکل بگاڑر ہے ہیں اور رفتہ رفتہ یکوئی نیاند ہب پیرا کرویں گے۔اس کی وجد سے کداولیا وکرام نے ایک تو حرف بحرف سقت نبوی برعمل کیا۔ دوسرے دوح اسلام کو قائم رکھا جوقرب ومعرفت حق اور وصول الى الله اورتعلق بالله كا ووسرانام بـاس يتبليغ وين كوجار جا ندلك كي اوران كي بدولت دیمات اور تصینیں طک کے ملک مشرف بااسلام ہوئے۔اس کے برعس علی خلواہر نے اسلام کے بطون کونظر انداز کر کے حرف ظاہری رسومات پر اکتفا کیا جس سے اسلام ایک بے جان دُّ ها نچه بن كرره كيا اورمسلما نول كود نيا هن تنز لي اورانحطا طه كامند و يكمنا پژا-

جہاں علائے ظواہر کی اکثریت نے شاہانِ اسلام کے درباروں سے وظائف لے کرشاندار علات میں زندگیاں بسرکیش صوفیائے کرام نے رسول اکرم اللہ کی شعب چمل کرتے ہوئے فقر وفاقہ میں زندگی بسرکی چیتھڑوں کی ملبوس رہا ہے اہل خانہ کو بعوکوں مارالیکن تبلیخ اسلام جیسے اہم فریضہ کو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔

# خانقابى نظام كىعظمت

لیکن پر بھی ملا ہر بین اور سلم نظری کے شکار مسلمان ان حضرات کے عظیم الثان خانقائی نظام کی ندمت کرتے ہیں اور اسے اسلام کے تنزل اور جمود کا سبب قرار دینے سے در لیے نہیں کرتے۔ حالا نکہ بیدہ نظام ہے کہ جس نے ہزاروں لا کھوں مقربین ٔ عارفین اور واصلین حق کوجنم دیا۔اور اسلام کی جڑیں لوگوں کے قلوب میں اس قدر مضبوطی ہے لگا نمیں کہ دنیا میں اسلام کے خلاف بادِسموم کے جس قدرطوفان چلےان جڑوں کوؤڑہ برابز ہیں ہلا سکے۔

سطی نظر کے لوگ بیسوال کرتے ہیں کہ صوفیا اسلام نے کیوں ایسا فقر و فاقہ اختیار کیا اور
کیوں گوشنشنی اختیار کی کہ جس سے اسلام کو تنزل ہوا۔ اوّل تو یہ بھی غلط ہے کہ صوفیائے کرام کی
گوشنشنی اور فاقد کشی سے اسلام کو انحطاط ہوا۔ بلکہ حقیقت بیہے کہ ان کی فاقد کشی سے اسلام کو
فروغ حاصل ہوا اور قلیل عرصے ہیں صوفیائے کرام کی جان خار یوں اور قربانیوں کی بدولت اسلام دنیائے گوشہ گوشہ میں بھیل گیا۔

اسلام کو جوانحطاط اور تنزل ہوا ہے۔ وہ در حقیقت درویشوں کے فقر و فاقہ کانہیں بلکہ سلاطین و امراءاورروساء کی عیش بری تن برودری اورنفس بریتی کا نتیجہ ہے۔کون نبیس جانیا کے زبروست خلافت بی عباس ٔ خلاف آل عثمان اورز بردست مغليه سلطنت كا خاتمه سُلاطين كي بدعنوانيوں اور عيش وعشرت اور دنيا یری کی وجہ سے ہوا۔ تاریخ عالم کے طالب علم کا تو یہی خیال ہے۔ دُشمنان اسلام خواہ کچھ کہتے رہیں۔ کیا ونیا میں کوئی ایسامسلمان ہے جواس بات کا دعوی کرے کرسول خداعل اورصی برام ك فقره فاقد سے اسلام كونقصان ہوا ہے۔ بلك سارى دنيا اس بات كى قائل ہے كه اسلام كوجس قدر فروغ بوا وه رسول الشون وصحاب كرام تابعين اور تبع تابعين مك فقروفاقه أياز اورعظيم المثان قربانيول كالتيجيب اوراسلام كوجس فقد رنقصان جعاوه شامان اسملام بورام اء دروساء كي عيش بريتي اور تن پروری سے ہوا۔ ان برگز بیرہ ستیون نے کیول فقرد فاقد اختیار کیا۔ اس کی ایک وجزیہ ہے کہ ملع وین اور خدمت اسلام ہمدوقت کام ہے جس کے ہوتے ہوئے دوسرا کا منیس ہوسکتا ہے۔ اگر رسول خدا الله اور خلفائ رامند كا يا اوليائ كرام بليغ كساتهدوزى كمان ك ليكوني بيشرا فتيار كرمة تو تبليغ كا كام بامكن تعاردوسرى وجديد بيرب كدان حفرات كے قلوب ميں حق وانصاف كے جذبات خلل خدا كى محبت اورمساوات انسانى كرجذ بات اس قدرعالب بتع كد كسي غريب اور ما دار ے ندزیاد واجھا صانالیند کرتے تھے نداچھا کیڑا جائز کرتے تھے اور نداچھا مکان جائز تجھتے۔ کیونکہ ر ول اكرم الله في في انهائية كاسب سے براأ صول مسلمانوں كو يعليم ولانا تا كر '' تم میں سے کوئی شخص اُس وقت تک مومن میں ہوسکتا۔ جب تک کہ ؤ ہ دوسروں کے لئے وہ کی پہندند کرے جوایے لئے پہند کرتا ہے''۔

یکی وجہ ہے کہ سلمانوں کے غلام بھی آقابن گئے تھے اور آقاؤں کی طرح کھاتے تھے پیتے تھے
اور کپڑے نیب تن کرتے تھے۔ یہاں تک کہ جنگی قیدیوں کے تعلق بھی سلمانوں کے ہاں بہی اُصول
کار فرمارہا۔ جنگ کے بعد قیدیوں سے جوسلوک کیاجا تا ہے۔ اس کے متعلق قیدی لوگ ہی کہتے تھے کہ
ضداسلامت رکھے سلمانوں کو بیخو دبجو کی روٹی کھاتے ہیں اور قیدیوں کو گندم کی سفیدروٹی کھلاتے ہیں۔
اب آپ خود خیال فرماسکتے ہیں کہ جن حضرات کے دلوں میں خلق خدا کے متعلق اس قتم کے
یاک جذبات موجزن ہوں وہ کیسے محلات میں رہنا اور عمدہ کھانے کھا نا اور قیمتی لباس پہننا ہرواشت

یہ ہاولیائے اسلام کے فقروفاقہ کی وجہ جس سے عالم اسلام کو تنز لنہیں بلکہ عظیم الثان ترتی حاصل ہوئی۔اوراسلام کوجس قدر تنزل اورانحطاط ہواہے وہ علمائے ظواہر شاہان اسلام امراء روساء کی دنیا پرتی ونفس پرتی تن پروری اور ہا ہمی عناد کا نتیجہ ہے۔

### صاحب مكفوظات

صاحب ملفوظات کی زندگی کے حالات بھی اس کلیہ کے بین مطابق تھے۔ آپ نے اپنے مشائغ عظام کی سنت نقر وفاقہ جو دراصل رسول خدافلہ کی سنت نقر وفاقہ ہے کو جاری رکھا اورا سلام کو لینی حقیق زندہ و پایندہ اسلام کو اپنے مشائغ سے لے کر جوں کا توں آنے والی نسلوں کے حوالہ کر دیا۔ اس لحاظ ہے آپ کی زندگی ہمارے لئے اور آنے والی نسلول کے لئے مشعل راہ ہے۔ بچین سے لے کر عمر تک آپ کی زندگی عشق اللی ریاضت و مجاہدہ شب بیداری اور فقر وفاقہ میں اسر بوئی۔ آپ کے ملفوظات سے طاہر ہے کہ آپ کے نزد یک سب سے زیادہ اہم بات سنت شخ تھی۔ جو دراصل سنت رسول اللی اس میں موروث کی بلکہ آپ سنت رسول اللی اس میں مروث عبادات اور فقر وفاقہ تک محدود نہی بلکہ آپ سنت رسول اللی اس مروث عبادات اور فقر وفاقہ تک محدود نہی بلکہ آپ کے ہفتل ہر قول ہرکام خی کہ لباس بودو باش المحنا بیش کرنا 'خوش خلقی 'خندہ بیشانی مصائب و آلام طاقات کرنا' شدید افلاس کے باوجود لوگوں کو تھا بیش کرنا' خوش خلقی 'خندہ بیشانی 'مصائب و آلام طاقات کرنا' شدید افلاس کے باوجود لوگوں کو تھا بیدان کی زندگی کا جز واعظم تھا۔

# مشائخ کی تقلید کے برکات

بعض حصرات خانقاہی نظام کی طرح تقلید کی بھی ندمت کرتے ہیں۔ حالاتکہ یہی وہ *ک*سوٹی ہے کہ جس سے آنے والی سلیس راہ راست پر قائم رہ علق ہیں۔ قر آن تھیم میں رسول خداعظ ﷺ کے اتباع تعنی تقلید کی بے صداہمیت ظاہر کی گئی ہے۔ای طرح احادیث نبوی میں اتباع رسول <u>علیقہ</u> اوراتباع صحابہاوراتباع مشائخ پرزور دیا گیا ہے۔جولوگ تقلیدکوتر تی کے میدان میں سدراہ خیال كرتے ہيں۔ان کوہم بتانا جا ہے ہيں كہ بيعلوم تقليد يعني آ زاوخيالي كا نتيجہ ہے كہ تاريخ اسلام ميں سب سے پہلے رافضی اورخوارج وجود میں آئے۔اس کے بعد جب سلاطین بی عباس کا دور آیا تو جن لوگوں نے عدم تقلید کواپٹا شیوہ بنایا وہ معتز لہ تھے۔ا سکے بعد عدم تقلید کی وجہ ہے۔ سن بن صبّاح نے میدان میں آ کراپنی بہشت اور دوزخ بنائی اور مسلمانوں کو گراہ کیا۔ چندصدی بعد آئمہ اربعہ کی تعلیمات سے روگردانی کرنے والے لوگ پیدا ہوئے ۔ جن کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ ان حضرات نے اسلام کی باطنی تعلیمات یعنی محصول قرب الی الله کوترک کرے ظاہری صوم وصلوٰ ہیں ا کتفا کیا۔جس سے اسلام کی بنیادی ہل گئیں۔ کیونکہ اسلام کی حقانیت اس کی روحانیت اور قرب ومعرفت اللی سے قائم ہے۔جواولیائے کرام کا مسلک ہے۔اولیائے اسلام کی خالفت کر کے اہل ظوا ہرنے اسلام کوتقویت نہیں پہنچائی بلکہ کمزور کر دیا ہے۔

نیز عدم تقلید کی وجہ سے فتند مرزائیت نے جنم لیا اور فتند انکار حدیث وجود میں آیا۔ یہ سب آزاد خیالی اور عدم تقلید کا نتیجہ ہے ای آزاد خیالی نے اب وہریت کوجنم دیا ہے۔ جس نے آج دنیا کے نصف سے زائد حصہ پراپنا تسلط جمالیا ہے۔

جود مفرات اسلام میں عدم تقلید اور آزاد خیالی کے علمبر دار بیں ان کومعلوم ہونا چاہیے کہ جہال عیسائیت اور ہندو فداہب میں عدم تقلید اور آزاد خیالی کی اشد ضر درت تھی کیونکہ بنی نوع انسان بدترین تو ہم پرتی اور آباد اجداد کے کفروشرک میں جتلاقتی اسلامی دنیا میں عدم تقلید زہر قاتل کا الرّر کھتی ہے۔ آج کل ضرورت اجتہاد پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ لیکن تام نہاد مجہد کیلئے عمر بی زبان کا ماہر ہونا قرآن کے معانی ومطالب پرعبور صدیث پرعبور فتہا کی آراء پرعبور صرف و نو پرعبود لازی ہے۔ لیکن کس قدر مضحکہ خیز معانی ومطالب پرعبور صدیث پرعبور فتہا کی آراء پرعبور صرف و نو پرعبود لازی ہے۔ لیکن کس قدر مضحکہ خیز بات ہے کہ یارلوگ قرآن وحدیث کے اُردوتر اجم پڑھ کراجتہاد کا وعدہ کرنے بیٹے جاتے ہیں۔

نیز جولوگ اجتهادی ضرورت پرزوردیتے ہیں اوراس کوتر قی کے لئے لازی کہتے ہیں ہم ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جب عدم تقلید کا رواج چھسات صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو اصحاب عدم تقلید کا رواج چھسات صدیوں سے چلا آ رہا ہے تو اصحاب عدم تقلید نے آج تک کون کی ایک ترقی حاصل کر لی ہے کہ جس سے بیچارے مقلد لوگ محروم ہیں۔ بلکہ عدم تقلید نے جس قدر لوگوں کو دائرہ اسلام سے خارج کیا ہے اور روافض خوارج معتز لہ معرد بن ختم نبوت و منکرین حدیث پیدا کئے ہیں اس سے توبیلازم آتا ہے کہ آزاد خیال سے حد درجہ تقلید بہتر ہے یونکہ تقلیدی سنت نبوی اور سنت اکا براسلام پر عمل کرنے کا دوسرانام ہے۔ حال ت زندگی

صاحب الفوظات حفرت بندہ نواز سید محمد گیسودراز قدس سرہ نسبا حین سید ہیں اور طریقت میں چشتی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب بائیس واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جاماتا ہے۔ آپ کی ولادت کی سیح تاریخ معلوم نہیں ہو سکی۔ تاہم سن ولادت الا کے دہر ہے۔ آپ کی تاریخ وصال ۱۱ ذیعقد ۱۲۵ مے۔ محر سالہ معلوم نہیں ہو سکی۔ تاہم سن ولادت الدین چراغ وہلوی وصال ۱۱ ذیعقد ۱۲۵ مے۔ محبوب اللی خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے مرید و خلیفہ شے اور آپ حضرت خواجہ قطب الدین کی تختیار حضرت شخ فریدالدین کئی شکر قدس سرہ کے مرید و خلیفہ شے آپ حضرت خواجہ قطب الدین کئی اور آپ حضرت خواجہ قلب دو اجہ دواجہ کان حضرت معین الدین حسن چشتی شجری اجمیری سلطان الہند غریب نواز قدس سرہ کے مرید و خلیفہ شے۔ یہ سلسلہ حضرت کیسودراز علیہ رحمتہ اجمیری سلطان الہند غریب نواز قدس سرہ کے مرید و خلیفہ شے۔ یہ سلسلہ حضرت کیسودراز علیہ رحمتہ کے بعد جس واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے جامات ہے۔

آپ کے جد اعلیٰ سیّد ابوالحسن جنیدی ہرات ہے و اللی تشریف لائے اور جہاد ہیں شریک ہوکر شہید ہوئے۔ آپا مزار د اللی میں مجدایاز کے احاطہ میں واقع ہے۔ جب آٹھویں صدی ہجری میں بادشاہ مُخند تعلق نے دیوگری کو اپنا وارالخلافہ بنانا جا ہاتو د ہل کے علماء مشاکخ و امراء کو و ہاں منتقل ہونے کا تھم دیا۔ حضرت بندہ نواز کے والد ما جد سیّد مُخند یوسف حینی نے بھی اپنے رفقاء کے ساتھ د بلی سے جارکر دولت آباد (دیوگری) میں قیام فرمایا۔ آپ کے والد ماجد کی بیعت حضرت خواجہ دبلی سے جارکر دولت آباد (دیوگری) میں قیام فرمایا۔ آپ کے والد ماجد کی بیعت حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ می تھی۔ جب آپ کی عمر پندرہ برس ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ مضرت اقد س کے بھائی اور آپ کو لے کر دہلی تشریف لے گئیں۔

#### ببعث

سولہ سال کی عمر میں حضرت سیّد محمّد گیسو دراز نے اپنے بھائی سمیت حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ وہلوی قدس سرہ کے بیعت کی۔ آپ کے بھائی تو دنیاوی اُمور میں مشغول ہو گئے لیکن آپ نے ساری عمراپ نے شخ علیہ الرحت کی خدمت میں بسر کی۔ جہاں آپ نے شدید برمجاہدات عبادات اور ریاضت کے ذریعے سلوک الی اللہ میں تکمیل حاصل کی اس کے ساتھ ظاہری علوم بھی وہلی کے معروف اسا تذہ ہے پڑھتے رہے اور ان رعبور کامل حاصل کر لیا۔

آپ کے سوائے نگار سیر کمیند سامانی (سیر کمیندگ) میں لکھتے ہیں کہ خلوت کی خاطر حضرت مخدوم نے گھر کی سکونٹ ترک کر کے احاطہ شیر خان میں گوشڈشنی اختیار کر لی تھی جہاں آپ کواطمینان قلب سے اذکار ومشاغل پڑ ممل پیرا ہونے کا موقعہ میسر آیا۔ آپ نے اس ہمت اور استقلال ہے کام کیا کہ تمیں سال کی عمر میں سلوک تمام کرلیا اور انتہائی بلند مقامات تک پہنچ گئے۔

#### خلافت

۵ارمضان المبارک ۵۷ مے کو حضرت شیخ خواجہ نصیر الدین جراغ دہلویؒ کا وصال ہوا۔ اس سے کچھ تھوڑے دن پہلے آپ نے حضرت مخدوم علیہ رحمتہ کوسلسلہ عالیہ چشتیہ میں خلافت سے مشرف فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر ۳۷ سال تھی۔

## دہلی سے دکن کوروانگی

آ پاستی سال کی عمر تک دہلی میں مسند خلافت پر شمکن ہوکر ہدایت خلق میں مشغول رہے۔
امیر تیمورد ہلی پر تمله آور ہونے والاتھا کہ حضرت اقدس نے غیبی اشارہ پاکر کے رئیج الاول ۱۰۸ھ کو
دکن کا سفر اختیار کیا۔ جب سلطان فیروز شاہ نے لشکر سمیت باہر آ کر آپ کا استقبال کیا اور گلبر گہ میں سکونت اختیار کرنے کی دعوت دی تو آپ نے قبول فرمائی ۔ گلبر گہ ہیں آپ نے بائیس سال مقیم رہ کر ہدا ہے خلق کا فریضہ انجام دیا اور ۲ افیاد قدہ کو اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔

#### اولاو

آپ کے دوصاحبزادے تھے جن کے اسائے گرامی سید محمد اکبر سی اور سید محمد اصغر سی

تھے۔ سیدا کبر سینی جامع ملفوظات کوآپ نے خلافت عطافر مائی لیکن ان کا ۱۵ ارتیج الثانی ۱۲ ہے کو دصال ہو گیا۔ آپ بڑے عالم فاضل اور عارف باللہ تھے۔ حضرت اصفر جھی بڑے عالم و فاضل تھے۔ ان کو بھی آپ کے والد ماجد سے خلافت ملی تھی۔ آپ پر اکثر استغراق طاری رہتا تھا۔ حضرت مخدوم کے وصال کے بعد آپ ہی سجادہ شین ہوئے۔

#### خلفاء

حفزت بندہ نواز سیّد نُحمّد گیسوراز کے بچیس خلفاء تھے جن کی تفصیلات کتاب (سیرُممّدی) میں درج ہیں۔

# حضرت مخدوم كامسلك

اگر چہ آپ سادات حینی سے تعلق رکھتے تھے۔ عقائد کے لحاظ ہے آپ اپنے مشائخ عظام کی طرح حنفی المذہب تھے اور اصحاب ثااشہ کے زبرد سے حامی اور مداح تھے۔ آپ نے اپنے ملفوظات میں بار بار خلفاء راشدین کی فضلیت اس تر تیب سے بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثان بن غفائ حضرت علی الرتضی ۔

طریقت کے میدان میں آپ کا مسلکِ شدت سے عشقیہ تقابو خاصہ ہے۔ مشاک چشت الل بہشت کا۔ آپ فاری کے شاعر بھی تھے اور آپ کی عشق وستی میں ڈو بی ہوئی غزلیں جوامع اللہ بہشت کا۔ آپ فاری کے شاعر بھی تھے اور آپ کی عشق وستی میں ڈو بی ہوئی غزلیں جوامع الکم میں جا بجا پائی جاتی ہیں۔ جیسا کہ عشاق اللہ کا مشرب ہے۔ آپ سلوک الی اللہ کے انتہائی بلندم التب پر فائز ہونے کے باوجود ہر آن اور ہر لخط (علم من مزید) کے نعرے لگاتے رہے تھے اور ہروقت بلند سے بلند تر منازل قرب پر پرواز کرتے رہتے تھے۔ آپ کو مقام جامعیت حاصل تھا۔ جس کی بدولت آپ بیک وقت فائی اللہ بھی اور باقی اللہ بھی رہتے تھے۔ اس لئے آپ عین قرب ووصال کی حالت میں بھی مجور تھے۔

اس لئے سعدیٰ کامیشعرا کثر آپ کی زبان پررہتا تھا: عجب این نبیت کہ سرگشتہ بود

عجب این نیبت که سرگشته بود طالب دوست عجب این است که من داصل و مجورم

سیشان بقاباللہ اور عبدیت ہے جو خاصہ ہے سرور کا کنات فخر موجودات محمد مصطفی اللہ کا۔
آ مخضرت اللہ کا مقام عبدیت تعاجوع وج بشری کی آخری صدہ۔ جہاں تک دیگر ندا ہب میں مقام فنانی اللہ سے گزر کراور صفات مقام فنانی اللہ تخری مقام فنانی اللہ سے گزر کراور صفات الهم مقام فنانی اللہ سے گزر کراور صفات الهم مقام فنانی اللہ سے متصف ہو کردوئی اور کثر ت میں واپس آ نا ہوتا ہے اس وقت چونکہ وہ بمصداق صدیب قدی حق تعالی کی صفات سے متصف ہوتا ہے اور بسی یسمع اور ببی یبصر کی بدولت خلافت الهم کے سر پردکھ کر منصب رشد و بدایت یا دیگر تکوین الهم کے سر پردکھ کر منصب رشد و بدایت یا دیگر تکوین فرائض ان کے سردکے جاتے ہیں۔

حفرت مخدوم کامقام اس فندر بلندہے کہ خائمہ تصوف میں آپ لکھتے ہیں کہ اگر ابن عربی میرے زمانے میں ہوتے تو میں ان کواور اُوپر لے جا تاخی کہ دویہ یا تیں نہ کہتے جوانہوں نے کہی ہیں۔

یہ ہے مقام خواجگان چشت اہل بہشت کا جوائع الکلم کے مطالعہ سے قارئین یہ بھی دکھے لیں اسے کے کہ حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء مجوب الہی قدس سرہ نے اپ خلیفہ حضرت شخ برہان الدین فریب کے متعلق فرمایا کہ یہ ہمارے سلسلہ کا بایزید ہے۔ نیز حضرت محبوب الہی نے یہ بھی فرمایا کہ شخ نصیرالدین چراغ دہلوی ہمارے سلسلہ کا ابراہیم بن ادھم ہے۔ اس کی وجہ وہی ہے۔ خواجگان چشت کی نسبت عشقیہ ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان وہی ہے جو پہلے بیان ہو چکی ہے۔ خواجگان چشت کی نسبت عشقیہ ہے۔ حضرت مرزا مظہر جان جانات ہے کی نے دریافت کیا کہ نسبت چشتیاورنقش بندیہ میں کیافرق ہے۔ آپ نے جواب فرمایا کہ نسبت نقشبند میافیون کی پنک کی طرح ہے جس سے خاموثی سے مراتب طے ہوتے ہیں۔ نسبت کہ نسبت نقشبند میافیون کی پنک کی طرح ہے جس میں جوش و گداز اور ذوق وشوق کی شدت سے مراتب چشتیکا نشیشراب کی طرح ہے جس میں جوش و فروق سوز و گداز اور ذوق وشوق کی شدت سے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ چونکہ اسلام کی اصل بھی شدت عشق ہے جیسا کہن تعالی نے فرمایا ہے ۔ وَ السَدَ یَ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ہُونَ کی بند خرمایا:

قل اِنکنتم تُحبُّون الله فَاتَبعُوني يُحببكم الله (فرماد بِحِ كَدالَّرائلُه عِن مِحبت كرتے بوتوميرالين ني الله كاتباع كروالله كے مجوب بن جاؤگ ان اور ديگر بے ثار آيات واحاديث سے ظاہر ہے كہ انسان كى تخليق عشق پر بوئى ہے اور اسلام بھى مذہب فطرت اور مذہب عشق ہے۔ چنانچ حضوراقد س الله الله الم فرمایا كرتے تھے كہ: من لا محبته الا ایمان له ارجس کے ول میں محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے )
من لا محبته الا ایمان له ارجس کے ول میں محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے )
مشائخ چشتہ کے بلندترین مراتب کا رازیبی ہے کہ ان حضرات کے ول میں عشق اللی شدت ہے موجز ن ہوتا ہے لہذاوہ قرب کی کی منزل ہے مطمئن نہیں ہوتے بلکہ جس قدر رتی کرتے ہیں ہر لحظ اور ہم مرزا ہوتے ہیں اور عایت شوق میں هل من مزید کے نعرے لگاتے رہتے ہیں۔ مرزا بیدل نے ای حالت بجرنی الوصل کی طرف اشارہ کیا ہے۔

ہم عمر ہاتو قدح زدیم ونرفت رنج خمار ما چہ قیامتے کہ نے رسی زکنار بکنار ما محبوب آغوش میں ہے اورمجوب کی تلاش ہے۔مولانا جلال الدین رومیؒ نے اس حالت کو ایوں بیان فرمایا ہے۔

خواجہ غلام فریڈ نے اپنی ایک کافی میں اس مقام کو بول بیان فر مایا ہے \_

جھاں خود قرب ہے دُوری اُتھاں کیا وصل و مجوری انائیت تھی پوری ہے انسانوں تے رجمانوں

جب سالک راہ حقیقت اس قدر عروج کرتا ہے کہ وصل بھی ہجر بن جاتا ہے تو اسوقت انا نیت دونوں طرفین سے زور پر ہوتی ہے یعنی حق تعالیٰ کی طرف ہے بھی اور بندہ کی طرف ہے بھی ۔ یعنی فنا کی حالت میں بھی شان بقا قائم رہتی ہے۔ اس حالت کوآپ نے ایک کافی میں یوں بیان فر مایا ہے ۔

شدہ عکس در عکس این بنا کہ فقا بقا ہے بقا فقا میری حالت بیس دوتبدیلیاں واقع ہوئی ہیں بین فنابقا ہوگئی ہے اور بقاء فنا۔

ای طرح حضرت شیخ احمد سر مندی مجدد الف ال نے اپنے شیخ حضرت خواجیہ باتی باللہ کوا یک

خطین لکھا کہ حضوراب میری پیمالت ہے کہ میرے لئے قُر بھی بُعد بن گیا ہے۔اس مقام کو

علم تضوف کی اصطلاح میں جامعتیت کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے جس میں سالک بیک وقت

فانی فی اللہ بھی ہوتا ہے۔اور باتی باللہ بھی۔ یعنی بیک دفت واصل بھی ہوتا ہے اور مبجور بھی۔اس لئے اکا برمشائخ ہمیشداس تنم کے اشعار کا ور در کھتے ہیں۔

من لذّت وردِ توبه درمال نفروشم کفرِ سرِ زلف تو به ایمال نفروشم اس کی وجه بیه ب کدان کولذت وصل سے لذت در دزیادہ محبوب ہوتی ہے اور یا در ہے کہ یمی مقام عبّدیت ہے جورسول خدائی کوسب سے زیادہ محبوت تھااور آپ کی اتباع میں اکا ہرمشائخ کا بھی یہی مسلک رہاہے اور یہی سلوک الی اللہ میں بلند ترین مقام ہے۔

وما توفيق الا بالله أعلى العظيم كترين بندگان احقرع صى واحد بخش رباني

مجموعه ملفوظات حضرت بنده نوازسيّد مُحمّد گيسودراز قدس سره العزيز بنسم اللّهِ الرّحين الرّجيم

المحملُلِلُّه الَّذِي خَصَّصَ عامته نوع الانسان نجاصتِه حُسن الملفُوط • وَاعطا ه العقل اللحاظ في كُلِّ مايُسكِنُ فيه اللُّحوظ • ثُمَّ جَعَظه ؛ جِعطاءَ اللظي كيلا يكون جو اظافي شنا طِمعرفته فَرَعَظَ وَعظوظَ وهو عنه مبهُوط • فَسبحان من الُّظ الحجز الملُّظُّ في مَعرفته وهو غالِته القصوي و امدِ العلماء وخطَّهُمُ الكامل المحظوظِ • وذالِكَ هو من هو المضطنعُ لِنفِسهِ المتَّخَنُ لا جلهِ بعد ان تفسخُ إجعِيظاظُ جِيفتهِ نفسه بالكاظةِ الشديدةِ • وَبِكُلُّ مكروهِ مشظوظ لا الا جعيظاظ الغليظ الغنظُ الملفوظ • وَلذالك نصَبَ الادلةُ وَ آصَحُ البراهين عندكُلُّ ساطم و مشموظ. وبعث الانبيا ء و المرسلين و العلماءَ الناعين لِيَههُ وا الى هـ ذ العزيز الشَّان المحمَّى المحفوظ فيهدى كل من هو في طلبه مَدُّوظ • وفي ظهراه مقروظ وَفي شدائن ه مكظوظ • كيلا يُسلبُه القيّوظ • وهو عِن مطلبه و مهواهُ مد لُوظ • ويستفي به قيط الكيد الحرى المغنوظ • وأنَّهم سلام اللهِ عليهم اصابو في دعوتهم الكظُّ الملظوظ • و قدر فَرَضَ به حَقَّ الله تعالىٰ محمد" سَيدُ كل معصوم و مراد" محفوظ. بقوله لا أحصى ثناءَ عليكَ وأنت كما اثنيت على نفسك وانت حكيم الضنايع حتى تدابي طَرق الطرف والجعوظ • فصلواةُ الله وَ عليهم وَعَلى آلهِ المتبتل عن غير الله و فيه اللغموظ • التعط بهم هذه في الاكتاف إلى مضوع وموعوظ وصحابته المفضح عنه

اقصلهم بقوله العجز عن درك الادراك ادراك فيا حسرتي على من اجتلظ في هاديتهِ اضلال و قبضي عليه القيوظ • وَقال اسبقهُم • من عرف نفسه فقد عرف ربَّه وهو اسد الله الكاظم الغيوظ • وَما ادنى مديا وكيط الموكوظ • (ترجعه ) تمام تعریف جمروثنا حفزت فت تعالی کوزیبا ہے جس نے بنی نوع انسان کوزیور حسن کلام سے مزین فرمایا اور حقائق ومعارف بجھنے کے لیے جو ہر عقل عطا فرمایا۔اس کے ساتھ انسان کو نکتہ چینی کا مادہ بھی عطا فرمایا جس کے ذریعے وہ اپنے علم کے غرور سے نجات حاصل کرسکتا ہے۔ادراپنے عجزو انکساری کااعتراف کرتا ہے۔اوریمی عجز کااعتراف علیاء کے علم اور کاملین کی معرفت کا کمال ہے۔ اور میں وہ چیز ہے کہ جس سے انسان اپنفس کی نجاست سے نیج کرمنزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے۔ نيزحق تعالى نے انبياء مرسلين عليهم السلام علىءاور صلحاءكو پيدا فرمايا تا كەخلق خدا كوحق تعالى تک رسائی حاصل کرائیں اور گمراہی ہے بچائیں۔اگر چدان حضرات نے ہدایت خلق کی خاطر بے صدمشکلات ومصائب برواشت کیس تاہم جدوجبد میں کامیاب ہوئے اور تمام انہیاء کے سردار حفرت محرصلى الترعليدوللم في لا احسى ثناء عليك أنت كما اثنيت على نفسك ( میں تیری حمد وثناء کاحق ادا کرنے کے قابل نہیں ہوں' تو وہ ہے جیسا کہ تو نے خود اپنا تغرف کرایا ہے) فرما كرخداوند عالم كى الوہنيت كا اقرار كيا۔ جس حے حتى تعالىٰ كى معرفت كى منزل آتكھوں

دعا ہے کہتن تعالیٰ ان تمام حضرات پر ہمیشہ رختیں ناز ل فر مائے اوران کی آل واولا و پر بھی سلامتی ہو جنہوں نے و نیائے دُوں کو پس پشت ڈال کر حق تعالیٰ تک رسائی حاصل کی۔ اور ووسروں کو بھی حق تعالیٰ تک پہنچایا۔

کے سامنے آگئی۔

نیزسلام ہواصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرجن میں سے سب سے افضل حضرت ابو بکر صد ابتی ہیں۔ انہوں نے العجز عن درکِ الا دراک ادراک (معرفت حق میں اقر اربیجو ہی دارصل معرفت ہے) فر ماکر حق معرفت ادا کیا۔ اور سلام ہو حضرت علی پرجنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا اور من عبوف نفسَه فقد عَرَفَ رَبّه (جس نے اپنے آ پ کو پہچان لیا اس نے اپنے آ رکو پہچان کیا اس نے اپنے آ رکو پہچان کیا اس نے اپنے آ رکو پہچان کی راہنمائی فرمائی۔

#### اممايعد

پیکلمات جومخزن اسرارالی مین میالفاظ جومعدنِ (خزانه )علوم لامتنای مین میروف جو مجموعه لطا نَف ربّاني مين ميرعبارات جومجمع حقائق حقاني مين ميه جملے كه جن كي طرف حديث العلم تُقطَة ' - - - (علم ایک نقط بے جے جاہلوں نے زیادہ کردیا ہے) کا اثارہ ہے بیکلمات کہ جن ك طرف حديث"أوبيت جوامع المكِلَم" (جھے جامع كلام عطابوا بيتي جس ہے ہر استعدادِ علم والامتنفیض ہوسکتا ہے ) کا اشارہ ہے ٔ بیصفاتِ الٰہی کی معرفت کا خزانہ 'بیذاتِ الٰہی کے معلومات کی کان میں تفرو بدعت کے زنجیر تو ڑنے والے مید بین اور سنت کی بنیادیں محکم کرنے والے بيپيشوائي علم وتحقيق' بيامام اہل فكر وقد قيق (تحقيق) بيرنجت اہل شريعت وطريقت بيراہل حقیقت کی دلیل میدابل اللہ کے احوال کے محافظ میروان خدا کے مقاصد میسالکین کے لئے راہ ہدایت بیمشہدمشامدخدا' بیمظہرالہٰی 'بیدریائے علوم لد نی اور منطقی دلائل سے بے نیاز' بیمحرم را زاہل توحيد' ميەمونس جان الل تفريد' بيه ماد کی طالبان صادق' ميەقدوهٔ عارفان حاذق' ميە کار ساز اسپران بندِ بلاً میہ حیارہ کے حیارگان میہ داروئے درد مندان میر جم ریش ( زخم ) سینہ سوزان میہ دوائے ا ہتلائے سوختہ جان جن کے آب دیدہ سے عالم حیران ہے بیآ سائش دل ہائے کہاب شدہ ' یہ وہ تعلیم ہے جس کے ذریعے خلق کا مروہ فریب عیاں ہوتا ہے اور جس سے حق تعالی کی معرفت کے رموز کھلتے ہیں۔ایے آقا کی زبان درفشاں سے نکلتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا نے نہیں ديهي يعنى سلطان العاشقين رحمتِ خلائق ملجاءالطالبين والسالكين منجاءالعرفاء واصلين سيدمجمة عنايقة حُسَين جن كاسابياس وقت تك حق تعالى هار برول يرقائم ركھ\_ جب تك زمين ثابت كيهارُ برقر اراورستارے روش ہیں۔ بیرہ صورت ہے کہ جس کامعنی حق ہےاور و معنی ہے کہ صورت مطلق ہے۔وہ صورت ہے جس کامعنی نی سیالیہ ہے وہ معنی ہے جس کی صورت علیؓ ہے۔وہ شاہد ہے وہ ہی مشہود ہے۔ وہ واجد ( یانے والا ) ہے وہ ہی موجود ہے۔ وہ طالب ہے۔ وہ ہی مطلوب ہے وہ راغب ہے ٔ وہ ہی مرغوب ہے۔وہ حاصل ہے وہ ہی محصول ہے۔وہ داصل ہے وہ ہی موصول ہے۔ آل کس که خطاب او مقرر هم صادق وہم ولی اکبر ۲ آل راحت جان یاک حیدر آل گلشن سیر پیغیر

س آل مرشد حق و پیر پیران پیرے نبو چنال به کشور منطق شکر نیش راحت جال خاک در اوست تاج و افسر ۵ آل عالی جمت و قوی دل کونین به پیش محقر ۲ آل عالی جمت و قوی دل کونین به پیش محقر ۲ آل قرة دیدهٔ محقق مسعود جبال و صاحب امر ۷ بر عارض او دے نظر کن ماہے نبود چنال متور ۸ اے دشمن او به خاک پامال اے مخلص او به دہر سرور ۹ خوش باد در حیات خوش باد باابل و دلد و غلام و چاکر وہ جن کرجس کا خطاب مشحکم وصادق ہے اوروہ ولی اکبر ہے۔

ا وه حیدار کرار کے لئے راحت جان ہاور پنیمبرعلیا اسلام کے سینہ (رموز سینہ ) کا باغ ہے۔

وہ مر شدحت اور پیروں کے پیر ہیں۔ایے پیر کہ جنگی دنیا میں مثال نہیں۔

م جن كاكلام راحب جان باورجن كرركي خاك تاج شابي سے زياده فيمتى ہے۔

۵ وه عالی بمت اور مضبوط ول جس کے آگے کا ننات مخر ہے۔

وهُ حُمد منطانة كي آنكھوں كي ثمنذك مقبول جہان اور صاحب امر

، اس كرخ انوركود يكھوچا ندجھي اس قدرروش نه جوگا۔

ا اس کے دشمن پامال ہوں اور دوست سرفراز۔

🔻 خوش رہو۔زندگی میں خوش رہوا ہے اہل وعیال اور خذ ام اور غلاموں سے خوش رہو۔

### مقصدكتاب

دین کی محبت اور روشی طبع ہے یہ توارا نہ ہوا کہ اس انمول خز انہ حکمت و معرفت ہے فاکدہ نہ
اٹھایا جائے۔ چنانچہ ہرروز' ہر ماہ' ہر سال محنت شاقہ ہے اس کا مہیں منہمک رہا تا کہ طالبان حق
کے لیے حقائق و معارف کا بیغزید کشادہ ہو جائے۔ اُ مید ہے کہ ان عشق آ میز حروف کے مطالعہ
سے قلوب تشنہ کی سیرانی ہوگی مقصود حقیق تک رسائی ہوگی ۔ جان شکتہ کو سکیین ہوگی ۔ اسرار ورموز
حقانی ہے آگا ہی ہوگی ۔ بقراری کی جگہ قرار آ جائے گا۔ اور محرومی کی جگہ اقبال لےگا۔ شایداس
کام ہے حضرت شیخ کی نظر رحمت اس خراب حالی پر ہو جائے کہ جس کا نام مُحمّد اکبر حینی ہے اور

حضرت شیخ کے ادنی ترین وابتگان میں شار ہوتا ہے۔ کیونکہ کام ایک نظر سے بنتا ہے۔ نسظ وق منک یہ کفینی (میرے لئے تیری ایک نظر کافی ہے) جس سے چشم دل منور ہوتی ہے اور لوح دل مصفا ہو کرمجوب کی صورت کالنقش فی المحجو (پیھری کیکیری طرح) اس کے اندر میٹھ جاتی ہے۔ حضرت شیخ کے کرم عمیم اور لطیف عظیم سے یہ کتاب اپنے تمام حروف الفاظ اور جملوں کے ساتھ پیش خدمتِ قارکین ہے۔ اگر کسی مقام پر کوئی کی نظر آئے تو تقیی کردی جائے۔

## اوصاف شخ

حضرت اقدس کے محامد واوصاف بیان کرنے سے قلم قاصر ٔ زبان گنگ اور عقل دیگ ہے۔ یبال صرف چنداشعار پر قناعت کی جاتی ہے ہے

ا او مظهر نور مصطف بست او نور دو چیم مُرتف بست

۲ او نخ صورت خدا بست او مشهد و مظهر خدا بست

۳ او سخ معارف البی است او دارث علیم انبیاء ست

۴ او زبدهٔ آل جد خویش است او سرور دین مصطفی ست

۵ آل خواجه خواجگان مخمد الله او مرشد خلق و ربنما ست

۲ آل مرور سردرال ابو الفتح او راحب جان و دلکشا بست

٤ مخدوم جبال وصدر دين است او قدوه ابل اقتدا ست

۸ از خورد و بزرگ جمله عالم در بر نفسے دریں دعا ست

۹ داروب جهال خدا رورا تاذرهٔ ریگ و مهر وماست

و و نور مصطفے کامظہر ( جائے ظہور ہا ورو ہی علی مرتضے کی آ نکھ کا نور ہے۔

۴ وه صورت حق تعالی کانقشہ ہاوراس کی ذات وصفات کامظہر ہے۔

سو و وعلوم الٰبی کاخر انہ ہے اور انہیا علیم السلام کا عارم کا وارث ہے۔

م وه اپنے جد امجد کی آل کا خلاصہ ہاور دین مصطفٰے کا سر دار ہے۔

۵ وہ اُمت مُحمد بیالیہ کے خواجگان کا خواجہ ہےاور خلقت کے لئے ہادی ورہنما ہے۔

وہ مرداروں کا سردارابوائتے راحتِ جان اور دلکشا ہے۔

ے جہاں کا سردارادروین کاصدر ہوہ ہادیان جہان کا مرشد ہے۔

ہوں مرحودوریں وہ معدو ہے۔ انگلتی ہے کہ خدا کرے وہ تا قیام قیامت زندہ رہے۔ ۱۸ مرچھوٹے بڑے کے دل سے بید عاثگلتی ہے کہ خدا کرے وہ تا قیام قیامت زندہ رہے۔ حضرت اقدس کی منقبت میں چندا شعار عربی بھی درج کتاب ہیں۔جو بوجہ عدم استعداد علمی خلائق متر وک کئے گئے ہیں۔

### وجةتشميئه كتاب

چونکہ ان مختصر الفاظ میں بے شار طاہری و باطنی معانی پوشیدہ ہیں اور چونکہ ہر باطن کا ایک اور باطن سے اور چونکہ ان کا منبع نیضان بوی اللی ہے۔ مدیث مصطفے باطن ہے اور چونکہ ان کا منبع نیضان بوی اللی کے مطابق کا محروب علی الدی کا معالی ہوئے کے مطابق اس کتاب کا نام علیہ السلام او تیب بھوٹ بواجع المجلم (جھے جامع کلمات عطابوئے) کے مطابق اس کتاب کا نام انجو امع الکم 'رکھا گیا ہے۔ جو اسم باسٹی ہے۔ خدا کرے بیسا یہ ہمیشہ خلقت کے سرول پر قائم و دائم رہے اور خاد مان ورگاہ کو سعادت خدمت گاری اور شرف ملازمت و بندگی متسر رہے۔ ان ملفوظات کے جمع کرنے کی توفیق اور بیسعادت سرمدی حق تعالی کی رحمت کا متیجہ ہے۔

فحسب العبد المفطرية عوا ويستعطف والرّبُ الدّبُوڤ يجيبُ ويلطف بنده مفطر ب كايدكام ب كه لطف وكرم كى درخواست كرتار باورخداوند كريم كى شان بيب كه وه اپن بندوں كى دعا كوشرف قبوليت بخشا ب-

### زباعي

حینی خته و ممکین ضعفے ندارد جزورت دیگر پناہ بمیشه سر نہادہ بردرِتست بکن لطفے بحالش گاہ گاہے حیتیٰ خشہ صعف اور ممکین ہے جس کا تیرے در کے سواکوئی سہارانہیں۔ وہ بمیشہ تیرے ہی در پرسرر کھے ہوئے دعاکرتار ہتاہے کہ بھی بھی اس بندہ ضعیف پرنظرِ شفقت ہوجائے۔ اللہُمَّ وُقَفِنا لِاتما ہے۔

اللهم وقفنا إلا نها مهه (البي اس كاتمام كاتوفيق دس)

# روز دوشنبه بتاریخ ۱۸ رجب ۸۰۲

مومن کیول دوسرول کے لیے وہی پیند کرتا ہے جوا پے لئے پیند کرتا ہے والمسلمین بیضیعت اس ضیعت کابھائی اور جملہ اصحاب حاضر خدمت سے اس آیہ پاک ان المسلمین والمسلمیات کرتا ہے۔ الی آخرہ کے متعلق حضرت اقدی نے فرمایا کر کیس الطا کفہ حضرت جنید فرمات کی بیند کرتا ہے بیند کرتا ہے اور جی کوئی جب کرتا ہے اور جی مومن جب قیدنش سے خلاصی پاتا ہے اور جی تی کی معرفت حاصل کرتا ہے اور دالط بم جنس اور رکا گفت سے آگاہ ہوتا ہے تو ساری خلقت کو یک نفس اور یک فرات و کی پیند کرتا ہے۔ پی ضرور وہ دور دول کے لئے وہی پیند کرتا ہے جوا پے لئے پیند کرتا ہے۔

### دكايت

ا کیک دفعہ کی (شبّان (جانوروں کو پالنے والا) نے گائے کی پٹیٹھ پر چا بک اگایا۔ اس سے شادی کی پٹیٹھ پر چا بک اگایا۔ اس سے شکن کی چنج نکل گئی۔ شبّان نے کہا ایسے واویلا کررہے ہو کہ گویا تمہاری پیٹھ پر چا بک لگا ہے۔ شبائی نے پیٹھ سے کپڑ ااٹھایا تو واقعی وہاں اس چا بک کا اثر تھا۔

### حكايت

ایک عاشق تھاجس کے معثوق کے پاؤل میں پچھونے ڈنگ لگایا۔ عاش کے پاؤل میں ای جگہ دردا مخااور فریاد کرنے لگا۔ حالانکہ وہ دور تھااور معثوق کی اُسے پچھ نبر نہیں تھی۔ جب تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ معثوق کے پاؤل میں پچھونے ڈنگ لگایا تھااور عاشق کے پاؤل میں اُسی مقام پرور دبور ہاتھا۔

## ہر چیز کا ایک ظاہراورایک باطن ہے

صدیث لیلتہ المعراج میں حضرت انس بن مالک دوایت کرتے ہیں کدرسول التُعلیف نے فرمایا کدایک مرتبہ میں حطیم 1 کعبہ میں سویا ہوا تھا کہ اچا تک کوئی شخص آیااوراس نے میرے سینے کواوپر سے

اس مقام پر میش کر جود عاما تکی جائے آبول ہوتی ہے۔ میز اب رحمت بھی ای علاقے میں ہے۔

كرناف تك جاك كيا- بهرمير عامنايان عجرا بواسون كاطشت لايا كيااورمير علب كودهوكرايمان ع بحرديا كيا-حضرت اقدس نے فرمايا كداس كے كيامعني بيں كه"ايمان سے بحرابوا" کیاایمان کوئی ادی چیز ہے جے طشت میں جمراجا سکے علاء کرام اسے متشابہات قبیں شار کرتے ہیں۔ وواس كے حقیق معنى سجھنے سے قاصر ہیں۔ جاننا جا ہے كہ ہر چيز جوموجود ہاس كاليك ظاہر ہادرايك باطن-مثال کےطور پرایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت نے اُسے کچھٹکڑیانی اور طعام دیا ہے۔وہ عورت دنیا کی صورت ہے اور شکر اور اپنی کا مطلب سیرے کہ اُسے دنیا کی متیں ملیں گ لہذاخواب د کھنے والا جبخواب میں یہی شکر د کھتا ہے واس سے مراد دنیا کی نعمت ہے۔ یبی حال صورت ایمان کا ہے۔ای طرح جب کسی عابد وزاہد آ دمی کوخواب میں مصلی مشبیع اور یانی ملتا ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ أسے بلندور جات نصیب ہوں گے۔ چنانچ پنجبر علیہ السلام کا ایمان کی صورت کوطشت میں دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایمان کے بلندور ہے ملنے میں جس طرح شكرك و كيف عمراد ب-اس لخفر ماياك المناس فطشت ميس ايمان مجرامواد يكها"-ایک وفعد میں نے اپ شخ علید رحمہ عرض کیا کہ خواب میں آپ نے جھے کوئی میوہ لعاب دہن ے ترکر کے میرے منہ میں دیا ہے۔آپ نے فرمایا ہماری طرف سے تجھے کچھ نعت ملنے والی ہے۔

## فضيلت إبل بيت

حضرت اقدس نے فرمایا کہ بہت لوگ امیر الموشین حضرت علی کرم اللہ و جہد کی شان میں مبالغه کرتے ہیں اور نبی اور خدا کہتے ہیں۔ان لوگوں کے بہت گروہ ہیں۔جن کا نام غرابیہ 'صحابیہ' عابیہ ہیں۔ ہر گروہ کے مختلف عقائد ہیں جن کا ذکر باعث طوالت ہوگا۔ لیکن فدہب حق یہ ہے کہ امیرالمونین حضرت ابوبکرصدیق سب صحابہ ہے افضل ہیں۔ آپ کے بعد حضرت عمر آپ کے بعد حضرت عثمان غی اور آپ کے بعد حضرت علی کا درجہ ھے۔ نیز تمام صحابہ کرام خدائے برتر کے اولیا ءاورمقرب بارگاہ ہیں ۔اس کےعلاوہ ہرقتم کےعقا کدوہم اور گمرا ہی ہیں ۔

آ مشابهات قرآن مجيد كى وه آيات ہيں جن كالطون تے تعلق ہادر طاہرى معنى تبيس ہو كتے \_ 2 یادر ہے کہ حضرت بندہ نواز سید مُحمد کیسو دراز قدس سرہ حسینی سید ہیں اور افضلیت صحابہ کا مسئلہ آ ہے کی زبان : فق سے قابل ذکر ہے شیعہ حضرات کواس سے سبق لیمنا جا ہے۔

## حضرت علیٰ کے اعداء

اس کے بعد فر مایا کہ حضرت علیؒ کے دشمن چارگروہ بین بنی اُمیے 'بزید یہ مردائیہ اورخوار جیہ۔ جب جنگ صفین میں حضرت علیؒ کی فتح ہونے لگی تو امیر معاویہؒ نے عمر بن عاصؒ ہے مشورہ کیا کہ اس کی فتح قریب ہے اب کیا کرنا چاہیے۔عمر بن عاصؒ نے کہا کہ قر آن مجید کو نیز وں پر ہاندھ کر عَلَم بنایا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان قر آن عَلَم ہے (لیعنی قر آن کا فیصلہ دونوں کومنظور ہونا چاہے)

## کوفیوں کی ہےوفائی

یدد کی کر حضرت علی کی فوج میں ہے ایک ہزار آدمیوں نے حضرت علی ہے کہا کہ بے شک انہوں نے انصاف کی بات کی ہے لئے خرضیکہ حضرت معاویت کی طرف ہے عمر بن عاص اور حضرت علی نے علی کی طرف ہے حضرت ابوموئی اشعری حکم مقرر ہوئے۔ معاہدہ کے آخیر میں حضرت علی نے لکھا ''میں امیر المومنین علی بن ابی طالب'۔ خالفین نے کہا اگر ہم آپ کو امیر المومنین سجھتے تو خالفت نہ کرتے ۔ چنانچہ آپ نے بعد میں یہ لکھا'' میں علی ابن ابی طالب' جس طرح صلح حد تبیہ کا لفت نہ کرتے ۔ چنانچہ آپ نے بعد میں یہ لکھا'' میں علی ابن ابی طالب' جس طرح صلح حد تبیہ کے وقت حضرت علی نے جو کا تب میں کھی اور کرتے ۔ چنانچہ آپ نے یہ کھوایا۔'' میں مُحمد بن عبداللہ'' کی بیورسول اللہ' تو اس پر کفار مکہ نے کہا کہا گر اگر بھی بیورسول اللہ بیجھتے تو مخالفت کیوں کرتے ۔ چنانچہ آپ نے یہ کھوایا۔'' میں مُحمد بن عبداللہ'' ہوئی بعد میں اس بات یعنی حکم کی تجویز پر کوفیوں نے اعتراض کیا۔ جب حضرت علی دضا مند نہ ہوئے تو اُن میں ہے تمیں ہزار آدمیوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا۔ ان کے ساتھ لڑا اُن ہوئی اور سب کے سب مارے گئے ۔ اس سے امیر معاویہ توقید تالی گئی۔

# محبّت اور دشمنی موروثی ہے ٔ حدیث

اس كے بعد حضرت اقدى فرماياكة تخضرت الله في المحب بنوادث

<sup>1</sup> مورخ لکھتے ہیں کہ حضرت علی عُلَم کی تجویز قبول نہیں کررہے تھے کیونکہ ان کی فتح قریب تھی اور عُلم کی تجویز کوآپ حیلہ و بہانہ سجھتے تھے لیکن آپ کی فوج نے آپ کو صلح پر مجبور کیا اور پھر انہی لوگوں نے حضرت علی پر الزام لگایا کہ آپ نے صلح قبول کیول کی۔ جب آپ نے فر مایا کہتم لوگوں کے مجبور کرنے پر میس نے صلح کی تو وہ لوگ ناراض ہو کرآپ سے علیے دہ ہو گئے اور خارجی کہلائے۔

والبغض یتوادث (محبت موروثی ہادر دشمنی بھی موروثی ہے) امیر معاوید کالشکر حضرت علی کے لئیکر سے دائد آدی تھے لئکر سے بہت زیادہ تھا۔ لیکن امیر الموثنین حضرت حسین کے ساتھ پچاس یا قدر نے زائد آدی تھے اہل اور ہزید کے ساتھ سارا جہان تھا۔ اہل بیت کے دشمن زیادہ تر اُن کے احباب میں ہے تھے۔ اہل بیت کی امامت خفید تھی اور لوگ خفید اُن سے بیعت کرتے تھے اور خراج اداکرتے تھے۔

حضرت امام اساعيل ابن امام جعفرصا دق كادوباره زنده مونا

فر مایا کہ حضرت امام جعفرصادق کا ایک فرزند تھا جس کا اسم گرامی حضرت اساعیل اعرج تھا۔

آپ نے اپنے بعد امامت کے لئے ان کو نامز دفر مایا ہوا تھا۔ لیکن ان کا انتقال آپ کے سامنے ہو

گیا۔ اس کے بعد آپ نے حضرت امام مولی کاظم کو امامت کے لئے مامور فر مایا۔ جس روز
حضرت اسماعیل کا انتقال ہوا۔ حضرت امام جعفرصاد فن نے کاغذ لکھ کر حاکم مدینہ ہے اُس پر دستخط کرائے۔ چندروز کے بعد حضرت امام اعرج کوف کے بازار میں ظاہر ہوئے اور ساری خلقت نے ان کی زیارت کی۔ آپ کی کرامت سے نامینا بینا ہوگئے۔ لنگروں کو پاؤں اس گئے۔ بیارشفایاب مونے لگے۔ مردے زندہ ہوگئے۔ خلق خدا اسماعیل اسماعیل پکارتے ہوئے چھے پڑگئی۔ کچھ عوض کے بعد آپ اچا تک کم ہوگئے۔ جب بیہ بات حاکم کے پاس پنجی تو اس نے حضرت امام عرصے کے بعد آپ اچا تک کم ہوگئے۔ جب بیہ بات حاکم کے پاس پنجی تو اس نے حضرت امام جملے ماد قل کو جا کہا واقعی درست جعفر صادق کو جا کہ کہا واقعی درست دسخط کرد کے تھے۔ کہا واقعی درست ہے لیکن پھرزندہ کس طرح ہوگئے۔ امام صاحب نے فر مایا۔

"هکن ایکون با ولا درسول الله" (رسول الله صلی الله الله کی اولادایی ہی باکرامت ہوتی ہے) حضرت علی کا مشہدا ورمدن

اس کے بعد حضرت اقدس نے فر مایا مشہد یعنی حضرت علیٰ کا جہاں مدفن ہے وہ آپ کامقل نہیں ہے۔ ( یعنی آپ وہاں شہید نہیں ہوئے تھے۔ ) اس وجہ سے کہ شہد کوفہ سے دور ہے اور آپ شہر کوفہ کے اندر شہید ہوئے تھے۔ جب آپ شہید ہوئے تو امیر الموثین حضرت امام حسنؓ اور امیر المونین حضرت امام حسین نے آپ کوشس دیا اور نماز جنازہ پڑھی۔ دشمنوں کے خوف سے انہوں نے گھر کے اندرنعش مبارک کو چھپائے رکھا۔ جب رات ہوئی تو شہر سے باہر لے جا کر خفیہ طور پر دفن کیا۔ اور زمین ہموار کر دی تا کہ قبر کا نشان ندر ہے۔ کئی سال تک آپ کن قبر کا علم کی کو نہ ہوا۔ حضرت امام جعفر صادق رات کو گھر سے نگل کرصح امیں ایک جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے معضرت امام جعفر صادق رات کو گھر سے نگل کرصح امیں ایک جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور لوگوں سے با تیں کرتے رہتے تھے۔ جب اس بات کا علم حاکم کو ہوا تو وہ سمجھ گیا کہ حضرت علی وہاں دفن ہیں۔ جب وہاں کی زمین کھودی گئی تو تین مزارات برآ مدہوئے۔ حضرت آ دم سفی اللہ حضرت نوح علیہ باسلام اور حضرت علی اور حضرت کی تابید بنایا گیا۔ اُس روز سے مشہد علی وجود میں آیا (مشہد بمعنی جائے شہادت)

## دین کےمعاملہ میں جلد بازی اچھی چیز نہیں

نماز کے وقت کھنمہائت ہے ایک واعظ آیا۔ پندونھیعت کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ آپ فرایا کہ حضرت ابوعثان نے ابوخف ہے وعظ کرنے کی اجازت طلب کی۔ آپ نے پوچھا کس نتیت سے وعظ کرنا چاہجے ہو۔ انہوں نے کہا خلق خدا کے ساتھ شفقت کے لئے۔ آپ نے اجازت دے دی۔ ایک دن وہ وعظ کررہ ہے تھے کہ حضرت ابوحفض کا وہاں ہے گزرہوا'آپ ان کا حال معلوم کرنے کی خاطر ایک شتون کے پیچھے چھپ کر کھڑے ہو گئے۔ کسی سائل نے حضرت ابوعثان سے پیرائن کی درخواست کی۔ انہوں نے فورا اپنا پیرائن اتار کراس کی طرف پھینک دیا۔ ابوعثان سے پیرائن کی درخواست کی۔ انہوں نے فورا اپنا پیرائن اتار کراس کی طرف پھینک دیا۔ حضرت ابوحفض نے ستون سے ہا ہم آ کرفر مایا' اے جھوٹے پنچ اتر آ و' نیچے آؤ۔ انہوں نے کہا۔ اے شخ جس نے کیا گناہ کیا ہے۔ آپ نے فر مایا کہتم نے وعدہ کیا تھا کہ خلق خدا کے ساتھ شفقت کروں گا۔ انہوں نے کیا بے شفقت کی۔ آپ نے فرمایا کہ سائل نے پیرائن طلب کروں گا۔ انہوں نے کیا بے شفقت کی۔ آپ نے فرمایا کہ سائل نے پیرائن طلب کیا۔ تم نے فورا و سے دیا۔ دیر کیوں نہ کی۔ کیونکہ دین میں تو قف کرنا مسلمانی ہے۔ تجیل (جلد کیا۔ تھی چیز نبیں ہے۔ شاید آئے گئا گفتگو سے اسکوفائدہ ہوتا۔

فراغ دل کے ساتھ اللہ کے ہاں ایک ساعت ہزار بہشت ہے بہتر ہے اس کے بعد فرمایا کہ حضرت شخ شبلی وعظ کر دہے تھے۔ شخ جنیدُ کا وہاں سے گذر ہوا۔ آپ نے مجلس میں آ کرفر مایا اے ابو بکر جس چیز ہےتم سیراب ہوئے ہو۔ وہی دوسروں کو دے رہے ہو۔وہ فورا ممبرے نیچے اُتر آئے۔آپ نے فر مایا کہ میں نے اپنے شخ ہے سُنا ہے کہ ایک واعظ تھاجس کے وعظ سےلوگوں پراس قدرا ثر ہوتا تھا کہ کپڑے بھاڑ دیتے تھے۔اور بے ہوش ہوکرگر جاتے تھے۔بعض جال بحق ہوجاتے تھے۔ایک دفعہ وہ زیارت خانہ کعبہ کے لئے گئے اور چندسال وہاں رہ کرواپس آ گئے ۔لوگوں نے ان کی خدمت میں وعظ کی درخواست کی ۔انہوں نے وعظ کیا کیکن اس کا کچھاٹر نہ ہوا۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہااور تو مجھ ہے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔البتہ ایک نماز بغیر جماعت ادا کی تھی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا 'اے فلاں تم نے میرے کام میں غفلت کی ہے۔ تیری سزایہ ہے کہ ہم نے بچھ سے حلاوت پخن چھین لی ہے۔اس کے بعد حفزت اقدس نے فر مایا کہ اگر کلام میں حلاوت نہیں تو مبارک ہے۔ کیونکہ صوفی کا سر ماپیہ فراغ 1 دل اورجع خاطر کے سوا کچھنیں۔اگر ایک ساعتِ لطیف فراغ دل کے ساتھ حق تعالیٰ کے ساتھ منیر آ جائے تو آٹھ بہشت بلکہ اٹھارہ ہزار بہشت اس ایک ساعت پر قربان کئے جا کمیں تو پھر بھی مفت ہے۔اس وقت حضرت اقدس نے آبدیدہ ہوکریدر باعل پڑھی۔ ملک طلبش بهر سلیمان ندهند منشورغمش بهر دل و جان ند هند درمال طلبان ز دَرد محرومند کنیں دَرد بطالبانِ درمال ند ہند طلب حق کی دولت ( نعمت ) ہر شخص کونہیں ملتی۔اس کے غم کا پروانہ ہر دل کونہیں ملتا۔ مرہم طلب کرنے والے درد ہے محروم ہوتے ہیں۔ کیونکہ بیدور دووا طلب کرنے والوں کونہیں ماتا۔

آپ نے فرمایا کہ دولت آباد میں ایک واعظ تھے جن کا نام مولا نااختیار الدین تھا۔ ایام طفلی

ساری عمر کی جدو جہد کے بعدد وست کا کو چہنصیب ہوتا ہے۔ بیدائی دولت ہر خض کونہیں ملتی۔

ا دهنرت خواجه حافظ شرازی کا بیشعراس مضمون کے مطابق ہے

بھرائ دل زمانے نظرے بہ ماہ روئے

پہاڑی جی ای چیز شاہی ہمہ عمر و ہادھوئے

مرمد کی بیڈ باعی جی ای چیز وظاہر کتی ہے

مرمد غم عشق بوالہوں دائد ہند سوز دل پردانہ مکس را ندہند

عرب باید کہ بار آید بکنار ایں دولتِ سرمد ہمہ کس را ندہند

اے سرمد عشق کاغم ہرتریص کوئیس ملتا۔ پردانے کے دل کا سوز کھی کوئیس ملتا۔

میں ایک دفعہ میں اُن کے وعظ میں شامل ہوا۔ ان کی تمام باتوں میں سے مجھے صرف ایک بات یا و ہے۔انہوں نے کہا کہ ہمارا گھر د بلی کہنے کے دروازہ بالم کے نزدیک تھا۔ایک سوداگر تھا جو کینزوں کی خرید و فروخت کا کام کرتا تھا۔اس کے پاس ایک کینرتھی۔جس پرایک جوان آ دمی کی نظر پڑی اور وہ بے تاب ہو گیا۔ بدد کھ کرسوداگر نے کینز کو باہر جانے سے روک دیا۔ لیکن جوان پرعشق غالب تھا۔اس نے اس کے گھر کا طواف شروع کردیا۔ چونکہ اس کے جگر میں عشق کا تیرلگ چکا تھا۔ چندایام کے بعدوہ بیار ہوکر چلنے پھرنے سے مجبور ہو گیا۔اس کے گھر والوں نے بہت ہے طبیب بلائے لیکن مرض کی تشخیص کوئی نہ کر سکا۔اس کی ماں نے اس سے کہا کہ میں تیری ماں ہوں۔ تحقیم پالا ہے اور تیری خدمت کی ہے۔ مجھ سے شرم نہ کر واور جو پکھ تمہار ہے دل میں ہے صاف صاف بتا دو۔اس نے کہا کہ فلال سوداگر کے پاس ایک کینز ہے۔جس سے میرے دل کا تعلق ہوگیا ہے۔اس کی مال نے کہا ہوتو آسان بات ہے۔ہم اس کینز کوخرید لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے سوداگر کے ماس پیغام بھیجالیکن اس نے قبول ندکیا۔انہوں نے زیادہ رقم بتائی کیکن پھر بھی دوراضی نہ ہوا۔اس ہے اس لڑ کے کے دل میں خبت کی آ گ اور بھی زیادہ بھڑ کئے گئی ۔ أدهر لڑی بھی سوزش عشق سے نہ نچ سکی ۔اُ ہے تپ دق ہو گیا۔لوگوں نے سودا گر کو سمجھایا کہ کینز مرجائے گی اور تھے نقصان ہوگا۔فروخت کیوں نہیں کرتے۔ آخر وہ رضا مند ہو گیا۔جس روز کینز کولڑ کے کے پاس لایا گیا خلقت جمع ہوگئی کے دیکھیں کس طرح ملتے ہیں لیکن اور کے نے اشارہ کیا کہ سب لوگ چلے جا کیں۔ چنانچہ وہ آئی اور اس نے اپنے باز وکشادہ کئے۔وہ جوان کے سینہ پر گرگئی اور اس نے دونوں بازوؤں سے أسے دبا كرسينے سے لگايا۔ كافى دريتك اس كے سينے سے لكى ربى۔ لوگوں نے خیال کیا کہ ٹر کا کمزور ہےاب ان کوئلیلد ہ کیا جائے ۔کیاد کیھتے ہیں کہوہ جان بحق ہو گیا ہے۔ یہاں پرحضرت اقدس کی آ تکھوں میں آنسو بحراآئے اور فربایا کہ عاشقوں کی عاقبت بخیر ہوتی ہے۔اس کے بعد بیشعر پڑھل

این طرفہ نگاہ کہ مرا باساتی ہست یار ہمہ ازے ومن از ساتی ست میں اور ہم اس کی چشم مت ہے۔ میدوست کی چشم مت ہے۔

# روزچہارشنبہ۲۰ ماہ رجب۲۰۸ھ طعن دشنیج سے بزرگوں کے مراتب بلند ہوتے ہیں

یہ عاجز اور دیگر اصحاب سبق خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ آپ نے فر مایا کہ لوگوں کی ملامت اور طعن وتشیع سے صوفیاء کے مراتب بلند ہوتے ہیں۔ ایک آ دی تھا جس کا نام غلام الخلیل تھا۔ وہ پچھ عرصہ صوفیاء کی خدمت میں رہا لیکن بعد میں بدطن ہو کر باوشاہ کے در بار میں چلا گیا اور رفتہ رفتہ وفریہ وگیا۔ وزیر ہوتے ہی اس نے صوفیاء کو ایڈ اپہنچانا شروع کیا۔ وہ کہتا تھا کہ بیلوگ (صوفی) خوب کھاتے ہیں عیش کرتے ہیں سوتے ہیں اور کفری باتیں کرتے ہیں۔

ایک دن اس نے ابن عطار رحمت اللہ ہے بحث کی لیکن شخ سے ناراض ہوکراس نے عمر دیا کہ انہیں قبل کردیا جائے قبل کے وقت حضرت شخ نے فر مایا کہ ایک دن تجھے بھی ای شہر میں قبل کیا جائے گا۔ پہلے تیرے ہاتھ کا نے جا کیں گے۔ اس کے بعد پاؤں کا نے جا کیں گئے چھر تیری آ تکھیں نکانی جا کیں گی اور تجھے کلز نے کلڑ نے کر کے باہر پھینک دیا جائے گا۔ پھھر صے کے بعد غلام الخلیل پرحم شابی نے الزام لگایا اور بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کا نے جا کیں فالم الخلیل پرحم شابی نے الزام لگایا اور بادشاہ نے تھم دیا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کا نے جا کیں آ تکھیں نکانی جا کیں اور ناک کا ٹا جائے۔ اس پرصوفیاء کرام نے ابن عطار کو ملامت کی کہ یہی ایک فیص تھا جو ہماری عیب جوئی کر کے ہمارے مراتب بڑھار ہا تھا۔ آپ کی بدد عاسے وہ مرگیا اور ہماری تی بند ہوگئی۔

# غلام کی بداخلاقی آقا کی خوش خلقی کی دلیل ہے

اس کے بعد حسن اخلاق اور بداخلاقی کے متعلق گفتگوہونے گئی۔ حسرت فیخ نے فر مایا کہ ایک دفعہ حسن سے بعد حسن اخلاق اور بداخلاقی کے متعلق گفتگوہونے گئی۔ حسن کے آپ نے تین دفعہ حسن سے ایک شخص نے کہا کیا بات ہے۔ خادم بارآ داز دی اور اس نے جواب نہ دیا۔ حاضرین میں سے ایک شخص نے کہا کیا بات ہے۔ خادم جواب نہیں دیتا۔ آپ نے فر مایا۔

سُوء خلقِ الغلام يَدُلُّ على حُسنِ خلق اسيّد غلام كى براخلاقى آقاكن خوش خلتى كى دليل ہے۔ ایک دفعہ دنیا اور اہل دنیا کی ندمت پر گفتگوہ وربی تھی۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ اگر کسی ہے ہو جھا جائے کہ دنیا بہتر ہے یا آخرت تو وہ جواب دے گا کہ آخرت لیکن اگر چند پسے اس کے ہاتھ ہے چلے جائیں تو اس قدر خمناک ہو جاتے جیں اور حلق خشک ہو جاتا ہے۔
لیکن جب نمازی فوت ہو جاتی ہیں تو کوئی پر واہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر کوئی دیندار آدی ہے تو ایک دود فعہ استغفر اللہ کہ کر چپ ہو جاتے اور اُسے کوئی صدمہ نہیں ہوتا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وہ بات زبانی تھی استغفر اللہ کہ کر چپ ہو جاتے اور اُسے کوئی صدمہ نہیں ہوتا۔ اس ہے معلوم ہوا کہ وہ بات زبانی تھی دل سے نہیں نکلی تھی لوگوں نے دین کورسما اور عاد تا لیا ہے۔ حق تعالی نے شراب اور سُور کا گوشت مرام قرار دیا ہے۔ شراب اور سُور کا گوشت سے دری طور پر نفر سے ہے۔
مرام قرار دیا ہے۔ شراب سے تو ہر کرنالوگوں کے لئے بہت دشوار ہوگیا ہے لیکن سور کے گوشت سے دری طور پر نفر سے ہے۔
مرام قرار دیا جے۔شراب سے تو ہر کرنالوگوں کے لئے بہت دشوار ہوگیا ہے لیکن سور کے گوشت سے دری طور پر نفر سے ہوں مدافسوں

# روز پنجشنبها ۲ ماه مذکور نرخ بڑھنے کی خاطر غلہ رو کنا باعث گناہ ہے

چندسوداگر حفرت شخ کی خدمت میں حاضر تھے۔ سوداگری اور اس کے دین کے معاملہ میں سود و زبان کے متعلق گفتگو ہورہی تھی۔ آپ نے فر مایا کہ اگر تجارت میں تمام تر توجہ ول مال کی حفاظت اور اس کے جمع کرنے میں صرف نہ ہوئی تو مبارک بات تھی۔ حق تعالی نے انسان کو دو چیزیں عطافر مائی ہیں ایک نہایت نازک ولطیف دوسری نہایت خت و کثیف بعنی چشم اور کون پاؤں کا تلہ ) اگر آنکھ میں فر راسی چیز چلی جائے قرار نہیں آتا۔ لیکن کون پائے ہی جو پھر آتا و کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اسی دولت آباد میں ایک قوم آباد ہے جن کو بیڈر کہتے ہیں۔ یہ وگ پاؤں سے کا نگا نہیں نکا لئے اور نہ جوتا پہنتے ہیں۔ وہ اس صفت پر نازاں ہیں اور انسان کے باطن میں دو چیزیں ہیں ایک دل اور دوسر انفس۔ ول اس قدر نازک ہے کہ ایک چیز سے زیادہ کا متحمل نہیں ہوتا۔ لیکن نفس پر چتنا ہو جھرڈالا جائے برداشت کر لیتا ہے۔

### دكايت

ایک دفعه ایک سوداگر تھا جو کوفیہ ہے مصریام مرے کوفی کا طرف اپنامال کسی دلال کے ذریعے بھیجا

کرتا تھا۔ دلا ل نے چندون کے لئے غلہ روک دیا اس سے فرخ بڑھ گیا اور بہت فاکدہ ہوا۔ اس نے مالک کو خوش خبری کا خطائھا۔ مالک نے جواب دیا کہ اے بے انصاف تم نے میرا غلہ زیادہ نفع کے خیال سے کیوں روک دیا۔ اس سے میں گنبگار ہو گیا ہوں اور میرا سارا مال مشکوک ہو گیا ہے۔ اب سارا مال راہ فدا میں دے دوتا کہ آئیندہ میرا مال خراب نہ ہو۔ اس کے بعد اس ضعیف کی طرف توجہ ہو کر دریا فت فر مایا کہ تمہاری رائے میں کیا بہتر ہے۔ تو کل اور درویش کی شہرت یا روزی کما کرفراغ دل کے ساتھ یا دِخدا میں مشغول ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ کسب معاش بفراغ دل بہتر ہے۔

ا یک دن حضرت شیخ بیٹے ہوئے تھے اور مختلف قتم کے لوگ آ کر ملاقات کررہے تھے۔ جب قیلولہ (حیاشت کے دقت آ رام کرنا) کا دقت آیا تو آب اٹھنے لگے۔ مولانازین الدین مجھے آپ کی خدمت میں لے مئے۔ اورعرض کیا کرحضور بیقدم بوی کر کے واپس آنا جا ہتا ہے۔ آپ نے فرمایا كه يهلي جيمي نے يادندولايااس روزآپ نے اس تالائق پر بے حدم بربانی فرمائی۔ يس كافي وير تک آ کی خدمت میں بیٹھار ہا۔ یہ د کھی کرخادم لوگ بے قرار تھے اور ادھراُ دھر جارہے تھے۔ کیونکہ قیلولہ میں در بهور ہی تھی۔ آپ نے چند حکایات بیان فرما کیں۔ان میں ایک حکایت میتھی۔اگرچہ آب نے صغیہ غیب میں بات کی لیکن ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آپ اپنی حکایت بیان فرمار ہے تھے۔ آپ نے فرمایا کدایک بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ خدا تعالی سے تحقیق کرے کداس کا دوست کون ہے تا کہ اس کی محبت اختیار کر ہے۔اس سلسلے میں انہوں نے مخصوص اوراد و و طا نف پڑھنے اور ٹماز استخارہ اوا کر کے سو گئے ۔خواب میں ان کو بتایا گیا کہ سمج کی نماز میں جو شخص تمہارے واکیں ہاتھ پر کھڑا ہو کرنماز کی نیت باندھے گا وہی مارا دوست ہے۔ بیس کروہ بزرگ خوش ہوئے۔ جب مجمع صادق ہوئی تو وہ سنت پڑھ کر مجد کئے اور نماز کی نیت باندھ کر کھڑ ہے ہو گئے۔ وائيل طرف ايك فخص آياراس فيق باندهي اورنمازش شاف بوكيا سلام بيركركياد محصة بي کہ وہ توایک نیل گر ہے جووہاں کے ایک نیل گر کا شاگر دتھا۔اس سے وہ بہت عمکین ہوئے اور خیال کیا که شایدخواب پریشان دیکھا تھا۔ دوسری رات چھروہی عمل کیااور وہی خواب دیکھااورضح کونماز یں ای خف کو دیکھا۔ای طرح تیسری رات بھی یہی خواب دیکھااور نماز میں ای آ دمی کو دیکھا۔ اب انہیں خیال ہوا کہ میرے عمل میں کوئی فلطی ہوگئی ہے۔جس کی دجہ سے حق تعالیٰ میری دعا قبول

نہیں کرتے۔اور میں خواب پریشان دیکھ رہا ہوں۔اس دُھن میں گھرے باہرنکل گئے۔تا کہ شہدا اورسلحاء کی زیات کریں۔جونمی وہ گھرے روانہ ہوئے۔ایک تیز وتند طوفان آیااوراڑا کران کوایک اليے ويرانے ميں جا پھيكا۔ جہال ندكوئي راہ تھاندرا ببر۔ جب ظهر كى نماز كا وقت آيا تو انہوں نے آ ذان ئے۔ آواز کی طرف جاکرد کھا کہ ایک چھوٹی مجدہے جس کے اندریانی کی مشک بحری پڑی ہادرایک آ دمی مجد کی جھت پر کھڑا آ ذان دے رہاہے۔ بدد کھ کردہ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنگل میں بھی میری نماز باجماعت فوت نہیں ہونے دی۔ چنانچہ انہوں نے وضو کیا۔اس آ دمی نے اذان سے فارغ ہوکر تھوڑی در صلو قابا واز بڑھی جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کوئی اور بھی آنے والے میں صلوة سنتے ہی کچھدرولیش ایک ایک دودوکر آنے لگے اور تقریباً دوسوآ دمی جمع ہو گئے۔جن میں بعض قبالیش تھے اور بعض وستار بندید کھے کراس بزرگ کے دل میں خیال آیا کہ بہی خدا تعالیٰ کے دوست هیں اور میری دعا قبول ہوگئی ہے۔ یہاں پہنچ کر حضرت شخ نے فرمایا کدا کثر درولیش قبایوش ہوتے ہیں کیکن دستار پوشوں میں ہے کم لوگ ولی اللہ ہوتے ہیں۔الغرض جب موذن نے تحبیر کمی اور مفس تیار ہوئیں اور تمام لوگ دائیں بائیں ویکھنے لگے تو ناگاہ سب پر ہیت طاری ہوئی اور سب لوگ بھر گئے۔اس وقت وہی شخص یعنی نیل گر کے شاگر دمعلّی بغل میں لئے نمودار ہوئے۔سب لوگول نے ان کی قدم ہوی کی ۔اورانہول نے آ کے بڑھ کرامامت کرائی۔سلام کے بعداس بزرگ نے امام کا دامن پکڑ لیا لیکن انہوں نے دوانگل سے اشارہ کیا کہ دوسنت بڑھاو۔اس کے بعد انہوں نے فر مایا کہ جلدی سے ان تمام لوگوں کی دست بوی اور قدم بوی کرلو۔ بیسب ابدال اوتاد نجیاء نقباء المبیں۔اس کے بعد انہوں نے اس بزرگ ہے فر مایا کرتم نے مجھے کیوں شک کی نگاہ ہے دیکھا اورمیرے جی میں کیوں بداعقادی کی۔ کیانیل کے رنگ نے مہیں بدطن کردیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جھے اس بات کاعلم نہیں تھا۔ فرمایا۔ ہاں تختے کیا معلوم۔اس کے بعد اس بزرگ نے تمام آ دمیوں کی دست بوی اور قدم بوی کی۔اس کے بعد ٹیل گرنے فرمایا کہ میرے ساتھ بغل کیم ہوجاؤ اور آئکھیں بند کرلو۔ میں نے تھم کی تعمیل کی تھوڑی دیر بعد فرمایا کہ آٹکھیں کھولو۔ جب میں نے غُرِ فِي منريث اردوباز ارُلا بور\_ آ تحمیس کھولیس قواپے آپ کواپے محلے میں پایا۔اس کے بعد میں اس نیل گر کے شاگر د کے پاس زیارت کی خاطر گیا۔وہاں پہنچ کر کیاد مجھا ہوں کہ بہت سے لوگ جمع ہیں دریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہوہ ہزرگ ہاہرے آئے ہیں۔دوگانہ نماز ادا کیا اور جاں بحق ہوگئے ہیں۔ بید حکایت بیان کرکے حضرت آبدیدہ ہوئے۔اور بیا شعار پڑھے۔

#### زباعي

آل بہ کہ نظر باشد و گفتار نباشد تامدی انرد پس دیوار نباشد
خواہم کہ بامعثوق زمینے و زمانے من باشم و اوباشد و اغیار نباشد
بہتر یہ ہے کہ آدمی دوست کو دیکھتار ہے۔لیکن بات نہ کرے۔ممکن ہے رقیب دیوار کے
پیچھے بیٹھا ہو۔میری خواہش یہ ہے کہ محبوب کے ساتھ الی جگہ پراورا لیے وقت بیل بیٹھوں جہال
میں ہول وہ ہواور غیر نہ ہو)

بیت المقدس کی تباہی کے متعلق پیغمبر وقت سے حق تعالی کا وعدہ

اس کے بعد بیت المقدس کی خرابی کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت شیخ نے فر مایا کہ جب حق تعالیٰ نے بیٹیم اُرمیا علیہ السلام سے فر مایا کہ ہم تجھے پیٹیم ری عطا کرنے والے ہیں تو انہوں نے سوچ کر جواب دیا کہ پٹیم ری اس شرط پر قبول کروں گا کہ جب تک میں راضی نہ ہوں بیت المقدس کو برباونہ فرما کیں۔ حضرت نے فر مایا جس طرح تم کہتے ہوا ہی طرح ہوگا۔ جب لوگوں کے گناہ بڑھ گئے تو ایک فرشتے نے انسان کی صورت میں آ کر پٹیم برارمیا ہے کہا کہ اے پٹیم رخدا فلال نے فلال پر اس قدرظلم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا تعالیٰ رجم ہے۔ بخش دے گا۔ جب لوگوں نے حضرت کی علیہ السلام کو آل کیا تو فرشتے نے آ دمی کی صورت میں آ کر کہا اے پٹیم رخدا یجی علیہ السلام کو گئی علیہ السلام کو ایک دفعہ کی تحقیق نے غیر محرم کو ایک دفعہ کی تحقیق نے غیر محرم کو ایک دفعہ کی تحقیق نے خرکوم کو ایک دفعہ کی تحقیق کے ایک دفعہ کی تجاری رضا کے بعد یا دشاہ بخت نصر کو تھم ہوا کہ بیت المقدس پر تملہ کرے۔ اس نے تملہ کر کے شہر کو تباہ کر دیا۔ کے بعد یا دشاہ بخت نصر کو تھم ہوا کہ بیت المقدس پر تملہ کرے۔ اس نے تملہ کر کے شہر کو تباہ کر دیا۔ کے بعد یا دشاہ بخت نصر کو تھم ہوا کہ بیت المقدس پر تملہ کرے۔ اس نے تملہ کر کے شہر کو تباہ کر دیا۔ کی تبہاری رضا یا تھا کہ تبہاری رضا

کے بغیر شہر کو تاہ نہیں کروں گا۔ حق تعالی نے فر مایا کہتم نے رضا مندی ظاہر کردی تھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں کب راضی ہوا تھا۔ فر مان ہوا کہ جبتم نے کہا تھا۔ 'اپنی جزا خود پائے گا''۔ معلق تحکم معلق تحکم

اس کے بعد ہندو عورتوں کے گانے کی آواز آئی تو سرود کی اباحت کے متعلق گفتگوہونے گئی۔ حضرت ﷺ کا گزر چند قریش کی لڑکوں پر ہوا جوسرود (باہر) حضرت ﷺ کو کی کریے کہنا شروع کیا۔ کے ساتھ آیا م جابلیت کے اشعار گاری تھیں۔ انہوں نے آنخضرت کی کے کہنا شروع کیا۔

وَفِيناً نبِيَّ " يَعلَمُ مَا فِي غَبِ

( ہمارے درمیان میں ایے نی میں جوکل کی باتیں جانتے ہیں )

اس پر آنخضرت الله فی فرمایا که بیرچیوژ دواور د بی کهوجوتم پہلے کهدر بی تھیں۔صاحب وجہ مشارق نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ عزم محورتوں کی آواز سننا جائز ہے۔ اس پر حضرت فیخ مشارق نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوا کہ عزم کو رقوں کا عام دستور نہ بن جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ بشرطیکہ بیطن کی توجہ کا کل اور لوگوں کا عام دستور نہ بن جائے۔ اس کے بعد آپ نے رئیا تی پڑھی۔

بیرون شدہ زخویشتن ہے باید برخواستہ زجان و تن ہے باید

در ہر گاہے ہزار افسونست زیں کرم او بندشکن ہے باید

آ دمی کو چاہیے کہ ہمیشہ بےخوداور بےنٹس رہاورا پی جان وتن ہے آزادرہے۔قدم قدم پر

ہزاروں فتنے ہیں۔اللہ تعالیٰ اینے کرم سے اس کی تمام مشکلات دورکر تاریجگا)

یداشعار پڑھ کرحفزت ﷺ نے آ و سرد کی اور فر مایا تمام قبود ہے آ زاد ہونا آ سان ہے کیکن قید شرع بہت مشکل ہے۔

## روزشنبه۲۳- ماه م*ذکور۲۰<u>۸</u>۵* اختلاف صحابه کرام

رسول خداعظی کے بعد صحابہ کرام میں جواختلاف رونم ہوااس کے متعلق مختلو ہورہی تھی۔ حضرت کی نے نے مایا کہ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب ہم رسول خدا میں کے قبر مبارک کی مٹی برابر کر چکے تو ہمارے قلوب میں تزائر ل پیدا ہوا۔ ہمارے قلوب کی جو بلند حالت رسول خدا تالیقیہ کی موجودگی میں تھی وہ خدر ہی 1

مرض موت میں رسول خدا اللہ نے فرمایا کہ کا غذلاؤ تا کہ میں تم کو گمراہی ہے بچانے کے لئے ایک تحریر کلوردوں حضرت کا لیے تا باللہ کافی ہے اور آنخضرت کا لیے شدت و درد کیوجہ سے بیالفاظ ارشاد فرمار ہے تھے۔ اس لئے نہ کا غذلا یا گیا نہ آنخضرت کا لیے ہے تھم تحریر ہوا۔ حاضرین مجلس میں ہے ایک آدی نے عرض کیا کہ دین میں جو بدعت اور گمراہی رونما ہوئی کیا اس کی وجہ بھی اختلاف صحابہ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جب فضیلت صحابہ کا ذکر ہوتا ہے تو میں خاموش ہو جو جاتا ہوں اس خیال سے کہ کس صحابی کے متعلق میری زبان سے کوئی نازیبا کلمہ سرز دہو لیکن اپنی اپنی کہ حسب موجاتا ہوں اس خیال سے کہ کہ سب کہ کہ سب کہ کہ سب کہ کہ سب کہ کہ صحابہ کرام کی فضیلت کے متعلق میراعقیدہ بیہ ہے کہ کہ سب سے زیادہ افضل حضرت ابو بکر صدیق میں ان کے بعد حضرت عثمان اور اُن کے بعد حضرت عثمان اور اُن

### حیات بہتر ہے یاممات

اس کے بعد فرمایا کہ سلمانوں میں اس بات پر اختلاف ہے کہ آیازندگی بہتر ہے یا موت۔ بعض نے حیات کو بہتر کہا ہے بعض نے موت کو لیکن میری رائے یہ ہے کہ آنخضرت میں ہے۔ وقت میں حیات بہتر تھی۔ اس کے بعد موت بہتر ہے۔

فال اورعكم نجوم

اس کے بعد فال اور علم نجوم کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ حضرت ﷺ نے فر مایا کہ جب سلطان فیروز تغلق دہلی ہے جاجگتری طرف روانہ ہوا تو بعض نجومیوں اور درویشوں نے بیاکہنا شروع کیا کہ

آلین آتخفرت کے فیض صحبت سے جوار فع واعلی حال و مقام حاصل تھا۔ اس میں کی محسوں ہوئی۔ اس کی وجہ سے
ہے کہ صحابہ کرام کورسول خداصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی اور پردہ پوشی کا فرق دکھایا گیا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے یہ
حالت صرف حضرت انس بن مالک کی خصوصی حالت ہو دگر صحابہ کی نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ د حلت کے فورا
بعد انہا اور اولیا وکو حقیق معنوں میں وصال حق نصیب ہوتا ہے یعنی حسب مرا تب جس کی وجدان پراس قد رکویت
طاری ہوتی ہے کہ پس ماندگان کی طرف نہ متوجہ ہو سکتے ہیں نہ ان کورو حائی فیضان ہے متنفیض کر سکتے ہیں۔ جس
سے اسحاب کے مقامات میں تزائر ل اور تشکی بیدا ہو جاتی ہے لیکن سے بات عارضی ہوتی ہے۔

باوشاہ والی نہیں آئے گا۔ حضرت خواجہ صاحب نے بجھے خاطب کر کے فر مایا کہ بادشاہ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ میں نے بچھ عرض نہ کیا۔ آپ نے فر مایا کہ اس بارے میں لوگ کی باتیں منارہ ہے ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ بی ہاں۔ دوسر سے دن آپ نے وزیر کو کہلا بھیجا کہ فور آبادشاہ کے بنارہ ہیں۔ میں نے عرض کیا۔ بی ہاں۔ دوسر سے دن آپ نے وزیر کو کہلا بھیجا کہ فور آبادشاہ کے باس کوئی آدی بھیجا کہ فور آبادشاہ کے دور کے باس کوئی آدی بھیجا کہ فور آبادشاہ کے داوا اور ضبح اٹھ کر فقراء میں تقسیم کروے۔ جب بادشاہ صحیح وسلامت والی آیا تو میں اپنی والدہ کے وادا مولانا بھال الدین کے باس کیا۔ وہ حضرت شخ کے خلص مرید نتے۔ اور علم نجوم میں مہارت رکھتے ہے۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ بادشاہ واپس نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ علم نجوم طنی اور تخمینی ہے۔ (یعنی ہر مختص اپنے گمان اور اندازے کے مطابق بات کرتا ہے )۔

## أم ما لك ْ كے تيل ميں بركت

فرمایا کدایک دفعداً مها لکٹ نے رسول الله الله کی خدمت میں تیل کا ایک برتن بطور مدیر پیش کیا۔ جو پھھ اس برتن میں فیج رہا اس میں سے اس کے لڑ کے ہمیشہ تیل نکال لیتے تھے۔ لیکن فتم نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن سارا تیل گر گیا۔ اور پھر بھی برتن سے تیل برآ مدنہ ہوا۔ یہ بات مُن کرآ نخضر سے اللہ نے فرمایا کر کنہ ۔۔۔ (اگر سارا تیل نیچے ندگر جا تا اور پھے نہ کھی باقی رہ جا تا تو قیامت تک ختم نہ ہوتا)

اس کے بعد فرمایا کہ ایک درویش نے میرے پاس ایک کھجور کا دانہ بھیج کر کہا کہ اے شرین کے برتن میں ڈال دیں شرین ختم نہیں ہوگی۔ کافی عرصہ گزر گیالیکن دہ برتن خالی ہی نہیں ہوتا تھا۔ میہ بات جھے پہند نہ آئی۔ کیونکہ میں چاہتا تھا کہ بھی برتن خالی ہوا در بھی پُر ہو۔ آخر میں نے دہ کھجور تکال کراس کودے دی (اس ضیعف کی طرف اشارہ کر کے فرمایا)

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ میر ہے ایک دوست نے مجھے ایک پیسد سے کرکہا کہ اسے جیب میں رکھو۔ آپ کا جیب بھی خالی نہ ہوگا۔ ایک دن میں نے اس کے سامنے جیب میں سے سب پکھ نکال لیا اور اس دوست سے کہا کہ اب بتاؤ جیب کس طرح پُر ہوگا۔ اس دفت اچا تک میرے اس دوست کا ایک مرید آپنچا۔ اس نے پائے بوک کی اور بعد میں پانچ دینار نکال کر سامنے رکھ دیے۔

## محبت خلق ومحبت خالق

فر مایا کدایک دفد حضرت ذوالنون معری وعظ کرر ہے تھے۔ کی نے اُٹھ کرسوال کیا کہ عبت کیا چینے ہے جہد چیز ہے۔ آپ نے فر مایا چینے جاؤ۔ جب دریائے عبت بیل جوش آئے گا تو ہتاؤں گا۔ کچھ دریے بعد آپ نے عبت کے بارے بیل بیان شروع کیا تو اس آ دمی نے وہی سوال کیا۔ آپ نے فر مایا عبت کی دوشم ہوتی ہیں۔ ایک مخلوق کی مخلوق کے ساتھ عبت اور دوسری مخلوق کی خالق کے ساتھ عبت کی دوشم ہوتی ہیں۔ ایک مخلوق کی مخلوق کی مخلوق کی مخلوق کے ساتھ عبت اور دوسری شم کی عبت ہے کہ کر آپ نے اپنے کہ کر آپ نے اپنے کر بیان میں ہاتھ وڈریاد بلند کر کے سیند پر ہاتھ مارنا شروع کیا اور فر مایا ہے جب خالق ہاں کے سوادر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کہ کر حضرت شن آ بدیدہ مرانا شروع کیا اور فر مایا ہے جب کہ اس کے سوادر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ یہ کہ کر حضرت شن آ بدیدہ ہوئے اور فر مایا کہ ذوالنون مصری نے فوب کہا۔ محبت کے بارے ہیں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا۔ روفر مایا کہ ذوالنون مصری نے فوب کہا۔ محبت کے بارے ہیں اس سے زیادہ نہیں کہا جا سکتا۔

#### روز یکشنبه ۱۳ ماه مذکور فاکده مند کشف

دسترخوان بچھنے کے وقت ملازم توال نے آ کرسرودشروع کیا۔ میں نے عرض کیا کہ بیتوال
بہت وقت شناس 1 ہے۔ آپ نے بہتم کر کے فر مایا کہ ہمارے خواجہ (حضرت خواجہ نصیرالدین
چراغ دہلویؒ) نے فر مایا ہے کہ ملک اور ھیں ایک درزی کی گاؤں میں رہتا تھا۔ لیکن جب بھی
شہر میں کی کے ہال دعوت طعام ہوتی فوراً پہنچ جاتا تھا۔ لوگوں کوا تظارر ہتی تھی کہ وہ ابھی آیا اور وہ
آ جاتا تھا۔ حاضرین مجلس میں سے کسی نے کہا کہ وہ صاحب کشف ہوگا۔ ایک طالب علم نے جو
حاضر میں جہا کہ جبت اچھا کشف ہے۔ اس پہمی مصرت خواجہ قدس سرہ نے تبہتم فر مایا۔

## خرابی ملک کی وجہ

نمازعشاء کے وقت ملک کی خرابی کے متعلق مفتگو ہور ہی تھی۔ حضرت بھی نے فر مایا کہ ایک ولایت کا حاکم ایک سال کے بعد امیر الموشین حضرت علیٰ کی خدمت میں مالیہ اور تھا مُف لیکر حاضر ہوا۔ آپ نے فر مایا مالیہ تو لائے ہو لیکن بیتھا کف کہاں سے حاصل کئے ہیں۔ بیتم نے خلق خدا پر زیادتی کی ہے۔ اس لئے آج اپنے آپ کو ولایت سے معز ول سمجھو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور ا یمی وجہ ہے کہ معاویہ آپ کے ساتھ برابری کرسکتا ہے۔ اس وجہ سے کہ حق تعالیٰ نے دنیا کو دو

پایوں پر قائم رکھا ہے۔ ایک پایی حق دوسرا پایہ باطل کین آپ چاہتے ہیں کہ سب کوایک پایی قل پر

رکھیں ۔ یہ کس طرح ہوسکتا ہے۔ امیر الموشین نے فرمایا کہ تم نے حکمت کی بات کہی ہے۔ اچھا تم

اپنی ولایت پر برقر ار رہو۔ لیکن پھر یہ کام نہ کرنا۔ اس کے بعد شخ نے فرمایا کہ جس طرح

امیر الموشین سب کو پایی حق پر رکھنا چاہتے تھے۔ ہمارے زمانے کے ظالم لوگ چاہتے ہیں کہ سب کو

پایہ باطل پر کھیں۔ یہی وجہ ہے اُمورسلطنت بخو بی انجام نہیں ہوتے۔

#### فضائل حضرت على واصحاب علي ا

یہاں سے گفتگو حضرت علی اور آپ کے اصحاب کے متعلق شروع ہوگئی۔ حضرت شیخ نے فر مایا کہ کس کے کہ لوگوں نے حضرت علی ہے آپ کے اصحاب کے متعلق دریافت کیا۔ آپ نے فر مایا کہ کس کے متعلق ہو چھتے ہو۔ انہوں نے کہا حضرت عمار ہے متعلق۔ آپ نے فر مایا۔ عمار وہ مومن ہے کہ جو صلق تک ایمان سے لبریز ہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت سلمان کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فر مایا کہ اس کے پاس اقل اور آخر کا علم ہے جب انہوں نے حضرت حذیفہ ہے متعلق دوریافت کیا تو فر مایا کہ وہ ورسول الشمائی کے محرم راز ہے اور اس کے منافقین کا علم اللہ ہے۔

اس کے بعدانہوں نے لوچھا کہ آپ اپ متعلق بھی کچھ فرمائیں۔حضرت علی نے فرمایا التھی کہی منات ہو جھنا چاہئے نے فرمایا التھی کہی بات ہو جھنا چاہئے شے انہوں نے کہا تی ہاں! آپ نے فرمایا ۔ آپ نے فرمایا ۔ آپ کہا تھا ہوں جب خاموش ہوتا ہوں تو وہ جھ سے وَإِذَا سَكَتُ اُبْسَدِیتُ (جب میں کوئی چیز طلب کرتا ہوں جب خاموش ہوتا ہوں تو وہ جھ سے كلام كى ابتداء كرتا ہے اس كے بعد فرمایا كرتوت القلوب (مصنفہ حضرت ابوطالب كی ) میں لکھا ہے كہ بيمقام ہے جوب المرادكا۔

## حسن صوت ونحسن صورت

اس کے بعد تھوڑی در کے لئے سرودادر حس مجاز پر انظار ہوئی ۔ حضرت شیخ نے فر مایا کرون تعالی

<sup>1</sup> لعِن آ خضرت الله في في ال وتمام منافقين كي نام بناديج بين-

<sup>2</sup> سجان الله! كيامقام ب-اب مقام مجوبيت كتبت بي بيمقام مريد كانيس مراد كا موتاب جو خاموش موجائ تو حن تعاليا خودسلسله كلام شروع فرمادي مريد طالب كوكت بين ادر مراد مطلوب كو مريد عاش كوكت مراد مجوب كو

نے پر دونوں چزیں ذکیل ترین لوگوں میں رکھی ہیں۔ان دونوں چیز وٰں میں سر حتی آ شکاراہے۔لیکن حکمت ازلی یقی که سب اس مے محروم رہیں۔اس وجہ سے سرود (حسن صوت) خاکرو بول چنڈ الول اور بدقماشول مي ركعااور حسن صورت كوفاحشاور ذليل وخوارلوكول مي ركعاجس كيساتهوا يكلحه بسرندكيا جاسے۔ یاس طرح ہے کہ جیسے ایک دینار (زرخالص) کوغلاظت میں رکھ کر تھم دیا جائے کہ اے دائق سے اٹھاؤ۔اب کون پسند کرتا ہے کہاہے مند کوغلاظت سے پُر کرے۔ بیکام اہل عقل وہمت اہل دین اور اہل شرم کانبیں ہے۔ اس کے بعد فر مایا کہ جو کام شیخ فرید الدین عطّارٌ کے پیر شیخ این الدینٌ نے کیا کوئی اور نہیں کرسکتا۔ ایک دن وہ سات سوم یدین سمیت سفر میں تھے کہان کی نظر ایک عیسائی الله كار برا كئي وه اس قدر حسين وجميل تقى كه آب استح يحيي لك محت بيدد كي كررفته رفته تمام مريدين بھاگ گئے۔وہ لڑی روزاندایے خزیر چرانے کے لئے باہرآتی تھی اور حضرت شیخ اس کے ساتھ ہو جاتے تھے اور خوش رہتے تھے۔ جب بیربات حضرت شیخ فرید الدین عظار تک پنجی تو آپ دوڑ کراہیے مرشد کی خدمت میں ہنچے۔وہاں جاکر دیکھا کہ آپ کے مرشداس عیسانی لڑکی کے ساتھ بیٹھے دل بہلا رہے ہیں۔ شخ فرید عطارؓ نے ادب قدیم کی ہناء پر شخ کے سامنے سرز مین پرد کا دیا۔ لیکن شخ تر سابچہ کے ساته مشغول تقدرفته رفته معامله اس حدتك بهنجا كهشخ الين الدين زنار باند صغياور عيسائي ندبب قبول كرنے يرة ماده مو كئے ـ تاكر عيسائى لاكى تك رسائى موجائے ـ يدد كيكر شخ فريدالدين عطار بہت ريثان موئے كماب كيا كيا جائے -جس روزيكام مونے والا تعا- (يعنى فيخ امين الدين في عيسائي نہ ہے جول کرنا تھا )اس سے پہلی رات حضرت شخ عطار نے خواب میں آن مخضرت اللہ کو دیکھا۔ تدبند سنعالے جلدی سے حلے آرہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور آ پ کہال تشریف لے جارہ ہیں۔ آنحضرت علی نے فرمایا کہ امین الدین کی دھیری کے لئے آیا ہوں۔اس سے شخ عطار کو الممینان ہو کیا کہ عاقب بالخیر ہوگ میم ہوتے ہی عیسائی لوگ جمع ہو گئے اور کتھ الی کے پارچات وقیرہ لائے تا كيشخ ابين الدين كوعيسائي مناكر كھرلے جائيں خواج فريدالدين نے آ كے بڑھ كركہا كدا ب عیسائی بیدہارے پی ہی ہم ان کو ہرگز اکیانہیں چھوڑ سکتے۔جو پھیم لوگ ان کے لئے تیار کر کے لائے ہومیرے لئے بھی لاؤ تا کہ میں بھی وہاں جاؤں۔ جہال مدجاتے ہیں۔ بدد کھ کرمیسائی لوگ بہت بریثان ہوئے اور آپس میں کہنے گئے کہ جس قوم میں بیعبداور وفا ہواس قوم کواپنے دین سے پھیرنا

مكن نيس بس اس كاهل يه ب كازى ان كحوالد كردي جا ي

چنانچدوہ الری مسلمان ہوگئی اور حضرت کینے نے اس نے نکاح کر لیااس کے بعد شیخ نے فر مایا کہ کہا معالمہ ہے۔ دین سے مخرف ہونا اور اس قدر مصیبت برداشت کرنا سب اس جبہ سے تھا کہ عیسائی لڑکی کا قرب حاصل ہو۔ مقصود یہی تھا اور اس پر سارا قصہ فتم ہوا۔ بیدرویشوں کی درویش ہے۔ یہ بات ہاری بھی میں نہیں آتی ہے۔

#### روز دوشنبهٔ ۲۵\_ ماه مذکور

حضرت امام حسين كاشد يدخوف خُدا

ایک سید نے آ کر قدم بوی حاصل کی۔اس کے بعد فضیلت اہل بیت کے متعلق گفتگو ہونے كى حضرت شيخ نے فرمايا كه ايك رات حضرت خواجه حسن بصرى قدس سرة حرم كعبه ميں مشغول متھ كەكىبىكى چھت سے كى فخف كى آوازئى \_يادر بےكەكىبىكى چھت پر برفخص كى رسائى نېيى بوتى \_ آپ نے آواز دی کہ کون ہے۔اس کے بعد آپ نے جہت پرجا کرد یکھا کہ وہاں پرایک آدی پرارور ہا ہے اور گز گڑا کر بیعرض کرر ہا ہے کہ خداوند! مجھے معلوم نہیں کہ میری آنتوں سے دوز ٹے پُر کی جائیں گی یانبیں میراجم آتش دوزخ میں جائے گایانبیں۔ میں ان آتھوں سے آتش دوزخ دیکھوں کا یانہیں۔میرے طلق کودوزخ کے زقوم (کروا مھل) کا مزہ چکھاؤ مے پانہیں۔اس تنم کی یا تیں کررہاہے اوررور ہاہے۔خواجہ حسن بھر کی نے ول میں کہا کہ کون گنہ گاراور بد کردار ہے جو بام کعبہ پر جا کر جوش میں ہے۔ اور بارگاہ حق تعالیٰ میں رور ہا ہے۔ جب آپ قریب پہنچاتو کیا دیکھتے ہیں کہ امیر الموشین اہام حسین میں جو ہامے ہائے کر کے گربیذاری میں مشغول تھے۔خواجہ حسن بھری اُن کے قدموں میں گر كة اورعرض كرني لك كدار فرزندرسول التعليقة آب كى عظمت اور بزرگى كايه عالم ب كدجس كى کوئی حذمیں ہے۔اگر وہ بھی نہ ہوتو کیا حضرت فاطمہ کافی نہیں جیں حضرت علی کافی نہیں ہیں۔سرور كائنات صلى التعليق كافى نهيس ميں امير المونين في آبديده موكر فرمايا۔اے سن (بھری )سُوجس روزآ يت وَأنبل عشيرة الأقربين (ايخ قري رشة دارول كودرساد) نازل مولى يغير عليه العلوة

<sup>1</sup> لولوی لفظ مولوے ہے جس کے معنی ہیں جو ہر اولوی معنی جو ہری بعض مور مین کا قول ہے کہ آ پ جو ہرفر وال تھے نیز حصرت حسن بعری کا شار غلامان اسلام میں تھی ہوتا ہے اغلب یک ہے کہ آ پ اپنی غلامی کی طرف اشارہ کررہے ہول۔

والسلام نے حصرت بی بی کوطلب کر کے فر مایا۔اے فاطمہ ڈرسول خدا کی بیٹی اپنے آپ کوآتش دوزخ سے بچاؤ۔ میں محمد رسول النطاعی تخیم کل قیامت کے دن کوئی فائد وہیں پہنچاسکوں گا۔

اس کے بعدامیرالمونین نے فرمایا کہا ہے۔ ن (بھری ) جب رسول التعلیق کے باپ ہونے نے فاطمہ کوکوئی فاکدہ دے سکتا ہے۔ فاطمہ کوکوئی فاکدہ دے سکتا ہے۔ بیس کر حضرت بصری نے دودیا اور عرض کیا کہ جب فاطمہ کوان کے والدمحم الرسول التعلیق اور حسین کوان کے والدمحم الرسول التعلیق اور حسین کوان کے والدمحم الرسول التعلیق اور حسین کوان کے والدم کا اور الدہ فاطمہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو مسکین حسن لولوی کہ کون ہے اور اس کی کیا کوان ہے دار کا دم جرے۔

اس کے بعد حطرت شیخ نے فرمایا کہ اہل بیت کے متعلق بیدو با تیس تمام تذکرہ نو یہوں نے لکھی ہیں ادراال بیت میں سے کوئی فردان دواوصاف سے خالی نہ تھا ااقل شدید خوف خدا' دوم کثرت عبادت وطاعت'ان میں کوئی شخص بے خوف اور بے پروائیس تھا۔ پس ہم لوگوں کوچاہیے کر سے بے خوف ندر ہیں۔
کہ اپنے نفس سے بے خوف ندر ہیں۔

## حفرت عمرٌ كاشرارتِ نَفْسَ سے خوف

حضرت شیخ نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت عمر گھر کے باہر بیٹھے تھے۔ حالانکہ بخت گرم لوچل رہی تھی۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اندر کیوں نہیں چلے جاتے آپ نے فرمایا کہ میری بیوی گھر پرنہیں ہے اور میری بیٹی اکیلی گھر میں بیٹھی ہے۔ جھے یہ بات پندنہیں کہ اکیلی بیٹی کے پاس جاکر بیٹھوں۔ اگر چہ یہ حکایت بہت ہی نادر معلوم ہوتی ہے۔ اور بجھ میں نہیں آتی ۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ حضرت عربی نہایت ہی تھا طاور خوف خدار کھنے والے تھے۔

اُصحاب مزار سے زندول کے سے آداب بجالا ناچا ہیں عشاء کی نماذ کے وقت معزت شیخ جلال الدین تمریزی قدس سرہ کا ذکر ہونے لگا۔ معزت

الیتی خس جیسی اعلی دار قع چیز کوذیل دخوار لوگوں شیں رکھنا اور پھر اعلی اور ارقع طبقہ کے اصحاب کواس بات پر مجبور کرنا کہ سر کے بل گر کر وہ چیز حاصل کریں۔ یہ بن ی حکمت اذ لی ہے جو اماری مجھ سے بالا تر ہے۔ بات یہ ہے کہ بڑے لوگوں کے لئے بیزی آزبائش ہوتی ہے اور اس آزبائش اور امتحان میں پور ااثر ناحقیق کا میا بی ہے۔ لیکن جب آنخضرت مسلی انفدعلیدہ آلہ وسلم نے دیکھا کہ منتح ایشن الدین پڑھس کا ظب ہور ہا ہے تو فور آا مداد کو پینچے اور بچالیا۔

شخ نے فرمایا کہ آپ شخ کامل تھاور مرید مجھی کامل ہزرگ کے تھے۔ آپ کے ہیر کا اسم گرای حصرت شخ ابوسعید تبرین ہے اور شخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ کے صحبت یافتہ تھے۔ البتہ آپ کا دستور ظوت شین کمنای اور بخز وا کسارتھا۔ آپ جہاں جائے تھے آپ سے کرامات کا ظہور خود بخو د ہوتا تھا۔ بیس نے حصرت خواجہ نظام الدین قدس سرہ کے امام مولانا شہاب الدین سے سُنا ہے کہ سیّد علا والدین چنوری نے فرمایا ہے کہ ایک دن بیس شیخ الاسلام قطب الدین قدس سرہ کی زیارت کی خاطر گیا اور مزار مبارک کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ مزارے آواز آئی کہ اے سیّد مجھے ہوتو تم اس طرح نہ بیٹھے۔ یہ سنتے ہی میں دور جا بیٹھا اور دل میں دیال پیدا ہوا کہ مشاکخ کی مجلس میں بیٹھنا محمد کا ہے۔

## حفرت خواجه قطب كمجلس ساع

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ مجلس ساع میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار مولانا حمید الدین اگوری شخ فرید الدین اور شخ جلال الدین موجود تھے۔ حضرت خواجہ قطب الدین پر کمال ذوق کی حالت طاری تھی۔ آپ ہر باردالان سے اُٹھ کر محن میں آشریف لاتے تھے اور مولانا جمید الدین اُن کے پاؤں میں گرجاتے تھے۔ اور شیخ فرید الدین اُن کواٹھاتے تھے۔ شیخ جلال الدین پر بھی وجد طاری تھا اور دالان کی ایک دیوارے کم کھا کر دومری سے جا لگتے تھے کہ کی کو بجال نہ تھا کہ درمیان میں سے گزرسکے۔

#### روز سەشىنبە٢٧ - ماە مەركور

#### ضروت يجابده

نمازِ مخرب کے وقت میضیعف بندہ حاضر تھا۔ حضرت شیخ نے فر مایا کہ مشاک کے فرزندان کا عجب حال ہے کہ باپ کے رصلت کرتے ہی شیخ بن جاتے ہیں۔ اور مینہیں سیجھتے کہ میرے باپ کو کس مجوک پیاس بر بہتگی اور صحرا نوردی کے بعد خلافت ملی اور ہدایت خلق سپر دہوئی اور جب اُن کے والدان چیز وں کے بغیر شیخ نہ بن سکے تو یہ کس طرح ان کے بغیر شیخ بن سکتے ہیں چندنو افل تہجد اشراق اور چاشت پڑھ لینے ہے کیا بندا ہے۔ تاریکی ہی تارکی رہتی ہے۔ ان لوگوں کا عجب حال ہے۔ بیٹا باپ کی وجہ سے شیخ بن جا تا ہے۔ معلوم نہیں۔ باپ کیما تھا اور بیٹا کیما ہے۔

يه جوسلوك كي بعض كتابول مي لكها ج اكدنّى يا كدلُ وَيَشوبُ خيو' وَمَ الدَّى لا يا كل و لا يَسْوبُ (وهُخف جوكها تا باور پيتا باس بهتر بجوندكها تا بنه پيتا ب يدم شدكامل اورمتعرف سالك كاكام بجوطالب كوعده كهاني كطلاتا ب لطيف شربت بإلاتا ب ارک کیڑے پہنوا تاہے ممری نیندسلاتا ہے اور متم تم کی نعمتوں سے نواز تا ہے۔اس کے باوجودان کو بلندمقامات تک پہنچانے کی طاقت رکھتا ہے۔لیکن حقیقی طریقہ وہ ہے جوطریق مجاہدہ ہے۔ ہاں بعض مقامات ایسا ہوتا ہے کہ شروع میں ہی کسی شخص کا دل روثن اور نفس ہوا و ہوں کی كدورت سے پاك ہوتا ہے اور تھوڑ ہے ہے مجاہدہ اور تلقین ذكر ہے اس كا كام بن جاتا ہے اس وجہ سے کہ مجاہدہ سے غرض تصفیہ قلب اور تز کیے نفس ہے۔ جب قلب مصفا ارونفس مز کیٰ ہوتو زیادہ مجاہدہ کی ضرورت نہیں رہتی ۔اوراگراس استعداد کے ساتھ مجاہدہ بھی شامل ہوجائے تو کیا کہنے۔ اگرچہ نا اہلوں کو بھی اس کو ہے میں قدم رکھنے سے پچھ نہ پچھے حاصل ضرور ہوتا ہے لیکن بیرکام صادقین کے بغیر کسی کے بس کانہیں اور مشائخ عظام کے ہاں کچھالی علامات ہیں جن کے ذریعے وہ اہل و نا اہل میں تمیز کر سکتے ہیں ۔ شیخ ابو پر بید بسطائ قدس سرہ کے زمانے میں ایک محض تھا جوز مد وتقویٰ میں کافی شہرت رکھتا تھا۔ شیخ ابویزیڈان کی زیارت کی خاطرتشریف لے گئے۔اتفا قابزرگ گھرے مجد جارہے تھے۔ راہتے میں تھو کنے کی ضرورت پیش آئی توسمت کعبہ میں تھوک دیا۔ بید و کمچه کر حضرت ابویزید ً نے فرمایا جو مخص ظاہری طور پر آ داب شریعت نہیں بجالا تاوہ باطنی طور پر کیے صاحبِ كمال بوسكتا ہے۔ چنانچہوہ رائے ہے واپس چلے گئے اور ملاقات ندكی۔

اس کے برتکس حضرت شیخ قطب الدین کا بیرحال تھا کہ دروازے بند کر کے اور سب کام بند کر کے اپنے کام میں غرق رہتے تھے۔ جب زائرین کا ججوم ہوتا تو خادم اندر جا کر ہاتھ سے اشارہ کرتا کہ خلقت کا ججوم ہے۔ اور آپ ہاتھ سے اندر آنے کی اجازت دیتے تو لوگ آ کر سامنے کھڑے ہوجاتے تھے۔ آپ سب پرایک نظر ڈال کر اشارہ فرماتے تھے کہ ان کو کوزہ سے پانی پلا دو۔ کی کو پانی ملتا تھا کی کوئیس مل سکتا تھا۔ آپ ہاتھ سے اشارہ کر کے جانے کا تھم دیتے تو سب لوگ چلے جاتے تھے۔ یہ تھالوگوں سے ان کی ملاقات کا طریقہ۔

## شرح صدرے کیائر ادب

ال کے بعد فرمایا کہ جب آیہ آفکن شرح الله صدوہ نازل ہوئی تولوگوں نے آنخفرت الله ہد وریافت کیا کہ شرح صدر سے مرادایک نور ہے جو دریافت کیا کہ شرح صدر سے مرادایک نور ہے جو قلب کے اندر پھینکا جاتا ہے۔ جب آنخفرت الله سے بوچھا گیا کہ اس کی کیا علامت ہوتا فرمایا کہ مرائے پرغرور سے دوراور برگانہ ہوتا ہے اور سرائے جاددانہ میں پہنچ جاتا ہے اور موت آنے سے پہلے موت کے لئے تیار ہوجاتا ہے۔

# مختلف تجليات كے مختلف نتائج

اس کے بعد فرمایا کہ عارف صادق کے معاملات کا مذبع تجلیات ہیں۔ جو مخص اس راستے میں سینہ کشیدہ اور ہے باک چاتا رہے۔ بیا اور خوتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جو مخص مکسر المر اجی اور فروتی (عاجزی) سے سرینچ کر کے چاتا ہے۔ بید وسری جاتی کا نتیجہ ہے۔ فرمایا ایک دفعہ حضرت امام جعفر شان نے اپنے غلاموں کو جمع کیا اور زور دیکر ان سے کہا کہ میر سے اندر جوعیب ہیں ان سے جمعے آگاہ کرو۔ پہلے تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی لیکن بعد میں عرض کیا کہ ایک چیز ہے جو ہم نہیں کو ۔ پہلے تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی لیکن بعد میں عرض کیا کہ آپ کے اندر کچھ تکم ہے۔ آپ نے کہ سے تھے۔ آپ نے فرمایا ضرور کہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے اندر کچھ تکم ہے۔ آپ نے فرمایا۔ ہاں تکم تھا۔ گیا ہے اور اس کی جگہ حق تعالیٰ کے کبرنے لے لی ہے۔ فرمایا۔ ہاں تکم تھا۔ گیا ہے اور اس کی جگہ حق تعالیٰ کے کبرنے لے لی ہے۔ اس پر کسی نے عرض کی کہ حق تعالیٰ مراتے ہیں۔

اَلكبرياَءُ رَدَائ والعَظُمتُ اَذَادِی فَمَنْ فَازَعَنّی فیها اَد خله النّار (عظمت وکبریانی میری مفت ہے۔جسنے اس میں میری شرکت کی اُسے آتشِ دوز خیس ڈالوں گا) حضرت شیخ نے فرمایا سجان اللہ! جب امام جعفر هر مارہے ہیں کہ میر اسکبر چلا گیا ہے تو شرکت کا سوال ہی پیدائیس ہوتا۔

عشاء کے وقت بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوتی رہی۔حضرت شیخ نے فر مایا کدا یک و فعہ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر (قدس سرہ') کے دل میں خیال آیا کہ ابوُمخمد جوی اشعری کی عیادت ( بیار پُری ) کو جائیں۔ آپ کے خادم حسن مؤدب نے عرض کیا کہ حضور وہ آپ کی نسبت اچھاعقید ہنہیں رکھتے۔ مکن نے کہ کوئی ایسی چیز کہددیں جس ہے آ پکوتکلیف ہو۔ لیکن آپ نے پرواہ نہ کی اور ڈولی میں بیٹے کرروانہ ہو پڑے۔ حسن مق دب نے پہلے سے ایک آ دمی ابو محتمد کے پاس سے کہہ کر بھیج دیا کہ شخ آ پی طبع پری کے لیے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً کہلا بھیجا کہ اس بے دین کو کہو کہ میرے پاس کیوں آ رہا ہے۔ گر جا گھر جاؤ۔ جب شخ ابوسعید ابوالخیرکواس بات کاعلم ہوا تو ڈوالی برداروں نے فرمایا۔ اچھا گر جا گھر جلو۔ بید کھے کر آ ب کے تمام اصحاب جیران رہ گئے۔ گر جا گھر بہاؤ کوئا طب کر کے فرمایا۔

ء انتم قلتم للناس اتنحذنى وامى اللهين مِن دون الله وَإلا فا سُجُدُ ولِللهِ تعالىٰ كَاللهِ تعالىٰ كَاللهِ عَلَى كيا آپ نے لوگوں ہے كہا تھا كہ مجھاور ميرى والدہ كو ضدا بناؤسوائے خداوند تقیق كئا گر آپ نے ايسا كہا تھا تو سجدہ كروخدا تعالى كوا بھى۔

یہ سنتے ہی بُت منہ کے بل مجدے میں گر گیا۔ یہ دیکھ کرعیسائیوں کے ساتھ بڑے پیشواؤں نے اسلام قبول کرلیا۔ حضرت ابوسعیدان کوہمراہ لائے۔اوراپنے اصحاب سے فرمایا کہتم نے دیکھ لیا۔ہم نے ایک بزرگ (ابوئمنداشعری) کا کہامان لیااوراُن کے قول کی برکت سے بیانعام پایا ہ

## هبِ معراج میں نماز کا ذکر

اس کے بعد اس ضیعف نے حفرت پینی کی خدمت میں عرض کیا کہ آج رات ہم معراج ہے۔ حفرت پین عرض کیا کہ آج رات ہو معراج ہے۔ حفرت پین بارہ رکعت نمازنقل ایک سلام کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لیکن سے چیز حفرت خواجہ (خواجہ نصیر الدین جراغ دہلوگ) نے صرف مجھے فرمائی ہے۔ اگر چہ کنز میں کھا ہے کہ ایک سلام ہے آٹھ رکعت سے زائدنقل پڑھنا مکروہ ہے۔ لیکن زیادہ کا تھم بھی آیا ہے۔ چنا نچہ آ ب نے فرمایا کہ کتاب مبسوطہ اٹھا کردیھو۔ جب کتاب دیکھی گئی تو بیلکھا تھا کہ ہے۔ چنا نچہ آ ب نے فرمایا کہ کتاب مبسوطہ اٹھا کردیکھو۔ جب کتاب دیکھی گئی تو بیلکھا تھا کہ اس تھرکعتوں سے زیادہ ایک سلام سے پڑھنا مستحب ہے۔ جس قدر جا ہے زیادہ کرے۔''

ا سجان الند الل الله كيي منكر المحر التي بوت بي - ايك خالف كى عيادت كوجاد بي - ان في كهلا بهيجا كوا عب به وين مير عبال الله بهيجا كوا عب وين مير عبال الله تعليما بالله بي بين المنظم المنظم الله بين المنظم المنظم

میضیعف کہتا ہے کہ ماہ رجب کی پہلی رات شب جمعی حصرت شیخ نے وہ رات نماز لیلتہ الرغائب میں گزار دی اور فر مایا کہ مقصد رجب کی پہلی رات جوشب جمعہ بھی ہے کا زندہ کرتا ہے نماز کے ساتھ دروزہ خمنی چیز ہے۔ نیز حصرت شیخ شہاب الدین سہرور دی قدس سرہ کے اوراد میں مختلف چیزیں درج میں ان ادراد کا سیحے اور معتبر نسخہ جو حصرت سلطان المشائخ قدس سرہ کے پاس تھا اس میں روزہ کا ذکر بالکل نہیں ہے۔

# روز چہارشنبه ۲۷ ـ ماه مذکور حضرت موسٰی پریہودیوں کاالزام

حضرت شخ نے اس آیت کے متعلق بساایہ السذین آمنو لا تدکونواک الندین آزُوموسٹی ۔۔۔فر مایا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موٹی علیہ السلام کوجوتکلیف دی۔ ایک یتھی کہ ان پراپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے قبل کا الزام لگایا۔

واقعہ یہ ہے کہ لٹکر دامن کوہ میں آیا ہوا تھا۔ دونوں بھائی لینی حضرت موسی اور حضرت ہارون ا پہاڑ پر چڑھ گئے۔ وہاں ایک ہموار اور صاف سقری جگہ تھی۔ ہارون آرام کی خاطر لیٹ گئے اور لیٹے بی جال بحق ہو گئے اور میت کوفر شنے اُٹھا کر آسان پر لے گئے۔ جب موسی نے یہ واقعہ اپنی قوم کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ تم نے ہارون کوئی کردیا ہے اور جنگ پر آمادہ ہوگئے۔ حضرت موسی نے تین دن کی مہلت طلب کی۔ تیسر سے دوز ملائکہ حضرت ہارون کوزندہ کر کے لے مصرت موسی نے بین دن کی مہلت طلب کی۔ تیسر سے دوز ملائکہ حضرت ہارون کوزندہ کر کے لے آسان پر ٹلا لیا تھا۔ موسی نے جھے قبل نہیں کیا۔

دوسری روایت میں ہے کہ جب ہارول کا انتقال ہوا تو یمبود بوں نے معائنہ کیااور دیکھ کر کہنے لگے کہ بیل ہے طبعی موت ہے۔

## بہترین صدقہ وہ ہے جوصدِ ق دل سے دیا جائے

ال صدیث پر گفتگو ہور ہی تھی کہ خیر الصدقہ ما کان عن ظهر غنی (بہترین صدقہ وہ عنی اللہ اللہ میں صدقہ وہ ہے جو غنائے قلب یعنی صدق ول سے دیا جائے ) حضرت شخ نے فر مایا کہ ایک رات حضرت شخ ابوالخیر پر انقباض طاری ہوگیا۔ آپ نے دل میں منت مانی کی کی اصبح جو کھا کے گاصد قہ

دول گا۔اس منت سے ان کا انقباض دفع ہو گیا۔ جب ضح ہوئی تو کسی نے آ کرایک ہزار وینار پیش كئے۔آپ نے اپنے خادم كوبلا كرفر مايا كه يرقم لے جاؤ۔ فقير كي ہمت

جو فخص تخے سب سے پہلے لمے اس کو دے دینا۔سب سے پہلے خادم نے ایک نابینا شخص دیکھا جوجام کے ہاں بیٹھا حجامت کا منتظر تھا۔اس نے رقم نابینا کے سامنے رکھی اور کہا کہ میرے فح نے برقم آپ کوبطور نذر بیشکی ہے۔ تابیا نے جام ہے کہا میں نے آپ کوفی سبیل اللہ عامت كك كاتفا ابمركيا سغيب عدية حيات ية بالي

حجام کی بلند ہمتی '

جام نے کہا بیکسے ہوسکتا ہے کہ جو کام میں فی سبیل اللہ کی نیت ہے کروں اس کی اُجرت لوں ادرایک ہزار دینار لے کراپنی عاقب خراب کروں۔ جب حسن مودب نے بہت اصرار کیا تو حجام نے وہ رقم لے لی اور اس ہے ایک تطعیمهٔ زمین خرید کر کے حمام تیا رکرایا اور راہِ خدامیں وقف کر دیا۔

حضرت خواجه نظام الدين اولياً كى محفل ساع

أس وقت بجمة وال آئے اور دروازے يربين كر كانے لكے۔ حضرت شخ نے فرمايا كه ہمارے مشائخ صوفیان عاشق منے لیکن شیخ شہاب الدین اور آپ کے اصحاب بڑے بزرگ واصل اور عارف تھے لیکن عشق کا جہان ہی اور ہے۔ ایک رفعہ میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاً لترسره كى خانقاه يس حجيت برحاضر موا-اس ناچيز كے علاوہ خواجة حسن اور مولا ناشباب الدين کنوری بھی موجود تھے ۔ نخمد گار قوال کی ٹولی قوالی کررہی تھی۔ اس پر حفزت خواجہ علیہ الرحمتہ نے اس قدر رقص کیا کہ ساری حبہت کانب رہی تھی۔ رقص کے بعد آپ نے باقی لوگوں کورخصت کر كے فرمايا كه برادران! جميں اس سے زيادہ كھ نہيں آتا۔ نيز فرمايا كه وه صوفي جوساع سے لذت عاصل کرتا ہے مناجات اور خرابات ( ذوقِ فنا) دونوں سے حظ اٹھا تا ہے مرف ایک پر قائم رہ کر دوم ک جزے محروم بیں موتا۔

## روز پنجشنبه۲۸\_ماه رجب۲۰۸ه سرورکائنات کے گھر کاسامان

نمازِ عشاء کے وقت بیضیعف حاضر خدمت تھا۔ حضرت بیٹنے نے فرمایا کہ ایک دن رسول خدا القطاق فیلولہ ( ون کی نیند ) فر مار ہے تھے اور حصرت سلمان فاری ورواز سے پر بیٹھے تکہداشت کر رے تھے۔ حضرت عراق کراندرجانے کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے کہا آ مخضرت قبلول فرما رہے ہیں۔تھوڑی دریے بعد حضرت عمر مجراً نے اوراندر جانا جا ہا کیکن حضرت سلمان نے کہا کہ ابھی تک آنخضرت قیلولہ فرمارہے ہیں۔صحابہ کرام کوآنخضرت کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ ایک ساعت کے بعدوہ پھر آ گئے اور حضرت سلمان نے وہی جواب دیا۔ حضرت عمر نے کہا کیا کروں۔ رسول النمايك كى زيارت كے بغير ايك لحدة رام نہيں آتا۔ ان كى يد باتيس سن كرة تخضرت الله على المراجو كي اوروريافت فرمايا ككون ب-حضرت سلمانٌ في عرض كيا كمرٌ عاضر مونا حياجة ہیں۔ آپ نے فرمایا۔ اندر آنے دو۔ حضرت عمرؓ اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سرور کا مُنات فخر موجودات ایک چٹائی پرسوکرا تھے ہیں اورجہم مبارک پر چٹائی کے نشان نمودار ہیں۔ بیدد کھے کر حضرت عر نے رودیا۔ آنخضرت نے بوجھا کہ عمر کیوں روتے ہو۔ انہوں نے عرض کیاحضور قیصر و کسری جو دشمنان خدا ہیں عیش وعشرت سے زندگی بسر کریں اور سیدالا انبیاً اور حبیب خدا کا بیرحال ہو۔ آپ نے فر مایا اے این نطاب! کیاتمہیں یہ بات پسندنبیں۔کدان لوگوں کے لئے دنیا اور ہمارے لئے آ خرت۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیا یا رسول النعافیہ مجھے پسند ہے۔ حضرت عمرٌ فرماتے ہیں کہاس وقت میں نے رسول خدائلی کے گھر میں و یکھا کیا کچھ ہے۔ ایک کونے میں مٹھی بحر بھو پڑے تھے اورا کے کونے میں بکری کے بیجے کی سوتھی کھال۔ بیسامان تھا سرور کا نئات کے گھر میں۔

ہ مخضرت کے گھر میں دوچیزوں کی فراوانی

اس کے بعد حضرت شیخ نے فر مایا کہ رسول خدافی کے گھر میں دو چیز وں کی فراوانی تھی ایک خداتری دو چیز وں کی فراوانی تھی ایک خداتری دوسری خداتری دوسری خداتری دوسری خداتری کے عادت مبارک بیتھی کہ جب سفر پر روانہ ہوتے تو آخر میں حضرت بی بی فاطمہ سے الوداع کر کے جاتے تھے۔ جب واپس آتے تھے تو پہلے مجد میں دوگانہ

نماز ادا کرتے اوراس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ "کے یاس جاتے تھے۔ایک وفعہ حضرت بی بی فاطمہ" نے دیوار پر کیڑ الگادیا تا کہ آنخضرت میں کے گیروں کوشی ند لگے۔ جب رسول التفاقی سفر سے واپس آئے اور حفرت فاطمہ کے گر تشریف لے محتود دیوار پر کیٹراد کھے کرکسی سے بات نہ کی اور فور آ واپس چلے گئے۔اس سے حضرت بی بی صاحبہ بہت پریشان ہو ئیں اور رونے لگیں کہ معلوم نہیں کس خطا كيجه ے آب جھے ہے ناراض ہو كئے ہيں۔ آنخضرت مجمعه ميں جاكر بيٹھ كئے اور زمين ير ہاتھ ماركر فرمار بست كم مالى وللدنيا مالى وللدنيا (جمح كيابوكيا برويات جمح كياكام جمح كيابوكيا ب\_ونیا سے مجھے کیا کام) ای اثناء میں رافع ابن حذیفہ جورسول النمایسة کا غلام زاده تھا آیا اور حضرت فاطمة ووتا و كيمر سب وريافت كيا-انهول في فرمايا كدرسول النظفية مير ع كمرتشريف لا ئے لیکن فورا واپس ملے گئے۔انہوں نے یو چھا کہ کیا آ مخضرت کے دیوار پر کپڑا ویکھا۔ بی بی صائب نے فرمایا ہال و یکھا۔ انہوں نے کہا کہ آ ب پیغیر علیہ الصاؤة والسلام کی بیٹی ہیں۔ آ ب کواس و نیاوی سجاوث سے کیا کام ۔ بی بی صاحب نے فرمایا کہتم رسول النہ اللہ کی خدمت میں جا کرع ض کرو كه فاطمه وه كيثر ان يح كررقم خداكى راه مين دينا جا بهتي بين \_ رافع في محيد مين جاكر آنخضرت وحضرت بی بی فاطمہ کی عرضداشت پیش کی۔ آپ نے فرمایا کیا فاطمہ سیکام کرتی ہے۔ آخروہ میری بیٹی ہے۔ میں اس سے راضی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے کیڑا افروخت کر کے رقم راو خدا میں خرچ کردی۔

# المنخضرت فيليله كي دنيات نفرت

ایک اور دفعہ بھی ایسا ہوا۔ حضرت فاطمہ نے ہاتھ میں دو چاندی کے زیور پہن رکھے تھے۔
آخضرت نیورد کھے کرواپس چلے گئے اور مجد میں جا بیٹھے۔اوروہی الفاظ دہرار ہے تھے و مالمی للدنیا
اور ہاتھ زمین پر مارر ہے تھے۔رافع نے حضرت بی بی فاطمہ لوگھر میں روت دیکھ کرسبب دریا فت
کیا۔انہوں نے بتا دیا کہ زیورد کھے کرآ پ خفاہوئے ہیں۔ چنانچہ بی بی فاطمہ نے وہ زیورا تارکر
رافع کودیئے اور کہلا بھیجا کہ ان کوفر وخت کر کے رقم راہ خدا میں خیرات کردیں۔ یہ دیکھ کررسول خدا
میں خوش ہوئے اور فر مایا آخر فاطمہ میری بیٹی ہے جومیری رضا ہوتی ہے ای کے مطابق کام کرتی
ہے۔اس کے بعد حضرت شخ نے فر مایا کہ ہمارا صال ہیہ ہے کہ ہماری بیٹیاں زروجوا ہرات میں غرق

ہوتی ہیں جبرسول اللہ اللہ کا پی بٹی سے ساملہ تھا۔ ہمیں یہ بات کیے یہ دیتی ہے۔ اللہ رحت کرے اس محض پر جوانصاف سے کام لے

مر عشق حق خوایش طلب خوابد کرد پس معیاں را کہ اوب خوابد کرد اگرعشق نے اپناحق طلب کی توعشق کا خالی دعویدار کیا کرےگا۔

رسول فدا مناقیہ کے عہد میں دین ایک روشن چراغ کی ما نفر تھا اور اس وقت کے لوگ اس کی روشن میں سب پچھ دیھے تھے۔ جب آنخضرت ہو اللہ اس دنیا سے سفر کر گئے تو حضرت ابو بکر صد این کا زماند آیا۔ ان کے زمانے میں لوگ ایک قدم دور ہو گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس صد این کا زماند آیا۔ ان کے زمانے میں لوگ ایک قدم دور ہو گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں اس سے بھی زیادہ دور ہو گئے۔ ختی کہ ہمارا زماند آگیا۔ جب لوگ اس چراغ سے بہت ہی دور جا پہنچ ہیں۔ لیکن کو کی شخص سیکوشش نہیں کرتا کہ جراغ سے نزد یک ہوکر اس سے نور حاصل کرے۔ چنا نچ ہیں۔ لیکن کو کی شخص سے مند موڑ لیا ہے۔ آج کل مرد دیندار دوہ سے جو اس مند موڑ ہے ہوئے دین کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ فر ما یا اگر کے چیچھے دوڑ ہے۔ آخ کل لوگوں نے افسانے پیدا کر کے دین کو بہت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ فر ما یا اگر تو کی کو دوست رکھتا ہے تو تجھے ہمیشہ اس کی رضا کے مطابق عمل کرنا چا ہے۔ اور اس کی خدمت اور بنا چا ہیے۔ اور اس کی خدمت اور بنا چا ہیے۔ اور جو تحق تھے ہمیشہ اس سے دور رکھتا ہے تو تجھے اس سے دور رہنا چا ہے۔

حضرت ابوبكر ع جگر سے بھونے گوشت كى بُوآتى تھى

حضرت خواجہ نے فر مایا کہ حضرت عمر نے اپنی خلافت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق کی اہلیہ محتر مہ کو نکاح کی دعورت عرف انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے قتم کھا کر کہلا بھیجا کہ نکاح سے میری غرض اس کے سوااور کوئی نہیں کہ جھے میں حضرت ابو بکر نے گھر کے حالات (عبادات وغیرہ) دریافت کرتا (کیونکہ آنخضرت اللہ نے فر مایا تھا کہ ابو بکر صدیق کے دل میں جو چیز ہے وہ کسی کی یاس نہیں) یہ سن کر انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت عمر نے دریافت کیا کہ دات میں حضرت ابو بکر صدیق کیا کہ دریافت کیا کہ دات میں حضرت ابو بکر صدیق کیا کرتے تھے۔ انہوں نے جواب دیا کہ تقریباً ایک تہائی دات تک آب آنحضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں رہتے تھے۔ اس کے بعد گھر آتے اور پچھ دیر

ہمارے ساتھ بیٹھے اور آ دھی رات کو اُٹھ کروضو کرتے تھے اور نمازیس مشغول ہوجاتے تھے۔اس وقت آپ سے ایس خوشہوا تھی تھی کہ گلاب عزر اور مشک کی کیا مجال ہے۔ جب صبح کا وقت قریب آتا تو آپ ایس آ وفراق نکالتے تھے کہ جس سے معفو نے ہوئے گوشت کی ہوآتی تھی اور وہ بوحضرت ابو بکر صدیق کے جلے ہوئے دل کی ہوتی تھی۔ یہ من کر حضرت عزر دونے گلے اور فر مایا کہ آپ ساری رات اپ محبوب علیات کے ساتھ رہے تھے۔ لیکن جب صبح ہوتی تھی تو آپ خلقت کے کاموں میں مشغول ہو جاتے تھے اس لئے آپ کے دل سے الی آ و نگلی تھی جو جگر جلاد یہ تھی۔

# حضرت عبدالله بن مبارك كي توبه كاسبب

اس کے بعد حضرت شیخ نے فر مایا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک کی تو بہ کے دوسب بیان کے عیے۔
گئے ہیں۔ایک یہ کہ تمام رات دوستوں کے ساتھ شراب کباب اورلونڈی میں مشغول رہتے تھے۔
ایک دفعہ شراب ختم ہوئی تو خرید نے کے لئے دوکان پر گئے۔ راستے میں ایک معثوقہ کا گھر تھا۔
وہال پہنی کر انہوں نے ایسی آ واز دی جوان دونوں کے درمیان مقررتھی۔معثوقہ باہم آئی اور گفتگو میں مشغول ہو گئے کہ ناگاہ موذن نے ضح کی اذان دی۔خواجہ عبداللہ نے کہا بہت دیر ہوگئ ہے۔
میں مشغول ہو گئے کہ ناگاہ موذن نے ضح کی اذان دی۔خواجہ عبداللہ نے کہا بہت دیر ہوگئ ہے۔
عشاء کی اذان جھی ہوگئ ہے۔میرے دوست انظار کررہے ہوں گے۔معثوقہ نے بنس کر کہا کہ عشاء کی اذان جے میش کر کہا کہ ان ان جی ہوگئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں گذر تا تو کیا بی اچھا افسوس اگراہیا و کئے۔

آپ کی توبہ کا دوسراوا تعدیب کہ ایک و فعد آپ زیک شرخ ج کرکے بازار سے ایک غلام خرید کر لائے اور اس سے کہا کہ دوزانہ محنت مزدوری کرکے جھے قم لا دیا کرو فلام نے کہا ہے میرے آقا اگر آپ جھے اپنی خدمت سے معذور رکھیں تو ہر دوزنماز شام کے وقت آپ کو ایک دینارزر لاکر دیا کروں گا۔ یہ من کر آپ بہت خوش ہوئے اور اسے اپنی خدمت سے معذور کر دیا نظام روزانہ شیخ کے وقت فیب ہوجا تا تھا اور نماز شام کے وقت آ کر ایک دینارا پنے آ قا کے سامنے رکھ دیتا تھا۔ یدد کی کر گھر کے لوگوں نے کہنا شروع کردیا کہ یہ غلام چور ہے۔ کیا ہے ساراد ن غیب رہتا ہے۔ رات کو گھر آتا ہے

اورجونہی لوگ سوجاتے ہیں۔ یہ باہرنگل جاتا ہے اوردوسرے دن شام کے دقت واپس آگرا کی دینا
رما لک کو دیتا ہے۔ چونکہ خواجہ عبداللہ مبارک اس کے اندرصد ق کی علامات دیکھے تھے۔ پکھ عرصہ
دیکھتے رہے۔ ایک رات نیند کا بہانہ بنا کرسو گئے۔ جب غلام باہر نگلاتو آپ اس کے پیچھے ہو لئے۔
آبادی ہے گذر کروہ ایک قبرستان میں پہنچا اور ایک قبر کے اندر داخل ہوگیا۔ آقانے خیال کیا کہ شاید
یہاں اس نے مال چھپار کھا ہے۔ خاموثی ہے بیٹھ کر دیکھتے رہے۔ جب نزدیک ہو کر جھا آگا تو کیا
د کھتے ہیں کہ قبر اندر سے ایک کمرہ سابنا ہوا اور اس کے اندر ایک نورکی قندیل روش ہے اور غلام کھڑا
ماز پڑھ رہا ہے۔ اور خدا کے ساتھ اس طرح غرق ہے کہ دنیا و مافیہا کی فہر نہیں۔ آقانے اپ دل میں
کہا کہ اس کا وقت کیوں ضائع کروں مجھے کے دفت واپس آگراس کے قدموں پر گرجاؤں گا۔

جب صبح کے وقت واپس آئے تو غلام ہاتھ اٹھا کر دعا ما نگ رہا تھا کہ الٰبی تو نے مجھے ایک ایسے شخص کی غلامی میں رکھا ہے جو مجھ سے روزانہ ایک وینارطلب کرتا ہے۔ مجھ غریب کے پاس وینارکہاں ہیں۔ تو مجھے ایک وینارعطا کرتا کہ اُے اوا کروں یہ کہنا تھا کہ ایک وینار ہوا ہے اس کے ہاتھ پر آگرا۔ آقانے جب بیمعاملہ ویکھا تو فورا نلام کے پاؤں پر گرایا۔ غلام نے پوچھا تم کون ہو۔ آقانے جواب ویا کہ میں تیرا غلام ہوں۔ غلام نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ بیتواس کا آقا ہے۔ اس نے کہا اے میرے آقا تو نے میرا معاملہ دیکھ لیا ہے۔ آقانے کہا ہاں۔ اچھی طرح ویکھا ہے۔ اس نے کہا اے میرے آقاتو نے میرا معاملہ دیکھ لیا ہے۔ آقانے کہا ہاں۔ اچھی تاکہ خدا تعالیٰ کا تجدہ کرلوں۔ اس نے تجدہ کیا اور جال بی ہوگئے۔

تاکہ خدا تعالیٰ کا تجدہ کرلوں۔ اس نے تجدہ کیا اور جال بی تری ہوگیا۔ ان البلہ و انا البہ و اجعون۔ یہ کی گھر کرخواجہ عبداللہ مبارک نے تو بہ کی اور حق تعالیٰ کے ہوگئے۔

# ا گلے زمانے کے خریداراور د کا ندار کا جیرت انگیز کر دار

اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ سلوک مطابح کرنا اسلے ذمانے میں بہت آسان تھا۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا کہ سلوک مطلح کرنا الگے دمارہ حقیقت تھا۔ حضرت خواجہ سری سقطی سقط فروشی کے علاوہ بقال 2 بھی تھے۔ اس طرح خواجہ ابوالحن نوری جمی تجارت کیا کرتے

<sup>1</sup> تقطاس پھل کو کہتے ہیں۔جود رخت سے خود بخو دگر کرخراب ہوجاتا ہے۔اس لئے ستا بگتا ہے۔ 2 بقال یعنی کھانے پینے کی چیزیں فروخت کرنے والا مثل آٹا وال چینی وغیرہ۔

تھے۔ایک دفعہ حضرت خواجہ سری مقطیؒ نے بادام کا حلوہ ساٹھ درہم فی سیر کے حساب سے خریدااور
پانچ درہم نفع لگا کر پنیٹے درہم فی سیر فروخت کرنے کا ارادہ کیا۔ایک دلال نے آ کر سودا کرنا چا ہا اور
کہنے لگا کہ اس کی قیمت ستر درہم ہے۔اگر آ پ ستر دورہم کے عوض فروخت کریں تو میں خرید نے
کے لئے تیار ہوں۔خواجہ سری مقطیؒ نے فر مایا میں نے اس کی قیمت پنیٹے درہم لگائی ہے۔ولال
نے کہا کہ آج اس کی قیمت ستر درہم ہے۔ میں پنیٹے درہم میں کیسے خریدوں۔ چنا نچہ نہ اس نے
پنیٹے درہم میں خرید نا گوارا کیا۔ نہ حضرت خواجہ نے ستر درہم قبول کئے۔اس طرح معاملہ ختم ہوگیا۔
خواجہ سری مقطیؒ تو ہوے ہر رگ تھے لیکن دہ دلال تو عام آ دی تھا۔ اس نے بھی حقیق قیمت
سے کم قیمت پرخرید نا قبول نہ کیا۔اس زمانے میں عام خریدار اور فروخت کرنے والے کا میرحال
تھا۔ (سُکھان اللہ!)

کتاب قوت القلوب 1 میں لکھا ہے کہ لوگ بازار میں جاکر سرکاری عبد بداروں ہے پوچھے
سے کہ میں نے سوداکرنا ہے بازار میں کس شخص کے ساتھ سوداکروں ۔ تمام عبدہ دار کی زبان ہوکر
کہتے تھے کہ سب دکا ندارایمان داراور دیا ت دار ہیں جس ہے چاہو معامعلہ کرلو۔ اس کے بعد
ایک زبانہ آیا جب عبد بدار کہتے تھے کہ سوائے فلال فلال کے باقی ہڑ خص کے ساتھ معاملہ کرلو۔ وہ
زبانہ بھی گذر گیا۔ پھرایک زبانہ آیا کہ جب عبد بدار کہتے تھے کہ فلال فلال کے سواکسی کے ساتھ معاملہ نرکو ہوں کے ساتھ معاملہ نریا معاملہ نہ کرنا مصقف کتاب لکھتے ہیں کہ جمھے ڈر ہے کہ ایک ایساز مانہ آئے گا کہ عبد بدار کہیں گے
کہمی کے ساتھ معاملہ نہ کرو۔ سب بے ایمان ہیں احضرت شخ نے فر مایا کہ افسوس آج وہی جمارا
زبانہ ہے گے۔ پس اس زبانے ہیں سلوک بہت مشکل ہے اور گناہ سے پر جیز بہت وشوار ہے۔

حقیقت بہے دین رسول خدا ملے کے عہد میں اپنے جمال و کمال پر تھا۔ اس کے بعد خلفائے راشدین بھی آنخضرت اللہ کے نقش قدم پر جے رہے۔ تابعین اور تبع تابعین کے عہد میں بھی پچھ تھا۔ اس کے بعد دین کی حالت وہ نہ رہی ۔ خی کہ اب ہمارے زمانے میں جب دین کی وہ کیفیت

آمصنف حضرت بیخ ابوطالب کی ۔ یہ کماب تصوف کی ابتدائی کمایوں میں ہے۔ دیگر ابتدائی کتب یہ ہیں۔ رسالہ مشرید مصنف بیخ ابوالقا ہم کورگائی کشف انجو ب مصنف حضرت سیدعلی جو بری وا تا سیخ بخش لا موری کماب تعرف مصنف بیخ ابوالم مصنف بیخ ابوالم خرال کے بیر تھے۔ مصنف بیخ اساعیل کلابادی کماب للع مصنف بی ابوالم خراز جوامام احمد غزال کے بیر تھے۔ 2 جب آج سے جے سات موسال پہلے بیز ماندھا کہ ہردکا ندار بے ایمان تھا تو اب ہم اپنے زمانے کوکیا کہیں۔ پناہ بخدا۔

بیان کی جاتی ہے تو لوگ آہ! آہ! کرتے ہیں لیکن کسی کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ ہمیں بھی یہی کرتا چاہیا دراس قتم کا کردار رکھنا چاہے۔کیا کیا جائے۔کھانے سے فراغت کے بعد حضرت اقدس نے اپنے ہاتھ دھونے سے پہلے پاؤں کے تلے پرصاف کئے اور فرمایا کہ امیر المونین حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول التھا ہے کے عہد میں ہم لوگوں کا دست مال (رومال) کفِ پائے (پاؤں کا تلہ ) تھا۔

#### روز جمعه ۲۹ ماه رجب

#### قباحت وُنياوانجام بَد

بعد نماز جمعہ یفقیر حفرت شخ کی خدمت میں حاضر تھا۔ دنیا کی قباحت اور برے انجام کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی۔ فرمایا دنیا کی کسی چیز میں خوبی نہیں ہے۔ اس کے ترک کرنے میں خوبی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں جو کام کیا جائے اس کی سزاو جزائییں ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہرکام کے متعلق خبردے دی ہے۔

#### جوازِ منت حدیث کی رُوسے

ایک دفعه امیر المونین حضرت حسن بیار ہو گئے۔ آنخضرت اللی طبع پری کے لئے حضرت علی کے گرتشریف لئے دفعہ میں الوکہ جب حسن کو صحت ہوگی تقر بیف لئے اور حضرت علی اور حاتوں جنت ہے فرمایا کہ تم لوگ بیمنت مانو کہ جب حسن کو صحت ہوگی تو ہم تین دن کاروزہ رکھیں گے۔ چنا نچہ پانچ نفوس لینی حضرت بی بی فاطمہ امیر المونین حضرت علی امام حسین اور ان کی کیز فقصہ نے نذر مانی کہ جب صحت ہوگی۔ تین دن کاروزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انکوصحت ہوگی اور سب نے پہلا روزہ رکھا۔ لیکن گھر میں پھی تین دن کاروزہ رکھیں گے۔ اس کے بعد انکوصحت ہوگی اور سب نے پہلا روزہ رکھا۔ لیکن گھر میں پھی تھی اور سے افطار کیا جائے۔ حضرت علی نصف صاع وقرض لائے۔ جس سے پانچ روٹیاں تیار ہوئیں اور ایک ایک ایک روٹی ہرایک کوئی۔ یا در ہے کہ ان حضرات کا فقر اضطراری نہیں تھا بلکہ اختیاری تھا اور ہزاروں روپے آئے تھے۔ چنا نچہ جب ایک ایک روٹی گئی تو ایک سائل نے آواز دی کہ خدا سارے دن کے روزہ کے بعد ان کے سامنے ایک ایک روٹی رکھی گئی تو ایک سائل نے آواز دی کہ خدا

<sup>1</sup> رک بے مراد ترک معنوی ب ند کرترک فاہری جور بہانیت بے مطلب سے کددنیا ش رہ کرونیا کا نہے۔ جس طرح آنخضرت ملی اللہ علیہ وآلبو ملم اور صحابہ کرام تھے۔

اس بندے پردم کرے جو سکین کو طعام دے۔ یہ سن کر حضرت علی نے اپنی روثی اٹھا کرسائل کودی کی ۔ وہ سرے دن پھر چائی تو تمام افراد خانہ نے متابعت کی اور ہرا یک نے روثی اٹھا کرسائل کودے دی۔ دوسرے دن پھر انہوں نے روزہ رکھا۔ حضرت علی نیم صاع 1 جو لائے اور پانچ روٹیاں تیار ہو کی جب کھانے کے بیٹے توسائل نے آ واز دی کہ خدار حمت کرے اس بندے پر جو پتیم کو کھا تا کھلائے۔ اس پر حضرت علی نے نے اپنی روثی پتیم کو علی نے اپنی روثی سائل کودے دی اور باقی حضرات نے آپ کی متابعت میں اپنی اپنی روثی پتیم کو دے دی۔ تیسرے دن بھی یہی ہوا جب روزہ افطار کرنے کے لئے تیار ہوئے تو سائل نے آ واز دی کہ خدار حمت کرے اس بندہ پر جو آسر لیخی قیدی کوروثی دے اور تمام حضرات نے اپنی اپنی روثی قیدی کودے دی۔ چو تھے دن علی اُسیح حضرت علی بچوں کوساتھ لے کررسولی خدالی تھے کی خدمت میں گئے۔ کو خدر تعلی اُسیح کی میں ہو ہے چائی ہیں سے تھے۔ جب تا کہ ماجرا بیان کریں۔ بچوں کی یہ جائی ہی جو جہ بیان بیس سے تھے۔ جب آ تحضرت علی تھے دیاں دیا دیاں دیا دیاں کریں۔ بچوں کی میں جو سے جائی ہیں جمھے پر بی آ بیت لائے ہیں۔ آ تحضرت علی ہے خدر میں گئے۔ کو اس دیا دیائی ایک میں جور ہے تی دیں اُس کی ایک میں ایک کردیا۔ آ تحضرت علی ہے کہ بریا آ بھی جمھے پر بیا آ بیت لائے ہیں۔ کو دیا۔ آ تحضرت علی ہی جمھے پر بیا آ بھی جمھے پر بیا آ بیت لائے ہیں۔

وَيُطْمِعُونَ الطَّعَّامِ على حُبِّهِ مسكيناً وَّيَتَيما وَّ أَسِيرا

خوشخری ہےان لوگوں کے لئے جو سکینوں نتیموں اور قید بوں کو کھاٹا کھلاتے ہیں لیجئے اہل بیت کے ساتھ اُن کی کیز فطعہ کی نضیلت بھی قر آن مجید میں واروہ وگئی۔ چنانچاب بھی جو خص سخاوت کرتا ہے اہل بیت کے ساتھ شریک ہوجاتا ہے۔لیکن اب ہمارے ساتھ نبی علیہ السلام نہیں ہیں جو ہمیں اس بات کی اطلاع دیں۔

#### طريق بيعت

اس اثناء میں ایک خفس نے بیعت کی درخواست کی اور آپ نے قبول فر مائی و بیعت اس طرح آن جوئی۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا اور اس کے پنج کوا پنے پنج میں لے لیا۔ حضرت و اقد س کا ہاتھا اور اس شخص کا پنچ۔ اس کے بعد فر مایا کہ عہد کر واس ضعیف کے ساتھ اور اس کے بعد فر مایا کہ عہد کر واس ضعیف کے ساتھ اور اس کے بعد فر مایا کہ عہد کر واس ضعیف کے ساتھ کہ میں اپنی پنٹنے کے ساتھ کہ میں اپنی پنٹنے کے ساتھ کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کروں گا اور شریعت کی پابندی کروں گا۔ کیا تم میں

آنیم صاع ایک سرتیرہ چھٹا تک کے برابر ہوتا ہے۔

چز قبول كرتے ہو۔اس نے كہا جي ہال قبول كرتا ہوں \_آ ب نے فر مايا۔المحمد لِسلْمة رب العلمين اس كے بعد آپ نے بنی اٹھائی اور بحبير كه كردائيں كان كنزديك بچھ بال كاث لئے۔ پھر ہائیں طرف ہے بھی کچھ بال کا فے۔اس کے بعد تکبیر کبی اور کیا ہ جارتر کی ( چار کونوں والی ٹولی) اس كيسر مرركمي اور فرمايا جاوًا كي ووكان فل اواكرو - جب وه نماز برجنے كے لئے چلا كيا تو فرمايا كم اگراس محض نے صدق ول سے توب کی ہے۔ تواس کا نام توب کرنے والوں کی فہرست میں درج کیا چائے گااور کل قیامت کے دن ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔اس میں کوئی شک وشبہ کی تنجائش نہیں ہے۔ جب وہ دوگانہ بڑھ کرواپس آیا تو آپ نے پہلی فرمائش پیری کہ یا کچ وفت نماز بڑھا کرؤجمعہ كانسل اور نماز جعدكى حالت ميس ترك ندكرنا بالشرى عذر بوتو اوربات ب-مغرب كى نمازك بعد چیدرکعات نمازنفل تنین سلام کے ساتھ پڑھا کرواور ہررکعت میں صورت فاتحہ کے بعد تین بار سورت اخلاص پڑھو۔اس کے بعدایک ووگان نماز برائے سلامتی ایمان پڑھا کرو۔اور ہررکعت میں سوروفاتخهكے بعدسات بارسورت اخلاص أيك بارقيل اعبو ذُهرب الفلق اورايك بارقيل أعوذُ بِوَبِ الناس بِرْحو سلام چير كرس بجده ش ركهواور تين باريك ويًا حَيٌّ ى قَيُوم تَبْتى عَلَى الإيمان (اے ہمیشہ زندہ رہنے والے اور سارے جہان کو قائم رکھنے والے جھے ایمان پر ثابت قدم رکھو ) اور نمازعشاء کے بعدایک دوگانفل ادا کیا کرد۔ ہررکعت میں بعد سورت فاتحد دس مرتبهٔ سورت اخلاص يرد حواورسلام كي بعدستر بارياو هاب عاو هاب ياو هاب الوهاب يرهو فيز مرميني كي تيرهوي چودهيس اور پندرهویں تاریخ کوروزہ رکھا کرو۔ بیپلی آ زمائش ہے۔ سُھو اگر کو کی شخص فوجی بننا جا ہے تو اس کو تلوار ' میر کمان کے سواجارہ نبیں ای طرح جو تحف علم سیکھنا جا ہتا ہے۔اس کے لئے قلم دوات اور کاغذ کے سوا جارہ نہیں۔ پس جو خص صوفی بنا جا ہتا ہے تواہے صوفی کا دامن پکڑ تا پڑے گا۔ اور أے كوئي اليا كام نہیں کرنا جا ہے کہ جس سے بعد میں پشیانی ہواوراس کا شخ اس سے متنظر ہواس کا کیافا کدہ؟

# روزِشنبه۳-ماه رجب۲۰۸۵ تفیرآ پیوَسَخُو ناَ لِسُلَیمَان

اس ضعيف كوشرف باريا بي حاصل مواري تعالى كاتول وَسَنَّو نا لِسُلَيمَان الرِّيع عَدُ

و ها شهر "ورو که فیا شهر (ہم نے سلیمان کے لئے مسلیم کردیا ہوا کواس طرح کرمج کوایک ماہ کاراستہ چائی تھی اور اُسی طرح شام کوایک ماہ کاراستہ) پڑھ کر حضرت اقدس نے فرمایا کہ جس شخص کی روح شوق کے پرول سے اور قلب کی قوت سے پرواز کرے وہ تھوڑی دیر بیسی عوش پر پہنچ جاتا ہے۔ جسیما کہ آنخضرت تعلیقہ معراج پراس تیزی سے تشریف لے گئے اور تشریف لے آئے کہ ایمی وضوکا پانی بہدر ہا تھا احضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کوایک دن دس سے زیادہ بار غورگی اوج تہ ہوئی۔ کہتے ہیں تیرہ بار ہوئی۔ امیر خسر و شاعر موجود تھے۔ آپ نے فرمایا جس بار جھے غودگی ہوئی بیسی عرش پر گیا اور واپس آیا۔ بندہ نے عرض کیا کہ حضرت سلطان المشائخ کی امیر خسر و پراس قدر مہر بانی تھی کہ یہ بات بھی اُن سے کہددی۔ آپ نے فرمایا ہال اُن کے ساتھ خاص معاملہ تھا۔ کیونکہ وہ حضرت شیخ کی قدیمی دوئی میں پوستہ تھے۔

## شفقت شيخ

ظہری نماز کے وقت حضرت بندہ نواز سیّر خمید گیسو دراز ؓ نے اس شفقت کا ذکر فرمایا جو ﷺ
الاسلام حضرت خواجہ نصیرالدین چراغ دولی کو آپ کے ساتھ تھی۔ حضرت بندہ نواز گیسودراز ٌفر ماتے
ہیں کہ شروع میں میری خواجش بیتی جلدی جلدی حاضر خدمت ہوا کروں لیکن میرے پاس نذرانہ
ہیں کہ شروع میں میری خواجش بیتی جلدی جلدی حاضر خدمت ہوا کروں لیکن میرے پاس نذرانہ
کے لئے رقم نہیں تھی۔ اور میں نے اپنے والد سے سُنا تھا کہ پیری خدمت میں بغیر نذرانہ نہیں جانا
چاہیئے۔ میرے والد بزرگوار حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے اصحاب میں سے تھے۔
حضرت خواجہ نظام الدین کے اصحاب میرے والد کے پاس آیا جایا کرتے تھے۔ اُن سے بھی بھی در کھا سُنا تھا نیز میرے بڑے ہوائی کا ایک کام تھا اس کام کی خاطر میں ان کو حضرت خواجہ نصیر دیکھا سُنا تھا نیز میرے بڑے ہوایا کرتا تھا۔ وہ دیر لگا دیتے تھے۔ اس لئے ہم وہاں بےگاہ ہوئی ہے۔
الدین کی خدمت میں لے جایا کرتا تھا۔ وہ دیر لگا دیتے تھے۔ اس لئے ہم وہاں بےگاہ ہوئی ہوتی ہے۔
ایک دفعہ حضرت اقد س نے بھی فرمایا کہتم لوگ ہر بار بےگاہ آتے ہو۔ اور ججھے تکلیف ہوتی ہے۔
میں تہ ہیں ایک حکایت سنا تا ہوں۔ اس وقت میری عمر پندرہ سولہ سال تھی۔ میں جیران ہوا اور دل میں کہا سُکھان اللہ! میری خورش قا۔ فرمایا جو وضوتم فجرکی نماز کے لئے کرتے ہوکیا وہ سورج نگلئے میں ایک دولیا وہ سورج نگلئے میں بعد اشراق حاضر خدمت تھا۔ فرمایا جوضوتم فجرکی نماز کے لئے کرتے ہوکیا وہ سورج نگلئے میں ایک دولیا وہ سورج نگلئے دولیا وہ سورج نگلئے دولیا دوسورج نگلئے دولیا دوسورج نگلئے کیا کہ کو کرنے ہوکیا وہ سورج نگلئے دولی دوسورج نگلئے۔

کے بعد تک باتی رہتا ہے۔ عرض کیا جی ہاں۔ حضرت اقدس کی دعا ہے باتی رہتا ہے۔ فرمایا اچھا ہوا
اُک دضو ہے اشراق کا ایک دوگانہ پڑھ لیا کرد۔ پیس نے کھڑے ہوکر عرض کیا کہ حضور پڑھتا ہوں۔
آ ب نے فرمایا کہ اشراق کے ساتھا یک دوگانہ شکرالنہار (دن کے شکریہ کے لئے ) استعاذہ (اسمن)
کے لیے اور استخارہ (طلب فیر) کے لئے بھی پڑھا کرد۔ جب بیس پچھ عرصہ اس کام پگل کر چکا تو
ایک دن فرمایا کہ اشراق کے دوگانہ ادا کرتے ہو۔ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا اس کے ساتھ چا در کھت و چاشت بھی شامل کرلو۔ نیز میں ہمیشر جب کے روز ے دکھتا تھا۔ ایک دن فرمایا کہ کیا تم رجب کے
دوزے دکھتے ہو۔ عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ شعبان کے روزے من بدر کھ کرمہینہ پورا کر لوتو تین ماہ
شعبان کے صرف نو روزے دکھتا ہوں۔ فرمایا ۔ ایس روزے مزیدر کھ کرمہینہ پورا کر لوتو تین ماہ
مسلسل کے روزہ دار بن جاؤ گے لئد عرض کیا حضر شخواجہ کی برکت دعا سے دکھا کروں گا۔

جب میں نے یہ بات اپنو الدے کہی اُس وقت وہ حضرت شیخ ہے نہیں ملے تھے تو وہ بہت خفاہ و ئے اور جھے یُر ابھلا کہا۔ میں نے کہا آپ کا جو جی چاہے کہتے رہیں کین میں شیخ کے فرمان سے بازنہیں آؤں گا۔ رمضان کے بعد شوال کے چھروز ہے بھی رکھتا تھا۔ اُن ونوں حضر ت اقد س کی خدمت میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ہمارے مشائخ صوم داؤدی ہے نہیں رکھتے تھے بلکہ صوم دوام کھی رکھتے تھے۔ تم بھی صوم دوام رکھا کرو۔

# مرض كاعلاج كرنا بهتر ب ياندكرنا

اس کے بعد دوائی کے اثر ات کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت اقدس نے فر مایا دوائی میں بذات خود
کوئی اثر نہیں بلکہ اگر اللہ جا ہتا ہے تو جو تا ثیم دوائی میں ہوتی ہے وہ اثر کرتی ہے اور صحت ہو جاتی
ہے۔ اگر تقذیر میں نہیں ہوتا تو دوائی کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ حضرت موی علیہ الصلوٰ قوالسلام نے اللہ
تعالیٰ ہے دریا فت کیا کہ آیا علاج کرتا تقذیر پر ایمان رکھنے کے خلاف ہے۔ فر مان ہوا کہ نہیں۔ اس
کے بعد پوچھا کہ ہمارے طبیبوں کا کیا حال ہے۔ فر ما بارز تی اپنا کھاتے ہیں اور میرے بندوں کا دل
آسمان اللہ! کیا بی اچھا طریقہ ہے تربیت مریدین کا کہ یکبارٹی عبادت و مجاہدہ کا او ہم تیں والے بلکہ آ ہت ہیں۔
آ ہتہ بڑھاتے جارہے ہیں۔ نیز چھوٹی عرکا خیال بھی رکھ رہے ہیں۔
2 صوم داؤ دی ہے مراد ہایک دن دوز در کھنا اور ایک دن نہ رکھنا۔

3 صوم دوام كامطلب بيمسلسل روز بركمنا

خوش کرتے ہیں۔ اس دفت شخ سیعد کنم بائن کے بیٹے عمر موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضور علاج کرنا بہتر ہے یا ترک علاج کیونکہ درسول خدائلی نے نے فرمایا کہ میری اُمت کے وہ لوگ جنت علاج کرنا بہتر ہے یا ترک علاج کیونکہ درسول خدائلی کرتے ہیں۔ علاج کراتے ہیں بلکہ اللہ پرتو کل کرتے ہیں۔ میں داخل ہوں کے جوند دوائی استعمال کرتے ہیں نہ علاج کرتے ہیں۔ مال سے خلاج کہ جب رسول التعاقب کا اس سے خلاج کہ جب رسول التعاقب کا وصال ہوا تو دوائی کی ہائڈی جوش مار رہی تھی اگر چہ آنخصرت اللہ نے علاج نہ کرنے والوں کی تعریف مار رہی تھی اگر چہ آنخصرت اللہ نے نے علاج نے خود کیا۔

عشاء کی نماز کے دفت ایک خادم حاضر خدمت ہوا۔ وہ مر دِ پرخلوس رائخ العقیدہ اور قابلِ
اعتبارتھا۔ آپ نے اس کے مناسب حال فرمایا کہ نبوت شریف اور اصیل (لیعنی اعلیٰ نسب والا)
کے سواکسی کونیس ملتی ۔ لیکن ولایت شریف اور اصیل پرموتو ف نبیس ہے بلکہ ہرشم کے لوگ جو تلاش
کرتے ہیں پاتے ہیں۔ لیکن قربت اور ولایت خلاصہ نبوت ہے نبی کو پہلے ولایت ملتی ہے اس کے
بعد نبوت ملتی ہے۔ ولایت کے غیر کوئی نبی نبیس ہوتا۔ (اس کے برعس) جن لوگوں کو ابدال
سے ملنے کا موقعہ ملا ہے وہ جانتے ہیں کہ دانشور دانشور زادہ 'شخ ' شخ زادہ ' بزرگ اور بزرگ زادہ
نہیں ہوتے بلکہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں بعض سید بھی ہوتے ہیں۔ لیکن اکثریت پیشہ ور
لوگوں کی ہوتی ہے۔ مثلاً مو چی ورزی اور برتن بنانے والے ہوتے ہیں۔ لیکن اکثریت پیشہ ور

## اسلام قبول کرنے کے بیان میں

اسلام قبول کرنے کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ جو تخص شروع میں اپنے فول کرتا ہے۔ وہ صدق اور فول کرتا ہے۔ وہ صدق اور افلاس سے سیکام کرتا ہے۔ کین جو تحض مسلمان کے گھر میں ہیدا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ مسلمان میں افلاس سے سیکام کرتا ہے۔ لیکن جو تحض مسلمان کے گھر میں ہیدا ہوا ہے اور اس کے ماں باپ مسلمان میں اُسے دین ورثے میں ماتا ہے اور دین کے کام اس کے لئے عام عادت اور معمول کی حیثیت دکھتے ہیں۔

### حضرت عمرتكا إسلام لانا

فرمایا حضرت عمر کے اسلام لانے کے دو وجوہات بتائے جاتے ہیں۔ایک وجہ یہ ہے کہ تیا م جاہلیت میں آپ شراب خوراً اور جواباز تھے۔ایک دن آپ کلال کے گھر گئے کیکن شراب نیل سکا۔اس کے بعد جوابازوں کے مقام پر گئے وہ بھی نہ طے دل میں کہنے گئے کہ آج محمد سے بتوں اور باپ دادا

گل بے حرمتی کا انقام لینا جاہتا ہوں۔وہ رات کے وقت خانہ کعبہ میں آتے جیں اور اللہ تعالی کے ساتھ مشخول رہتے ہیں آ دی رات کے وقت جا کر کوارے اُن کا سرکاٹ دوں گا۔کون جا نتا ہے کہ کس نے قتل کیا۔ چنا نچہ کوار ہا تھ میں لئے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے۔رسول خد لکھی ہمینے عبادت میں مشخول سے جہ برخی اور بہت اچھی گئی۔ چونکہ آخضرت سے مشافعہ کی آ واز کان میں پڑی اور بہت اچھی گئی۔ چونکہ آخضرت عالیہ کی آ واز بے صدر سیل کوش اور پر لطف تھی جونہی کان میں پڑی تھی۔دل کی گہرائیوں میں اُر جاتی تھی۔ نیز آخضرت میں اُر جاتی تھی۔ نیز آخضرت میں ہوئی اور جمال جباں وقت بیلی کی چکہ ہوئی اور جمال جباں جہاں وقت بیلی کی چکہ ہوئی اور حضرت عرائی نظر آخضرت میں اُس کے جہرہ مبارک پر پڑی اور جمال جہاں وقت بیلی کی چکہ ہوئی اور حضرت عرائی نظر آخضرت میں گئے گئے گئے۔

وَ الله صَوت مليح و كلام فصيح ووجه صبيح ما هذا وجهُ لكذَاب خدا كُنْم كيا بى ريلي و والله صَوت جره مهم الكذاب خدا كُنْم كيا بى ريلي و واز على بي المنظم كلام اوركيا بى خوبصورت چره مهم و موسكا -

آ دھی رات کے وقت یہ خص تن تنہا اپ معبود کے ساتھ بحرو اکسار کے ساتھ مشغول ہے یہ کسی آ وارہ آ دی کا کامنیں ہے۔ اس سے معزت عمر کے دل میں اسلام کی طرف میلان ہوا اور چاہ کہ اور ہ آ دی کا کامنیں ہے۔ اس سے معزت عمر کے دل میں خیال آیا کہ ان کے وقت خراب چاہ کہ اُی وقت آ کے بڑھ کرا یمان لے آئے ۔ لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ ان کے وقت خراب کرنے کی کیا ضروت ہے ۔ تھوڑی ویرا نظار کر لیتا ہوں تا کہ خود فارغ ہوجا کیں اور میں سلمان ہو جاوک ۔ جب اُن کے پاوک کی جاوک ۔ جب اُن کے پاوک کی آئے ہوئے اور ابوجہل سے اندیشہ رہتا تھا۔ کونکہ آئے ہوئی اور ابوجہل سے اندیشہ رہتا تھا۔ کونکہ دونوں آپ کے مخالف تھے۔ آپ نے دریا فت فرمایا کہ کون ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہی عمر ہوں یارسول اللہ من کرآپ کواندیشہ لاحق ہوا گئی جب لفظ یارسول اللہ منا تو آئے خضرت عمرا کی اندیشہ لاحق ہوا گئی کہ بین اور جو پھھ آپ کہتے ہیں مخالف کھڑ ہے ہو گئے ۔ حضرت عمرا نے وہی نازل ہوا ہے جھے اس سے مطلع کریں تا کہ میں ایمان لے عمرا کوں ۔ رسول اللہ انتہا تھے نے وہیں کھڑ ہے ہوئے دعوت اسلام دی اور حضرت عمرا نے قول کرلی۔ ۔ تو کوں ۔ رسول اللہ انتہا تھے نے وہیں کھڑ ہے ہوئے دعوت اسلام دی اور حضرت عمرا نے قول کرلی۔ ۔ تو کوں ۔ رسول اللہ انتہا تھے نے وہیں کھڑ ہے ہوئے دعوت اسلام دی اور حضرت عمرا نے قول کرلی۔ ۔ تو کور سے کرانے کور کی اور حضرت عمرا نے وہیں کھڑ ہے ہوئے دعوت اسلام دی اور حضرت عمرا نے قول کرلی۔ ۔ تو کور کے اسلام دی اور حضرت عمرا نے قول کرلی۔ ۔ تو کور کور کے اسلام دی اور حضرت عمرا نے قول کرلی۔ ۔ تو کور کا کہ کور کور کے اسلام دی اور حضرت عمرا نے قول کرلی۔ ۔ تو کور کی کور کور کے اسلام کی اور حضرت عمرا نے قول کرلی۔ ۔ تو کور کور کے اسلام کی اور حضرت عمرا نے کور کی تا کہ جمل کور کے دونے کور کے دونوں کور کے دونوں کے دونوں کے دونوں کی کور کور کور کے دونوں کور کی دور کور کے کھرا کی کور کی دور کور کے کھرا کی کور کی دور کور کے کھرا کی کور کور کے کور کھر کے کور کے ک

#### دوسرى روايت

دوسری روایت سدیمیان کی جاتی ہے کہ ابوجہل نے حضرت عمر اے کہا کہ اے عمرتم است بہادر ہو اورتمہارےدل میں آ باؤاجداداور بتوں کی اس قدر محبت بے مجتد کے بارے میں تم نے کچھنیں کیا۔ مارے اندر ایک جوان اٹھا ہے اور ہارے اسلاف کو بُرا کہتا ہے۔ بتوں کی تو بین کرتا ہے۔ اور ہارے دین کو باطل کہتا ہے لیکن ہم کچھٹیں کررہے۔ابوطالب ہمارا کیا کر لےگا۔اگراسلاف اور معبودول کی وجہ سے عدادت ہوتی ہے۔ تو ہونے دوعمرنے جوش میں آ کرکہا کہ آج کا دن وہ دن ب كه ميرى تلوار موگي اور مُتمدى كردن \_أ يقل ك بغير نبيس چيوزون كا\_انهون في اي اس اراده ے این والد خطاب کو بھی مطلع کیا۔ انہوں نے بھی ہمت دلائی کہ بیکار خیر ہے۔ مُحمد سے خلاصی اس کام کے سوانبیں ہو یکتی۔اس کام میں معاونت کی خاطر عمراہے واماد کے پاس محے۔ان کو بیمعلوم نہ تھا كروه اورأن كى بيني رسول النسائية برايمان لا يك بين ان كرداماد كر كرين زيد حارثة ت ہوئے تھے اور سورہ طلہ کی چند آیات اُن سے پڑھ رہے تھے عمر کے اندر آتے ہی انہوں نے دہ کاغذ چھپالیا اوزایک دوسرے سے علیحد ہ ہو کر بیٹھ گئے عمر سجھ گئے بدلوگ کوئی کام کررہے تتے اور میرے آنے سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔انہوں نے بوچھا کہتم کیا کررہے تھے۔انہوں نے کہاہم کچھنیں کر رے تھے۔ جب حضرت عمر نے اصرار کیا تو انہوں نے اعتراف کیا کدرسول النمائيات پرخدا تعالیٰ کی طرف سے چندآیات نازل ہوئی ہیں۔اورزید حارثہ جھےان کی تعلیم وے رہے تھے۔ حضرت عمر ف ا چھا كەكياتم ايمان لا چكے مورداماد فے جواب دياكه بال مم ايمان لا چكے ميں - بيائنے مى غيض و غضب کی آگ ان کے دل میں بحراک اُٹھی اور ان کوگر دن سے پکڑ کرینچے گرادیا اور اس زورے مارا کہ چیرہ اور سر پھوٹ گیا اور لہواہان ہو گئے۔اس کے بعد بوجیما کہ ہاں بتاؤ کہابتم محمد کے دین ے منکر ہوکراہے باپ دادا کے دین پروائس آتے ہو یانہیں؟

داماد نے کہاا عربید مین اسلام دورین نہیں ہے کہاس کوترک کیا جاسکتم جس قدر مجھے مارر ہے تھ میرے دل میں بیخواہش تھی اس دین پر قربان ہوجاؤں جب حضرت عمرؓ نے بیات سُنی تو دل میں کہنے لگے کہ یہ ہمت واستقلال جموٹے دین کے متعلق نہیں ہوسکتا۔ اس کے بعدا پی بیٹی سے کہا کہ بیہ

كاغذ مجهے دو يس خود برطول كا انهول في جواب ديا كداتا جان! مهارادستوريي ، كد بغيروضواس كوكوكى ہاتھ نبیں لگاسکا۔ آپ کو کفر کی نجاست لگی ہوئی ہے آپ کو کیسے یہ چیز دے سکتی ہوں۔ یہ بات سُن کروہ مزیدسوج بچاریس ملے گئے اورول میں کہنے لگے کہ بیری بٹی ہوکر جھے سے کس قدریخت کلای کررہی ہے۔آخر بٹی سے او چھا کہ وضو کیا ہوتا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ ہاتھ منہ اور یاؤں وھوئے جاتے ہیں اورسر کاسے کیاجاتا ہے۔حضرت عمر نے کہااچھاتم پڑھواور میں سنتا ہوں۔ چنانچوان فرآن يراهناشروع كيااور مفرت عمرسنف ككاورجيران بوكركها كدولله ماهذا كلام البشو (خداكي تمي انسان کا کلام نہیں ہے) پھر کہا کہ تحمد کہاں ہے۔ جمعے اس کے پاس لے چلوتا کہ ایمان لے آؤں۔ كيونكهان كاوين برحل ب-انهول في كهاكه آب چنداصحاب كساتهوزيدارة المحاكم مين بيني ہوئے ہیں اور احادیث بیان کررہے ہیں۔حضرت عمر زیدار تم کے گھر کی طرف چل بڑے۔ کہ کسی نے رسول التفاقي کونر کردی کے عراکوار بغل میں لئے آ رہے ہیں۔ بیس کرامیر حز اللہ نے اپنی کوارمیان سے مھینج لی اور کہا کہ واللہ اگر صلح کے لئے آ رہا ہے تو درست ور ندمیری کموار ہوگی اور عمر کی کردن \_رسول اللہ سیالیتے علیہ نے فرمایا۔اے چیا جان! تکوارمیان میں ڈال دیں۔آ پ کوعمرے کوئی تعلق نہیں۔ میں جانوں اور عمر- جب عمرا ب كسامنة كتوا باليان استقبال فرمايا وران كسينه برباته ركها

جب عمر ف آپ کا زُخ انورد یکھا تو چلا اُنھے کہ والملہ ماہدا او جہ المکداب (خداکی قدم میکی جھوٹے کہ آپ کا زُخ انورد یکھا تو چلا اُنھے کہ والملہ ماہدا او جہ المکداب (خداکی قدم میکی جھوٹے کہ آپ جھوٹے کہ اس کے جہرہ نہیں ہوسکتا) میہ کہہ کر انہوں نے آخفر سطانے کے ہاتھ جس المام ہوئے۔ جب تمام صحابہ کرام بیٹھ گئے تو اُسی وقت جرائیل علیہ الملام نے آکر کہا کہ یارسول اللہ عمر سے کہدویں کہ خدا تعالی فرماتے ہیں کہ اے عمر اہم جس سے راضی ہوگا۔ اللہ اس سے راضی ہوگا۔

ظہری نماز کے بعد حضرت خواجہ ؒنے حکایت بیان فرمائی کدایک دن ہم نے اپ شخ (حضرت خواجہ نصبے بالدی تعری کے اپنے چرک خواجہ نصبے اللہ میں چراغ دہلوی قدس سرہ) سے دریافت کیا کہ آیا بیہ جائز ہے کہ کوئی مریدا ہے پیر کی فرف رجوع کرے یااس کی زیارت کے دندگی میں کی حاجت یائر ادکی خاطر کسی دوسرے پیر کی طرف رجوع کرے یااس کی زیارت کے لئے جائے۔ اور اس سے پچھ طلب کرے۔ حضرت اقدس نے فرمایا باباسیّد بیاع تقاد کی بات ہے۔ اور بید بیات جائز ضرور ہے لیکن جو فعمت ملے۔ اور بید بیات جائز ضرور ہے لیکن جو فعمت ملے۔ مرید بیات جائز ضرور ہے لیکن جو فعمت ملے۔ مرید بیات جائز ضرور ہے لیکن جو فعمت ملے۔ مرید بیات جائز ضرور ہے لیکن جو فعمت ملے۔ مرید بیات جائز ضرور ہے لیکن جو فعمت میں جائز میں جو فعمت میں جو فعمت میں جائز میں جو فعمت میں جائز میں جو فعمت می

دوسرے پیر درمیان میں سبب اور واسط بیں۔مشائخ بعض اوقات ایک بات کہتے ہیں۔ جو کسی خاص شرط یا سبب پرموقوف ہوتی ہے۔شایداس شرط اور سبب کاتعلق اُسی دوسر مے شیخ سے ہوتا ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جب هار \_ يشخ حفزت خواجه فريدالدين عن قدس سره كوخلق خداكى مدايت كامنصب سُرِ د مواتو آپ نے شہر (دیلی) میں آ کرا حاط شخ رس اولیاء میں جودرواز وحوض رانی سے باہر ہے حق تعالی کی محبت میں ایک جلّہ کیا۔ اُسی دن ایک شخص نے شخ کی پائٹی کی طرف ایک نیم کا درخت لگا دیا۔ جب حفرت فين في حلة ختم كيا تؤورخت كى شاخيس اور يخ نكل آئ تن سند كيوكر حفرت خواجد في حضرت ﷺ کی خدمت میں آ ہ وزاری کرتے ہوئے عرض کیا کہ حضور حالیس دن میں اس درخت کے پروبال نکل آئے ہیں لیکن بندہ نظام کوجوحق تعالیٰ کی جبتی میں حضور کی خدمت میں آیا ہے کچھ عاصل نہیں ہوا۔ یہ کہد کرواپس جارہے تھے کدراتے میں ایک مجذوب نظر آیا۔ مجذوب فے عظم (حفرت خواجد نظام الدين اولياءً) كى طرف رجوع كيا ليكن آب ايك طرف مو كئے \_اس في دوسری باررجوع کیاتو آپ نے چربھی ٹال دیا۔ جباس نے تیسری بارزد یک آنے کی کوشش کی تویس نے مزاحمت ندکی مجذوب نے آتے ہی آپ کو گلے لگالیا اور کہنے لگا آپ کے سنے سے حق تعالیٰ ک محبت کی اُو آر ہی ہے۔اس وقت مجذوب کے جسم سے کوئی عفونت نہیں آر ہی تھی۔جیما کہ عام طور پر ہوتا ہے۔اُس ونت تو مجھے کچھے محسوس نہ ہوا۔لیکن آ دھی رات کے دنت اس کا بہت اثر ہوا۔ اليامعلوم ہوتا ہے كەحفرت شيخ فريدالدين كُ نے اپنى نعمت اس مجذوب كے ذريعے عطافر ما كى تھى۔ جس کاظہورایک خاص سبب اورشرط یعنی زیارت احاطہ شخ رین اولیاء سے ہوا۔اس کے بعد فرمایا کہ پیروں کے ساتھ اعتقادر کھنے کے بغیر کوئی کا منہیں بنتا۔سب سے پہلے اعتقاد کی درتی کرنی جا ہے۔ ردایت ہے کمایک شخص حضرت شیخ ابو برشیل کی خدمت میں بغرض طلب راہ خدا حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں کبوں گائم نہیں کرسکو گے۔اس نے کہا کروں گا۔آپ نے فرمایا اچھا جالیس دن ك في جره من بيشكر بلندة واز ير يد كركرولا السمالا الله شبلي رسول الله اسفاس عمل کیا۔ جالیس دن کے بعدآ پ نے فر مایا کہ میں تمہارے اعتقاد کا امتحان لے رہاتھا۔ کیونکہ اعتقاد کے بغیر کوئی کامنہیں ہوسکتا۔رسول خدامخمد برحق ہیں لیکن ہم لوگ خدا کے اولیاء ہیں اور انہیا علیم

السلام خدا کے سفر اور جمع سفیر ) یعنی پیام براور قاصد ہوتے ہیں۔ اب کہولا الدالا اللہ محدرسول اللہ اللہ عدر سول اللہ اللہ علیہ محد کے بعد فرمایا کہ ایک صوفی روتا ہوا ہمارے شیخ علیہ دحمہ کے پاس آیا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کس وجہ سے رور ہے ہو۔ اس نے کہا محبوب کی طلب ہیں۔ حضرت اقدس کویہ بات اس قدر پیند آئی کہ جس کی کوئی حذبیں۔ آپ نے فرمایا جب تک تم تعلیم حاصل کر رہے ہو جہیں مطلوب حاصل نہیں ہوگا۔ تعلیم کے بعد حاصل ہوگا۔ کا تب حروف (یعنی حضرت بندہ نواز کیسو دراز کے بیٹے جنہوں نے حضرت اقدس کے مید ملفوظات جمع کئے ) عرض کرتا ہے کہ یہ حضرت بندہ نواز کا اپناواقعہ ہے اور حاضرین مجلس کی وجہ سے غیب کا صیخہ استعال فرمایا ہے۔ اوراکٹر مشاکئے نے یہی روش اختیار کی ہے۔

نیز فر مایا کمقصو و مطلوب طالبان کی کوئی حدثییں ہے جو محض آتا ہے اس کا دل محبوب کی محبت میں خون ہو چکا ہے۔ حضرت سلطان ابو بر بد بسطائ فرماتے ہیں کہ میں نے سات سومشائخ کی خدمت کی اور اپنے مطلوب کی تمناسب کے سامنے کی ۔ سب نے جواب دیا کہ اے بایز یہ جو بات تم کہتے ہو ہماری مجھ میں نہیں آتی ۔ آخر جب میں حضرت امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا تو مطلوب کو پالیا۔ حضرت امام جفور صادق نے فر مایا یہ چیز ہمارے خاندان کے سوا کہیں نہیں ہے مطلوب کو پالیا۔ حضرت امام جفور صادق نے فر مایا یہ چیز ہمارے خاندان کے سوا کہیں نہیں ہے مطلوب کو پالیا۔ حضرت امام جفور صادق نے فر مایا یہ چیز ہمارے خاندان کے سوا کہیں نہیں ہے مطلوب کو پالیا۔ حضرت امام جفور صادق نے فر مایا ہم جسمانی طور پر۔

روز دوشنبه الشعبان المعظم فضول خرچی

فضول خرچی کی قباحت کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی۔آپ نے فر مایا۔

چادیہ مریم مدون شیث را مہمان مخواں 3 معرت میں مصرت میں معمان مخواں 3 معرت میں مصرت میں معلیہ السلام کومہمانی کی دعوت نہ دے) آنحضرت میں اور حضرت شیشت علیہ السلام کومہمانی کی دعوت نہ دے) آنخضرت میں ایک کے مہترین صدقہ وہ ہے جو عنائے دل سے دیا جائے یعنی بہترین صدقہ وہ ہے کہ جس کے دینے میں تکلیف نہ ہو۔ اور دینے کے بعد ترقد واور تزار ل نہ ہو دل ملامت نہ کرے اور انقباض نہو۔

<sup>1</sup> یعنی جواُمور کھے ہے متعلق نہیں ہیں اٹکا فکر نہ کرراورخواہ ٹو اووت اور روپیہ برباد نہ کر۔اپنے دائر ہ کار میں رہ کر فرائض بندگی اداکر۔

نیز درویشوں اور دنیا داروں کے درمیان کوئی زیادہ فرق نہیں ہے۔ چنا نچہ حضرت خواجہ ابراہیم ادھم اور خواجہ ابوطنان خیری تا جروں کے بیٹے تنے حضرت شیخ ابو بکرشکی ایک امیر کے بیٹے تنے اور ایپ والدی مند پر بیٹے ۔ اس طرح حضرت خواجہ عبداللہ انصاری (ہروی) جن کے کلمات بہت مشہور ہیں وغیرہ بھی ۔غرضیکہ اکثر و بیشتر پیشہ دروں کے بیٹے تنے علیٰ فقہا اور دانشور ہوئے ہیں۔

> یا پی شخص نا در ہوتے ہیں بزرگوں نے فرمایا کہ یا پی شخص کمیاب ہوتے ہیں۔

> > اول وهجواني ش توبرك

٢

دوم دہ جونقیر یعنی مفلس ہولیکن اپنے نقر پر خدا کا شکر ادا کرے ادر اس پر نخر کرے 1 کیونکہ بزرگوں کامقولہ ہے کہ

لولاشرف التواضع مكان من حق الفقير أن بتبختر في مشته (اگرعا جزى باعث شرف ونضيلت ندموتي تو فقيركوتي حاصل تعاكد في اربي بحي فقركو فا بركرتا2)

سوم دود دولت مند جوتواضع لین عجز واکسارے لوگول کو پیش آئے اورا پنی دولت پر نازند کرے۔ چہارم دہ تھہیہ جوتصوف اختیار کرے لین پہلے تھہیہ ہو پھر صوفی ہو۔

وه جواعلیٰ نسب رکھتا ہو لیکن آ باؤاجداد پر فخر نہ کرتا ہو تھے بلکہ دوسروں کو بھی بڑااور مکرم سمجھے۔

حضرت شيخ ابوسعيدا بوالخير كابحيبن ميں انكسار

روایت ہے کہ بچین کے زمانے میں شیخ ابوسعید ابوالخیر تعلیم کے لئے جارہے تھے۔راستے میں و کھا کہ خواجہ لقمان مرضی وعوب میں بیٹے گدڑی کی رہے ہیں اور معروفیت کی وجہ سے سراو پرنہیں اٹھا رہے ۔ ابوسعید ابوالخیران کے زدیک جاکر کھڑے ہوگئے تاکہ اُن پرسامیہ وجائے اور دعوب نہ لگے۔

قبیا کہ مولانا جائی نے فرمایا ہے۔ بندہ عشق شدی ترک نسب کن جامی اللہ ابن قلال چیزے نیست کا عمری راہ فلال ابن قلال چیزے نیست

<sup>1</sup> جیسا کے حضور سرور کا نکات ملی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔الفقر فدخوی۔ورویش میر الخرہے۔ 2 بینی فقراس قدر باعث فخر دولت ہے کہ فقیر بھی اکڑ کر چلتے لیکن بجز واکسار کی وجہ سے وہ ایسانہیں کرتے۔ کو تک اکسار بھی بزی دولت ہے۔

شیخ نے ان کی طرف دیم کرکہا کہ ایک بخیہ تہمارے نام پرلگا تا ہوں۔ ابوسعید ابوالخیر نے کہا' ذہب قسمت وزہ سعادت۔ چنا نچا نہوں نے ایک بخیہ ابوسعید کے نام پرلگایااس کے بعد خواجہ لقمان ان کا ہاتھ پکڑ کر شیخ ابوالفضل کے پاس لے گئے اور فر مایا کہ بیم پرا بچہ ہے۔ آپ اس کی تربیت کریں۔ چنا نچہ شخ ابوالفضل نے ان کو پہلے دن اپ ساتھ رکھا اور جو پچھ خود کیا اُن سے بھی کرایا۔ اشراق کے وقت کہا کہ ابوسعید میں نماز اشراق پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو۔ ای طرح چاشت اور ہاتی وقتوں میں۔ جب کھانا کھانے گئے تو فر مایا کہ میں کھانا کھاتا ہوں۔ انہوں نے فر مایا اچھا جاؤ تعلیم حاصل کرو۔ انہوں نے امام بھو مینی کے پاس جا کرتھیم شروع کی۔ پہلے دن کے سی میں یہ آ بیت پڑھی۔ انہوں نے امام بھون فر مایا کھیون فر اللہ نُم ذَر اللہ کو اران کوترک کردو)

استادنے کہاابوسعیدافسوس ہے کہتم وہ کام چھوڑ کراس کام کی طرف آئے ہو۔اس آئے میں خدا تعالیٰ تجھے اس کام کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ چنانچہ شنخ ابوسعید ابوالخیر دوبارہ حضرت شیخ ابوالفضل کی خدمت میں بجز داکسار کے ساتھ حاضر ہوئے آپ نے فرمایا کہا۔ابوسعیر

مُفک شدة نے شنای چپ وراست

(تم سراپامشک (خوشبوبن چے ہواوردا کیں باکیں کی چیز کوئیں جانے) چنا نچھیام چھوڈ کر وہ ابوالفضل کی خدمت میں رہنے گئے۔ کچھ عرصہ بعدابوالفضل کا انتقال ہوگیا اور شخ ابوسعید ابوالخیر خام رہ گئے۔ کچھ عرصہ اس حالت میں رہے ایک دن اپنے باپ کے ساتھ جمعہ کے دن مجد کی طرف جارہے سے کہ دراستے میں شخ آل لیسین سے ملاقات ہوئی۔ ابوسعید نے اپنے باپ سے طرف جارہے سے کہ دراستے میں ڈال دیں۔ باپ نے ابیابی کیا اور بیٹے کوشن کے سپر دکردیا۔ شخ نے ابوسعید سے فرمایا کہ اس طاق میں ہاتھ ڈال شخ نے ابوسعید نے طاق میں ہاتھ ڈال کرایک روٹی اٹھا لی جو بالکل گرم تھی۔ انہوں نے روٹی شخ کے آگے رکھ دی۔ بید کھے کرشنے نے فرمایا کہ یہ بچہ بڑا صاحب کمال ہوگا انہوں نے دو ٹی شخ کے آگے رکھ دی۔ بید کھے کرشنے نے فرمایا کہ یہ بچہ بڑا صاحب کمال ہوگا انہوں کے بعدوہ شخ کی خدمت میں رہنے گئے۔

ا من الرسم الما كرمايا كرميدوني من في الكرمال بهل يهال رهي مي جوابوسعيد الوافيرك باتولكاف عرم اور تروتانه و والي عد

کور صد بعد فی کواس شہر ہے دومرے شہر میں جانے کا افغات ہوا۔ ابوسعید نے عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ شیخ نے فرمایا کہ یہاں تمہارے ماں باپ رہتے ہیں۔ تم اُن کے ساتھ درہو۔
میرے ساتھ نہیں رہ سکو گے۔ ابوسعید نے اپنے والد کے پاس جا کر کہا کہ آپ جھے شیخ کے پاس لے چلیں اور اُن ہے عرض کریں کہ جھے قبول فرما کیں ورنہ میں کویں میں چھلا تک لگا کرخود ٹی کرلوں گا۔
ان کے والد نے شیخ کے پاس جا کر سارا ما جرابیان کیا اور عرض کیا کہ خدا کے واسط اس کو ساتھ لے جا کیں ورنہ خود شی کر لے گا۔ بیس کرشیخ نے ان کو قبول کیا اور اپنے ساتھ صحوا میں لے گئے وہاں ایک جا کہا کہ تالا ب تھا۔ شیخ ابوسعید ہے فرمایا کہتم یہاں رہ جاؤ اور اس پانی پراکتفا کرو۔ جب بھوک لگے تو درخت کے بے کھالیا کرو۔ جب بھوک لگے تو درخت کے بیے کھالیا کرو۔ جس بھتے میں ایک پارتہارے پاس آکر حال معلوم کیا کروں گا۔

ابوسعید ابوالخیر کے جلے جانے کے بعدان کے والدین کائر احال ہوگیا۔والد دیواند وارصح ایس جا کر میٹے کی تلاش میں معروف ہو گیا اور والدہ قریب المرگ ہوگئ۔ ایک دن پیٹنے نے ابوسعید کے ماس آ کرکہا کی کم تبرارےوالد یہاں آئیں گے۔اگران کومعلوم ہوگیا کہتم درخت کے سے کھا کرگزارہ كررب بوتوببت غرده بول مح كل تبهار علنے طعام كاخوانچ غيب سے آئے گا۔جس ميں شہد سفید نان سفیدقلیا ورطوه اور گوشت بریال موگا۔ جبتمهار عدالدوریا فت کریں کتم کیا کھاتے مو تویہ جواب دینا کہ غیب سے میرے پاس طعام آتا ہے۔اور والد کی بات مان کران کے ساتھ چلے جانا۔ پیکہناتھا کہ غیب سے طعام کا خوانچہ آیا اوراس میں وہی چیزیں تھیں جو شیخ نے بتائی تھیں۔ باپ یے نے اس کھانا کھایا۔اس کے بعد باپ نے کہا کہ بیٹا تمہاری والدہ کا کدا حال ہے۔قریب الرگ تنج بكى ب\_اگراس كے حال يردم كرواور مير بساتھ چلوتو بہتر ہوگا۔انہوں نے كہا كه جھے شخ نے فرمایا ہے کہ اگر بخیم تمہارے باب ریمیں کہ والدہ ہلاک ہونے والی ہے۔میرے ساتھ چلوتو تم ان کی بات مان لیں اور مطبے جانا۔ چنانچہ وہ اینے والد کے ساتھ روانہ ہو گئے ۔ جس روز اینے شہر میں ہنچے۔ اس سے ایک دن پہلے بیمنادی کردی گئی کہ کل ابوسعید آرہا ہے۔ چنانچہ سارا شہر آپ کے استقبال کے لئے نکل آیا اور نہایت عزت و تکریم کے ساتھان کے گھر لے گئے۔

قباحت وُنيا

كمانا كماتے وقت ديناكى قباحت اورزبول حالى برگفتگو مونے لكى حضرت اقدس في مايا

كدد نياالى چيز ہے كداس كى وجدسے بھائى بہن ماں باپ اورخولش وا قارب كے درميان جُدائى اورعداوت ہوجاتی ہے۔آپ نے فرمایا کہ کہ أبيًا حضرت داؤدعليه السّلام كے بوے بيخ كانام تعا اور طالوت کی بٹی کیطن سے پیاہوئے تھے۔حفرت داؤدعلیہ السلام سے پہلے طالوت بی اسرائیل کے بادشاہ تھے۔ جب حضرت داؤدعلیہ السلام ذلت میں جتلا ہوئے تو آپ توبد میں مشغول ہو گئے جس سے ملک کا حال خراب ہو گیا۔ چنانچہ نی اسرائیل نے ان کے بیٹے اُبیّا کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور وہ ملک پر حکمر انی کرنے گئے۔ان کے اراکین سلطنت نے مشورہ دیا کہ جب تک آپ اپنے باپ کوختم نہیں کریں گے۔ آپ کی بادشاہی کی نہیں ہوگی۔ لیکن أبيّانے بي بات قبول ندکی اور فکر مند ہو گئے کہ کیا کرنا جا ہے۔ جب اس بات کی اطلاع حضرت واؤ دعلیہ السلام کو ہوئی تو آپ نے بیٹے کو کہلا بھیجا کہ بھی تم نے ریجی سُنا ہے کہ بیٹا باپ کوتل کرے۔ بیٹے نے جواب میں کہلا بھیجا کہ بھی آپ نے ریجی سُنا ہے کہ ایک پیفیر ذلّت میں مبتلا ہو جائے اور اس کی تو بہمی قبول نہ ہو۔ بیٹے کے اس تلخ جواب سے حضرت داؤ دعلیہ السلام مزید پریشان ہو گئے۔ ای اثناء میں آ کی توبہ قبول ہوگئی اور اراکین سلطنت کولکھا کہ اب میرے پاس آؤتا کہ ملک کی اصلاح کی جائے۔ چنانچ سب لوگ ان کے ساتھ ٹل مئے اور ملک کی اصلاح میں مشغول ہو گئے۔ اس سے ان کا بیٹا مخالفت پر اُتر آیا اور جنگ کرنے لگا لیکن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے تعاقب کے لئے فوجی بھیج اور تھم دیا کہ اس کو آل نہ کرنا ہلکہ گرفتار کر کے ميرے پاس كے آنا۔اس كے بال بہت ليے تقے جو بھا گتے وقت جماڑيوں ميں پھنس كئے۔ بيد د کیچہ کرا یک آ دمی نے تکوار نکالی اور اس کا سرقلم کر دیا۔ جب اس نے اُبیّا کا سر داؤ دعلیہ السلام کی خدمت میں پیش کیاتو آپ نے فرمایا کہ میں نے کہاتھا کہ زندہ گرفتار کر کے لے آتا ہم نے اسے قتل کیوں کیا۔اس نے جواب دیا کہ قصاص کا تھم یہ ہے کہ قاتل کو آل کیا جائے۔

ایک روایت بہ ہے کہ وہ آل نہ ہوا تھا بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے دوہرے بیخے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وصیّت کی تھی کہ قصاص کے تھم کے مطابق اسے آل کر دیا جائے۔
مورت سلیمان علیہ السلام کو دورج ہمار شغنیہ م ۔ ماہ شعبان

عَصْر كى نمازك وقت يهكترين خدمت كارحاضر خدمت بوا-حفرت اقدس كے بردارزادہ

یعین حفرت سیدابوالعالی کے فرزند سیدالسد ات سیداحد بھی موجود ہے۔ دوغاروں سے بیچنے کی تاکید

ایک ہی لفظ کریم کریم کے مختلف معنی

مطلب یہ ہے کہ تین ایسے لفظ ہیں جن میں تخصیص بھی ہے اور تعیم بھی ( یعن شکل ایک ہے لیکن معنی مختلف رکھتے ہیں )اوروہ الفاظ ہیں کریم' کریم' کریم۔

" پہلے کریم" میں کاف کا زائدہ اور جارہ ہے اور اس کا مدخول جملہ ہے اور" ریٹم" نعل مجہول ہے" روم" ہے جس طرح" قیل" نعل مجبول ہے" تول" ہے۔

دوسرالفظ' کریم' انفظ' کرامت' ہے شتق ہے بروزن و نعیل' اور مفعول لم یُسَمَّ فاعله (وہ مفعول جس کا فاعل معلوم نہ ہوجیہے مارا ہوا) کے قائدہ کے مطابق مرفوع ہے۔

تیسر لفظ''کریم' میں کاف جارہ ہےاور''ریم' 'اسم ہے جس کے معنی ہیں آ ہو (ہرن) چنانچہاس جملے کے اعراب بول ہول گے۔کریم اقال میں میم پر فقح بغیر تنوین' دوسرے''کریم'' میں میم پر رفع اط) ہاتنوین اور تیسر نے' کریم' 'میں میم پر بَرَ باتنوین اس جملے کے معنی سے ہوئے۔ '' طلب کیا گیاا کی بزرگ جو آ ہولیعنی ہرن کی طرح خوش شکل اور تیز تھا''۔ بیسُن کرآ پ نے فرمایا کہ ہاں ہے بات بھی میں نے کہی تھی۔

# روز پنجشنبه۵-ماه شعبان ۱<u>۰۸ج</u> حضرت بی بی فاطمه سام ً

حضرت فی فی فاطمه سام کا ذکر ہور ہاتھا۔ بندہ نے عض کیا کہ بیان کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں موت کے بعد کا۔ فرمایا کہ ایک دن میں حب معمول حضرت رب العزت كى درگاه ميس جارى تقى - جب عالم مكوت سے گذررى تقى تو ايك فرشتے في كہائم كون ہو۔ یہاں ڈک جاؤ کس طرح بے پاک ہوکر جارہی ہو۔ بیٹن کر میں وہاں بیٹھ گی اور تنم کھائی کہ جب تک حق تعالیٰ مجھے خود طلب نہیں کریں گے آ گے نہیں جاؤں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضر بت بی بی خد بچا ورحضرت بی بی فاطم الشریف الكي \_ من ف أن ك قدمول يرسر ركاديا انهول نے کہااے فاطمہ آج تمہاری برابری کون کرسکتا ہے۔ کیونکہ جن تعالی نے جمیں تمہارے یاس جیجا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آ کی کیز ہول میرے لئے فخر کی بات ہے۔ کہ آ ہجیسی یاک ستیاں میرے یاس تشریف لائیں ہیں ۔لیکن میں نے قتم کھار کھی ہے کہ جب تک حق تعالی بلا واسطہ خود طلب نہیں کریں گے آ مے نہیں جاؤں گی۔ بیسُن کروہ دونوں پیپاں حضرت حق تعالیٰ کی درگاہ میں گئیں اور جا کرعرض کیا کہ حضور جانتے ہیں کہ فاطمہ نے تشم کھائی ہوئی ہے کہ جب تک خدا تعالی مجعے بلا واسط طلب نہیں فر ماوی کے نہیں جاؤں گی۔ فرمان ہوا کہ فاطمہ تے کہتی ہے م لوگ درمیان سے ہث جاؤ۔اس کے بعد إلى إلى (ميرے طرف آؤ ميرى طرف آؤ) كي آواز آئى۔ بيآ واز سنتے ہى ميں كمرى موكى \_اورحضرت تعالى كے دربار ميں كنے گى اورعرض كيا كه خداوند! تیری در بار میں ایسے بے ادب بھی ہیں جوآنے والوں کونمیں پہنچائے۔ یہ بات کہد کرحفزت شخ نے ایک آ ہ محری۔اس کمترین کا خیال ہے کہ یہ حکایت حضرت شیخ کے اپنے متعلق ہے لیکن اپنی قديم عادت كمطابق آب فصيد غيب اختيار فرمايا ب

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ فریدالدین سیخ شکر قرماتے ہیں کہ اگر کوئی فخض کسی سچی مرید عورت کو دیکھنا چاہے تو فاطمہ سام گو دیکھ لے۔ حضرت شیخ الاسلام نظام الدین ہر ماہ انگل زیارت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے فرمایا اُن کا روضہ بھی ابدالوں سے خالی نہیں ہوتا۔ جیسا کر حفرت شخ الاسلام تطب الدین بختیار کا احاط ان کی زندگی میں بھی ہرونت ابدال کا مجمع ہوتا تھا اور ساری خلق خدا بھی جمع ہوتی تھی نیز اس وقت کے مشائخ بھی حضرت بی بی قاطمہ سام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور بیٹھتے تھے ۔جیسا کہ حضرت بی بی رابعہ بھری کی خدمت میں آتے تھے۔ محتب صاوق کون ہے رابعہ بھری کا بہترین خواب

فر مایا ایک و فعدرا بعد بھری بیار ہو کمیں قو حضرت خواجہ سن بھری سلطان اہرا ہیم اور فوالنون مصری علیہم الرحم طبع پری کے لئے صلے ۔ رابعہ نے سوال کیا کہ بحب صادق کی کیا علامت ہے خواجہ حسن بھری نے جواب دیا کہ جو شخص اپ مولا کی ضرب پرصبر نہیں کرتا بحب صادق نہیں ہے۔ رابعہ نے کہا یہ معمولی بات ہے۔ فوالنون معری نے کہا کہ جو شخص مولا کی ضرب پر شکر اوا نہ کرے وہ اپ نے کہا یہ معمولی بات ہے۔ والون معری نے کہا گہ جو شخص مولا کی ضرب پر شکر اوا نہ کرے وہ اپ دو وہ مجبت میں دعوہ مجبت میں صادق نہیں ہے۔ رابعہ نے کہا تھر محمول کی شرب میں لذت محسول نہیں کرتا وہو تھر مجب سالطان ابرا ہیم بن او حسم نے فر مایا جو شخص اپ مولا کی ضرب میں لذت محسول نہیں کرتا وہو تو مجبت میں صادق نہیں ہے۔ انہوں صادق نہیں ہو سکے۔ صادق نہیں گرائی بی آ پ بتا کیں۔ رابعہ نے کہا محب صادق وہ ہے جس کو ضرب مجبوب کا شعور بھی نہ ہو سکے۔ یہی کر سب نے آ فرین کہا اور ان کے کلام کو بہترین کلام تسلیم کیا۔

ایک دن شخ جمال الدین بُران کوکس مرید نے اپنے گھر پرد توت دی۔ لیکن آپ نہ کئے اور کسی اور شخص کی دعوت پر چلے گئے۔ رائے میں پاؤل مجسلا اور شخص کی دعوت پر چلے گئے۔ رائے میں پاؤل مجسلا اور شخصا کر تھا۔ میدا تعدین کر بی بی فاطمہ نے کہلا جمیع کر تمہارے لئے اُس مرید کی دعوت پر جانا ضروری تھا۔ بھی وجہ ہے تبہارا پاؤل ٹوٹ گیا ہے۔

ایک دن ایک فخص نے بی بی فاطمہ سے بیٹے کے لئے درخواست کی۔ آپ نے تعویز دیا جس سے بیٹا پیدا ہوا۔ لیکن پاؤل سے اپاج تھا۔ اس فخص نے آ کر بی بی خدمت میں آ ووزاری کی اور عرض کیا کہ بی بی آپ ہے ہیں ایک بیٹا بخشا تو وہ بھی اپاج تکلا۔ بی بی نے اس سے فرمایا کہ گھر جاوا اور جھے اپنے گھر آنے کی دعوت دو۔ میں آ کر دعا کروں گی۔ جس سے وہ ٹھیک ہوجائے گ۔ اس نے دعوت دی اور دوسرے مشاکع کو بھی بلایا۔ سب نے مل کر کھا تا کھایا۔ بی بی فاطمہ سام صدر محفل تھیں۔ اس کے بعد دو اپاج بچرلایا گیا۔ بی بی نے گیند بلا منگوایا اور بیچ کوا ٹھا کر کھڑ اکیا اور

فر مایا کہ بٹا لواوراس گیندکو مارو۔ بچے نے بٹا گیندکو مارااوروہ دورجاپڑی۔ بی بی نے کہااب وہاں جا کر گیندکو بٹا مارواور بہال لے آؤ۔ بچے نے اُسی طرح کیا۔ غرضیکہ تمام لوگوں کے سامنے اپا جج بچٹھیک ہوگیااور گیند بٹا کھیٹار ہا۔

نی بی فاطمہ سام کہتی تھیں کہ ایک وفعہ میرے والدین نے میرے لئے ایک شوہر کا انتخاب کیا لیکن وہ جنگ پر کیا اور شہید ہوگیا جب انہوں نے دوسر مے خص کا انتخاب کرنا چاہاتو میں نے کہا کہ اگر میرے نعیب میں ہوتا تو وہی پہلاشو ہر ہوتا اب میں شادی نہیں کرتی۔

کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ کے اصاطبی ایک دیوانہ خادم رہتا تھا جس کانام دار کھوتھا۔ ایک سانپ کا لئو نہ باندھتے تھے۔ ایک سے سر پردستار باندھتے تھے اور ایک کو تھے ایک دن شی نے ان کوغرنی اصاطبی کے اندرخراب حال عصاکے طور پر استعمال کر کے ذبین پر شیکتے تھے۔ ایک دن شیل نے ان کوغرنی اصاطبی کا ندرخراب حال دیکھا۔ میں نے کہا کہ آگے کہ کیا کروں ملنے والے بہت ہیں۔ گاہ ہے گاہ آتے دیکھا۔ میں بنے کہا کہ آپ کے کہا کہ کوئی کرنے آیا ہوں کہ آئے ندہ میکام نہ کریں۔

لوطيول كيمتعلق حكم

اس کے بعداس بات پر گفتو ہونے لگی کہ لوطیوں (لواطت کرنے والوں) مے متعلق شریعت کا کیا تھٹم ہے۔

حضرت شئے نے فر مایا کہ امیر الموشین حضرت علی نے تین شم کی روایت کی ہے۔ اوّل ہیکہ دونوں کو پہاڑھ نے نیچ گرایا جائے۔ دوم یہ کہ ان کو زندہ درگور کیا جائے۔ سوم یہ کہ ان کوسنگار کیا جائے۔ اور یہ تینوں احکام کتاب اللہ سے اخذ کئے جیں۔ پہاڑ سے بھینئے کی تقعد بیّ اس امر سے ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ نے قوم لوط کی بستی کوا ٹھا کر الٹاوے مارا تھا۔ نیز زندہ دون کرنا بھی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ قوم لوط زندہ زبین جیں دب گئی اور سنگار کرنا بھی قرآن بھید کی اس مورت سے لکا تا ہے۔ کہ وقوم لوط زیرہ فروں کی بارش ہوئی تھی۔

# روز جمعه ۷ - ماه شعبان ۲<u>۰۸ جه</u> مغروراور دینوی لذات می*ں غر*ق لوگوں کا حال

مفروراور دینوی لذ ات بیل غرق لوگوں کا حال زبون بیان فرمارہے ہے۔ آ کچے سامنے گلاب اور چنبہ کے بھولوں کا انبار لگا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بید پھول جب تک تازہ جیں لوگ ان کواپنے سرارو آ کھوں اور سینہ پررکھتے ہیں لیکن جب مرجعا جاتے ہیں تو جھاڑو دیکران کوکوڑا کرکٹ کے ڈبوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ پس اس قدر تھوڑی اور موہوم لذت کی خاطر گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اورگرفتارہوتے ہیں ہے۔

عاقل ند مرمز الهائ بدطاحی
عقل مندوہ ہے جو تر الهائ کو ملاحی کے وض نددے
مین قرب حق کی بجائے لہوولدب میں زندگی بسر نہ کرے۔
میا کہاڑی سے بد بو کا خوشبو میں بدل جا نا

اس کے بعد یہ حکایت بیان فر مائی۔ ایک بزرگ تھے۔ جن کوخواجہ منگی کہا کرتے تھے۔ اس وجہ سے کداُن کے جسم اور کپڑوں سے مشک کی بہت خوشبو آتی تھی۔ ایک دن کی نے پوچھا کہ حضرت آپ روزاند کس قدر مشک لگاتے ہیں۔ انہوں نے جوابدیا کہ میرے اندرید استطاعت کہال کہ مشک خرید سکوں۔

بات یہ ہے کہ ایک دن میں کہیں جارہا تھا۔رائے میں بیاس کی تو ایک شخص کے دروازہ پر جا
کر پائی طلب کیا۔ ایک کینز پائی لائی اور جھے قریب طلب کیا۔ جب میں اس کے قریب پہنچا تو
اس نے پائی کا کوزہ میرے حوالہ کیا اور میں پائی چینے میں مشغول ہو گیا۔ اس اثناء میں کینز نے اندر
سے دروازہ کو قفل لگا دیا اور میں اندررہ گیا۔ اس کے بعد گھرکی ما لکہ جس نے پہلے جھے دیکھ لیا تھا
سامنے آئی اور اس نے جھے معاصی کی دعوت دی۔ لیکن میں نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا اگر تم

ا پھولوں سے حطرت بیٹ کی مراد محبوبان مجازی اور دیگر دنیاوی لذات ہیں جو تصل عارضی اور موہوم ہوتے ہیں۔ موہوم اس لئے کدان کواپنے خیال میں اچھا سمجھا جاتا ہے۔ در حقیقت مطراور نقصان وہ ہوتے ہیں۔۔

میری خواہش پورانہیں کرتے تو تھے یہاں سے زندہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ کیونکہ تم باہر جاکر
میری بدنا می کرو گے۔ بیٹن کر بہت مجبور ہوااوران سے کہا کہ بیت الخلاء کہاں ہے جمعے وہاں
جانے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا وہ ہے۔ میں نے بیت الخلاء میں جاکر دیکھا کہ غلاظت
سے بجراہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا کہ جم پر غلاظت لگانا گناہ سے ملوث ہونے سے بہتر ہے۔
چنانچہ میں نے غلاظت اُٹھا کر سارے جم پر لگا دی۔ جب باہر آیا تو جم سے اس قدر بد بوآری کو نانجہ میں کہ انہوں نے جمعے ذر دُرکر کے فوراً گھرسے باہر نکال دیا۔ ایک ندی کے کنار سے پر جاکر میں
نے کہڑے دھوئے اور خسل کیالیکن جم سے بد بوکی بجائے مشک کی خوشبو آنے گئی۔ میں نے جس
قدر پانی استعال کیا خوشبو بڑھتی گئی۔ یہ وہ ہوئی سالوں سے میر سے ساتھ ہے۔

#### روزشنبه ۷ ـ ماه شعبان

# آ تخضرت الله كالعاب دبن سے جابل عالم بن كيا

حصرت شیخ وستر خوان پر جیم سانگ کے فضائل بیان فر مار ہے سے فر مایا کی غرز فی بیل ایک قاضی ماجوقاضی بننے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا تھی موروثی طور پرائے بی عہدہ لل ہے کس طرح کام چلائے گا۔
سنجر ہے کہا کہ قاضی کے لئے علم ضروری ہے ۔ لیکن شیخ می جائل ہے کس طرح کام چلائے گا۔
بادشاہ قدامت پند تھا۔ اس نے کہا بی عہدہ آبا واجداد ہے اس خاندان میں چلاآ رہا ہے اب میں بادشاہ قدامت پند تھا۔ اس نے کہا بی عہدہ آبا واجداد ہے اس خاندان میں چلاآ رہا ہے اب میں اسے کسی خروم کروں ۔ ایک دن بادشاہ نے بیتج یزسو پی کہ قاضی ہے کہوں گا وعظ کرو ۔ فاہر ہے کہ وہ بیکا منہیں کر سے گا۔ پس میں اُس ہے کہوں کہ تم قضا کے قابل نہیں ہو ۔ بی عہدہ کی دوسر ہو ہو برتا ہوں ۔ جب قاضی کو اس بات کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوا ۔ کہ اب کیا کروں ۔ غرنی کے نواح میں بہاڑ میں ایک چشمہ تھا۔ جہاں عبدالعزیز علم وار رسول الشقائی کی کا احاطہ تھا۔ لوگ وہاں جاتے میں رکھ کرحق تعالیٰ کی جانب میں آہ و فریاد کی تو اس فریاد کی تو اس فریاد کی تو اس فریاد کی کو اس فریاد کی تو اس فریاد کی کو اس فریاد کی کو اس فریاد کی تو اس فریاد کی کو اس کی زبان پر کھی۔ پرغود کی طاری ہوگئی اور اس فار سے نوا ہوا ہوا ہوا ہوں جاتے کو اس فریاد کی کو اس کی زبان پر کھی۔ فرمایا منہ کھولو۔ اس نے منہ کھولا۔ آپ نے انگلی اسے لعاب وہ کن میں ترکر کے اس کی زبان پر کھی۔ فرمایا منہ کھولو۔ اس نے منہ کھولا۔ آپ نے انگلی اسے لعاب وہ کن میں ترکر کے اس کی زبان پر کھی۔ فرمایا منہ کھولو۔ اس نے منہ کھولا۔ آپ نے انگلی اسے لیا کو ایک میں کو کو اس کی زبان پر کھی۔

جب قاضی بیدارہواتو اُسے بیمحسوں ہور ہاتھا کہتمام علوم اس کے دل میں موجیس مارر ہے ہیں۔
جب جمعہ کا دن آیا تو ساری خلقت قاضی جی کا تماشا دیکھنے کے لئے جامع مجد میں جمع ہو
گئے۔ حکیم سائی کا دستوریہ تھا کہ ہمیشہ شہر سے باہر قبرستان میں رہتے تھے۔ قاضی نے مسجد میں
آتے ہی ممبر پر قدم رکھا اور اس فصاحت و بلاغت سے تقریر کی کہ مجد میں موجود لوگ دنگ رہ
گئے۔ اس نے تمام علوم پر اس خولی ہے روشی ڈالی کہ خلق خدا حیران رہ گئی اور اس کے حسنِ کلام کی
وجہ سے جاروں طرف سے گریدونالداور آہ وفریا دکا شور بلند ہوا۔ عین اُسی وقت حکیم سائی مجلس میں
جا پہنچا اور بیشعر پڑھل

اے کردہ نبی در دہنت آب دہن اور ختم نبی آمد و تو ختم سخن اے دہ شخص جس کے مندمیں نبی اکر م اللہ نے لعاب دہن دیا ہے جس طرح آپ پر نبوت ختم تھی تھے پر کلام شتم ہے )

یٹن کر قاضی پر گربیہ طاری ہو گیا اور بے تاب ہو کرنعرہ لگایا اور ممبرے نیچ کر پڑا۔ کہتے ہیں کہ کتاب روح الارواح اُسی قاضی کی تصنیف ہے۔

امام شافعی واحر صنبل کی حیرت ایک عام صوفی کے جواب پر

شام کی نماز کے بعد سب طاکفہ عالیہ صوفیہ کے عاس کے متعلق گفتگو ہورہی تھی۔ فرمایا کہ
ایک دفعہ ام شافع اور امام احمد بن طبل رائے میں بیٹھے تھے کہ وہاں سے شیبان رائی کا گذر ہوا۔
ام شافع کی نے کہا کہ میں اس عامی صوفی سے ایک مسئلہ دریا فت کرتا ہوں۔ امام احمر صنبل نے کہا یہ
عجیب لوگ ہوتے ہیں ان سے مسئلہ مت پوچھو۔ ان کواپ حال پرچھوڑ وینا چاہیے لیکن امام شافع کی
نہ مانے اور صوفی سے پوچھا کہ ایک شخص سے پانچ نمازوں میں ایک نماز فوت ہوگئی ہے۔ لیکن اس
کو یہ یا دہمیں ہے کہ کوئی نماز فوت ہوئی ہے۔ اب اُسے کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے فوراً جوابدیا کہ
وہ مردِ غافل ہے۔ ہم اس پرجم مانہ عاکم کرتے ہیں اور تھم دیتے ہیں کہ تمام نمازیں پھر سے پڑھے
یہ سُن کر اماش فعی ہے حدم تاثر ہوئے۔ ہائے ہائے کر کے دونے گئے اور بے تاب ہو کر گر پڑے۔
انہوں نے کہا کہ جب ایک عام صوفی کائیکال ہے قو معلوم نہیں خواص کا کیا حال ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا کہ غلام انگلیل جب طا کفیصوفیہ سے بداعتقاد ہوکر باہر آیا توان کوایڈ ارسانی کی خاطر خلیفه وقت کا قرب تلاش کرنے لگا۔ آخر کارتر فی کرتے کرتے وزیر بن گیا ااورصوفیاء کے خلاف بادشاہ کے کان جرنے لگا۔ ہرونت بادشاہ سے کہتا تھا کہ صوفی لوگ بھی عجیب ہیں۔خوب کھاتے میں عدولباس زیب تن کرتے میں۔ مانوں میں رہتے ہیں اور عجیب وغریب باتیں بناتے رہتے ہیں ہم کفری باتیں کرتے ہیں۔ بھی شرک کی اور بعض اوقات تو بالکل بے دینی کی باتیں کرتے میں لیکن خلیفہ ایک کان سے سُن کردوسرے سے نکال دیتا تھا۔اورکوئی جواب نددیتا تھا۔اُدھرتمام صوفيا يركرام شل خواجه جنيد بغدادي شبلى ابواكس نورى درقام اورابوتمزه خراساني قدس اسرارهم حضرت خوابه منون محب ی کریر جمع مورحقائق ومعارف بر گفتگو کیا کرتے تھے ۔خوابہ منون ایک نوجوان بزرگ تے جو بہت ہی نیک اورخوش شکل تے وہاں ایک عورت بھی آیا کرتی تھی اور باتیں سُنتی رہتی معی ۔ایک دن جب خواجہ منون اسکیے گھر پر تھے وہ عورت آئی اور اس نے نکاح کی درخواست کی۔ خواجہ منون نے بوچھا کہ کیاتم ای کام کے لئے یہاں آیا کرتی تھی۔اس نے جواب دیا ہان ای کام كے لئے آپ نے فرمایا كرواللہ جمارے نزد كيك بيكام خيانت يس شمار جوگا۔ يس مركز بيكام نبيس كرون كايورت نے كہاا ہے منون اگرتم مير ہے ساتھ فكاح نہيں كرتے تو ميں ايسا فتنه كھڑا كروں گ كرجس كى مثال نبيس مطے گ انہوں نے جواب دیا كہتم جو كچھ كرنا جا ہتى موكرو بميں خداكا في ہے۔ اس کے بعدوہ حضرت خواجہ جنید گی خدمت میں می اور کہنے گی کہ منون کو کہومیر سے ساتھ ڈکاح کرے۔ آب نے فر مایا عورت ادر بن د یک بیکام خیانت ہے منون محب ارگر بیکام نہیں کرےگا۔اس عورت نے کہا اگر آ بنہیں مانتے تو میں ایسا فتنہ بریا کروں گا کہ یادر کھو گے۔ آپ نے فرمایا تم جو کچھ كرناجا بتى موكرة الوجارك لئے خدا كافى بـ

اس کے بعدوہ باتی حضرات کے پاس کی اور وہی بات کی اور سب نے وہی جواب دیا۔ ہر طرف
سے ناکام ہوکراب وہ غلام الخلیل کے پاس کی اور فریاد کرنے گئی کہ یاوگ خوب کھاتے چیتے ہیں۔
عیش کرتے ہیں اور بے ہودہ باتیں کرتے ہیں۔ کل رات میں ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے باری
باری مجھ سے برفعلی کی ۔غلام الخلیل کو اور کیا چاہیے تھاوہ تو ایک چیز کی تلاش میں تھا۔ وہ فوراً اس عورت کو
بادشاہ کے پاس لے گیا اور سارا ماجر اسایا۔ بادشاہ نے کہا اب جو پھی کرنا چاہتے ہوکرو۔ چنا نچہ وزیر نے

ان تمام ہزرگوں کو بادشاہ کے در بار میں طلب کیا اور آخراُن سب کے لئے قل کا تھم صادر کر دیا اور جلّا دکو عظم ہوا کہ ان کو تقلّ کے جاد اور قبل کردو۔ جلّا دکو اراشا کرسب سے پہلے خواجہ جنید ؓ کے پاس گیا تا کہ ان کی گردن سرے جد اکرے۔ لیکن ابوالحن نوری نے کہا کہ پہلے مجھے قبل کرو۔

جلا دنے کہا اے مردکیا تم جانے ہو کہ کس چیز کی تمنا کررہے ہو۔ اِسے موت کہتے ہیں۔

آپ نے فرمایا ہاں جھے معلوم ہے لیکن ہمارا ند ہب ہمیں ایٹار کی تعلیم دیتا ہے۔ ہیں اپ دوستوں کی خاطر سب پھر قربان کرنے کے لئے تیار ہوں۔ اگر چداس دنیا کی ایک ساعت کی زندگی میرے لئے بہشت کی چار ہزار سال کی زندگی ہے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا فد ہب ایٹار کی میرے لئے بہشت کی چار ہزار سال کی زندگی ہے زیادہ بہتر ہے۔ لیکن چونکہ ہمارا فد ہب ایٹار کی تعلیم دیتا ہے میں اپنے احباب کے لئے بیقر بانی دے سکتا ہوں۔ اس طرح ہر بزرگ نے جلا و سے بی بہا۔ آخر مید معاملہ بادشاہ تک جا پہنچا۔ بادشاہ نے قاضی القصنات کو طلب کیا کیونکہ وہ علوم اسلامیہ ہے بخوبی واقعنی سے اور اس پچیدہ مسئلہ کوا چھی طرح حل کر سکتے تھے اور اُن کے فیصلے لوگ اسلامیہ ہے بخوبی واقعنی القصنات نے آتے بی شبلی کو دیکھا کہ دیوانوں کی طرح بیشے بطور کجت پیش کرتے تھے۔ واضی القصنات نے آتے بی شبلی کو دیکھا کہ دیوانوں کی طرح بیشے بوئے ہیں۔ دل میں خیال آیا کہ پہلے ای سے سوال و جواب کیا جائے۔ چنا نچہ قاضی القصنات نے اُن کو کا طب کر کے کہا کہ صوفی سنواگر ایک شخص کے پاس ہیں رو بے جمع ہو جا کی تو اس کی ذکر اور خی کھی نکہا وہ کس طرح۔ انہوں نے کہا کہ حواب دیا کہ میں رو بے قاضی نے کہا وہ کس طرح۔ انہوں نے کہا تھا کے (راوحتی میں) خرچ کردینا چاہیے۔ ہادی تھا ہے۔ ہوں جی جو جا کھی تھا کے (راوحتی میں) خرچ کردینا چاہیے۔

قاضی نے کہااگر یہی بات ہے تو پھرا سے ہیں روپے دینے چاہیں نہ کہمیں روپے شبلی نے کہا کہ دس روپے جر ما نہ اداکرے۔ کہ ہیں روپے سال بھر کیوں گھر ہیں رکھے۔ اس کے بعد قاضی القصنات نے خواجہ جنید ؓ کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ چلایا تو انہوں نے ذات وصفات باری تعالیٰ کے متعلق حقائق ومعارف کے وہ دریا بہائے کہ وہ جران ہوگیا کہ کیابات ہے اور تو حید باری تعالیٰ میں کس قدر بلند کلمات ہیں۔ اس نے کا غذ قلم دوات ہا تھ میں لیا اور اُن حضرات کے مسلمان ہونے کی تقید بی کرنے لگا تو خواجہ ابوالحن نوری ؓ اُٹے اور قاضی سے یوں مخاطب ہوئے:۔

''اے قاضی تم نے اپنی ہستی کے مطابق ہم سے سوال وجواب کیا ہے۔لیکن ہماری ہستی کے مطابق نہیں کیا۔'' یئن کرقاضی نے کہااچھا آپ بتا کیں کہ آپ کیا ہیں۔انہوں نے فرمایا کہ اگرایک لحد کے لئے ہمیں مشاہدہ حق نہ ہوتو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ بیئن کرقاضی ہائے ہائے کر کے رونے لگا اور اس نے کاغذ پر یہ کلھ دیا کہ بیلوگ مسلمان ہیں اگر بیمسلمان نہیں تو ساری دنیا ہیں نہ کوئی مسلمان ہیں جے نہ ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

اس کے بعد بادشاہ نے اُن سے معذرت کی اورعزت و تکریم کے ساتھ رخصت کیا۔ نیز بادشاہ نے اُن سے کہا کہ آ کی جوخواہش ہو پوری کی جائے گی۔خواجہ نیڈ نے فر مایا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آج کے بعد نتم ہماری شکل دیکھونہ ہم تمہاری۔

#### ا گلے زمانے میں بیعت کی نوعیت

وسترخوان برحضرت شيخ في فرمايا كه بيعت كي صورت جوة ج كل مشائخ ك بال مروج بشروع ے اس طرح نہیں تھی۔ اس طرح پر عام بیعت بھی نہتھی بلکہ اگرا کی شخص خواجہ جنیڈے بیعت کرتا تھاتو ہرا یک بزرگ سے تربیت حاصل کرتا تھا۔ فر مایا ابوعثان نے شیخ کیلی معاذ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پچھ عرصهان کی خانقاه میں رہے۔ایک دفعد شاہ شجاع مفرکرتے ہوئے شنخ بجی معاز کی خانقاہ میں آئے اور پچھ عرصد دہاں قیام کیا۔ ابوعثمان کوشاہ شجاع کی کچھ یا تیس پیند آئیں تو نہوں نے آپ کے ساتھ جانے کا اراده کیا۔ جب شخ کیلی معاذ شاہ شجاع کوالوداع کرتے وقت تھوڑی دورتک ہا ہر گئے تو بید یکھا کہ ابوعثمان بھی اُن کے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔فرمایا ابوعثان اگر چاہوتو شاہ شجاع کے ساتھ جاسکتے ہو۔انہوں نے عرض کیا کہ جس طرح شیخ کا فرمان ہو۔شیخ نے فرمایا مبارک باد۔ اوروہ ان کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ پچھ عرصهان کی خدمت میں رہے۔ ایک دفعہ شخ ابو حفص نے اپنے سفر کے دروان شاہ شجاع کے ہاں قیام کیا۔ ابوعثان كوشيخ ابوحفص كى روش اس قدر بسند آئى كه أن ير فريغته مو كئے ۔ جب ابوحفص كى روا کی کاوقت آیا تو ابوعثان بھی سفر کی تیاری کرنے گئے۔شاہ شجاع نے فرمایا کہ اگرتم جا ہوتو شاہ کے ساتھ جا كتے ہو۔ انہوں نے كہا جيسا شيخ كافر مان ہو۔ آپ نے فر مايا بہتريكى ب- چنانچ الوعثان شیخ ابوحفص کے ساتھ ملے گئے اور اُن کے زیرتر بیت رہے لیکن ہر بات میں آپ ابوعثمان کی رضا مندی کاخیال رکھتے تھے۔ شخ بچی معاذ بھی مقام رضا میں تھے اور آپ کے اکثر کلمات رضا کے

متعلق ہیں جوابوعثان نے نقل کئے ہیں۔ شیخ یجی معاذ کا شارا کا برمشائے میں ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمسیال کا عرصہ ہوا۔ حق تعالی نے جھے بھی اس حال میں نہیں رکھا کہ میں اس کی رضا پر راضی نہوں۔ یعنی میں ہرحال میں راضی ہوں اور خوش رہا ہوں اور یہی چیز جمیشہ حق تعالی کے ساتھ راضی رہنا ہمارا اُصول ہے۔ یا در ہے کہ رضا کا تعلق مقام سے ہے حال سے نہیں 1۔

#### روز یکشنبه۸ ماه شعبان

حضرت اقدس نے فرمایا کہ انسان کی فطرت میں تبدیلی کی خواہش رکھی گئی ہے۔ اور وہ کسی وقت ایک حالت پر برقر ارنہیں رہتا اور جرساعت اور جرنشت و برخاست کے بعداس کی حالت بدل جاتی ہے۔ یہی حال اس کے باطن کا ہے بلکہ ظاہر ہے بھی زیادہ تغیر پذیر ہے اور کسی ایک حالت برقر ارنہیں پکڑتا۔ بلکہ شوش و پریشان رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جوامور غیب کی خبر ویتا ہے۔ اگر کوئی شخص ہے جوامور غیب کی خبر ویتا ہے۔ اگر دوہ بیکام نجوم اور جادو و غیرہ ہے کرتا ہے تو ہمارے نزد کی دین اسلام سے خارج ہے۔ لیکن اگر وہ شیح طور پر عالم بطون سے خبر دیتا ہے۔ وہ بھی ہمارے گروہ میں شامل نہیں ہے۔ حقیقی راہبر کوان معاملات میں اس طرح خبر دینا چاہیے جبیبا کہ کوئی راستے کے کانٹوں اور اور نج نے جبیبا کہ کوئی

# سورة بودكي آيمبارك فاستَقِم كَمَا أُمِوتَ كَيْفير

1 حال ومقام تصوف کی دواصطلاحات میں حال عارضی غلب کا نام ہے جو آتا ہے اور چلاجاتا ہے۔ لیکن وہ کیفیت جو دائی طور پر سالک پر طار می ہوجاتی ہے اس کومقام کے نام ہے موسوم کیا جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں حال کا دائمی طور پر قائم ہوجانا مقام کہلاتا ہے۔ اور پیر بہت بڑی نعمت ہے۔

حوار برقام اوجابات البناء المستقد المورية المستقدم المستقدم المستقد المستقد المستقد المستقدم المستقد المستقدم المستقدم

جب صحابہ کرام نے وجہ دریافت کی تو فر مایا کہ سورہ معود کی اس آیت نے جھے بوڑ ھاکر دیا ہے۔
فر ملیا کہ ہر چیز کاراز استقامت میں ہے آگر بیدولت ٹل جائے تو تمام سعاد تیں حاصل ہوجاتی ہیں ہے۔
گناہ سر زد ہوجاتا ہے اس کی مثال ایس ہے کہ جس طرح کوئی آ دمی راستے میں جارہا ہے اور
قو می اُمیدر کھتا ہے کہ اس کا پاؤل ٹیس تھیلے گالیس پھر بھی وہ پھسل جاتا ہے اور گرجاتا ہے لیکن اس
کے فور اُبعد کھڑ اہوجاتا ہے ۔ لیکن اس گرنے ہے وہ پھیان ہوتا ہے اور دوسری بارگناہ نہ کرنے کا
عزم کرتا ہے۔ اور سلامت نگل جاتا ہے اس وجہ سے اس کا وہ گر جاتا گرتا نہیں ہوتا اور خداس کو اس
سے ملامت کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی ہے آیت ان کے تی میں آئی ہے '
اُولٹ کی گیک لیا تھا ہے۔ میں اُللہ سیستا تبھیم خسنات

یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کرویتا ہے۔ ان کی برائی نیکی میں بدل جاتی ہے اور برائی نہیں رہتی۔

چنانچیو بدواستغفار کے بعد پھر بھی دہ اس طرف نہیں جا تا اور نہ قصد گناہ کرتا ہے لیکن وہ فخص جو پاؤں جما کرنہیں چلتا اور پھیلنے ہے بیچنے کی کوشش نہیں کرتا جب گرتا ہے تو پشیمان نہیں ہوتا اور نہ بھی سلامت روی کا ارادہ کرتا ہے وہ ایسا فخص ھے کہ جواس پھیلا ہٹ اور کیچڑ سے تنفر نہیں ہے بلکہ ہمیشدای دلدل میں رہنا پیند کرتا ہے۔ بیمردمومن اور مسلمان کا کا منہیں ہے۔

## روز دوشنبه - ماه شعبان بذل دایثار

ظہری نماز کے بعد بذل ایٹار ( سخاوت اور بخش ) کے متعلق گفتگوہور ہی تھی فرمایا ہمارے خواجگان کی بیرخاص صفت ہے۔اگر چہتمام مشائخ عظام ہمیشہ دوست کی رضا کے طلب گارہوتے ہیں۔تاہم ہر بزرگ کا اپناانداز ہوتا ہے۔

# حضرت شيخ بهاؤالدينٌ كى سخاوت

مولانا زین الدین کے انتقال کے دن خواجہ احمد موجود تھے۔وہ کہتے ہیں کہ اس روز ایک بزرگ نے کہا کہ حضرت خواجہ بہاؤ الدینؓ کے ایک ملازم خاص مولانا زین الدین نے اپنی وفات کے وقت اپ بیٹے کو وسیت کی کے میرا جنازہ حضرت شخ بہاؤالدینؒ کے پاس لے جانا اور نماز جنازہ کی درخواست کرنا۔ لیکن اُن کا جھی پر بیٹس روپے قرض ہے۔ اس لئے وہ میری نمازہ جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ اس نے بیٹے ہے کہاتم آگے بڑھ کروہ قرضہ اپ فرمد لے لینا۔ اس کے بعد حضرت شخ نمازہ جنازہ پڑھ لیس گے۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کا جنازہ حضرت شخ کے سامنے لایا گیا۔ آپ نے فرمایا اس شخص پر میرے بیٹس روپے قرض ہیں۔ لڑک نے آگے بڑھ کر کہا کہ حضور وہ قرض ہیں قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کم قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کم قبول کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا

ا یک ون آپ کے خادم خواجہ ا قبال نے ایک خراسانی کوسات سورو بے بقایائے خانقاہ کی وجہ ے قید کردیا خواجد ا قبال کے ڈرکی وجہ ہے کوئی شخص حضرت شیخ کے یاس جا کراس وا تعد کی اطلاع نہیں وے سکنا تھا۔ حالا نکہ خراسانی کی خواہش پڑھی کہ یہ ما جراحضرت شخ سے بیان کیا جائے۔ جب خواجہ اقبال قبلولہ (دن کی نیند) کی خاطراہے گھر چلا گیا تو خراسانی نے زور زورے چلانا شروع کیا۔وربانوں نے بہت منع کیالیکن وہ باز ندآیا بلکہ بیڑیاں پہنے ہوئے وہ باہرآ گیا۔ جب حضرت شخ بہاؤالدین نے زنجیروں کی آ وازشنی تو فر مایا کہ کیابات ہوگوں نے ماجرابیان فر مایا تو حضرت شیخ کانب کے اورخواجہ اقبال کوطلب کر کے مجدوریافت کی ۔خواجہ اقبال نے عرض کیا کہ حضوراس کے ذمدخانقاہ کے سات سورویے بقایا ہے۔ حضرت شیخ نے فرمایالا اہتم بیکیا کررہے ہو۔ خدا کا مال بندگان خدا کی ملیت ہوتا ہے۔ کچھتم نے کھایا کچھیں نے کھایا کچھاس بچارے نے کھایا۔ مجھے اس فريب كوقيد كرن كاكياحق بنجتا ب- آب نياد ماركوبلايا اوربير يال كاث كرأسة زاوكرويا-ا يك دن ايك محف ف عمرى نماز كودت ايك مودينارنذر پيش كئ مصرت شخ بها والدينٌ نے خادم مے فر مایالالا برقم رکھ دو۔اس وقت ویر ہو چکی ہے کل صبح احباب میں تقسیم کروی جائے گی۔ يدهنرت شيخ كى زندگى كا آخرى وقت تفاجس كى وجدے آپ پرنسيان غالب تھا۔ دوسرے دن آپ وه رقم بحول گئے۔ جب خواجدا قبال کو یقین ہوا کہ آ ب بالکل بھول چکے میں تو وہ رقم اپنے گھر لے گیا اوردل میں کہنے لگا کہ جب کوئی تحالف آئیں کے تواس قم کی بجائے تقسیم کردیے جائیں گے۔اس كے بعد كھيے اندى كے سكے آئے اور خواجرا قبال نے احباب ميں تقسيم كرديتے بيد كيوكر حضرت يشخ كووه دیناریادآ گئے۔خواجہ اقبال سے دریافت کیا تو وہ إدھرادهر دوڑنے لگا اور طاق وغیرہ میں تناش کرنے

لگا۔حضرت شیخ کومعلوم ہوگیا کدیر قم خواجدا قبال نےخودر کھ لی ہے۔

فر مایالالا آؤہم نے نماز چاشت اوا کرنی ہے وہ رقم ہم مختلف آ دمیوں کودینا چاہتے تھے۔خدا نے ایک کے نصیب کردی ہے۔ دوڑ بھاگ نہ کرو۔

اس کے بعد فر مایا کہ ایک دفعہ حضرت شیخ بہاؤالدین کے پاس چند لاکھ من غلہ 1 جمع ہوگیا۔
بازار میں غلہ مہنگا ہوگیا تھا۔ آپ نے حکم دیا کہ انبار کھول دیا جائے اور غلہ عوام میں فروخت کر دیا
جائے۔ یہ دیکھ کرلوگوں کا جموم ہوگیا۔ چونکہ غلہ بازار میں مہنگا تھا۔ آپ نے نرخ وہی رکھالیکن من
کاوزن بڑھا دیا تا کہ لوگوں کوگرانی محسوس نہ ہو۔ تھوڑی دیر میں ساراا نبارختم ہوگیا۔ یہ حکایت من کر
اس ضعیف نے عرض کیا کہ غلہ آپ کے لنگر میں بھی تو خرج ہوتا ہوگا۔ پھر کیوں فروخت کر دیا۔
فر مایالنگر کاخرج کم تھالیکن آکہ نی زیادہ ہوتی تھی۔

حضرت خوابدنظام الدین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت شیخ بہاؤالدین نے اپنے گھر کے معلم کے متعلق فرمایا کہ اس کامنہ چاندی سے بھردو۔اب آپ خور بچھ سکتے ہیں کہ منہ ہیں کتنی چاندی ساسکتی ہا یک دفعہ آپ نے فلہ کے انبار ہیں سے ایک شخص کو غلہ دیا خریدار کو غلے ہیں ایک چاندی کا کلزاملا۔اس نے وہ کلزا الله اس نے وہ کلزا الله اس نے وہ کلزا الله اس نے وہ کلزا کی خصرت میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا ہیں نے جان کریہ چاندی تھے دی ہاسے لے جاؤ۔ خوابہ اسا عیل خان جہانی محمود جو حضرت شخ بہاؤالدین کے خان سامان تھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے خوابہ اسامیل خان جہانی محمود جو حضرت شخ بہاؤالدین کے خان سامان تھے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے

والداورانہوں نے اپ والد سے سنا ہے کہ ایک وفعہ حضرت شیخ کے پاس ایک کروڑ ای الکھ تنگے جمع ہوگئے۔
خالص سونا چا ندی اور دیگر اشیاء اس کے علاوہ تھیں کسی نے حضرت شیخ کن الدین سے عضر کی بات نہیں ہے۔
اہل خانہ نے ای ہزارتنکہ کا جو تاخر بدا ہے آپ نے فر مایا عورتوں کے لئے مباح ہے فکر کی بات نہیں ہے۔
عصر کی نماز کے بعد بھی شیخ الاسلام (حضرت شیخ بہاؤ الدین) کے فضائل بیان ہوتے رہے۔
فر مایا کہ مواد ناشم الدین مولانا ظہیر الدین بھری کے شاگر و تھے۔ جب وہ پہلی بار حضرت شیخ بہاؤ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولانا ظہیر الدین کو یہ بات ناگوارگز ری کہ میرے پاس

كيون نبيس آتا\_تين يوم كے بعدمولا نائمس الدين في حضرت شخ بهاؤالدين عي شخ قطب الدين

<sup>1</sup> چند لا كومن كا غله جمع مونا مجيب لكتا ب- دراصل اس زمان مي ايك من مي چاليس سيرتبيس موت سف بلكه دُ ها في سير كامن مونا تما-

ک زیات اور دیگراساتذ هشرے ملاقات کی اجازت طلب کی ۔ شخ نے اجازت وے دی۔ زیارت کے بعد جب مولا ناشس الدین حضرت مولا ناظمیر الدین کے باس محے تو شاعدارلباس بہنے ہوئے تھے۔ کیکن مولا ناظم پر الدین نے انکی طرف کوئی توجہ نہ کی۔ اور سبق میں مشغول رہے۔ پچھ دریر کے بعد كمنے لگے كديكون مے جوغيرشر علياس بين كر ماري مجلس ميں آيا ہے۔ان برحق مارائ ان كوجهل ے ہم الك تيں اور ہم ان كوآ دى بناتے ہيں ليكن بھاگ كردوسرول كے غلام اور مريد بن جاتے میں غرضیکہ اس کے تتم کے کلمات کیے۔ یہ ویکھ کرمولا نامٹس الدین کے دل میں خیال آیا کہ مولانا ظہیرالدین کوایک دفعہ حضرت شخ بہاؤ الدین کی خدمت میں لے جانا جا ہے تا کہ دیکھ لیس کہ کون میں۔ چنانچہوہ چند بار دعوت دینے کے بعد آخران کو حضرت شیخ کی خدمت میں لے گئے۔ حضرت اقدس بہت عزت و تکریم سے پیش آئے اور مجلس میں ارتشم کہی شرینی اور نفذ جو کچھ آیا۔خواجہ ا تبال نے اُٹھانا جا ہالیکن شیخ نے باوجودیہ کہ سرگرم خن تھے فر مایالا لاٹھہر جاؤ۔ جب مجلس ختم ہوئی تو حضرت شیخ نے جارسورو پے نقداور جود مگر تحا تف مجلس میں پیش ہوئے سب مولا ناظہیر الدین کوعنایت کر دیتے ید مکیر کروہ بہت خوش ہوئے اور حضرت شیخ کے کمالات کی داددیے لگے کہاں قتم کے مردد نیامیں نہیں ہیں۔اس کے بعدانہوں نے مولا نامٹس الدین کومخاطب کر کے کہا کہتم حق پراورہم عافل ہیں۔ ایک دفعہ مولانا ضیاء الدین کے بھائی مولانا زاہد سنامی حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اوروالی جاکر بھائی ہے کہا کہ حفزت شیخ سے دوررہ کرہم لوگ بڑے محروم ہیں کیونکہان کے كمالات كالبر مخص مدّ اح بي سين كرمولا ناضياءالدين رنجيده خاطر موئ - نيزمولا ناضياءالدين کے ایک مرید نے بھی کہا کہ مجھے حفرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہونے کی خواہش ہے۔ انہول نے اے اجازت دے دی لیکن دل میں بہت پشیمان ہوئے اور اپنے کمرے میں جاکرخوب روئے اور سر وبوار بر مار کر کہنے لگے کہ معلوم نہیں کہ میں کیوں ایسے بڑے شخ سے محروم ہوں۔سید ابوالمعالی نے مولا ناظم پر الدین سے دریافت کیا کہ آیا مولانا ضیاء الدین نے بلا خرش سے بیعت کر لی تھی۔انہوں نے جواب دیا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی بلکہ مولانا وجہدالدین نے بیعت کی تھی۔ بیدہ مولانا وجهد الدين جير -جن كوخوابه خفر عليه السلام كي صحبت حاصل تقى وه مرجعرات كون سلطان يوره

ك وفل يرجا كرخواج نظر علاقات كرتے تھے۔

ایک دن مولانا و جہدالدین نے حسب وعدہ کی دوست کے ہاں جانا تھالیکن دیر سے پنجے۔
دوست نے دریافت کیا کہ آپ دیر سے کیوں آئے۔انہوں نے جواب دیا کے خوابہ دھڑ کا انظار کر رہا
تھاچونکہ وہ دیر سے آئے اس لئے مجھے دیر ہوگئی۔ جب میں نے اُن سے پوچھا کہ آپ کیوں دیر سے
آئے تو خواجہ دھڑ نے جواب دیا کہ میں شخ نظام الدین کے ہاں گیا ہوا تھا۔ میں نے خطر علیہ السلام
سے پوچھا کہ کیا آپ کی شخ نظام الدین سے ملاقات ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں روزانہ
اُن سے ملاقات کرتا ہوں۔اُ می روز سے مولانا و جہدالدین کا اعتقاد رائے ہوگیا اور پھر بیعت کرلی۔

## بعدنماز فجر وعصرنوافل يرهنا

عصری نماز کے بعدایک آ دی نے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ بیعت کے بعد دورکعت نمازنقل ادا کی جاتی ہے۔ اس کے نزدیک عصر کے بعد نقل جائز نہیں اور صف صادق سے اسفار مح تک آگر شب گذشتہ کی نوافل ادا کر ہے قوق وقت (قوت القلوب مصف ابوطالب کی ) میں نکھا ہے کہ جائز ہے عمروہ نہیں ہے۔ حضرت شیخ نظام الدین کے احباب نے دیکھا ہے کہ جب آب سے عصر کی سنت قضا ہو جاتی تھیں تو آپ بعد نماز عصر کسی کونے میں جاکر فیصل و رادا کر لیتے تھے اور آپ کے احباب دانشور عالم و فاضل اورکہ نے مشق بزرگ تھے۔

یہاں سے گفتگواس اختلاف پرشروع ہوگئی جوملاء وفقہا اوصوفیا اکرام ہے ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ان کے درمیان عجب اختلاف ہے۔ علائے ظاہر کے کلام کی بنیاد استدلال کے واجتہاد ہے۔ اگر کسی مسئلہ کو منظق استدلال سے ثابت کردیں۔ ان کے نزدیک بس مسئلہ حل ہوگیا۔ لیکن صوفیا نے کرام کے کلام کا دارومدارمشاہدہ پر ہے۔ یہ حضرت استدلال کوزیادہ دفت نہیں دیتے۔ صوفیا ایکرام مسئلہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ان کا مقصد دلائل چیش کرنا نہیں بلکہ خلق خدا کو مسئلہ اچھی طرح سمجھانا اور ان کے ذہن نشین کرنا ہے۔ اگر ان کی سمجھ میں مسئلہ آ جائے تو

ا استدلال فنج دین کے لئے کافی ہُوتا تو اہام فخر الدین رازی جوشطّق استدلال میں مشہور ہیں۔ دین کےراز دار ہوتے۔

<sup>،</sup> ہم ہر بین سیدرسید معتصید 2ا سفا ہ کے گفظی متنی میں روثن ہوتا ۔ یہاں صبح کی روثنی کا پھیل جانا ۔ یعنی طلوع سے قبل مراد ہے ۔ 3 مارف رومی استدلال مے متعلق فریاتے ہیں کہ

گریہ استدلال کار دین پُدے ، فخر رازی راڑ دار دین پُدے

درست درنداس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ لہذا علمائے ظاہر کوصوفیا ء کی مخالفت کس طرح درست آ سکتی ہے بلکدان کو الٹا نقصان ہوتا ہے۔

ا یک دفعہ حضرت اقدس کو بواسیر کی دجہ سے بخت تکلیف ہور ہی تھی ایک فخص خمیرہ سے بھرا ہوا برتن لا یا اور کہنے لگا کہ میں نے زر کثیر خرج کر کے یہ چیز تیار کی ہے اس نے کئی بارقتم کھا کر کہا کہ اس میں بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اے سونے سے پہلے ضروراستعمال کریں۔ حضرت شیخ نے فرمایا بہت اچھا۔ آخرشب ابھی صبح نہیں ہوئی تھی کہ حضرت اقدس نے اینے خادم بشیر کوطلب فرمایا۔ جب خادم آیا تو آپ نے فرمایا کوفلاں آ دمی کو بلاؤوہ اس کے گھر برجا کر بکل لایا۔ آپ نے خادم ے فر مایا کہ وہ خمیرہ لا وَاس نے خمیرہ لا کرآپ کے ہاتھ میں دیا۔ آپ نے فر مایا زمین کھود کراہے د فن کردو۔اس نے ذرا تامل کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو پچھ میں نے کہا ہےاس پڑمل کرو۔وہ دوڑتا ہوا گیا اور دفن کر کے واپس آ گیا۔اب وہ آ دمی ڈرر ہاتھا کہ شاید حضرت اقدس ناراض ہو گئے ہیں۔اس کئے گھرنہ گیااوروہیں بیٹھ گیا۔اشراق کے بعد قدم بوی کے لئے لوگوں نے آٹا شروع کیا۔وہ بھی ان کے ساتھ بالا خانہ پر گیا جب لوگ چلے گئے تو وہ خاموش کھڑا ہو گیا اور قسمیں کھا کر یقین دلایا کهاس میں کوئی ایسی چیزنہیں تھی جونقصان دہ ہو۔ آپ ناراض نہ ہوں۔ آپ نے فرمایا مولانا میں آپ کوایک بات بتاتا ہوں سنو مجھے ہررات رسول خدامات کی زیارت ہوتی ہے۔ کیکن آج رات نہیں ہوئی مجھے خیال آیا کہ شایدیہاً می خمیرہ کی خوست کی دجہ ہے اور تو میں نے کوئی الیا کامنیس کیا تھا جوزیارت میں مانع ہو۔اس لئے میں نے اُسے دور پھینک دیا۔فر مایا مولا تانصیر الدین سالار بوری کوجن کی میں نے کتاب مصابح پڑھی ہے۔ون رات کی باررسول خد اللہ کے زیارت ہوتی تھی۔اور آنخفرت میانید ہے ہمکام ہونے کا شرف بھی حاصل تھا۔وہ بھی بیعت کے لئے درخواست کیا کرتے تھے۔اوراگر چہ حفرت اقدس اُن پر بہت شفقت کیا کرتے تھے لیکن بیعت کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔لہذا وہ لوگ جو ہر وقت خدا تعالیٰ اور رسول خدانتھا کے حضور میں رہتے ہیں۔ان کی مخالفت کرنا جہالت کے سوا کچھنہیں۔

نیز فرمایا کدا یک دن شخ الاسلام حضرت نظام الدینؓ نے فرمایا کدمحد ثین اس حدیث کو موضوع قرار دیتے ہیں۔

من قبل وياكم نجد راتحةالجنة

حساب و كتاب سے پہلے جنت كى خوشبوسو تكھتے ہيں۔

الیکن ہم کہتے کہ اس کا مطلب ظاہر ہے۔ کیونکہ کل قیامت کے دن عرصات فیمیں بہشت کی طرف ہے ہوا چلگی۔ یہ شت کی طرف ہے ہوا چلگی۔ جن لوگوں کے ناک میں اس کی خوشبو پنچے گی ان پر حساب مشکل ہوگا۔ یہ بہت کہتے ہی حضرت پر حال طاری ہو گیا اور فر مایا کہ حضرت شخ کے فرقہ کی برکت ہے وہ خوشبواس وقت اس مجلس میں موجود ہے اس کے بعد پیشرع پر عما

بادیکہ سر گاہ نرم کوئے تو آید جانہاش فدا باد کرد ہوئے تو آید

وہ سے سحر جودوست کے کو چہ ہے آتی ہے اس پر جانیں قربان کردین جاہیں کہ دوست کے کوچہ کی خوشبو ہے۔

اس شعرے آب پر حال کا غلبہ زیادہ ہوا اور کھڑے ہوکر ہاتھ اُو پر اٹھا گئے اور آگے پیچے چل رہے تھے۔ اور آ تکھوں ہے آنو جاری تھے۔ مجلس میں تمام اصحاب مثل مولا نا وجہ الدین بابلی مولا نا حسام الدین ماتانی مولا نا محی الدین کا شانی اور مولا نا رکن دین وغیر ہم معدد گر علماء و مشاکخ موجود تھے۔ وجد کی حالت میں حضرت شخ نے قلم دوات کے لئے اشارہ فر مایا۔ اقبال نے قلم دوات اور کا غذ بیش کیا۔ آپ نے چلتے چلے کھی کھا اور کا غذ ہاتھ میں لئے رقص کرتے رہے۔ جب غلبی حال فروہ واتو آپ کا رنگ زر دھی اور کم زوری کی وجہ ہے بے خود ہو کر گر گئے اس کے بعد آپ نے وہ کا غذا قبال کا ہاتھ میں دیا۔ اس نے فورا اُسے منہ میں ڈالا اور کھالیا۔ یہ معلوم نہ ہوسکا کہ اس پر کیا کھا تھا۔ پھودیر کے بعد جب آپ ہوش میں آئے تو فر مایا لال آئ گھر میں جو پچھ ہے خیرات کر دواور گھر میں جھاڑ ولگا دو۔ آپ کے حکم کی تھیل کی گئی اور سب پچھ خیرات کر کے گھر میں جھاڑ ولگا دو۔ آپ کے حکم کی تھیل کی گئی اور سب پچھ خیرات کر کے گھر میں جھاڑ ولگا دو۔ آپ کے حکم کی تھیل کی گئی اور سب پچھ خیرات کر کے گھر میں جھاڑ ولگا دو۔ آپ کے حکم کی تھیل کی گئی اور سب پچھ خیرات کر کے گھر میں جھاڑ و کھیردیا گیا۔ حضرت شخ کے چھرہ پر ذخم ہو خیا تھا۔ آپ کے اصحاب بیان کرتے ہیں کہ آپ کی آت کھر بھی خشک نہیں ہوتی تھی۔ ہر وقت آپ کی اس کے تاب کی ان خور سے پانی جاری ہوجاتا تھا اور آئی موں سے پانی جاری ہوجاتا تھا اور آئی موں سے پانی جاری ہوجاتا تھا اور

<sup>1</sup> دوز خ اور بہشت کے درمیانی علاقے کوعرصات کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

پانی او پرکی طرف بہد کرینچ گرتا تھا۔اس لئے لوگ یہی کہتے ہیں کدآپ جب تک زندہ رہے روتے رہےاور جب کوچ کیا توروتے ہوئے کوچ کیا۔

و كان رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم دائم الحزن و البكاء اورسول الله الله عليه و آله وسلم بركرتے تھے

اس کے بعد فرمایا کہ شخ نظام الدین ہڑے دائش مند بزرگ تھے۔ایک دفعہ حضرت شیخ فرید الدین کی زندگی کے دوران دوقو موں کے درمیان منا کحت (شادی بیاہ) ہوئی شیخ کے لڑ کے نے حضرت اقدس کی خدمت میں آ کرعرض کیا کہ حضوراُن لوگوں کے ہمراہ علاء ہیں ہمارے ساتھ بھی ہونے لازی میں۔حضرت اقدس نے فرمایا کہتمہارا والداور نظام کافی ہیں تمہارے والدصوفیوں کے ساتھ بحث کے لئے اور نظام علماء کے ساتھ گفتگو کرنے کے لئے۔ چنانچہ ان وونو ل حضرات کو ساتھ کیکر شادی پر چلے گئے ۔ان لوگول کے ہمراہ ایک شیخ زادہ تھا جواپی بیوی پر قدرت نہیں رکھتا تھا۔مولانا بدرالدین نے اُس سے کہا کہ آپ کے پاس سوئی دھا کہ ہے اُس نے کہا۔ جی ہاں مولا نانے کہا لے آؤ۔ جب وہ لے آیا تو مولا نانے سوئی میں دھا گہ ڈال کراس کے ہاتھ میں دیا اس ہے اس کی بیاری دور ہوگئی۔ادر اس رات ہوی پر قدرت حاصل ہوگئی۔ یہ دیکھ کروہ لوگ حیران رہ گئے ۔ برا تیوں کے درمیان ایک اورمسئلہ پر بخٹ ہور ہی تھی اورمسئلہ کن بیں ہور ہاتھا۔ شیخ نظام الدین بیٹھے من رہے تھے۔ آخرانہوں نے کہا اب میں بیان کرتا ہول تم لوگ خاموثی سے سنتے رہو۔اگر کوئی اشکال باتی رہ جائے تو بعدیس بوچے لینا۔ چنا نچے انہوں نے تقریر شروع کی اوراس خوبی ہے مسئلہ بیان کیا کہ کوئی اشکال باقی ندر ہااور مسئلہ اچھی طرح ان کی سمجھ میں آ گیا۔ بید کھے کرسب لوگ جیران ہوئے اوران کی قابلیت کی تعریف کی۔

#### رویت باری تعالے

نیز فر مایا که حضرت شیخ کے احباب ہمارے گھر میں جمع ہوا کرتے تھے۔اس وقت میں کم عمر پچہ تھا۔ بید حضرات آپس میں جو گفتگو کرتے تھے۔ میری سمجھ میں پچھنبیں آتا تھا بس یہی سمجھتا تھا کہ وہ حضرات حق تعالیٰ کامشاہدہ کرتے ہیں اوراس ہے ہم ملکا م ہوتے ہیں۔اس سے مجھے یقین ہوگیا کیمونی حفرات رویت باری تعالی کے قائل ہیں۔حفرت شیخ کے وصال کے بعد میں نے کتاب تقر ف لیو یکھی اور دیکھی کرچیران ہوا کے مصوفی ہوکراس کتاب کا مصنف رویت باری تعالیٰ کا قائل نہیں ۔لیکن ہم سالہاا پے شیخ کی خدمت کررہے ہیں۔ بھی وریت کے اٹکار کی نوبت نہ آئی۔
روز سے شغیہ ا شعبان

عاشت کے وقت بھی فقہاءاور صوفیاء کے درمیان اختلاف بر گفتگو ہوتی ربی حضرت اقدس نے فرمایا کدان لوگوں سے صوفیوں کی نجات کا واحد طریقہ بیہ ہے کدا پنے آپ کوان میں شار کریں اور ان کی طرح ہوکرر ہیں۔ چنانچ ایک دفعہ جب جارے شیخ سے لوگوں کے ساتھ ایک معاملہ کیا تواہیے آپ کوایک دانش مندصالح اور لکھے پڑھے انسان کے سوا کچھ ظاہر نہ کیا۔ مواما تا ہر ہان الدین بجنوری سالباسال سے حضرت اقدس کے ملازم منے۔ایک وفعہ میں نے ان کوایک بات کہی تو انہوں نے اس ک روید میں جواب دیا کہ حضرت آپ کا بیٹال ہے کہ حضرت شیخ سے جوقرب وصحبت مجھے حاصل ب كى اوركونيس ب\_ميس نے كها بال يهى بات ب- جھے حضرت شيخ نے ذكر تلقين نبيس فر مايا ليكن میراایک رشته دار ہے۔ جب وہ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اُسے ذکر کی تعلیم دی۔اس آ دمی نے کہا کہ بعض لوگ حضرت اقدس ہے بیعت ہوئے تو آپ نے ان کونماز روز ہ کے سواکسی چیز کی تعلیم نہ دی۔ طبقہ صوفیاء کی محبت میں پریشانی ہی پریشانی ہے۔اس کی دجہ رہے کہ ریقوم ہمیشہ بے قرار اور بے چین رہتی ہے بھاور جو شخص ان کی صحبت اختیار کرتا ہے وہ بھی اُسی طرح رہتا ہے۔حفرت خواجہ نصیل ابن عیاض رحمتہ اللہ علیہ ایک دفعہ مکان کرایہ پر لینے کی کوشش کررہے تھے۔ آ ب كاخادم اس بات كى كوشش كرر ما تقاكه بورس ميس كوئى عالم دانش منديا كوششين ندمو\_

#### شيطان كاعرفان

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن رسول خداعی نے ابو ہریرہ سے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رات استمرف کا پوران مراید استحد فی ابو ہریرہ رات استمرف کا پوران مرائی کی التحقیق کے ابو ہریرہ کی استمرف کا پاؤی کی استمال کھنے استمرال کھنے ہے۔ تصنیف ہے یہ کہ دہ ہروفت طلب دوست میں رہے ہیں اور جب قرب کی ایک مزل نعیب ہوتی ہے وہ سے بین اور جب قرب کی ایک مزل نعیب ہوتی ہے اس سے بلند مزل کے حصول کی کوشش کرتے ہیں اور یہ پر واز بھی ختم نہیں ہوتی کے ونکہ نہ ذات جن کی کوئی انتہا ہے نہ قرب کی کوئی صدر استان کی سے قراری اور بیندیدہ۔ نہ قرب کی کوئی صدر ہے ہیں اور بیندیدہ۔

تمہارے قیدی نے کیا کیا۔ بات بیہ کہا یک دفعہ آنخضرت اللہ کے پاس کھ غلما آیا۔ آپ نے وہ غلہ حضرت ابو ہریر ؓ کی تحویل میں وے دیا۔حضرت ابو ہریر ؓ نے عرض کیا کہ رات کے وقت ایک هخف آیااورغلہ لینے کی ک<sup>وش</sup>ش کرنے لگا۔حضرت ابو ہرم<sub>ی</sub>ہ ٹنے بیدارہوکراس کو پکڑ لیا۔اس نے کہا میں فقیر ہوں'عیالدار ہوں' فاقد کش ہوں مجھے چھوڑ دو۔ پھرنہیں آؤں گا۔رسول خداہ ہے نے فرمایا آخ رات اس کا انظار کرنا کھرآئے گا۔ چنانجہ حضرت ابو ہریرہؓ ساری رات جاگتے رہے۔ وہ آ دمی پھرآ یااورآپ نے اے پکڑلیا۔لیکن وہ پہلے کی طرح حیلے بہانے بنا کرنجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ دوسرے دن ابو ہریرہ نے وہی قصہ دہرایا۔ آنخضرت ملطقہ نے فرمایا آج رات پھرآ ئے گا۔خیال رکھنا۔ چنانچہ وہ تیسری بارآیا تو حضرت ابو ہر ریڑ نے اس کو پکڑ لیا اور فر مایا کہتم نے وعدہ خلافی کی ہے۔اب بچھے ہرگز نہیں چھوڑ ونگا۔اس نے کہاا گرآپ مجھے رہا کر دیں تو میں آپ کوقر آن مجید کی ایک ایس آیت بتاؤں گا۔ جے سونے سے قبل پڑھنے سے ساری رات ہر فتم کے شرے امان کمتی ہے۔حضرت ابو ہر ریا گانے کہا بہت احجمااس نے کہادہ آیت الکری ہے۔ آب نے اُسے رہا کر دیا۔ مج کے وقت جب آنخضرت الله نے ماجرا دریافت کیا تو حضرت ابو ہریرہ نے ساراقصہ بیان کیا آنخضرت ملک نے فرمایا تھا تو وہ جموٹالیکن بات کی کہہ گیا۔'' ا بے ابو ہر ریرہ تجھے معلوم ہے وہ کون تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ حضور مجھے معلوم نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا وہ شیطان تھا لئے۔اس موقعہ پر حضرت اقدس کے بردار زادہ سیّد احمہ نے دریافت کیا کہ شیطان کوقر آن مجید کی خاص آیات کی فضیلت کاعلم کیے ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ شیطان بد بخت لعین اسرار در موز کااس قدر عارف اور عاشق ہے کہ جس کی کوئی حذمیں۔

## شيطان كى غيرت

ایک دن رائے میں حفزت شخ عبداللہ تستری کی کی شیطان سے ملاقات ہوگی تو اس نے اسرارورموز بیان کرنا شروع کئے ۔ حفزت شخ نے کہائسجان اللہ! بیدہ اسرارورموز ہیں کہ جن سے عارفین کا جگرخون ہوتا ہے۔ تم نہیں و کیھتے کے شیطان نے کیا کہا۔ اس نے کہا!

ا معلوم ہوتا ہے کہ شیطان حضرت ابو ہر ریو گو بدنام کرنے کی کوشش کرر ہاتھا۔ لیکن خاصابِ خدا کو جو بدنا م کرنے کی کوشش کرے گا۔خود ذیل دخوار ہوگا۔

فبعزِّتكِ لَاغوَينهُم اجمعين

یہاں'' با' قمیہ ہے بعن تیری عُزت کی تم کئی کو تیر ہے زد کیے نہیں آنے دول گا۔ نیز'' با''سیّیہ بھی ہو کتی ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیری عظمت کیوجہ سے کسی کو تیرے نزد کیے نہیں آئے دول گا۔

یعنی اے اللہ تو اس قدر باعظمت و ہاعزت ہے کہ میں ہرگز پسندنہیں کرتا کہ کوئی تیرے پاس سے کھے اور بے ادبی کا مرتکب ہو۔

ایک آیت کی تفسیر

فرمایا یہ جورسول خدا اللہ نے فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ ہے اس کا مطلب يه بي كقرآن مجيد من تين چيزين بين توحيد احكام اورتصص (جمع قصه ) في الله أحد توحید ہے اس لئے قرآن کا تہائی حصہ ہے۔ ہمارے مشائخ عظام فرماتے ہیں کہ جو تخص ہمارے سلسله میں داخل ہوتا ہے أے ایک ہزار بارسورہ اخلاص روزانہ بلا ناغه پڑھنا جا ہے۔حضرت اقدس قطب الدينٌ مررات حار مزار بار دور دشريف اور حار مزار بارسورهٔ اخلاص پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک عورت سے نکاح کیا اور اس رات آپ سے بیوظ فیفہ فوت ہوگیا۔ آپ کے ایک خادم نے خواب میں دیکھا کرایک بلندمقام پرایک بزرگ قیام رکھتے ہیں اور ایک آ دمی کوتاہ قد کمزورادرسبر بوش ان کے دروازہ پر بیٹھا در بانی کررہاہے۔ بھی وہ اندر جاتا ہے اور بھی باہرجس طرح کوئی خادم یا دربان کرتا ہے۔لوگوں نے کہا کہ بیمقام رسول خداع اللہ کا ہے اور وہ آ دمی حضرت عبداللّٰدا بن مسعودٌ مِیں۔انہوں نے باہرآ کر مجھ سے کہا کہ قطب الدین کومیر اسلام دواور کہو جو تحفہ تم میرے پاس ہررات بھیجا کرتے تھے آج رات نہیں بھیجا۔ خیرتو ہے۔ صبح جب خادم نے حصرت شیخ کے سامنے بیخواب بیان کیا تو آپ نے پہلا کام بیکیا کہ اس عورت کوحق الممبر د ہے *کر طلا*ق دے دی اور معافی ما<sup>تک</sup>ی۔

<sup>7</sup> حضرت خواجہ بر مان الدین فریب مصرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس مرہ کے خلیفہ تھے۔ آپ کے مقام کا اس بات سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ جب مصرت خواجہ نظام الدین کی مجلس میں مصرت خواجہ بایزید بسطا کی کا ذکر ہوا تو آپ فرمایا کہ ہمارے سلسلہ میں بھی ایک بایزید ہے اوگوں نے کہا کہ دہ کون ہے فرمایا بر بان الدین فریب۔

## مرگ سفیدمرگ سُرخ ومرگ سیاه کا مطلب

اس کے بعد فرمایا کہ خواجہ محمود حضرت خواجہ بر ہان الدین غریب 1 کے باقی ماندہ احباب میں سے تھے۔ان کا گھرشہر دہلی کے اندر حضرت خواجہ قطب الدینٌ کے احاطہ میں تھا۔ ایک وفعہ انہوں نے میرے یاس خادم کے ذریعے کہا بھیجا کہ جب آپ خواجہ قطب الدین کی زیارت سے فارغ ہول تو میرے گھر پر آنا ہم رسالہ قیشر یہ کا مقابلہ کریں گے اور آپ سے چند سوالات بھی کرتے ہیں۔اس وقت میری عمر بہت کم تھی۔ میں نے دعوت قبول کرلی۔ جب ان کے گھریر پہنچا تو ہم نے ملکر رسالہ قیشر یہ <sup>1</sup> کامقابلہ کیا۔اس کے بعداس بات بر گفتگوہونے لگی کہ حضرت شیخ حاتم اصمُ فرماتے ہیں کہ جب تک تین دفعہ نبیں مرو کے کوئی مقام حاصل نہیں کر سکتے۔اول مرگ سفید ٔ دوم مرگ سرخ ' سوم مرگ سیاہ۔ مرگ سفید سے مراد بھوک ہے مرگ سرخ سے مراڈخل اور مرگ سیاہ سے مراد فقر ہے۔ انہوں نے بطورامتحان مجھ سے دریافت کیا کہ کس وجہ سے جھوک کی مرگ سفید بخمل کومرگ سرخ اور فقر کومرگ سیاہ کہا گیا ہے۔ بیس نے عرض کیا کہ بھوک سے صفائے قلب حاصل ہوتا ہے۔اس وجہ سے أے مرگ سفید کہا گیا ہے او تخل کا مطلب ہے خونِ دل نوش کرنا۔ اس لئے اسے مرگ سرخ کے نام مصموم كيا كيا ما ورفقركواس لئ مرك سياه كها كيا ب كدرسول فدا المالية في مايا بالفقر سواد الوجہد فی الدارین 2 (فقر دونوں جہانوں میں روسیا ہی ہے) ادر فی الواقع فقیر خلق کے سامنے شرمند ہ تجل اور منکسر ہوتا ہے۔انہوں نے میری بات شنی اور سرینچ کر کے خاموش بیٹھے رہے۔

#### روز چهارشنبداا\_شعبان

ظہری نماز کے وقت مولا ناعمر شخ سعید کھینائی حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا افعال باری تعالی علی وغرض پر بین جیں کیونکہ حضرت داؤ دعلیہ السلام نے جب حق تعالی

آرسال قیشر بیامام ابوالقاسم قیشری قدس مره کی تصنیف باوراس کاشار تصوف کی جارفد میم ترین کتابوں میں ہوتا ہے۔ باتی غین کتابیں یہ بیں۔ کشف انجی ب مصنفہ حضرت سیّد علی جو بری وا تا تی بخش لا ہوری کا کتاب تعزف المدنہ بالتصوف امام ابی بحرین ابی اسحاق کلا باذی اور کتاب اللّم ازشنج ابونصر سرائے۔

2 اس حدیث میں سواوالو جبہ بیخی روسیا ہی سے عارفین نے فتائے تا مدم اولی ہے کہ جب انسان کامل ذات حق میں جس کا رنگ سیاہ ہے مستقرق ہوجا تا ہے۔ کعبہ کارنگ بھی اس لئے سیاہ ہے کہ مقام ذات ہے اور مدینہ مقام میں جس کا رنگ ہی جا تا ہے۔

ے دریافت کیا کہ اے دب تو نے طلق کو کیوں پیدا فر مایا توحق تعالی نے جواب دیا کہ کنٹ کنٹ کنز اً مخفیا فاحیت ان اُعرَف فلهن خلقت المخلق

( میں را زسر بستہ تھا بچھے اس کا بات کا شوق ہوا کہ پہچانا جاؤں اس لئے میں نے خلق کو پیدا کیا ) اس سوال وجواب میں علت اورغرض پائی جاتی ہے۔ حضرت اقدس نے فر مایا جاننا چاہیے کہ افعال باری تعالیٰ کا تعالی علت وغرض نے ہیں ہے۔ نیز وہ عبث اور بے فائدہ بھی نہیں ہیں۔اس وجہ سے کہتی تعالیٰ حکیم ہے اور

#### والحكيم لا بعث حكم عبث

الله تعالى عيم إورهيم كاكوئى كام عبث نبيس بوتا

اس کا ہر کا م حکمت و مصلحت پر بنی ہے۔ بے حکمت اور بے مصلحت نہیں ہے۔ اب اس حکمت کا تعلق یا ہمارے ساتھ ہوتا ہے یا باری تعالیٰ کے ساتھ۔

#### اقسام صفات

آپ نے جواب دیا کہ صفات کی تین اقسام ہیں ۔ صفات ذاتی جیسے حیات وقد رت صفات اللہ بالقصل اور خالق بالقوۃ کا مطلب یہ ہے کہ تخلیق کا نتات سے پہلے حق تعالیٰ کی ذات میں قوت تخلیق محمی کیکن اس قوت کا ظہور نہیں ہوا تھا۔ جب خلق بیدا ہوئی قوحق تعالیٰ خالق بالفصل ہوا۔ یعن تحلیق کا کام سرز دہوا۔

كَانَ الله ُ وَلَم يَكُن مَعُه اسْنياً الله تفاادراس كساتهدادركس چيز كاد جودنيس تفا-

یعنی جب اپ افتتار سے طلق کو پیدا کیا طالق بالفصل ہوا۔ اس وجہ سے صفات فعلی واضائی میں تغیر ہمار نظم نگاہ سے ہوا۔ اس کی ذات وصفات میں کوئی تغیر نہیں ۔ وہ از ل الا زال سے طلق اور رزق پر بالقوت و بالفصل قادر ہے۔ وہ مُر ید ادر مختار ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے جب چاہتا ہم اور جس طرح چاہتا ہے کرتا ہے اور جو کچھ نہیں چاہتا نہیں کرتا ۔ یغیر وتعین مخلوق کی طرف منسوب ہے (نہ کہ خالق کی طرف) حق تعالی طلق اور رزق پر بالفصل اور بالقوت قادر ہے کیکن منسوب ہے (نہ کہ خالق کی طرف) حق تعالی طلق اور رزق پر بالفصل اور بالقوت قادر ہے کیکن اس چیز کا ظہوراس کے ارادہ اور اختیار کے بعد ہوتا ہے اور وہ بھی ای صورت میں اور ای وقت پر ہوتا ہے ورنے تی تعالی اپنی ذات وصفات ہوتا ہے ورنے تی تعالی اپنی ذات وصفات میں تمام تغیرات وصد وزوال ہے منز ہاور پاک ہے۔ اگر فرض کیا جائے کہ وہ کوئی چیز پیدا نہ کرتا اور نہ رزق و جا ۔ جب بھی اس کی الو ہیت وعظمت اور صفت رزاقیت میں نقص نہ ہوتا۔ بلکہ بیہ ہوتا کہ اس کی الو ہیت وعظمت اور صفت رزاقیت میں نقص نہ ہوتا۔ بلکہ بیہ ہوتا کہ اس کی الو ہیت وعظمت اور صفت رزاقیت میں نقص نہ ہوتا۔ بلکہ بیہ ہوتا کہ کہ سے متعلق ہوں جا ہوں گاہ وت سے بھی متعلق ہے کہ اس کی اس صفت کا ظہور نہ ہوتا اور ظہور جو ہم سے متعلق ہوں کا غیر وقتی ۔ بیہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے جائے کہ وہ وقتی ہو یا غیر وقتی ۔ بیہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے جہ نہ کہ باری تعالی کے نقطۂ نگاہ ہے۔

اس کے بعدای سائل نے عرض کیا کہ کیا صفات باری تعالی کے ظہور میں احتیاج یا تقاضا کا عضر پایاجاتا ہے ہے۔ آپ نے فرمایا ہر گزنہیں۔ جہاں تک ہمار اتعلق ہے ہمارے تمام کامول میں

آ مرید بھی النّدتعالی کے اساء میں ہے ایک اسم ہے جس کا مطلب ہے ارادہ کرنے والا۔ 2 اس کا مطلب یہ ہے کہ آیا حق تعالی کو اس بات کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اپنی صفات کا اظہار کرے۔ بالفاظ ویگراس کی صفات کا ظہورا نقلیاری ہے یا اضطراری۔

اختیاج کی مسلحت پائی جاتی ہے۔ لیکن باری تعالیٰ ہوتم کے اختیاج ہے پاک اور بالاتر ہے۔ اس کا ہم اس کی مشاء اور رضا کے مطابق ہوتا ہے۔ چنا نچر لفظ فیاحیث أن اُعرَف سے ظاہر ہے نہاں میں کوئی اختیاج پایا جاتا ہے۔ نہا کراہ (ججوری) اور نہ منظوری اس کا مطلب سے ہے کہ جھے اپنے ارادہ اور تصرف کی بناء پر سے بات پند آئی کہ عارف بنوں یا پیچانا جاؤں۔ سے میری اپنی مرضی ہے کہ میں نے خلقت کو پیدا کیا۔ یہاں بعض لوگوں کو اختیاج کا گمان ہوتا ہے اس لئے سوال کرتے ہیں۔ حال نکہ وہ فائل مختیار ہے واجب الوجود ہے۔ ممتنع العدم ہے وہ موجب بذات نہیں ہے لینی اس کی فات وہ وہ اس خود بخود مجور اسر زو ہوں۔ جسیا کہ معتز لہ اور فلا سفہ کا خیال فرات وہ وہ کے ہیں کہ چشمہ خواہ چا ہے یا نہ چا ہے اس سے پائی ضرور نکاتا ہے۔ جسے پائی کاغری کرنا اور آگ کا جلانا۔ لیکن نہ ہے کہ ضرور نکاتا ہے۔ جسے پائی کاغری کرنا اور آگ کا جلانا۔ لیکن نہ ہے کہ

لاعِلَّته بصنعته و علت كل شئي صنعته

اس کے خلق کی کوئی علت نہیں ہے بلکہ اسکی خلق ہر چیز کی علب غائی ہے۔

لیعن اس کی خلق کے لئے کوئی چیز موجب نہیں ہے جوا سے اس صنعت پر مجبور کرے بلکہ ہر چیز آ اور مخلوق کے وجود میں آنے کی وجہ اس کا ارادہ اور اس کا اختیار ہے لینی جو پچھے چا ہتا ہے اپنے اختیار کے ساتھ بغیر مجبوری اور احتیاج پیدا کرتا ہے۔ اس کا ارادہ اور اختیار اس فعل کی علت ہوتا ہے۔ لینی اگر وہ اپنے اختیار اور ارادہ ہے کوئی کام نہ کرتا چا ہے تو اس پر کوئی نقص لازم نہیں ہوتا۔ اور نہ کسی چیز کاوہ مختاج ہوتا ہے۔

یفَعلُ مایشاءُ وَ یحکمُ مایُرید یَعزُّ و یُذِل ولا یُسئلُ عما یَفُعلُ وهم یُسئلُون جو چاہتا ہے کرتا ہے حکم کرتا ہے جس کاوہ ارادہ کرتا ہے عز ت دیتا ہے ذکت دیتا ہے اوراس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ کیا کرتا ہے۔ بلکہ سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں۔

# مدیث کُلُ مُسکوِ حوام کی ثرح

صدیث مکل مسکو حوام (ہرنشہ آور چیز حرام ہے) کی شرح یوں فر مائی کہ مُر شدکو چاہیے کہ مرید کواپنی روحانی توجہ دے جے وہ آسانی سے برداشت کرسکے۔ یہ نہ کرے کہ واردات کی آوجود کی تین تسمیں میں اول واجب الوجود یعن جس ذات کا ہونا ضروری ہووہ ذات ق ہے دوم ممکن الوجود جس کا ہونا ضروری نہ ہواس سے وجود فتل مُر اد ہے۔ سوم منتخ الوجود جس کا وجود میں آنامکن نہ ہو۔ اس کوعدم بھی کہتے ہیں۔ اس پرائی بارش کرے کہ قابل برداشت نہ ہو۔اوراس سے فاکدہ اٹھانے کی بجائے اُسے ضائع کر دے۔ جب تدریجی روحانی فیضان سے مرید کی طاقت بیں اضافہ ہوتا ہے تو اس بیں قوت برداشت بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہمسکر (نشرآ ور چز) برداشت بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہمسکر (نشرآ ور چز) پلانے کا مطاب اس سلسلہ بیں آپ نے اپنی ایک حکامت بیان فرمائی کہ خوردسالی میں جب میری عکم کوئی آٹھ سال تھی تو بیس کی گھر گیا ہوا تھاوہ لوگ شراب پی کر بدست ہور ہے تھے۔انہوں نے بچھے بھی ایک پیالہ پلادیا۔ جس سے بیں بھی بدحواس ہو گیا اور وہ بچھے گھر لائے۔ بچھے کی شم کا شعور نہ تھا۔ ساری رات قے کرتا رہا اور بے چین رہا۔ جب ضبح ہوئی تو چونکہ بچھے یا قاعدہ نماز پڑھی اس جگہ بہت ہجوم تھا اور چاروں طرف بوگ بدست ہوکر قے کررہے تھے۔ میں اپنے حال پرشر مندہ تھا اور سے روک کے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ بدست ہوکر قے کررہے تھے۔ میں اپنے حال پرشر مندہ تھا اور سر نیچ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ بدست ہوکر قے کررہے تھے۔ میں اپنے حال پرشر مندہ تھا اور سر نیچ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں نے میری استعداد سے زیادہ شراب پلادی میں بیٹا انہیں کیا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان لوگوں نے میری استعداد سے زیادہ شراب پلادی میں اسے برداشت نہ کر سکا اور ملامت شرمندگی ورٹوگ نے اور بے ہوثی کے سواکوئی نتیجہ نہ لگا۔

#### سُنت نبوي كي الهميت

اس کے بعد فرمایا کہ جب ایک عارف رسول خد الله کی سقت پرنہیں چاتا اور پیروی نہیں کرتا تو خداوند تعالی اس کی مغفرت نہیں فرما تا۔ایک درویش کہتے ہیں کہ میں نے ایک درویش کو دیکھا۔جس کا پاؤں پنڈلی تک کتا ہوا تھا جب میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں سنت رسول الله الله کی نہیں چاتا تھا اس لئے خدا تعالیٰ نے میرا پاؤں کا ب دیا۔

### درولیش کودولت کی سزا

نیز فرمایا که ایک دن میں نے ایک درویش کو ایک بزرگ کی زیارت کے لئے بھیجااوراس سے کہا کہ جو پچھ دہاں دیکھو مجھے بتاؤ۔ وہ درویش وہاں گیا اور جا کر دیکھا کہ بڑے باعظمت بزرگ ہیں۔ لیکن انکی قبر کے اندرایک بہت بڑا سیاہ سانپ بھی موجود 1 ہے میں نے اُن سے پوچھا کہ یا حضرت

اس معلوم ہوتا ہے كماحب فراركي زيارت كو كئے۔

اس بزرگی اور عظمت کے باد جودیہ سانپ کیوں قبر ہل موجود ہے انہوں نے جواب دیا کہ کیا کروں۔ حق تعالی نے بچھے کثرت سے مال ودولت دیا تھا۔ لیکن میں نے اُسے بے جاخر چ کیا۔ اس کی جزا مجھے پیلی ہے کہ بیسانپ میرامصائب بنادیا ہے۔ جب تک میں اس قبر میں ہوں یہ بھی ساتھ درہے گا۔ سجان اللہ! ان تھائق ومعارف اور مقامات ومراتب قرب کے باوجودیہ بلابھی نازل کردی گئی۔

### تلاوت ِقر آن كاا يك طريقه

اس کے بعد فرمایا کہ کتب سلوک میں لکھا ہے کہ سالک کو جا ہے کہ قرآن مجید کی حلاوت کرتے وقت تمام خطابات کا مخاطب اپ آ پکوسمجے۔اس سے تواضع 'اکلساراور کسر نفسی مطلوب ہے در نداز روئے شریعت انسان کفار کے خطابات کواپنے او پر کیسے محمول کرسکتا ہے۔

ایک دفعہ مولانا بر بان الدین غریب کے مرید مولانا زین الدین دولت آبادی نے حضرت شیخ (حضرت خواجہ نصیر الدین محدد چراغ دہلوی قدس سرہ ) سے عرض کیا کہ جھے تا چیز مریض دل کی صحت کے لئے دعا کیجے ۔ آپ نے دائتوں میں انگل دے کرفر مایا کہ مولانا دل کومریض مت کہو قرآن میں مرض دل سے مرادشک اُور نفاق (منافقت) ہے۔ چنانچ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔

## وَاللَّهِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَّضٌ"

جن لوگول کے قلوب میں مرض ہے لینی شک ونفاق۔

اس سے پہلے ایک خفس اپنے بچوں کو حضرت اقدس کی زیارت کے لئے آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ بچوں کو ہم عمر ملازم یا ملازمہ کے شر ونہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ نوکر لوگ نفسا نیت کے تالع ہوتے ہیں اور بچوں کو ہم عمر ملازم یا ملازمہ کے شر ونہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ نوکر اور نوکر ازیاں ہوتے ہیں اور بچوں کے لئے بڑی عمر کے نوکر اور نوکر ازیاں تعینات کرنی چاہیں۔ چونکہ بچوں کو قصہ کہانیوں سے محبت ہوتی ہے۔ ملازموں کو چاہیے کہ ان کو رسول النہ جالیا گھیا گئے گئی پیدائش اور بعث و نبوت کے حالات سنا کھیں یا دوسرے اخبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کریں تا کہ بچی با تیں ان کے ونشین ہو جا کیں اور انہی کاعلم ان کو ہونا چاہیے۔ میں ان کو گوں کو بچیوٹے کی کیدائش مبارک اور نبوت کی طرف افراد افراد قرکے چھوٹے بھائی کی طرف اشارہ فرمایا) رات کے وقت طلب کر کے آنخضرت تالیقہ کی پیدائش مبارک اور نبوت

کے متعلق واقعات بیان کیا کرتا تھا۔ چنانچہ بیا احقر عرض پرداز ہے کہ آنخضرت ملک کے ابتدائی ابتدائی دندگی ہے آخ تک باد ہیں۔ زندگی ہے آخ تک جنے حالات ہیں۔ سب معزت شخ کے الفاظ کی برکت ہے آخ تک باد ہیں۔ اس سلسلے میں اگر چربعض جملوں کا معانی اس وقت جمجے میں نہیں آئے تھے لیکن معزت اقدس کے الفاظ اب تک اچھی طرح یاد ہیں اور بھی نہیں جمول سکتے۔

جس تخم سے ہرشم کی نباتات اُ گ علی ہے

حضرت اقدس یہ بھی فرمایا کرتے ہے کہ اگر کوئی شخص جھے سے پوچھے کہ وہ کونسانی ہے جس سے ایک زمین میں گندم پیدا ہو دوسری جگہ ہو نکل آئے زرد آلو بر آمد ہوں اور شکر "خطلہ 'کروئ توریا اور زہر بھی پیدا ہوا خواہ اس کی تربیت (پرورش) میں جتنی کوشش کی جائے ۔ تو میں سے جواب دوں گا کہ وہ تخم انسان ہے۔ اس ایک بیج میں سے پیفیمر بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ولی اللہ بھی وجود میں آئے ہیں ابدال اوتار نفو شاور قطب بھی اور کا فرفاس فاجر چوراور ڈاکو بھی پیدا ہوتے ہیں۔

انسان کی تعلیم وتربیت و تکمیل کا بهترین وقت کیا ہے

اس کے بعد سلسلہ کلام اس بات پر ہونے لگا کہ انسان کی تربیت اور بھیل کے لئے بہترین وقت کونیا ہے۔ حضرت شیخ نے فر مایا کہ عمر کی بہاری بھی جوانی اور بھین کا زمانہ ہے۔ اکثر مشائخ عظام مادر زادولی اور پیدائش طور پر صالح ہوئے ہیں۔ بعض حرارت جوائی حیوائی کے زمانے میں طلب دنیا ہیں مشغول سے لیکن بعد ہیں تائب ہو کر اللہ کی جانب رجوع کیا۔ چنانچہ حضرت سلطان ابراہیم ادھئ خواجہ ابوحنص حداد پھے عرصہ دنیا ہیں مشغول رہے۔ حضرت خواجہ فسیل ابن عباس محضرت خواجہ صبیب عبی مصنوب محضرت خواجہ جنید حضرت خواجہ جنید معاددی بارہ مال کے سے کہ ایک رات آپ کے ماموں حضرت خواجہ سری مقطی مشغول بحق سے جنید کھیلتے ہوئے آپ کے بیچھے سے گزری قرآپ نے کہا اے بیج ایم کیا کر رہے ہو۔ یہاں بیٹے جاؤادریہ کہ کرانے دل ہیں بھاؤ کہ

اَلله ُ حَاضِرى الله ُ ناظرى الله مُعِي الله يمر ب مامنے ئے الله جھے ديكھ رہائے اور الله يمر ب ماتھ ہے

حفرت جنیدٌ یرم اقبركر كے بیٹھ محكة اور حفرت سرى تقطي اپنے كام بيس مشغول ہو محكة ميم ك ونت حضرت شیخ نے سرأ ٹھا کردیکھا کہ جنیداً سی طرح سرنگوں بیٹھے ہیں آپ نے پوچھا بیٹے کیا کردہے بو\_انبول نے جواب دیاالله حاضوی الله ناطری الله معی اس کے بعد حضرت شیخ جدید کو کھر لے گئے ۔ کیکن وہ یہی کلمات کہتے رہے اور سر بدستور نیچے کئے بیٹھے تھے۔ جب کھانالا یا گیا تو فرمایا کہ كس طرح كعاؤل الله حاضر بيء كمير بإب اورمير بساته بالعطرة نه ياني بي سكتابول نه بول و براز کرسکتا ہوں۔ یہ دکھے کر میر کے لوگ متفکر ہوئے کہ یہ بچیک طرح زندہ رہ سکتا ہے۔ چونکہ دہ ہے تھان کی والدہ ان کی نہم کےمطابق بیرتی تھیں کہاہنے اور بیچ کر درمیان پر وہ لگادی تھیں۔جب وہ قناے حاجت کوجاتے تو یہ خیال کرتے تھے کہ میرے اور خدا تعالیٰ کے درمیان پر دہ حاکل ہے۔ نیز فرمایا که بهارے حضرت خواجہ صاحب (حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ وہلوگ) فرمایا كرت سے كد بم نے باروسال كى عمر ميں قرآن حفظ كيا تھا۔ نيز بنج كمنج اور حريري بھي يڑھ لي تھي ا درمیرے دل میں بینخواہش تھی کہ حضرت شخ رکن الدین کا مرید بنوں گا۔میری والدہ ماجدہ کے داد تھے جن کا نام خواجہ خفر تھا۔ وہ شخ الاسلام حفرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے مرید تھے۔ میں النے بچوں کو پڑھا تا تھا۔ ایک دن میرے ایک شاگر دیے دریافت کیا کہ مجد ہ میں جاتے وقت پہلے گھنے زمین پر رکھنے جاہیں یا ہاتھ۔ میں نے اس وقت تک فقہ نہیں پڑھا تھا اس لئے جواب نیدد ے سکا اور بیبھی مجھے گوارا نہ تھا کہ شاگر دول کے سامنے لاعلمی ظاہر کرتا۔ چنا پنجیر میں نے اُس سے کہا کہ کتاب دیکھ کر بتاؤں گا۔لیکن دل میں بیارادہ تھا کہ اُستاد ہے جاکر دریافت کرلول گا۔ چنانچہ میں روانہ ہو گیا۔ رائے میں ایک مجد تھی جومولا نا نصیر الدین سالار بوری کے نام ہےمنسوب تھی۔ وہ بھی اودھ کے رہنے والے تھے۔ میں اس مجد میں گیا اور نماز حاشت ادا کرنے کا ارادہ کیا۔اس زمانے میں مجھے نماز اشراق کیا شت 'زوال اور تبجد پڑھنے کی عادت تھی۔ کیاد کچتا ہوں کہ محبد میں باوقار سبز پوش دراز قد اور بڑی بڑی آئکھوں والے ایک بزرگ آئے اور نماز بڑھنے لگے۔ کین انہوں نے قیام مختفر کیا اور جلدی ہے رکوع میں چلے گئے اور مجدہ میں جانے کے لئے انہوں نے زمین پر گھٹے ٹیکے اور چر ہاتھ زمین پرر کھے۔بس یمی کیا اورنظروں سے غائب ہو گئے۔میرے دل میں خیال آیا کہ یہ حضرت خواجہ نظام الدین تھے۔

چنانچ میں والیس گھر گیا تو دیکھا کہ خواجہ خفراپ دوست کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے اُن

ے کہا کہ آج میں نے آپ کے شخ کو دیکھا ہے انہوں نے ہنتے ہوئے کہا کہ کسے دیکھا۔ میں نے

کہا کہ فلال مجد میں نماز چاشت پڑھ رہا تھا۔ وہاں میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جھے خیال آیا کہ

آپ حفرت شخ نظام الدین ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ اُن کا حلیہ کیا تھا۔ جب میں نے پورا حلیہ
بیان کیا تو انہوں نے آبدیدہ ہو کرفر مایا کہ واقعی میرے شخ کا یمی حلیہ تھا۔ چنانچہ جب میں بیعت
کے لئے شہر میں آیا اور آپ کی زیارت کی تو بعین اُی طرح پایا جس طرح میں نے دیکھا تھا۔

نیز حضرت خواجہ نصیر الدین ُفر مایا کرتے تھے کہ میں صغیر تی میں ایک معلم کے ہاں قر آن مجد پر بیٹھ گیااور ہولئے ہاں قر آن مجید پڑھتا تھا۔ مجد میں ایک درخت تھا۔ ایک ٹوا آ کراس درخت پر بیٹھ گیااور ہولئے لگا تواجوآ واز نکالی تھا میں مجھے لیتا تھا کہ کیا کہدر ہاہے۔

نیز آپ نے فرمایا که حضرت شیخ نظام الدین نے ساری عمرا پنے اسا تذہ اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ' کے درواز ہ کے سوااور کوئی درواز ہنیں دیکھا تھااور خدا تعالیٰ کی بندگی کے سوااور کوئی کامنہیں سیکھا تھااور نہ کی اور چیز کی آپ کوخواہش تھی۔

# حضرت شيخ فريدالدّ بن مجنح شكرٌ

حصرت بینی فریدالدین قدس سرة العزیز حضرت قاضی سلیمان کے فرزند سے جو کھو نیوال آ۔
کے قاضی سے اور حضرت بینی فریدالدین کی پین کے زمائے میں وہاں قاضی بچہ ویوانہ کے نام سے مشہور سے کے واضی سے اور حضرت بینی فریدالدین کی پین کے رمائے میں وہاں قاضی بچہ وقت یا و فدا میں رہے سے اور کس سے بات نہیں کرتے سے اور اکثر اوقات مجد میں فاموش بیٹے متوجہ الی اللہ رہے سے جب آپ کے والد ما جد کا انقال ہوا تو آپ چار بیٹے چھے چھوڑ گئے کو فیوال کی زمین ان کی ملکت تھی جے وہ آپ میں تقسیم کرنا چاہتے سے چار بیٹے چھے چھوڑ گئے کو فیوال کی زمین ان کی ملکت تھی جے وہ آپ میں تقسیم کرنا چاہتے تھے انہوں نے شخ کی در سے فریدالدین ان کے ساتھ میٹھ کرز مین کی بات نہیں کرنا چاہتے ہے۔ انہوں نے شخ کو کی لیااور کہا کہ یا اپنا حصد لو یا لکھ دو کہ میں ترک کرتا ہوں ۔ چنا نچہ انہوں نے اپنا حصد ترک کرک کو مشوط کرد یے ۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئے وہ گاؤں جو خطیرہ شخ (اعاطہ خانقاہ) کے لئے وقف ہے وستخط کرد یے ۔ اس کے بعد فرمایا کہ آئے وہ گاؤں جو خطیرہ شخ (اعاطہ خانقاہ) کے لئے وقف ہے

آ کھو ٹیوال یا کوشیوال ماتان کے علاقے میں ایک قدیم قصبتی جوآ ن کل جاول مث سے کام سے مشہور ہے اور حضرت شیخ قاضی سلیمان کا مزار بھی وہاں موجود ہے۔

## وی کوٹیوال ہے۔جس میں ہے آپ نے اپنا حصہ زک کیا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین

مارے شیخ (معزت خواجہ نظام الدین) فرمایا کرتے تھے کہ مارے شیخ (مفرت خواجہ فرید الدينٌ ) نے فرمایا کہ جب حضرت خواجہ قطب الدین قدس سرہ کی عمر جار برس اور جار ماہ ہو کی تو آپ کی دالدہ ما جدہ نے آیا کے ساتھ کچھٹر نی اور جاندی دیکر آپ کے پاس والی مجد میں بھیجا۔ تا کہ وہاں کے معلم آپ کی بسم اللہ کرائیں۔ رائے میں ایک بزرگ طے۔انہوں نے آیا سے دریافت کیا کہ بے کو کہاں لے جارہی ہو۔اس نے جواب دیا کہ محلے کی مجد میں تعلیم کے لئے داخل کرنے جارہی ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ دوسر مے خلّہ کی مجد میں اچھا اُستاد ہے میرے ساتھ آؤ۔ میں بچ کو وہاں واخل کرا د دوں گا۔ آیانے کہا جوجگہ آپ بہتر مجھیں وہاں لے چلیں۔ جب وه وہاں پنجے تومعلم دوڑتا ہوا آیا اور بچ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑ اہو گیا۔اس بزرگ نے معلم ے کہا کہ مولا نااس نیچے کواچھی طرح تعلیم وینااس سے ہمارے بہت سے کام وابستہ ہیں۔ بیہ كروه يط كئے معلم جب ج كومجد كاندر لے كيا تو دريافت كيا كم يہال كيے آئے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے محلّہ کی مجد کی طرف جارہا تھا۔ راستے میں یہ بزرگ ملے۔ وہ مجھ آ پ کے پاس لے آئے معلم نے بوچھا کہمیں معلوم ہے کہ وہ بزرگ کون تھے۔انہوں نے جواب دیا کنہیں۔اس نے کہاوہ خضرعلیہ السلام تھے۔

اس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ قطب الدین قدس سر ڈاوش کے دہنے والے سے ۔ اس لئے آپ کوخواجہ قطب الدین اوش کہتے ہیں۔ اوش ایک گاؤں ہے جوقصبہ مرغیناں کے پاس ہے۔ (علاقہ ترکستان) حضرت اقدس مرغیناں ہیں بھی دہ ہیں۔ مرغیناں ہیں ایک مینار ہے کہ دبلی کے مینار کے برابر ہے لیکن وہ مینارا تناعمہ اورصاف سخوانہیں تھا۔ جتنا کہ منارہ وہ بی ۔ بلکہ بخت غلیظ تھا اور بعض جگہوں پر وہ خوفتا کے بھی تھا۔ اس لئے وہاں ہر خص نہیں جاسکا تھا۔ وہاں یہ مشہور تھا کہ یہ حضرت خضر کا مقام ہے۔ حضرت شخص سولہ برس کی عمر میں حضرت خضر علیہ السلام کی مشہور تھا کہ یہ حصری دات وہاں تشریف لے گئے۔ ساری دات مشغول دے لیکن ذیادت دند

ہوئی۔ واپسی پر رائے بیں ایک بزرگ طے۔ انہوں نے پوچھا کہ اے بچ تم کہاں گئے حصرت شیخ نے کہا کہ اس معارہ کے نیچ گیا تھا۔ انہوں نے کہا وہ خراب اور خطرناک جگہ ہو دہاں کیوں گئے تے۔ آپ نے کہا گنا ہے کہ جو شخص جمہ کی رائ کو دہاں شغول رہ اُے حضرت خصر علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔ انہوں نے دریافت کیا کہ کیا ملا قات ہوگئی ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ نہیں ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اگر ملا قات ہو جاتی تو تم کیا کرتے۔ آپ نے جواب دیا کہ اُن سے خدا تعالیٰ کی محبت کی درخواست کرتا۔ انہوں نے کہا کہ میر سے ساتھ چلو۔ چنا نچہ وہ جمعے دہاں لے گئے۔ وہاں ایک پارچہ باف کا مکان تھا اُسے بلاکر کہا کہ اے خواجہ یہ پی گذشتہ دات ہوارے ہاں ایک عظیم کام کے لئے ساری رائے شغول رہا ہے اسے محروم نہیں کیا جاسکتا۔ انہوں نے بوچھا کہ کیا چاہتا ہے جواب دیا کہ خدا تعالیٰ کی محبت طلب کرتا ہے وہ پارچہ باف خدا تعالیٰ کی محبت کی طلب کا ذکر سنتے ہی آ بدیدہ ہوگیا اور کہنے لگا کہ آ و اس بچے کو درمیان میں کھڑا کر کے اس کے کے خدا تعالیٰ کی محبت کی محبت کی محبت کی حدا تعالیٰ کی محبت کی محب

#### روز پنجشنبه ۱۲ ماه مذکور

# دوس سے بزرگوں کے مریدوں کے ساتھ برتاؤ کابیان

ایک دفعہ عشاء کی نماز کے وقت اس مضمون پر گفتگو ہونے گی کہ دوسر سے بزرگول کے مرید بن کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جانا چاہیے۔ حضرت اقدس نے فر مایا کہ مشائع عظام کا دستور سر رہا ہے کہ دوسر سے بزرگول کے مرید بن کو ہاتھ نہیں دیتے تھے نہ بیعت کرتے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ آپ نے فر مایا جو مخص طالب حق ہے فواہ وہ کی دوسرے کا مرید ہا گا گا ہیا ہو سے اگر دوسرول کے مریدول کی تربیت مرید ہیں گر بیت تو ضرور کرنی چاہیے کیونکہ وہ پیر بھائی ہیں اور نہیں کرتے تو اپنے شخ کے مریدول کی تربیت کی خین مرید بن گی تربیت کی جن جمال میں سالد سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنا نچہ میں نے حضرت شخ کے تین مرید بن گی تربیت کی جن میں سے جادر بہت قابل ہے۔ آپ کی صحبت میں رہ کرفا کہ ہو صاصل حاتی کے دشتہ داروں میں سے جادر بہت قابل ہے۔ آپ کی صحبت میں رہ کرفا کہ ہو صاصل

کرے گا اور آ دمی بن جائے گا۔ جب وہ میرے پاس آ یا تو ہیں نے ویکھا کہ ابھی خام ہے لیکن قابلیت ضرور رکھتا ہے۔ پچھ عرصہ میرے ساتھ رہنے کے بعد ہمارے مامین محبت کا رشتہ قائم ہوگیا اور اس کومیرے بغیر اور جھے اس کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ اور ایک دوسرے کے لئے بقرار رہنے تھے۔ جبوہ میرے پاس آتا تو میرے قدموں پر آئکھیں رکھتا تھا اور پچ و تاب کھا تا تھا۔ طویل صحبت کے بعد اس کا بیحال ہوگیا کہ لوگ کہتے تھے کہ ایسا کوئی شخص پیدا نہیں ہوا۔ وہ حضرت شخ نے بات کرنے کی تاب نہیں لاسکتا ہے۔ ایک و فعہ میری عدم موجود گی میں اس نے حضرت شخ نے بات کرنے کی تاب نہیں لاسکتا ہے۔ ایک و فعہ میری عدم موجود گی میں اس نے حضرت شخ نے بات کرنے کی تاب نہیں لاسکتا ہے۔ ایک و فعہ میری عدم موجود گی میں اس نے دور ان نا کا خالہ ین ) نے اپنے دل میں کہا کہ

السكوت في موضع البيان

لینی جوسوال کہ میں نے کیااس کا جواب سکوت لینی خاموثی ہے۔ ایک دفعہاس نے میری عدم موجودگ میں حضرت شیخ (حضرت شیخ نصیرالدین چراغ دہلویؒ) سے طریقت کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت اقدس نے اس کی طرف دیم کیے کرفر مایل

ای جاندرسدزورق برسودائی

(بدچیز ہر بوالہوں اور سودائی کی مجھے میں نہیں آ سکتی )

آخر کارده میرامنکر ہوگیا اور کہنے لگا کہ آپ کے اندر مجھ سے زیادہ کیا کمال ہے۔

حضرت اقدس کے مریدین ہیں ہے دوسر افخض جس کو ہیں نے تربیت دی خصر خیاط (درزی) تھا۔

پیعام آدمی اورغریب تھا اور امیر خسر وشاعر کے استاد کا بیٹا تھا۔ جب اس نے مجھے تے تھین کی درخواست کی

تو ہیں نے سوچا کہ سکین آدمی ہے۔غریب اور نا دار ہے اور درزی کا کام کرتا ہے۔ میں نے انکار نہ کیا۔ نیز

وہ آسیب زدہ ہونے کی وجہ سے جنات کے ڈر سے خاکف بھی تھا۔ میں نے خیال کیا کہ اگر اس کے
سامنے تلقین کروں تو طرح طرح کی باتیں بنائے گا۔ میں نے اپنے شخ علیہ رحمتہ سے سیکھا کہ دوسر سے
سامنے تلقین نہیں کرنی چا ہے۔ چنانچہ آپ نے مجھے مراقبہ تھین کرنا چاہا تو مولا تازیدالدین کوکی کام
کے لئے با بربھیج دیا۔ چنانچہ میں نے بھی خصر کے بھائی کوکی کام کے بہانے با بربھیج دیا اور خلوت میں خصر
کوذکر تلقین کیا۔ جونی شہر میں اس کی ذراشہرت ہوئی اور عزت ہونے گی تو دہ جھے ہے خمر ف ہوگیا۔

تیسری ایک خواندہ اور نیک بوڑھی عورت میرے حضرت شیخ کی مریدہ تھی۔ بیس نے اس کو بھی تلقین کی کیکن اس نے میرے ساتھ عشق بازی شروع کر دی۔ چنانچہ مشائ نے ٹھیک فرمایا ہے۔ کہ نابالغ بچوں اور عورتوں کو تلقین نہیں کرنی چاہیے۔ نیز اپنی بیوی کو بھی مرید نہیں بنانا چاہیے۔ بین اپنی بیوی کو بھی مرید نہیں بنانا چاہیے۔ بین اپنی نے اپنی تعریف کرتا تھا۔ یہ میں نے اپنے بھائی کے لڑکے کو تلقین کی۔ جس کا نتیجہ بید لکلا کہ وہ ہروقت اپنی تعریف کرتا تھا۔ یہ دکھی کر جھے افسوس ہوا اور میں نے نعرہ لکا کہاں ہو۔ آ و اور دیکھو کہاں ہو۔ آ و اور دیکھو کہاں لڑکے میں آپ کی کون کی بات پائی جاتی ہے لئے لیکن ایسا ہوا کہ اس لڑکے سے پچھنطی مرز وجوئی اور اس سے سب پچھ جھین لیا گیا۔ اور ایسا معلوم ہوتا کہ اس کے پاس کو یا کچھ بھی نہوں گیا ہو کیونکہ اگر یا در بہا تو کہاں کو بیدوا تھ بھی بھول گیا ہو کیونکہ اگر یا در بہا تو اسے بے حد پریشانی ہوتی اور ایک حسر سے زادہ درویش ہوکر درہ جاتا۔

ا بنی بیوی کومرید بنانے کی ممانعت

ا پی بیوی کواپنا مرید بنانے میں بیزانی ہے کہ وہ خواہ اپنے خاوند کی کتنی مطبع وفر مانبر دار ہوئیکن وہ نبیت جوایک مرید کواپنے مرید کواپنے خاوند کے ساتھ ہر گرنہیں ہوگئی۔ نبیت جوایک مرید کواپنے خاوند کے ساتھ ہر گرنہیں ہوگئی۔ میں نے بید کام بھی کیا اور پشیان ہوا۔ اس سے جھے تجربہ ہوگیا کہ جو پچھ مشائخ عظام نے فر مایا ہے خالی از حکمت نہیں ہے جو محفص ان کی ہدایت کی خلاف ورزی کرتا ہے پشیمان ہوتا ہے۔

#### ہجرت کے سنسی خیز واقعات

اس کے بعد کچھ دیر کے لئے رسول التھ اللہ کی بعثت اور مدینہ منورہ کی طرف ججرت کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ حضرت اقدس نے فر مایا کہ آنخضرت اللہ کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جو کچھ اللہ تعالیٰ فر ماتے تھے اُسی طرح کرتے تھے۔ جب تھم ہوا کہ دعوت اسلام دوتو آپ نے دعوت دینا شروع کردیا۔ جب تک مکہ معظمہ میں رہنے کا تھم تھا آپ وہال رہے جب مدینہ منورہ جانے کا تھم ہوا تو آپ وہال جے جب مدینہ منورہ جانے کا تھم ہواتو آپ وہال چلے گئے۔ اس کے بعد حاضرین میں سے ایک فخص نے دریافت

<sup>1</sup> معلوم ہوتا ہے کہ حفرت اقدس نے کی کتاب میں پڑھا ہوگا کہ حفرت پینی جنید بغدادی اور حفرت پینی نے بھی ہوتا ہے کہ خود صفرت جنید کو چین ہی شک تھین کی گئی۔ لیکن چونکہ اس لڑکے کا محالمہ بھی جا ہے ہوئے کا اس کا لیاں ہیں۔ معالمہ بھی جا ہے ہوا۔ حضرت اقدس نالال ہیں۔

كياكه كيا يبغبرعليه السلام كواس كي طافت تحى كدوه تنها مكه كتمام كفار كوثتم كريجة تقر حضرت مخدوم نے فر مایا تمبارا کہنا صحیح ہے لیکن رسول الشعافیہ کا کوئی فعل اللہ کے تکم اور مرضی کے بغیر نبیں ہوتا تھا۔وہ خود سے کوئی کام نہیں کرتے تھے اللہ ان کو جو تھم دیتا تھا وہی کرتے تھے ان کی خود کوئی قوت نہ تھی۔ حضرت ابوطالب مكر كے سردار تھے مكر كے تمام لوگ ان كے فرمانبردر تھے اسكے زمانے يس كى كى ہمت رسول الشعاف كوايذ الهنجانے كي نہيں ہوئى۔ جب حضرت ابوطالب كا انتقال ہو كيا كفار نے رسول النُّطالِيَّةَ كُونَظيف بِهِنِي في شروع كى - كفار مكه نے ايك دن بيٹو كرمشوره كيا كه اگر جم لوگ محتقليقة کو ماردیں گے تو بورے بنی ہاشم دشمن ہوجا کیں گے اور بیلوگ بہت طاقت در ہیں ان لوگوں کی دشمنی کامقابلہ کرنا آسان نبیں اورا کرہم خاموش رہتے ہیں تو پیفتنہ بڑھتا ہی جائے گا۔ بہتریہ ہے کہ ہم لوگ مرات میں کہ ایس کے است دوستوں کے ساتھ بہاں سے چلے جا کی نسسوی منک و نستويع صناريعي بمتم سے چينكاريا كي اورتم بم سے چينكاراياؤ فيك اى وقت الليس آدى كى صورت میں ان کے درمیان پہنچا۔ان لوگوں نے بوجھاتم کون ہواس نے کہا میں قبیلہ تہا مہ کا ایک فرو بول \_اور تبامر رسول الله ك قبائل ميل عدا يك قبيله كانام ب\_رسول التعليق كم صفت ميل كل وقر لی تہامی اور ہاتھی آج تک لکھا جاتا ہے۔شیطان تعین نے ان لوگوں سے کہاتم لوگ س کام میں مشغول ہو۔ان لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ محملی کے اونٹوں کو پیچوانے کی فکر میں میں اس نے پوچھاتم لوگوں نے کیا طے کیا ہے انہوں نے کہا کہ ہم انہیں اپنی سرز مین سے نکال دیں۔شیطان نے کہاتم لوگول کی سیرائے سیجے نہیں ہے۔اس لیے کہوہ جہال اور جس جگہ بھی جا کیں گے وہاں فتنداور فسادیدا کریں گےاوردن بدن طاقت وربھی ہوتے جا کیں گے۔ بہتریہ ہے کہان کواس جگہ ہے لگنے نہوواور ىبېي ان كا خاتمه كردو ـ اب رى په بات كەتم لوگول كو بنى باشم كى دشمنى كا خوف ہے تو اس كى بهترين صورت بدے کدعرب کے قبائل میں سے ہرقبیلہ سے ایک ایک آ دمی کواپنامددگار اور ساتھی بنالؤبنی ہاشم سارے جہاں ہے دشنی کر کے نہیں جیت سکتے۔اس پرسب کا اتفاق ہوگیا۔جس دن ان لوگوں نے طے کیا کہ آج کی رات میکام کیا جائے گا۔ای وقت جرائیل علیہ السلام خبر لے کر آئے کہ آ کے بارے میں کفار مکہنے میمنصوبہ بنایا ہے۔ رسول التعاقیق نے ان سے بوچھا میں کیا کروں۔اللہ کا حکم كيا ب جبرائل عليه السلام في جواب دياكة بدي حيد جل جائي اس ير يغيم والله في الوكراور

على رضى الله عنهم مع مشوره كيا \_رسول الله الله المنظفة في ما يك الرابي بستر كوخالى حجود كرجم جات بي او ان لوگوں کو پتا چل جائے گا۔اوروہ لوگ فوراً تعاقب کریں گے۔اور مجمعے بھا گئے کا موقع نہ ملے گا۔ حفرت علی فی رائے دی کہ یس آئی جگہ آئے بستر پرلیٹ جاتا ہوں۔وہ لوگ رات کوتار کی یس آ پ کوڈ مونڈ ہے ہوئے آ پ کے بسر تک پنجیں کے اور آ پ کے دمو کے میں مجھے ماردیں کے اور مطمئن بوكر يط جائي م كرة ب كاكام تمام كرديا كيار جب دن بوگااس وقت ان كو با يط كاك اس بسر رواق محد النفونيس تعلى تعداس وقت تك آب كهال كرانكل جاكس كرداورابوكر آب كساتھ صلنے كے لئے تيار ہو گئے \_ چنانچ محاليق اور ابو كر كل كئے اور على محافظ كے بسترير لیت کے ۔ای رات کواللہ تعالی نے جرائیل اور میکائیل کو بلا کرکہا کتم دونوں کی خلیق ایک نور سے موئی ہے۔ تم دونوں کے درمیان برادری کا تعلق ہے۔ میں نے تم میں سے ایک کوغیر معیند مدت کے لئے دراز عمر عطاکی اور دوسر بے کوکوتاہ۔ابتم دونوں ال کر فیصلہ کروکہ تم میں ہے کس کوطویل عمر دی جائے۔اورکس کوکوتا ہے تھوڑی دریے بعد ونوں بارگاہ ایر دی میں حاضر ہوکر بو لے کہ خداوندا! ہم میں ے کوئی بھی کوتاہ عمرا ختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ میں نے محمد اللہ اور علی کشک میں دو بھائی ایسے بیدا کے ہیں کھا ٹی زندگی و میں اللہ کی زندگی برقربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں۔ابتم نے اپنے او پر علیٰ کی فضیلت دیکھ لی آج ان کی باسبانی کرو۔وشن مارنے کے لیے بردگرام کےمطابق آئے۔فرشتوں نے علی کو دشمنوں کی نظر سے غائب کردیا۔دشمنوں نے پغیرونانید کے بستر کوخالی دیکھا تو دوڑے اور ان کا تعاقب کیا۔ رسول النھانید تمام رات چلتے رہے۔ جب مج ہونے کے قریب ہوئی تو بہاڑاور کے ایک تک غار میں جہب گئے ۔ کفاران کے تعاقب میں اس غار كے منتك آئے اور ابو كر فران كا بيرو يكما تو ور كے رسول الله الله فران فرمايا" ا ابوبكر"؛ فكرمندنه بوالله بمم لوكول كے ساتھ ہے۔ مكہ بيس اور راسته ميں عجب واقعات ہوئے ليكن الله كي مشیک میں کسی کودم مارنے کی مخبائش نہیں ہے۔

کفار میں ہے ایک نے کہا کہ غار کے اندر چل کردیکھیں۔ اندر بر صحقود یکھا کڑے نے جالاتن دیا ہے۔ رک گئے۔ آپس میں بولے کہا گرکوئی اندرجا تا تو کڑے کا جالا باتی نہیں رہتا۔ اوپر پنچ دائیں بائیس تلاش کیا پھر واپس لوث گئے۔ جب رسول النہ بیاتھ اور ابو بکرٹ نے دیکھا کہ کھاکہ واپس ہو گئے اور کوئینیں ہے تو باہر نکلے اور تیزی سے مدیند کی طرف بڑھے۔اجا تک انہوں نے دیکھا کہ سراقہ نام کا ا کی مخص جو کافروں میں سے تھا دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہے۔ اور تعاقب کررہا ہے۔ رسول اللہ منابقة آ کے آ گے جارہے تھے۔اوروہ چیھیے ہےان کا چیمیا کر رہا تھا۔ یہاں تک کہ وہ اتنا نزو یک پہنچ گیا کہ ہاتھ ے رسول النهائي کو پکڑ لے۔ يكا يك اس كا بيرزشن نے پكر ليا اور وہ بيں رك كيا ندايك قدم آ كے برد صكمًا تعاند يتحيد رسول التعليقة كوموقع مل كياده آكي كل كئ قدرت ادر مشيئ اللي كويه مظور ند تھا كەرسول النَّقايَّة كمەملىر بىي يا كفارنيىت و نابود ہوجا ئىي \_اور جب و ەتعا قب كرين تووە بھى اس كى مرضى تقى كدان كا قدم جم جائے فرض الله كى مشيئت الله بى جانے انسانى عقل وخروكى وہال تك رسائی نہیں ہے۔ تیرہ سال تک رسول الشمایق کم میں رہ کر اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ دس سال مدينة مين تبليغ فرماتے رہے۔وسويں سال رسول التقليق شان وشوكت اور قبر وجلال كے ساتھ تميں بزار اور بعضول کے مطابق میں ہزاراور بعضول کے مطابق دو ہزار سواران آئن بیش کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے کسی کوان کے سامنے جانے اور مقابلہ کرنے کی ہمت ندہوئی۔رسول التَّعَالَيْنَ خور بھی زرہ بینے ہوئے تنگی تلوار ہاتھ میں لیے بڑا سا عمامہ شملہ دراز کے ساتھ سر پر باندھے ہوئے تھے۔ بیت وجلال چېره ے ظاہرتھا۔ مکدداخل ہوئے اور پھر ۱۲ اذی الحجو کو کسے مدیندوالیس ہو گئے۔اس کے بعدستر (۵٠) یوم سے چند بی دن زیادہ بقید حیات رہاور رہے الاول کی پہلی سے بارہ تاریخ کے درمیان اینے صبیب ہے جالے ۔ یوم وفات کے سلسلے میں اختلاف ہے۔ بعض پہلی بعض تیسری بعض یانچویں بعض نویں اور بعض بار ہویں تاریخ کووصال کی تاریخ بتاتے ہیں۔ بارہ سے زیادہ کی نے بیس لکھا ہے۔

## ایک حدیث نبوی کی توضیح

ایک خص نے حاضرین میں ہے ہو چھا کداس صدیث مابین قبری و منبری دو صدة من ریاضة المجنته کے کیامنی ہیں۔ حضرت محدوم نے فر مایا کہ جو خص اس جگدجائے گااوراس مقام کی تعظیم کرے گااوررسول الشفائی کی زیارت سے شرف یاب ہوگا وہ بہشت میں داخل ہوگا۔ اس صحدیث کی وضاحت رسول الشفائی نے ایک دوسری جگداس طرح فر مائی ہے۔ القبر امار و صنعه من ریاض السجنته او حضرة "من حضرة النيران \_لینی منبراوررسول الشفائی کی قبرے

درمیان بہت قربت ہے سوگز سے زیادہ نہ ہوگا۔اور رسول اللّفظیفی کی قبر بلاشہد یاض الجنتہ کے درمیان ہے۔اس نجی میں ہوگا۔

میر کارواں اور پیرمیں بڑی مماثلت ہے

مغرب کی نماز کے بعدا کی شخص مخدوم نے اس سے فر مایا کہ سفر میں تین طرح کے ساتھی اور بم سفر ہوتے ہیں۔ایک تو وہ جومیر کاروال کی مدد کرتے ہے۔ساتھیوں کے ساتھ ہمدردی کرتے میں ان سے قافلہ کو نفع پہنچتا ہے۔ دوسرے وہ جو نہ مدد کرتے ہیں نہ نقصان پہنچاتے ہیں۔بس ساتھ ساتھ سفر کرتے ہیں۔ ریجی اچھے ہی لوگ ہیں کیونکہ بیا پنابو جھ دوسروں پرنہیں ڈالتے ہیں۔ تمرے وہ جوایے ہم سفرول کو تکلیف پہنچاتے اور دق کرتے ہیں۔ بے وقت پہنچتے ہیں راہے مل بھر جاتے ہیں۔مسافروں کے بنائے ہوئے اصول پرسفرنبیں کرتے۔میر قافلہ کوشش کرتا ہے کہاں کے ساتھ سفر کرنے والے مسافر سلامتی کے ساتھ سفر کریں اور منزل تک پہنچ جائیں کسی کو کوئی نقصان نہ پنچے اور ان میں ہے کوئی مصیبت میں مبتلا نہ ہوتیسر قے تم کے ہم سفرلوگوں ہے مر قافلہ کو بہت پریشانی ہوتی ہے اور تکلیف بہنچی ہے۔ مجھ سے مرید ہونے والوں کی مثال بالکل ای طرح کے ہم سفروں کی ہے۔ان میں ہے بعض میری صحبت اختیار کرنے والے اور مجھ سے مرید ہونے والے مدد گار اور معاون ہوتے ہیں۔اور ان کی وجہ سے مجھے میہ فائدہ ہو گا کہ کل قیامت کے دن جھے سے یو چھاجائے گا کہائے مخص تو دنیا ہے کیالا یا ہے تو میں ان کو بارگاہ ایز دی یں پیش کر دوں گا اور عرض کروں گا کہ خداوندا! میں کس لائق ہوں اور میرے اعمال ہی کیا ہیں جو تیرے حضور پیش کروں کیکن یہ تیرے بندے ہیں ان کی میں نے رہبری کی اور دعوت اسلام دی ہاور تیری رضا جوئی کے لیے ان کوآ مادہ کیا ہے اس کومیر اعمل سمجھ میرے مریدوں میں سے دوسرے وہ لوگ ہیں جن کا بو جھنہیں ہے اپنے تو بداور استفقامت کے ذریعے سلامتی کے ساتھ اپنی مزل تک پینی جاتے ہیں۔ان کا مجھ سے بیعت کر لینا اور اس پر استقامت اختیار کر لینا یمی ان کے لیے کافی ہے۔ تیسری جماعت میرے مریدوں میں ان لوگوں کی ہے جومیرے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں۔ تو بہ کرتے ہیں۔اور عبد کرتے ہیں لیکن اس پر قائم نہیں رہتے اور اس کو پس پشت

ڈال دیے ہیں۔وہ مصیب ہیں گرفتار ہوتے ہیں اور جاہ ہوجاتے ہیں اور جھے بھی پریشان کرتے ہیں۔ ہیں۔ اس لیے انکا بو جو جھ پر ہاور ہیں جا ہتا ہوں کہ بیسلائتی کے ساتھ منزل تک پہنچ جا کیں۔ ان کوفقصان نہ ہو۔اللہ ان پروتم کرے اگر وہ میری مدنہیں کرتے ہیں تو کم از کم جھ پر بو پھ بھی نہ ڈالیں۔لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ ای طرح کے ہیں۔ عہد کرتے ہیں اور اس پر قائم نہیں رہے۔اس نے کہ اس زمانے میں سلوک بہت مشکل ہے۔اس لیے کہ تو برکرنے والے اس دور میں کم پائے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کے بازاری اور کاروبار میں مشخول رہنے والے سالک ایسے ہوتے ہیں کہ بات دور میں مشاکح مشکل ہے ہوں گے۔ تو ت میں تکھا ہے کہ آش اور میں مشاکح مشکل ہے ہوں گے۔ تو ت میں تکھا ہے کہ آش اور میں مشاخل ہو تے ہوں گے۔ تو ت میں تکھا ہے کہ آش اور میں مشاخل ہو تے تھے اور چھوٹے نے چھے تھے اس لیے کھا نا پکانے والے لوگ می کومجد میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہوتے تھے اور جاتھ ہیں۔ پہلے قارغ نہیں ہوتے ہے۔

## دین کانخم توبہ ہے

حضرت مخدوم نے فرمایا کہ دین کا مخم توبہ ہاور اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنادیا ہے۔ کہ اگر ایک مخض دس ہزار سال تک کفروع صیان میں آلودہ رہا ہولیکن جیسے ہی وہ توبہ کرلیتا ہے اور لا الدالا اللہ محد سول اللہ صدق دل سے پڑھ لیتا ہے۔ دس ہزار سال کے اس کے تمام کفرا یک لحے میں مث جاتے اور ختم ہوجاتے ہیں گویا وہ ابھی پیدا ہوا ہو۔ اس طرح اگر کوئی فاسق اپنی ساری زندگی گناہ اور بدکاری میں مبتلا رہا ہولیکن اگر اس نے کی نیک ساعت میں اپنے گنا ہوں اور فیق و بخور سے توبہ کرلیا تو اس کے تمام گناہ معاف ہوجا تمیں گے اور اس طرح دھل جائیں گے جیسے کپڑا اصابون سے دھل کرصاف ہوجا تا ہے۔ تمام انہیاء اور اولیاء کا سرمایہ یہی توبہ ہے اس لیے کے انسان لفزش اور مجمول سے مرکب ہے۔ تو یہ بی ان لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔

### توجهء شيخ اوراس سے اعانت لينا

شام کی نماز کے بعد مشائخ کی توجہ اور ان کے ہاں پناہ لینے کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ حضرت اقدسؓ نے فرمایا ایک دفعہ مسافروں کا ایک قافلہ فرقان پنچا۔ اس سے آ گے کا راستہ پرخطر تھا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ ابوالحن قرقانی قدس سرہ 'کی ضدمت میں جا کرعرض کرنا جا ہے کہ

دعا کریں ہمیں عافیت نصیب ہو۔ جب انہوں نے حضرت شیخ کی خدمت میں جا کر دعا کے لئے عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ جب رائے میں تم لوگوں کوکوئی تکلیف پنچے تو میرا نام لینا۔ یہ س کر ان میں سے ایک مخص بول اٹھا کہ ابوالحن کا نام خدااور رسول خدامائے اور کلام خدا ہے برتز نہیں ہے تو کیوں نہ ہم خدا' اسکے رسول کو بکاریں اور سورہ فاتحہ اور آیت الکری کو کیوں نہ شفیع لا کیں۔ لیکن باتی لوگوں نے کہا کہ جو پچھ حضرت شیخ نے فر مایا ہے ہم اس برعمل کریں ہے۔اورکوئی کام نہیں کریں گے۔جب رائے میں خطرہ پیش آیا تو جن لوگوں نے خدااور سول خدا کا نام لیااور فاتحہ ادرآیت الکری برجی وہ لوٹے کئے اور مارے گئے لیکن جنہوں نے حضرت شیخ کا نام لیا گویا وہ ڈاکوؤں کی آئکھوں سے پوشیدہ تھے۔انکوذ را مجرنقصان نہ ہوا لیکن ایکے دلوں میں بیہ خدشہ ضرور رہ گیا کہ میجیب بات ہے۔ چنانچہ جب قافلہ واپس لوثا تو انہوں نے حضرت ابوالحسن خرقانی قدس مرہ' کی خدمت میں جا کرسارا ماجرابیان کیا اور عرض کیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مصیبت کے وقت میرانام لینالیکن ہم میں ہے بعض آ دمیوں نے اس پراعتراض کیا کہ خدااورا سکے رسول عابیہ کا نام بہتر ہے یا ابوالحن کا؟ نیز سورہ فاتحہ اور آیت الکری کاشفیع لا نا بہتر ہے یا شیخ کے کلام کا لیکن اکثر لوگوں نے آ کیے فرمان پڑھل کیا اور پچ گئے اور دوسرے لوگ تباہ و برباد ہوئے اور مارے گئے۔ اسکی کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ نے فر مایا کہ میری کیا ہتی ہے میں تو خدا تعالیٰ کا گنهگا رترین بندہ اور حضرت محمد رسول الشعليك كي امت كالمترين فرد مول ليكن مجھے خدا اور اسكے رسول عليك كي معرفت عاصل ہےاورتم لوگوں کوحاصل نہیں ہے۔اگرایک نہ جاننے والا دوسرے نہ جاننے والے کی پناہ طلب کرے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا لیکن جب تم لوگوں نے میری پناہ طلب کی اور چونکہ مجھے خدا اور سول علیق کی بہوان ہے اس لئیے جب میں خدا کی بناہ طلب کرتا ہوں تو ہیا یک جانے والے کی پناہ طبی ہے جو جانے ہوئے سے کرر ہا ہے لامحالد اسکا اثر ہوتا ہے۔ شیخ کی توجہ کا بھی یہی حال ہےاس نے اس راہتے میں سلوک طے کیا ہوا ہے۔ تمام خیروشرے آگاہ ہے۔اور اسکے نشیب وفراز ہے گزر چکا ہے۔ جوفخص اس سے پناہ طلب کرتا ہے وہ اسکی راہنمائی کرتا ہے اور اسے خیروش ہے آگاہ کرتا ہے اور حفرت حق جسکی اسے معرفت حاصل ہے کے پیش کرتا ہے اور درمیان میں وسلیہ بن کراس مرید کوئل ہے آشنا کرتا ہے۔لیکن جوشخص رائے کی پیچید گیوں سے

واقف نہیں ہاورسید ھے اور ٹیز ھے رائے میں تمیز نہیں کر تا اور نہ وہ اس رائے پر بھی گامزن ہوا
ہے۔ اگر وہ لیکا یک تا آشنا کے دروازے پر جا کر پناہ طلب کرے تو وہ کس طرح مقصود حاصل کر
سکتا ہے اور مراد پا سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نماڑ پڑتھے ہیں' روزہ رکھتے ہیں اور ریاضات و
مجاہدات کرتے ہیں۔ ہیر کیا کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سب پچھتم کرتے ہوتو جب تم
اپناسامان کیکر شتی میں سفر کرتے ہوتو یہ ملاح کیا کرتا ہے۔ اگر ملاح نہ ہوتو تم صبح سلامت نہیں جا
سکتے۔ ہیر کا بھی بہی کام ہوتا ہے۔ مرید جو پچھ کرتا ہے کرتا ہے کین شیاطین کے خطرات سے
سلامت نکل جانا ہیر کی تعلیم وتر بیت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔

## روزشنب<sup>۱</sup>۲-شعبان ذکرابدال داد تاد

نماز چاشت کے وقت ابدال واوتا د کا ذکر ہونے لگا۔حضرت اقدیؓ نے فر مایا کہ تصفیئہ قلب کے لیے زعفران کودود ہ میں آش کر کے کھلاتے ہیں لیکن دیتے انکو ہیں جنکوا پی مجلس کا اہل سمجھتے ہیں۔ نیز اعظے ہاں پانی کی طرح کی کوئی لطیف چیز ہوتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں سفید ا سرخ 'زرد'سیاہ۔لیکن اسکی سیابی بہت خوش نمااور روشن ہوتی ہے۔اوراس احتیاط ہے رکھتے ہیں کہ کی اور چیز کی خوشبوا سے ساتھ ل نہ سے۔اسکا مشاس اس فقدر بوتا ہے کہ کی اور چیز میں نہیں یا یا جاتا۔ دہ بھی پلاتے ہیں جس سے دل کواس قدر فرحت ہوتی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ کسی نے دریافت کیا کدوہ کیا چیز ہوتی ہے۔فرمایا کہ بنی اسرائیل کےعلاقے میں ایک درخت ہوتا ہے۔ یہ اس کا پھل ہے۔اس درخت کے متعلق میشہور ہے کہ اس پر بے شار تجلیات اور وار دات ہوتے ہیں۔اس پھل میں قدرے پانی ہوتا ہے۔اسے نکال کرر کھ دیتے ہیں۔ حفزت اقدس نے بیمی فرمایا کهاس پھل کاشیرہ ہم نے تمہاری حلق میں بھی بوقت ولادت ڈالا تھا۔ تبل اسکے کہ کوئی اور چیز کھلائی یا بلائی جائے ۔ نیز مجد میں بھم الله کراتے وقت ہم نے تجھے پہلی وہی پانی بلایا تھا۔ ب معاملہ چند آ دمیوں کے سامنے ہوا۔ نیز فرمایا کہ احادیث میں ابدال واوتاد کا وضاحت ہے کوئی بیان نظروں سے نہیں گذرا۔البتہ اخیار کی احادیث میں بہت تعریف آئی ہے۔لیکن ان کے مفعوص

حالات مثلاً كحير اورسير وغيره ( برواز كرناوغيره ) كااحاديث مين زياده صراحت عي ذكرنبيس آيا-يعض احاديث من مختفر الفاظ بين فهم ابدال هذه الامته (وواس امت كابدال بين) كتاب مجمع الابدال ميں بيد كايت درج ہے كه ايك د فعدر سول خدانا ﷺ ايك اُرائى ميں موجود تھے۔ اس لزائی میں ابدال کا ایک گروه بھی شامل تھا جو دشمنوں پر آلموار چلا رہا تھالیکن جب دشمن ان پرحملہ كرتے تھے وہ غائب ہو جاتے تھے۔ آنخضرت علیات کواس بات كاعلم ہو گیا۔ چنانچہ آپ ً نے حضرت على موسم ديا كه جا كرمعلوم كريس كه وه كون ميں \_انكو جمار بے سامنے لا يا جائے \_حفزت علیٰ نے جا کرکہا کدرسول خدانی دریافت فرمارے ہیں کتم لوگ کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کے متعلق آپ نے شب معراج میں حق تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ میری امت میں ایے لوگ پیدا کر جومیرے بعدمیری امت کی اصلاح کریں تاکمیری امت قیامت محک قائم رے اور کوئی آفت اکو صفحہ ت سے ندمنا سکے۔ ہم جالیس سے پچھڑ یادہ آدمی ہیں جناوس تعالی نے امت کی محافظت کیلئے بیدافر مایا ہے۔ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں اور آ کچی امت میں سے میں۔ آج ہم نے ویکھا کہ آ یا وشمنوں کا مقابلہ کررہے ہیں اسلے ہم آ کی مدو کے لئے آئے میں۔ بین کرآ تخضرت اللہ نے فرمایا کہ اے کمی ان لوگول ہے کہوکہ یہاں ہے دور ہوجاؤ۔ آج ہمیں ان لوگوں کی ضرورت ہے جوتکوار ماریں اور تلوار کا زخم بھی کھائیں۔وہ لوگ جوتلوار مارتے میں لیکن خود آلموار کا زخم نہیں کھاتے اکو ہمارے درمیان نہیں ہونا جا ہے یہ حکایت ابدال لوگ بھی بیان کرتے میں کیکن کسی کتاب میں نہیں دیکھی لیکن علمائے امت خواہ سلف ہوں یا خلف کا اجماع اس بات یر ہے کہ ابدال واوتاد کا وجود ہے۔اوراولیائے کرام سے اتکی میل ملاقات اور بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ائکے موجود ہونے میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔حضرت خواجہ ابو عثان مغر تی نے ان لوگوں کے کافی حالات بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ آئہیں سے جارے خواجہ (حضرت خواجه نظام الدين اوليا محبوب البي قدس سرؤ) بيرحكايت بيان فرمائي ہے كه ايك ون ميس حضرت خواجه قطب الدين بختيار ادثى قدس سره كم عزار مبارك كي زيارت كو گيا۔ جب بدايوني درواز ومیں داخل بواتو ایک بزرگ نے آ کرمیر ے ساتھ مصافحہ کیا اور پھرمیرے سامنے ہوا میں اڑ کیا۔ میں اے ویچمار ہاخی کے نظروں سے خائب ہو گیا۔ نیز شہر کا قاضی سے حکایت بیان کررہا تھا

کہ ایک دن میں حضرت شیخ کی ملاقات کو گیا اور آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے جمہم کرتے ہوئے والے مالیات قاضی شہر! اس قوت خضر یا ہر آئے ہوئے تھے۔ جس جگرتم بیٹھے ہوئے ہو وہ اس جگہ پر بیٹھے تھے۔ اس دفت ایک خرقہ پوش درویش حضرت اقدس کے پاس آئے اور مصافحہ کیا۔ حضرت اقدس نے چاہا کہ انہیں پھھ دیا جائے۔ آپ نے ایک خادم کو بلا کرکوئی چیز لانے کا تھم دیا ہی تھا کہ وہ درویش نظروں سے عائب ہوگئے۔

حضرت اقدسؒ نے فرمایا کہ حضرت شیخ الاسلام (حضرت شیخ نظام الدین اولیؓ) کا ایک فادم تھا جن کا نام خواجہ احمدٌ تھا۔خواجہ احمدٌ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک درولیش کی خدمت کی جس سے وہ بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ میں بھی تم کو ایک چیز دیتا ہوں۔انہوں نے جھے دوخت پیرعطا کے اور فرمایا کہ بیر بنی اسرائیل کے درختوں سے ہیں۔ جو شخص انکو کھائیگا بلا شبہ اسے فرزند نصیب ہوگا۔ میراکوئی بیٹانہیں تھا۔ میں نے ایک بیرکھایا تو ایک لڑکا پیدا ہوا۔ جب دوسرا بیرکھایا تو دوسرالڑکا پیدا ہوا۔

ایک دفعه اس بات کا ذکر ہور ہاتھا کہ جب بزرگ بہت ضیعف ہو جاتے ہیں توائی توت

یاداشت کم ہوجاتی ہے۔ اکثر بھول جاتے ہیں۔ اسکی وجہ یہ ہے کہ ساری عمر کم کھانے کا کم سونے اور کم

آ رام کرنے میں زندگی بسرکرتے ہیں۔ ان میں ہے بعض حفزات تو ہیں ہیں دن یا ایک ماہ تک کچھ

نہیں کھاتے اور کئی کئی سال زمین سے پشت نہیں لگاتے ( لیعنی سوتے نہیں ) اس وجہ سے ہیرانہ سالی

میں انکو کنروری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور طبیعت میں نسیان پیدا ہو جاتا ہے۔ شخ الاسلام حفزت خواجہ

میں انکو کنروری لاحق ہو جاتی ہے۔ اور طبیعت میں نسیان الاحق ہوگیا تھا۔ آپی عمر پچھر (۵۵) سال تھی۔

انظام الدین اولیاء قدس سرہ کوآخری چھ ماہ ہیں نسیان لاحق ہوگیا تھا۔ آپی عمر پچھر کھول جاتے۔

آخری چھ ماہ میں جب آپ کوئی چیز کھاتے ہے تو بھول جاتے ہے کوئی بات کرتے تو بھول جاتے۔

رہ جاتی تھی۔ لیکن جب حالت ہوشیاری میں ہوئے تو الی تقریر فرماتے ہے اور الی تعلیمات و ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہو جاتا تھا۔ ہمارے شخ ( حضرت خواجہ نصیر رہ جاتی تھی۔ ایک جو ایک تعلیمات و ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہوئی تھی۔ لیکن جب حالت ہوشی ایکن امور میں طبیعت میں نسیان ہو جاتا تھا۔ ہمارے شخ ( حضرت خواجہ نصیر رہ جاتی تھی۔ ایک جہ ہیں آپ ہوئی تھی۔ سے دیکھ کر مجھے خیال آبیا کہ آپ پر نسیان کا غلبہ دور اکھت میں صرف ایک بچدہ کیا۔ میں آپ ہے تیمری جگہ دوران میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک دور اکھت میں صرف ایک بچدہ کیا۔ میں آپ ہے تیمری جگہ دوران میں نے دیکھا کہ آپ نے ایک دور اکھت میں صرف ایک بچدہ کیا۔ میں آپ ہونے پر نسیان کا غلبہ دوران میں نے دیکھا کہ آپ ہون کی تھے۔ سے دیکھ کر مجھے خیال آبیا کہ آپ پر نسیان کا غلبہ دوران میں مولانا ہر ہان الدین بجنوری شے۔ سے دیکھ کر مجھے خیال آبیا کہ آپ پر نسیان کا غلبہ

تفاجس سے مجھے بہت افسوس ہوا۔ بیدھ کی رات تھی۔ جعرات کی شب کو بیار ہو گئے ۔ اور دوسری جعرات کی رات کو آپ کاوصال ہو گیا۔علالت کے درمیان آپ پرنسیان طاری تھا۔ آپ بار بار پانی منگوا کروضوکرتے تھے اور اونچی آوازے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے تھے۔ سارا دن اور ساری رات بہی حال رہا۔ سوموار کے دن جب تمام اصحاب جمع تھے آپ اس پختگی ہے کلام فر مارہے تھے کہ نسیان کا وْره بحرنبين تفاريبال تك كرة ب نير عديث يرهى الوجل ليجب ان يكون توبته حسنا و فعل مسنت (انسان برواجب بكراسكي توبدرست بوجائ اوراسكا المال بهي درست بو جائمی) آپ نفر مایا که پیلفظ شاید مونث مای ہے۔اوگول نے عرض کیا کہ تی بان افر مایا ت لئے فعلہ کے لیے صنعۂ کہا گیا ہے۔اس کے بعد دوسری مجلس نہ بوئی اور چو تھے دان آپ کا مسال بو بیا۔ ا یک و فعد دوزخ کے درکات کا ذکر ہور ہاتھا۔ هضرت شیخ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی سنت اس طرح جاری ہے کہ سالک کوضر ور دوزخ کے در کات اوران کا عذاب دکھا یہ جاتا ہے اوراس پر ظام کیاجاتا ہے۔ ہرمقام پراکا نظارہ کرایا جاتا ہے۔لیکن ایک مقام ایب ہے کہ تمام تاریکیوں ہے تارک تر ہے اور وہاں اس قدر وحشت ہے کہ سالک اسکے اندر داخل نہیں ہوسکتا ۔ لیکن چونکہ منشاء ایزدی یمی ہوتا ہے کہاہے وہ بھی دکھایا جائے اس لئے وہ فرشتہ جواسے دوزخ کی سیر کرانے پر

آنخضرت الينة كي ولادت وابتدائي حالات

تھنے لگتا ہےا در وحشت طاری ہوجاتی ہے۔

مامور ہوتا ہے اے ایساد ھکد لگا تا ہے کہ وہ اندر جایز تا ہے لیکن وحشت کی تاب ندل کروہ فور أبا ہر

آ جاتا ہے اور کئی سال وہ وحشت اس پر طاری رہتی ہے۔ جب بھی اسے وہ واقعہ یاد آتا ہے دل

ظہری نماز کے بعد حضرت پیٹیبراسلام عیلہ الصلواۃ والسلام کی ولات باسعادت اور ابتدائی حالات کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ حضرت اقدسؒ نے فر مایا کہ شکم مادر میں پانچ ماہ کے ہتے کہ آ کچے والد ماجد حضرت عبداللہ گا وصال ہوگیا۔ اسوقت آئی عمر (والدہ ماجد کی عمر) پچپیس سال تھی۔ فرمایا جب ممل کے چارمہینے پورے ہوئے ہو آئخضرت علیق کی والدہ ماجدہ کو محسوس ہوا کہ شکم کے اندر پچھ ہو جھ ہور ہا ہے لیکن عام طور پر جو ممل کے علامات ہوتے ہیں مثل سرکی گرافی کھانا اچھانہ اندر پچھ ہو جھ ہور ہا ہے لیکن عام طور پر جو ممل کے علامات ہوتے ہیں مثل سرکی گرافی کھانا اچھانہ

لگنااوردل كاده مركز ان خوره وه مركز خام رنه موئے ايك دن آپ غز ده اور اندو مكين موكر ليني موكي تھیں کدایک نہایت خوش شکل انسان نے سامنے آ کربشارت دی کہ آپٹم مت کھا کیں۔ آپکے بطن مبارک میں ایسا بیٹا ہے جسکوحق تعالیٰ نے پغیبرآ خرالزمان بنایا ہے۔ جب وہ پیدا ہوتو اسکا نام محمدًا دراحمدُ رکھنا۔ جونبی آپ اس شخص کی طرف متوجہ ہوئیں وہ نظروں سے غائب ہوگیا۔ سات ماہ کے حمل کے بعد پھرائلود ہی غم فکر لاحق ہوا کہ پیٹ میں جینش تو محسوں ہوتی ہے لیکن حمل کے کوئی علامات نہیں ہیں۔نہ پیٹ چولا ہے نہ کوئی اور چیز ہے معلوم نہیں کیابات ہے۔اس پر پھروہی شخص ظاہر بوااور کہنے لگا کہ آ ینم ندکھا کی آ پ کے شکم مبارک میں ایسا بیٹا ہے جو پیٹی برآخر الزمان ہو گا۔ان کا نام مُحَدُّاد راحمد رکھنا۔ چنانچہ جب آ کچگ ولا دت باسعادت بوئی تووہی نام رکھا گیا۔ جب آ کی عمرزیادہ ہوئی تو آ ہے کوہ حرائے أیب غارمیں جا کرحق کے ساتھ مشغول ہوجاتے تھے۔اس کے بعد حضرت لی بل خدیجہ بنت خوید سے آپ کا عقد نکاح ہو گیا۔ ایک دن اچانک ایک خوبصورت اور باعظمت شخص اپنے ایک پاؤں پر دوسرا پاؤں رکھے ہوئے ہوا میں نمودار ہوااور کہنے لگا کہا ہے محمد علیہ آپٹے نے سراٹھا کردیکھااور دریافت فرمایا کہتم کون ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں جبرائیل ہوں۔خدا تع لیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ پیغیمر آخرالز مان ہیں۔ بین كرة تخضرت الله يرحال طارى بوكيا- جب كهر منجية حضرت في في خديجة في دريافت كياكه آ بُ اس حال میں نظر آ رہے ہیں۔ آ پُ نے جواب دیا کہ مجھے ہمیشہ دو چیزوں سے نفرت رہی ہے۔ایک کبانت (جادو) دوسرے شاعری۔ کابن ہونے سے جھے ڈرلگتا ہے۔ میں کو وجرامیں مشغول تھ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آ دمی: وامیں نمود ار ہوااور مجھ ہے کہا اے محمطالتہ ! میں نے کہاتم کون ہو؟اس نے کہا میں جبرائیل ہوں۔ مجھے خدا تعالی نے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ پیمبر آ خرائز ما ن بیں۔ مجھے ٹک ہے کہ ٹاید کوئی جن ہو۔ حضرت کی لی خدیجی نے کہاا ہے موجی بھی جس طرح آپ حق تعالی کی عبادت کرتے ہیں۔ بتوں کے سامنے قربانی کا گوشت نہیں کھاتے۔ صلہ رحی کرتے میں اور ختل خدا کے ساتھ شفقت کرتے ہیں آپ جیسے انسان کوخدا تعالی ہر گز جنات كفريب مين مبتانيس كر عاد باشبه باك بهنديده امر بجوة بوهي آيا بارة كواس كا تَج بنہیں ہے۔ ابنے بعد منت کی بی خدیجیّا وقد بن نوفل کے پاس تشریف کے انٹیں۔وہ احبار

(علاء) يبوديس سے تھے اور انبياء عليہ السلام كے متعلق معلومات رکھتے تھے۔ جب انہوں نے سارا ماجراورقه بن نوفل کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ سجان اللہ القدوس! جبرائیل ناموس ا كبر ہے جوحفرت موی عليه السلام كے ياس آياكرتے تھے۔اس ميں شك نہيں كہ تمہارے چيازاد پنیم آخرالزمان ہوں۔اسکے بعد جب آنخضرت الله غار حرامیں تشریف لے گئے اور مشغول جق ہوئے تواس طرح وہ آ وی ظاہر ہوا۔ ہوا میں بیٹے کروہی با تھی کیں۔ اور پھر کہا اقسواء بسم ربک الذى خلق... يعلم تكررها بيتكررسول خدا الله في فرمايا كما انابقارى (مين قارى نبين ہوں )ا سے بعد جبرائیل نے آ کرآ پ کو بغل میں لیکر کی بارخوب دبایا اور پھریے کلمات تعلیم کئے۔ چنانچة تخضرت عليقة يبلي كى طرح كويت زده موكر كمرتشريف الے \_ آ ي رمحويت اسقدرطارى تھی کہ کھر کا دروازہ بھول گئے۔ بید کھے کرقریش نے کہا آج محصیات کو کیا ہو گیا ہے کہ کھر کا دروازہ بھول گئے ہیں۔چنانچی<sup>د مف</sup>رت بی بی خدیجۂ باہرآ کرآ پگواندر لے گئیں۔اور دریافت کیا کہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ پھروہی آ دمی آیا ہے۔اوروہی باتیں کیس ہیں۔ مجھےاسبات کا خوف ہے کہ جنات کا اثر ہوجائے یا شاعر بن جاؤں۔ یہ س کر حضرت بی بی خدیجہ ٌ دوبارہ ورقہ بن نوفل کے پاس تشریف کے گئیں اور حالات بیان کیئے۔انہوں نے کہا سجان اللہ! جبرائیل ناموس ا كبر ب جوحفرت موى عليه السلام كے ياس آياكرتے تنے وہ انبياء عليه السلام كے سواكى كے یا سنہیں جاتے۔اگر تمہارے چھا کے بیٹے بچ کہتے ہیں تویہ بہت ہی مبارک امر ہے۔ ہماری كابول ميں لكھا ہوا ہے كہ پنج برآخر الزمان عرب ہوئے ۔ ادرانكا نام محمد الله واحمد الله بوگا۔ اب ا نکے آئے کا زمانہ ہے۔اس میں شک نہیں کہ وہی ہوں۔ان سے نہد و کہ باہر نہ جا نمیں بلکہ گھر کے اندرر ہا کریں۔جو چیز ان کومکنی ہے خواہ گھر کے اندرخواہ با ہرمل کرر ہے گی۔ جب دوسری باروہ ہ وی آئے تو محیقائی کو کہو کہ تم کوخر کر ہے تم اسوقت سر سے کیٹراد در کر دینا۔ اگر وہ جن ہے تو وہ بے شرم ہوگا اور کھڑا رہے گا کہ فرشتہ ہے تو شرم کرے گا اور فورا نا ئب ہو جائے گا۔ چنانجے انہوں نے گھر میں والیس آ کر آ مخضرت ایک ہے کہا کہ آپ گھرے باہر ندجا کیں۔جو چیز آنی ہے گھر میں آئے گی۔ چنا نچھا یک دن وہ آ ومی پھر آ ہے۔ آئخ خرے الطبح الکود کمچکر ادھرے اور اوھر ہے ادھ جاتے تھے لیکن جہاں جاتے تھے نبراکٹن کواپنے ساننے یاتے تھے۔وہ آنخضرت میں

ے یمی کتے تھے کہ آ پیغیر آخر الزمان میں اور میں جبرائیل موں۔ مجھے خدا تعالی نے آپ ك ياس بهيجا ہے۔ جب مفرت لى فديج النه ويكها تو يو جها كدكيا حال ہے آ ب نے جواب ديا کہ پھروہی آ دمی آئے ہیں ۔ بیا سنتے ہی انہوں نے فورا اینے سرے دوید ہٹا دیا اور آ تخضرت الله الله عن يوجها آيا وه كھڑے ہيں يا غائب ہو گئے ہيں ۔حضورا قدس الله نے جواب آ دیا کہ غائب ہو گئے ہیں۔اس کے بعدانہوں نے جب سریر دوبارہ دوپندر کھاتو آنخضرت اللہ نے فر مایا که اب وہ پھر ظاہر ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت کی بی خدیجہ ؓ نے کہا کہ میں ایمان لا کی بول کہ خداایک ہےاور محمد اسکار سول ہے۔اور یہ جرائیل میں جن کوئل تعالیٰ نے آ کیے پاس بھیجا ہے۔اس پر حفزت جبرائیل نے انکومبارک باد پیش کی اور کہا کدا مے مطابقہ مبارک ہوآپ کوآپ کی امت آپ کے ساتھ وابستہ ہوناشر و ع ہوگئی ہے۔ چنانچے اُسی وقت دور کعت نماز فرض بوئی اور رسول خدامی<sup>نینی</sup> اور لی لی خدیج بختے نماز اوا کی۔اس موقعہ پر حضرت علی بھی آئینچے۔ا کمی عمر اس وقت دس سال ایک اور روایت کے مطابق چیرسال اور تیسری روایت کے مطابق سولہ سال متى ۔ انہوں نے ، ریافت کیا کہ اے میں آپ کیا کررہے ہیں ۔ آپ آپ نے فرمایا کہ بیوہ کام ( نماز ) ہے جے حضرت اساعمین اسحاق اور ابراجیم نے کیا ہے۔ اور اب خدا تعالی نے ہمیں كرن كا تنكم ويا ب- اور جم كرر ب مين - حضرت على في يوجها كدا م مينات كياواقعي بياكم حضرت العاعمين اورابرائيم نے كيا ہے۔ آپ ميات نے جواب ديا كه ہاں۔انہوں نے كہا ہے۔ نیز آنخضرت شینئے نے فر مایا کہا ہے فرزندتم بھی اس میں شریک ہوجاؤ کہ بہت ہی اجپھادین ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ پہلے میں اپنے والدے دریافت کرلوں۔ آنخضرت اللے نے فرمایا کہ اگر قبول كرنا بي توكراو والدي نه يوچيو ليكن وه گھر ہے باہر چلے گئے اور دل ميں ايك خيال آيا اور فورا اندرآئ ورکنے لئے کدا کے محقظتے میں نے آپکا دین اختیار کرلیا ہے۔ مجھے باپ سے ا جازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔اب بتائے کہ میں کیا کروں۔ آنخضرت اللے نے فرمایا کہ کہو لا الدالا الله محمد رسول الله \_ اسك بعد آنخضرت عليه في في خديجة اور حفرت على في نماز اواكي \_ حضرت زید بن حادث نے جورسول خدامی کے غلام تھے۔ جب دیکھا کہ تیوں حضرات نماڑ پڑھرے ہیں تو پوچھا کہ آپ بیکیا کررہے ہیں۔ آنخضرت ملط نے جواب دیا کہ بہ ہمارادین

اور حفرت ابراميم اساعيل اوراسحاق كادين ب\_ بياس كرانبول في كها كه يس في بيدين قبول كيا\_آت فرمايا كه كهولا الدالة الله تحدر رسول الله وهكمد بره حرمسلمان موسك بب بات مشہور ہوئی كد حضرت محمد الله كوئى دعوى كرر بي بين اور جواكى بات سنتا ب ايمان لے آتا بة حفرت ابوبكرصد بن جي آ كے اور كننے لك كدا محصليك ميں نے سا ب كدآ ب ايك دين ک دعوت دے رہے ہیں۔آپ نے جواب دیاں ہاں دے رہا ہوں۔انہوں نے کہ وہ کونسادین ہے۔ آٹ نے جواب دیا کہ وہ دین ہے ہے کہ خداایک ہے بت باطل میں اور میں محفظ اللہ علی میں خرا خر الزمان ہوں۔ بینکر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ میں آٹ پر ایمان لایا۔ آٹ کچ فرماتے ہیں کہ بت باطل میں اور خدا ایک ہے اور آئے خدا تعالی کے پیغیر میں۔روایت ہے کہ دوحفرات ا ہے ہیں کہ جنہوں نے بغیر تامل اسلام قبول کیا اوّل حضرت ابو بحرصد بیّ اور دوسرے حضرت ابومویٰ اشعریؓ ۔ ج کے موقعہ برحضرت ابومویٰ اشعریؓ باہر ہزار افراد کے ساتھ غلفان سے مکہ معظمه آئے۔ آپ بمیشہ بتول سے نفرت کرتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ لااللہ الله الله الكا عقدہ يہ تھا کہ خداایک ہے یہ بت باطل ہیں۔اور بت برتی اچھی چیز نہیں ہے۔آپ قبیلہ کے سردار تھے۔ کفار عرب نے تمام زائرین کوایک جگہ جمع کیااوراعلان کیا کہ ہمارےاندرایک ایسانخف پیدا ہوا ہے جو بتوں کو باطل قرار دیتا ہے۔اور نے دین کی دعوت دیتا ہے۔تم لوگ اسکی بات نہ مانتا کیونکہ وہ دیوانہ ہے (نعوذ باللہ من ذالک) اس واقعہ ہے آئخضرت ماللہ کا کا مشہرت ہوگئ اور ہر مخص اسبات کاخواہشمند ہوا کہ دیکھیں وہ کون ہےاور کیا کہتا ہے۔ حضرت ابومویٰ اشعریٰ بھی پینجرس کر بارہ ہزار نفور کے ساتھ آئے اور رسول الثعابی کے سامنے کھڑے ہو کر دریا فت کیا کہ آ ہے کس دین برمبعوث ہوئے ہیں۔ آنخضرت علقہ نے جواب دیا کہ میرادین سے ہے کہ خدا ایک ہے۔ بت باطل میں اور میں محصطات خدا تعالی کا پیفیر ہوں۔حضرت ابومویؓ نے کہا کہ آ ہے تیج فرماتے ہیں کہ بت باطل ہیں خداایک ہے۔اور آٹ نبی آخرالز مان ہیں۔ یہ کہہ کر حفزت ابومویٰ اشعریٰ فی الفورمسلمان ہو گئے۔اوران بارہ ہزار آ دمیوں نے کہا کداے مستقلیقہ !اگر ہمارے بت جن کا نام نا تکاوراسکان ہیں آ پکوقبول کرتے ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ایمان لے آئیں گے۔ بین كرة تخضرت الله في الله اوراسكان كي ياس جاكرفر ماياكه السيتان التم جائع الموكدارين

ہادر میں پیغیر آخرالزمان ہوں۔اگریہ بات کے ہتو تم خدا تعالیٰ کو بحدہ کرد۔ یہ سنتے ہی تمام بت قبلہ رُوہو کر بعدہ میں گرگئے۔ بارہ ہزار آ دمیوں نے جب بیرحال دیکھا تو سب آنخضرت بیائی کے میں اسکے سامنے بعدہ میں گرگئے۔ اس پر آنخضرت بیائی نے فرمایا کہ بعدہ خدا تعالیٰ کے لئے ہے میں اسکے بندوں میں سے ایک اونیٰ بندہ ہوں۔خدا تعالیٰ نے جمعے بھیجا ہے تا کہ میں اس کے دین کی طرف بندوں میں سے ایک اونی بندہ ہوں۔خدا تعالیٰ نے جمعے بھیجا ہے تا کہ میں اس کے دین کی طرف لوگوں کو بلاؤں۔ چنانچہ بارہ ہزار آدمی ای روزمشرف باسلام ہوئے۔

## روز یکشنبه۵۱-ماه شعبان شب برات میں نوافل کابیان

چاشت کے دفت ہب برات بینی پندرھویں ماہ شعبان میں نوافل پڑھنے کے متعلق گفتگوہورہی مقی حضرت اقدس نے فر مایا کر قوت القلوب میں اکتھا ہے کہ ترمین شریفین میں بعنی جرم مکہ اور جرم مدینہ میں ہب برات اور کرم مدینہ میں ہب برات میں چار پانچ سوآ دی جمع ہوتے ہیں اور ایک ایک سور کعت نفل شب برات اوا کرتے ہیں۔ صاحب قوت القلوب کے نزویک نوافل کا جماعت کے ساتھ پڑھنا کروہ نہیں ہے۔ چنا نچہ آپ کہتے ہیں کہ لا اکراہ افضل بالجماعت لیکن بعض فقہا کے نزویک مکروہ ہے۔ اس رات سورہ کیلیمن کا پڑھنا بھی بعض روایات میں آیا ہے۔ کیکن بعض فقہا کے نزویک مکروہ ہے۔ اس رات سورہ کیلیمن کا برحسنا بھی بعض روایات میں آیا ہے۔

عشاء کی نماز کے بعد حفرت خواجہ سلطان ابراہیم ادھم کے فضائل اور محامد پر گفتگوہورہی تھے۔
حضرت اقدس نے فر مایا کہ سلطان ابراہیم بن اوہ کم فر ماتے ہیں کہ ار عبنافی الکلام دلحنافی
الاعدال لیتنا اعرب سنافی الاعمال و لحنافی الکلام یعنی ہم کلام ہیں فضیح ہوئے اور
اعمال میں ناقص ثابت ہوئے کاش کہ ہم اعمال میں کامل ہوتے اور کلام میں ناقص بہاں اعمال
میں فصاحت سے مراد کمال فقص اعمال ہے۔

### اسم أعظم

نیز حفرت خواجدابراہیم بن اوھم سے جب اسم اعظم کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یجیع بطنک و آخری جسدک عن حسد و کل اسم سیمته ، هو اسم الاعظم (لینی پیٹ کو بھوکار کھاورتن کو حسد سے خالی کریس جس نام سے تواسکویا وکرے گاو بی اسم اعظم ہے)۔

حضرت خواجه تصيرالدين جراغ د ہلوك كاسطان ابراہيم بن ادھم كا ہم پله ہونا حضرت شیخ (حضرت خواجہ نصیرالدین محمود چراغ دہلویؒ نے فر مایا ایک رات ہم حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سره کی صحت میں شب بیداری کررہے تھے۔ شاید ایک تہائی رات گزر چکی تھی۔ میں تھوڑی در سوکرا ٹھااور مراقب ہونے کاارادہ کرر ہاتھا کہایک شخص نے آ کر دریافت کیا کہ مولا نامحمود (شیخ نصیرالدین محمود چراغ دہلوگ) کہاں ہیں۔ بین کر مجھے پریشانی ہوئی کہ شاید کوئی شخص آ کرمیری خلوت میں مزاحت کرے گا۔ کسی نے انکو بتایا کہ فلاں جگہ پر بیٹھے ہیں۔ چنانچہ وہ میرے پاس آئے میں نے سراٹھا کر دیکھا تو وہ مولانا بر ہان الدین ہانسویؒ تتھے۔ جو شُخ قطب الدین منور ہانسویؓ کے والداور حضرت شیخ فریدالدین عجٰ شکرؒ کے خلیفہ مجاز تھے۔وہ میرے یاس آ کربیٹھ گئے ۔ میں انکے سامنے مودب ہو کر بیٹھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں آ پکوایک خوشخری سنانے آیا ہوں وہ یہ کہ میں اسوقت حضرت شیخ اننام الدین اولیّٰ کی خدمت میں بیٹھا تھا۔حضرت سلطان ابراہیم ادھم کا ذکر خیر ہور ہا تھا۔ مصرت انڈ س نے فرمایا کہ ہمارے ہاں بھی ایک ابراہیم ہے۔ بین کر میں حیران ہوا کہ ہماری جماعت میں وہ کون بزرگ ہیں جنکو حضرت اقدس سلطان ابراہیم بن ادھم کا ہم پلہ بتارہے ہیں۔ جب سی نے دریافت کیا وہ کون ہیں تو فرمایا کہمحود اودھی (لینی خود حضرت خواج نصیرالدین چراغ د ہلوگ)۔ چنانچہ میں آ پکویہ بشارت دیے آیا ہوں تا کہ ا بے لئے وعا اور معاونت طلب کروں۔ آپ نے اپنی وستار مبارک سے مسواک زکال کرمیرے سامنے رکھا۔اور کہا کہ مجھے دعائے خیر میں یاد رکھیئے گا۔اسوقت حضرت مولانا ابوالمعاتی موجود تھے۔ بیدواقعہ ن کر کہنے لگے کہ کیا زمانہ تھا! اور کیے صادقین موجود تھے۔مفرت خواجہ نظام الدین اوليٌّ كِي عِباز هِي اور حضرت شيخ فريدالدين عَنْج شكرٌ ہے بھی خلافت يافته بيں ليکن حضرت شيخ نظام الدین کے ایک مرید (خواجہ نصیرالدین جراغ وہلوگ) کے پاس آ کرکس اعتقاد اور توجہ کا مطاہر کر رہے ہیں۔حصرت اقدس نے فرمایا کہ واقعی صادقین کا زمانہ تھا۔ آ جکل کے زمانے جیساز مانٹہیں تھا کا ولوگ خود پیند ہیں اوراس بات کے لئے مررہے ہیں کہا تکی شہرت ہوا ورخلق خداان کی عزت وتکریم کر ہے۔ان حضرات کے دل میں اپنی بزرگ کا خیال بالکل نہیں تھا۔اور ہمہوفت دین کے

كامول مين استقامت اورقرب حق كے خواہاں تھے۔

ا سکے بعد حضرت اقدس نے فر مایا کہ جب میں نے کتاب بیوودی ختم کی تو دوخوان حلوالیکر حفرت شِخْ کے پیش کیا۔ اسوقت چندمریدین خاص حفرت اقدس کی خدمت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے وہ حلوا ان کے سامنے رکھ دیا اور سب نے کھا نا شروع کیا۔ یاران نے دریافت کیا کہ باباسید پی حلوا کیسا ہے۔ میں نے کہا حفرت شیخ کی دعاہے ہو ودی ختم کی ہے۔ بیرین کر حضرت اقدس نے نداق کے طور برفر مایا کہتم نے کام تو بڑا کیا ہے لیکن حلواتھوڑ الائے ہو۔ اسوقت ہمارے ایک رشتہ دارموجود تنے جنکے میرے ساتھ تعلقات الجھے نبیں تھے۔انہوں نے حضرت شنخ کی یہ بات من کر مجھ پرطعنەزنی شروع کی لیکن چونکہ حضرت شیخ بھی جانتے تھے کہوہ میر پےمخالف ہیں اس لیے آب نے مزید فرمایا کہ بیطوا جوتم لائے ہو بہت ہے۔ پہلے تو اتنائیس ہوتا تھا۔ اسوقت توالی کی ا جرت تقریباً چرچینل (جھیے) ہوتی تھی اورحس مجندی جوسب سے بڑا قوال تھا سولہ چینل ہے زیادہ نہیں لیتا تھا۔ یا چھے جیتل کا آٹا 'تین مکہ اور ایک سیر تھی اور کچھشکر اسکی اجرت ہوتی تھی۔ جب ہم کوئی کتاب ختم کرتے تھے تو طالب علموں کو جمع کر مے مفل ساع جماتے تھے۔ ہمارے اس رشتہ دارنے بو چھا کہ کیا طالب علموں کو بھی شریک محفل کیا جاتا تھا۔ آپ نے فر مایا ہاں انکو بھی شامل کیا جاتا تھا۔انکوخوب ذوق وشوق ہوتا تھااور رقص بھی کرتے تھے جس سے ایجے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔اس آ دمی نے پھر کہا کہ آ جکل کے طالب علم انکی مثل کیوں نہیں ہیں ۔فر مایاوہ زیانہ حضرت شِیْخ فریدالدین سِجْ شکڑ کے قرب کا زمانہ تھا۔ آ کیکے قرب کی دجہ سے وہ زمانہ صادقین کا زمانہ تھا۔ لیکن آ جکل کاز ماندخود پرستوں'خود پیندوںاورجاہ طلب کرنے والوں کاز مانہ ہے۔

## روز دوشنبه ۱۷- ماه شعبان ۲<u>۰۸ جه</u> مسخ ابسام بندلیکن مسخ قلوب جاری میں

چاشت کے دفت ایک دانشور حفرت شیخ کی خدمت میں حاضر تھا۔اس نے کہا یہ کیا ہی اچھا مقام ہے۔آپ نے فرمایا مولا ناسنو!اگردل علائق دنیا ہے آزاد ہوکرمشغول بحق اور زیرہ بمشاہرہ حق ہوتام بہشت ہے۔اگر نعوذ باللہ میہ چیز حاصل نہیں ہے تو اعلی علیّن اسکے لئے دوز خ ہے۔ جودل که مر چکا ہے قابل حیات نہیں ہے اور جودل کے زندہ ہے قابل ممات نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن ارداح واجسام کا حشر ہوگا (یعنی روح اورجم ماز سر نواٹھیں گے) قلوب کا حشر نہ ہوگا کے ونکہ جوقلب فرندہ ہو چکا ہے وہ ہرگز زندہ نہیں ہوگا۔ لہذا اس کا حشر بھی ہوگا۔ لہذا اس کا حشر بھی ہے کہ 'سر ہاخفتہ دلہا بیدار' (سرسوئے ہیں لیکن دل بیدار ہیں )اسکا مطلب بھی وہ بی ہے۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ مطلب بھی وہ بی ہے۔ یہ بات لطائف قشر یہ میں کہی گئی ہے۔ لطائف قشیریہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگلی استوں میں قلوب اجسام اور صور قیل می ہوتی تھیں۔ لیکن نبی آخر الز مان شیافیہ کی دعا ہے اجسام اور صور تول کا منے ہوتی تھیں۔ یکوب کا شیخ ہونا بزدی مصدبت ہے۔

#### ول کازندہ ہونے کے اسیاب

اسکے بعد مولانا نذبور نے دریافت کیا کہ حضور دل کے زندہ ہوئے کے اسباب کیا ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ مرشد کے فرمان کے مطابق ذکر دوام۔اورائے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اس میں بشری ضروریات کا پوری طرح ترک کردینالازی نہیں ۔ بلکداسقدرترک کرے کہ جم زندہ رہ سکے۔اوردل میں کدورت ندر ہنے پائے۔دوسرے انبیا علیم السلام کا پیمال تھا کہ انکی موت پر ا نکا دین بھی ختم ہو جاتا تھا اور دوسرانبی نیا دین لاتا تھا۔ ہمارے لئے ہمار دین ہمارے نبی علیہ الصلؤة والسلام کے وصال پرختم نہیں ہوا بلکہ بدستور قائم ہے۔ یعنی خدا تعالٰی کی وحدانیت اور ٱتخضرت عليه كل نوت برايمان - ليكن بعد ميں اختلافات پيدا ہو گئے - بلكه بعض اوقات تو صرف لفظوں پر اختلاف ہوتا ہے۔مثلا شیعہ لوگ حضرت علیؓ کے نام مبارک کے ساتھ صلوٰ ق وسلام الله عيله اورصلي الله عليه وسلم كالفاظ شامل كرتے ہيں ۔ بارہ اماموں كومعصوم كہتے ہيں ۔ اور ان کے ناموں کے ساتھ بھی صلی اللہ علیہ وسلم اور صلو ق علیہ وسلام اللہ علیہ شامل کرتے ہیں۔ میں ان عے كہتا مول كوسلى الله عليه وسلم صلوق الله عليه رحمته الله عليه قدس الله سرة رضى الله عنه اور رضوان النَّه عليهم سب بهم معنى الفاظ بين - اسى طرح الصلوَّة من النَّد السلامة من اللَّهُ النَّقَدْيسِ ورضاءاللَّهُ أور تكريم اللذسب بممعنى بيں جنكا مطلب رحمت ہے۔اى طرح عصمت اور حفظ دونوں لفظ بم معنى ہیں۔اسلے صرف لفظی فرق پراسقدر بحث ومباحثہ کی کیاضرورت ہے۔

## ايكمشكل مسئله

اسكے بعدفر مايا كدايك اورمسئلے جوميرے لئے بہت مشكل ب كوئى اس كاعل نكالے وہ یہ کہ تی ایک مسلد بیان کرتے ہیں جس کے لئے وہ عقلی نوتی دلائل قائم کرتے ہیں۔ای طرح معتزلہ فرقد کےلوگ اس مسئلہ کی مخالفت کرتے ہیں اورا یے قبوت میں وہ بھی عقلی اور نقلی ( لیعنی کتاب وسنت ہے اور عقلی دلائل) چیش کرتے ہیں۔ ستی ان لوگوں کی بیان کروہ آیات واحادیث کی تاویل کرتے ہیں ( تعنی دوسر مے عنی بتاتے ہیں ) اور انکی عقلی دلائل کا جواب دوسر عقلی دلائل سے دیتے ہیں۔ معتزلی بھی ستیوں کی بیان کردوہ آیات وا حادیث کی تاویل کرتے ہیں اور عقلی دلائل کا دوسری عقلی دااکل سے جواب دیتے ہیں۔مثا رویت باری تعالیٰ کے مئلہ کے ثبوت میں ہم یہ آیت پیش كرتے بيں۔وجوہ " يومئـذناظرة الىٰ ربّها ناظرہ (الروزلوگائے رب كی طرف ریکھیں کے )اس کے جواب میں معتزلی کہتے ہیں کدای الی تواب رتھا ( یعنی اینے رب کے عطا کر دہ تواب کی طرف دیکھیں گے۔) دہ لوگ فاسق کے ہمیشہ دوزخ میں رہنے پر بیآیت پیش کرتے ہیں فجز اءہ جھتم خالدافیبا (اس کی جزاجہنم جہاں ہمیشہ رہے گا) ستی اسکی یوں تاویل کرتے ہیں کہ خالد افیبا ہے مرادع صدر دراز ہے (ندکہ بھی ) ایک فرقد کے نزد یک جو چیز حقیقت ہے دوسرے کے نزد کی باطل ہے۔اب کیےمعلوم ہوتم سنی اور وہ اہل بدعت کس طرح ہو گئے۔وہ این آپ کواہل عدل وتو حید مجھتے ہیں اور جمیں حثویہ اور جمریہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔اور جم اسپے آپ کواہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔اور ہم انکومعنز لی اور قدر ریے کے نام ہے موسوم کرتے ہیں۔ اور برفرقدائے زعم کےمطابق ایے آپ کوئٹ پراور دوسرے کوباطل سجھتا ہے۔

#### حق برکون ہے

نکین حق پروہ ہے جس کے قلب پر الہام حق ہوتا ہے جو خدا تعالی اور رسول خدا الطاقی ہے براہ راست تعلق رکھتا ہے اور ہر کام کرتا ہے۔ لہذا ند ہب حق پروہ بی راست تعلق رکھتا ہے اور ہر کام کرتا ہے۔ لہذا ند ہب حق پروہ بی ہے یہ زندہ دلوں کی صفت ہے۔ وہ ہر وقت اپنے دل کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اس سے دریافت کرتے ہیں۔ اور جس کام میں انکو قرب ومشاہدہ حق میں ترقی ہوتی ہے وہ بی کرتے ہیں۔

اورذات وصفات باری تعالی کے متعلق جو کچھا پی آئکھوں ہے دیکھتے ہیں اور کا نوں سے سنتے ہیں وہی اعتقادر کھتے ہیں۔ اگر کسی بات پر ان کے قلوب پر ذرائ کدورت پیدا ہوتی ہے تو اسکوترک کرتے ہیں اور اور اسکے نزدیک نہیں جاتے۔ اور وہ ایسے لوگوں کا اتباع کرتے ہیں جو بدلائل قاطع ویقین کا مل حق پر ہوتے ہیں اور جن میں شک اور خطا کی ذرائجر گنجائش نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر ایک نابینا ہے جوعصا کے سہارے چاتا ہے اور دور رااین آئکھوں سے راستاد کھے کرچاتا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کتنافرق ہے۔

## حضرت على كرم الله وجهه أور چيونثي

ایک دن حفرت علی کرم اللہ وجہ کہیں جارہ سے راستے میں آپ کے پاؤں کے نیچا یک چیونی آگی۔ جس سے اسکا پاؤں مجروح ہوگیا آپ تھوڑی دیر کھڑے ہوگئ اور افسوس کرتے دے کئی کہ چیونی سوراخ میں چلی گئی۔ رات کو اپنے خواب میں ویکھا کہ حضور رسول مقبول اللہ فی فرمارہ ہیں کہ چیونی سوراخ میں اتجابی ہے کہ کہ خواب میں دیکھا کہ حضور سول مقبول اللہ فی فرمارہ ہیں کہ اسے بھی اہم نے کل کیا کام کیا کہ جس سے خدا تعالی اور اسکے تمام فرشتے تجھ پر خضب آلودہ ہیں۔ اپنے دریا فت کیا کہ کس وجہ ہے؟ آئحضر تعالی کے خور مایاتم نے چیونی کا پاؤں رخی کر دیا ہے۔ وہ جق تعالی کے صدیقین میں سے ہاور جب سے پیدا ہوئی ہے ذکر الی سے عافل نہیں ہوئی سوائے اس وقت کہ جب اسکا پاؤں مجروح ہوا۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یار رسول الشعابی ہوئی سوائے اس وقت کہ جب اسکا پاؤں مجروح ہوا۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ یار رسول الشعابی نہ مائگی اب میرا حال کیا ہوگا؟ آخضرت علی فی نہ مائگی

## اعمال كاانحصار نتيت پر ہے

اے اللہ! تیرے نزیدک اعمال کا دارو مدارنیت اورارادہ پر ہے۔ لیکن علی کا اس کام میں کوئی قصدادرارادہ نہیں تفا۔ تو بہتر جانتا ہے۔ چنا نچر تعالی نے اسکی معافی قبول فرمائی ہے۔ حق تعالی نے اسکی معافی قبول فرمائی ہے۔ حق تعالی نے فرمایا ہے فن پیمل مثقال ذرہِ شر ایر ہ (جس نے ذرہ بحر کی کی اسکو بھے گا اور جس نے ذرہ بحر برائی کی اسکو بھی کا اب تقیقیت کلام (اللی ) کا تقاضا بیہ ممل کے سرز دہوتے ہی سر ااور جزا کا مشاہدہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جزا کا لازم "آنا شرط ممل پر شخصر میں کے سرز دہوتے ہی سر ااور جزا کا مشاہدہ ہوجاتا ہے۔ کیونکہ جزا کا لازم "آنا شرط ممل پر شخصر

ہے۔ (عمل ہوا تو جز الازم ہوئی۔ کما وجد الشرط وجد الجز المتا ان وخلت الدار فانت طالق (جب شرط پوری ہوئی جز الازم آگئی جیسے کوئی بیوی سے کہے کہ اگر تو والد کے گھر میں واخل ہوئی تو طلاق ہوگئی) یعنی گھر میں واخل ہوتے ہی طلاق پڑ جاتی ہے۔

#### فقهااورصوفياء ميں فرق

نیکن فقہا کہتے ہیں ہر کام محقق اور نیٹنی اسوقت ہوتا ہے جب وقوع پذیر ہے۔اور صوفیاء حقیقت پر نظرر کھتے ہیں اور عمل کے ہوتے ہی ان پر خیراور شر کا اثر ظاہر ہوجاتا ہے۔ بیزندہ دلوں کی صفت ہے۔ ( یعنی اہل مشاہدہ کی )

## صوفياء كي نماز

دل میں ذرای کدورت کے آتے ہی محبوب سے اُحد (دوری) محسوں کرتے ہیں۔ لیٹن فورا غلطی سرز دہوتے ہی انکو تنبیہ ہوجاتی ہے۔ائےزد یک نماز میں بعول جانا نا قابل معافی ہے۔اسکی وجہ یہ ہے نماز میں حالت مذاکرہ ہے ( لیعنی حق تعالیٰ ہے ہم کلا می ہے۔ ) یہ حضرات ہروقت مشہد حق ( یعنی ہروقت حق تعالیٰ کے سامنے )اور مظہرِ رب (رب کے حضور میں ) ہوتے ہیں۔اس لئے ہر نمازان کے لئے حالت مذاکرہ (جمکلا می ) ہے۔ نماز کے اندروہ حق تعالیٰ کے شہودارو تجلیات میں غرق ہوتے ہیں۔لیکن اسکے باد جودوہ بدمست نہیں ہوتے اور ہمیشہ نیکی کے کاموں میں گئے رہتے ہیں۔ایجےنزدیک بدمتی کم ظرفی کا نتیجہ ہے۔ بیر حضرات نہ گھر کے اندر بدمت ہوتے ہیں نہ باہر جا کر گھر کا راستہ بھولتے ہیں۔اگر چہ وہ حق تعالیٰ کے جمال کے مشاہدہ میں غرق رہتے ہیں تاہم ار کان و آ داب نماز کی ادائیگی سے غلطی نہیں کرتے۔ بالفاظ دیگر اگر چہ وہ مست ہوتے ہیں لیکن شراب اورپیالدان کے ہاتھ سے نہیں گرتا۔ اگر چدا نکے ہاتھ کا بیتے ہیں لیکن صراحی ہے پیالہ پُر کرتے وقت وہ ایک قطرہ بھی زمین پڑئیں گرنے دیتے ( لیعنی مشاہرہ حق اور فیوض رہانی سے کما حقہ فائدہ اٹھاتے ہیں اور ذرہ مجر ضائع نہیں ہونے دیتے۔) چنانچہ اٹکی نماز کی ظاہری صورت (لینی رکوع ہجود ) میں بھی فرق نہیں آتا اور پوری طرح ادا کرتے ہیں۔ان کے نز دیکے حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ ( یعنی روحانی طور انکوحق تعالیٰ کے ساتھ حضوری حاصل ہوتی ہے۔ حضور قلب کا مطلب ہے۔ حاضر ہونا یعنی ائے ہاں حق تعالی غیب نہیں ہوتے بلکہ حاضر یعنی سامنے ہوتے ہیں۔) انکے زود کے نماز بغیر حضوری نماز نہیں ہے بلکہ نماز کی مشابہت ہے۔ البتہ حق تعالی اپنے کرم سے نماز کی ظاہری صورت کو اصلی نماز کی طرح قبول فر ماکر بندہ کوفرض سے عہدہ برآ کرتے ہیں۔ صدیث شریف میں آیا ہے کہ لاصلوٰ ق الا مجضور القلب (نماز میں جب تک روحانی طور پر مقام حضوری حاصل نہ ہونماز نہیں ہوتی۔) اس حدیث سے نقبہا ، یہ مراد لیتے ہیں کے حضور قلب کے بغیر نماز موتی ہی نہیں ۔ خضور قلب کے بغیر نماز موتی ہی تی کے حضور قلب کے بغیر نماز کی تاری جوتی ہی نہیں۔

حضرت خواجه نصيرالدين چراغ د ہلوئ پر قاتلانه حمله اور آپ کاعفو

اس کے بعد حضرت خوامیہ الدین جراغ وہلوی قدس سرو' کا ذَیر ہونے اگا۔ حضرت تیخ (حضرت بنده نواز کیسیو درازً) نے فرمایا که تراتی نام ایک دیواند تھا جو بمیشہ حضرت اقدی کے ساتھ رہتا تھا۔ایک دفعہ حسب معمول وہ اکیا حضرت اقدس کی خدمت میں موجود تھا۔اس نے اعیا تک ا یک حاقو باتھ میں لیا اور حضرت اقدس برضر میں مارنا شروع کیا۔ جونبی و هضرب مارنا حضرت اقد س فرماتے تھے کہ ترانی تھے کیا ہو گیا ہے۔اور اپناہاتھ آ گے کردیتے تھے جس ہے آ کی تمام الگلیاں زخی ہو گئیں اورخون نالی ہے نکل کر باہر کی جانب تقریباً دس گز تک بہہ چلا۔ باہر باور چی خانہ میں مولا نا زین العابدین اُور دوسرے خدام بیٹھے تھے۔خون و کمچے کرمواا نا زین الدین دوڑتے ہوئے اندرآئے۔ ترابی نے مولانازین الدین کود کھے کران پرحملہ کر دیا اور دورے ان پر جیا تو پھینکا۔ جس سے اکلوبھی ہاتھ پر قدرے زخم آیا۔ آ خرخواہد بشیر نے اسے بکر لیا۔ حضرت اقدس نے حکایت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کا کرم بیتھا کہ میں اس وقت ہوش میں تھا ( ایسیٰ مرا قبہ کی محویت طاری نتھی ) اور میں نے سب لوگوں کو کہدویا کدا ہے کچھ نہ کہو۔جس نے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی میں اس سے ناراض ہونگا۔ اگر میں یہ بابت نہ کہتا تو لوگ اے نکڑے کمڑے کر دیتے۔ ال سے شہر میں یہ شہور ہوگیا کہ حضرت شیخ پر قاتلانہ ملہ ہوگیا ہے۔ کسی نے یہ کہددیا کہ آپکا انتقال ہو گیا ہے۔ چنانچہ شہر میں شور چے گیا اور لوگ سر برہنہ ہو کر گلی کو چوں میں رونے لگے۔ چونکہ جاقو زیادہ تیزنہیں تھا اس ہے کوئی کاری زخم ندآ تا۔ ران پرصرف ایک بڑا زخم آیا۔ حملے کی خبرس کر

طبیب خلق خدااور ثامنی صدر جهال اور ملک نقو جو باوشاه کا حاجب خاص ( در بان خاص ) حضرت اقدس کخدمت میں عاضر ہوئے۔ملک تھونے کہا کہ بادشاہ کی طرف ہے مجھے تھم ہواہے کہ تر الی کو گرفتار کرے ہارے پیش کرو۔ چنانچہ ترانی کوائے حوالہ کر دیا گیا۔ کیکن حضرت شیخ نے قاضی صدر جہان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ قاضی صاحب زخم مجھے آیا ہے۔ میں نے اپنا حق اسکو بخش ویا اور میرے دارثوں نے بھی بخش دیا ہے۔ آ کے در ٹالین سیتے ادر بھانج یاس کھڑے تھے۔ انہوں نے بيك آواز موكرتر اني كا گناه معاف كرديا\_اسكے بعد جبتر الى برشر يعت كى زو سے كوئى گناه باتى نه ر ہاتو قاضی صدر جہاں نے کہا کدا ب میں وزیر کے پاس جا کرسارا ماجرابیان کرتا ہوں اسکا جو تھم ہوگا ای طرح کیا جائے گا۔اس وفت وزیر ملک کبیر تھا۔اس نے کہا کہازروئے شرع اس پر کوئی جرم عا ئدنبيں ہوتا ہے رہا کردیا جائے۔ابتر ابی ملک نقوے گھر میں تھا۔اے رہا کرنے میں خوف یہ تھا کہ جونبی وہ شہر میں جائیگالوگ اے پقر مار مار کرسنگ سار کر دینگے ۔ اسلیئے حضرت شیخ نے تقو کو طلب کر کے فر مایا کہ خلقت اسکونل کر دیگی۔ پچاس سیا ہی اسکے ہمراہ بھیج کر باہر پہنچا دو۔ نیز وہ بھو کا بدوروياسكود عدو- جباس بابرلايا كيا توخلق خدان حيابا كداس پقر ماركرسنگ ساركر ویں لیکن جب انہوں نے سرکاری سابی دیکھے تو منتشر ہو گئے ایک سال کے بعد جب ملک کبیر حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا کہ بادشاہ نے دریافت کیا ہے کہ حضرت شیخ کوتل كرنے دالے آ دمى كے ساتھ تم لوگول نے كياسلوك كيا ہے۔اب ميں كيا جواب دول-حضرت اقدس نے فرمایا کہ جب ضرورت ہوئی تو میں خود ہادشاہ کو جواب دے دونگا۔

### حضرت عباسٌّ اورطلبِ ولايت

مسكه خلافت كم تعلق حضرت عباسٌ كي تشويش

حضرت اقدس نے ارشاد فرمایا کہ جب آنخضرت علیہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو

حفرت عبال في حفرت على سي كها كديم ص مجهي خطرناك نظرة ربائة ب حضورا كرم الله سي دریافت کریں کہائے بعدامیر المونین کون ہو تگئے۔حضرت علیؓ نے فر مایا کہا ہے جیا جان چونکہ ہے معاملہ نازک ہے میں نہیں دریافت کرونگا۔ آنخضرت اللہ کیا کہیں گے۔ جب انہوں نے دوسری باریمی سوال کیا تو حضرت علی نے وہی جواب دیا۔ جب تیسری بارانہوں نے سوال کیا تو حضرت علی ا نے فرمایا اے پچاجان! اگررسول خدا اللہ نے آپ کے سواکسی اور کو نامز دفر مایا تو پھر بات کرنے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ چنانچہ اس مصلحت کی وجہ ہے وہ خاموش ہو گئے۔ جب رسول خد الفظیم نے پردہ پوشی فر مائی تو حضرت علیٰ بے ہوشی کے عالم میں دیوار کے ساتھ تکیے لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اور یمی حضرت عثمان کی حالت تھی۔اس وقت خلافت کا معاملہ طے کرنے کے لیئے حضرت سعد عبادہ ہ جوریکس الانصار تھے کے ہاں ان سے بیعت کرنے کیلئے صحاب کا ایک گروہ آیا ہوا تھا۔ جب حضرت عر موات کاعلم ہوا تو انہوں نے حضرت ابو بمرصد این ہے ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فر مایا چلو وہاں چلتے ہیں۔راتے میں حضرت عمر سوچ رہے تھے کہ وہاں جا کران کو کیا کہنا جا ہے اور یہی بات حفرت ابو بمرصد این موج رہے تھے۔ جب وہاں پہنچ تو ان سے دریافت کیا کہ آپ کیا کر رہے میں انہوں نے کہا ہم اس کام کے لیے جمع ہوئے ہیں۔حضرت ابو بکرصد این نے فرمایا کہ خدااوراس کار سول میں ہے ہات پیندنہیں کریں گے کہ انصار میں ہے امیر المومنین مقرر کیا جائے کیونکہ قبول اسلام ، قرابت اور محبت رسول الصلح ميس سبقت مباجرين كو حاصل عاوراس سے مباجرين كى انفلیت ٹابت ہوتی ہے نہ کدانصار کی۔اسکے بعد حفرت ابو عبیدہ بن جراح نے حفرت عمر ہے کہا کہ ہاتھ آ گے بڑھا کیں ہم آ پ سے بیعت کرتے ہیں۔حضرت عمرؓ نے جواب دیا کہا۔ابوعبیدہ جب ے آپ نے اسلام قبول کیا ہے آپ ہے کوئی غلطی سرز دہیں ہوئی لیکن آج حضرت ابو بكر صدیق کے ہوتے ہوئے آپ مجھے خلافت کے لئے جویز کرنے کی غلطی کررہے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے جب حضرت ابو بمرصد بین ہے خلافت قبول کرنے کی درخواست کی تو آپ نے قبول کر لی اور حضرت عمر حضرت ابوعبیدہ بن جر اعظ اور دیگر صحابہ کرام نے جو اسوقت موجود تھے آ پ سے بیت کی۔ اسکے بعد دہ آنخضرت اللہ کے گھر پر گئے اور دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اہل بیعت تجہیرو تکفین میں مشغول ہیں۔ جب حضرت عباس کو حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کا علم ہوا تو

حفرت عرا کے پاس جا کر کہنے لگا ے عرکیا آپ نے نہیں سا کدرسول فعد اللقی نے فرمایا کہم الرجل منوابير\_ يعني عمشاخ اور درخت اسكاباب ب- يهاراحق آب زبردى لےرب ايل-حضرت عمر في فرمايا كه آب سي كتبت جي ليكن اب معالمه طعيمو چكا ہے اور گفت وشنيد كى مخجائش نہیں ہے۔اسکے بعد حفرت ابو برصد بن فی مجد نبوی اللہ میں جا کریے خطبد باالا ان من کان منكم يعبد محمد الشيخ اقدامات و من كان يعبد ربّ محمد فهوحيي ولايموت ابلها (ا بو کوسنوا گرتم میں ہے کو کی شخص میں ایک کی عبادت کرتا ہے تو محد انقال فرما گئے ہیں اورا کر رّ بِ مُعَاقِقَةً كِي عِيادتَ رَبّا بِ تَوه وزنده بِ مِعِي انقال نهيں فرما تا۔) آخر كارا پ نے طویل فطب ختم كيااورعام بيعت شروع هوگئي اليكن حضرت على كواس بيعت عام وخاص كاعلم نه ہوسكا۔اوررسول ا مناطق کی تجہیز و تعفیٰن و تدفین کے بعد حضرت علیؓ نے حضرت ابو بکرصد اینؓ سے بو چھا کہ خلافت کا خدی معاملہ کیے طے کرنا جا بین ۔ انہوں نے حواب دیا کہ معاملہ طے ہو چکا ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے كسي نے مشورہ نہيں كيا\_ حضرت الو كمرصد ان نے فرمايا كه وقت تنك اور معامله نازك تھا۔ وقت ہاتھ سے جارہا تھا۔ اسکے بعد حضرت مباس نے کچھوفت کیلئے بیعت ندکی ۔اور جب تک حضرت فی بی فاطمۂ ُزندہ رہیں اہل بیعت میں سے سی شخص نے بیعت ندکی المہ جب حفزت عبال ً نے بیعت کی تو فرمایا کد کیا کروں آپ لوگوں کی کثرت ہے میں اکیا ہوں اسلے ضرور تأبیعت کرر ہاہوں۔ای روزے نداہب میں فرق پیداہواجس سے اسلام میں خرابی کی بنیاد پڑگئ۔

## حضرت علی اور حضرت معاوید کی جنگ

جب حضرت علی کی خلافت کا وقت آیا تو حضرت امیر معاویہ نے نالفت کی۔ اور حضرت عمر میں عاص آ ایکے وزیر ہوئے۔ اور ایکے بیٹے عبدالقد بن عمر بن عاص جوز ہادہ جا بیل سے تھا پنے باپ کی طرف سے حضرت علی کے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوئے۔ اب جو مخص حضرت علی سے جنگ کرتا ہے اسکی حالت کیا ہوگی۔ اسوجہ سے کہ حضرت علی کورسول الشقائی کے ساتھ غایت ورجہ کا اتحاد اتصال خلا ہری و باطنی اور قربت حاصل تھی۔ جب حضرت عمر بن عاص گا آخری دفت آیا تو انہوں نے ایک صندوق کی طرف اشارہ کر کے بیٹے ہے کہا کہ اسے لے لوید مال ودولت سے جمرا انہوں نے ایک صندوق کی طرف اشارہ کر کے بیٹے ہے کہا کہ اسے لے لوید مال ودولت سے جمرا انہوں نے ایک مورض میں طرف کی فیر و کھتے ہیں کہ پہلے روز حضرت اور کرصدین کے ہاتھ پر بیت کی گی۔

ہواہے۔ حضرب عبداللہ بن عمر بن عاص فی نے جواب دیا کہ کاش بیصندوق نقر ہے جراہواہوتا۔ بیہ کہہ کرصندوق تبول نہ کیا۔ لیکن حضرت علی ہے جنگ ضرور کی۔ کتاب آ داب المریدین میں لکھا ہے کہ انقال کے دقت حضرت عمر بن عاص نے اپنے جیٹے عبداللہ ہے کہا موت کے دقت جوحال جھ پرگزریکاتم کو بتاؤں گا۔ عین موت کے دقت جیٹے نے باپ سے حال دریا فت کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں وکھر باہوں کہ آ عان کے ساتھ طبق میر ہے سینے پررکھے گئے ہیں اور سانس لینے کو ایک کشی کشی ہیں ہے اور جو سانس میر سے سینے سے باہر آیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سوئی کے موراخ سے نکل رہا ہے۔ (یعنی بہت مشکل ہے۔) اس مشکل حاست میں ہوں۔ نیز آ داب المریدین میں لکھا ہے کہ بابو گددوم کو صوت کے دفت کہا گیا کہ لااللہ الا اللہ پڑھو تو اس نے جواب دیا کہ لاا اُرس نیم ایک آزار پوشیدہ دیا کہ لاائیس میر ایک آزار پوشیدہ ہواب دیا کہ کہا اللہ الا اللہ پڑھو۔ انہوں نے حریری سے کہا کہ از اللہ الا اللہ پڑھو۔ انہوں نے جواب دیا کہ کہا یہ اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھو۔ انہوں نے حریری سے کہا کہ از اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھو۔ انہوں نے حریری سے کہا کہ از اللہ الا اللہ بین سے میں کہا ہوں کہ یاد کروں۔ یہ حال ہا امت مخد یہ کہا تھوں ہے۔ میں حضرت علی پرجاماتا ہے۔

#### روزسه شنبه کار ماه شعبان ذکراللد کی برکات

چاشت کوفت حفرت الدّن نے بیصدیٹ بیان قرمائی ایسما عبد ذکو ندی فی نفسه ذکر ته اور ندی فی نفسه ذکر ته اور نفسه فی نفسه فی نفسه میرابنده جھے خلوت میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی جھے جمع میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی جھے جمع میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی جھے جمع میں یاد کرتا ہوں اور جب کوئی جھے جمع میں یاد کرتا ہوں نا کہ اور اور جب کوئی جھے جمع میں یاد کرتا ہوں نا کہ اور جمع سے کنز دیک بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں نے اور اور جمع میں کا تک کا مجمع نہیں ہے۔ انہیا علیم السلام اور اولیائے کرام کوئی تعالی نے وہ مراتب عطافر اے جی کہ طائک کو وہاں چہنچنے کی مجال نہیں ہے۔ اور اولیائے کرام کوئی تعالی نے وہ مراتب عطافر اے جی کہ طائک کو وہاں چہنچنے کی مجال نہیں ہے۔

آرازیہ ہے کہ ذات حق میں فناوغرق اور ماسوئی اللہ ہے بالکل بے خبر تھے آگر چہ انسان کا اُل کا کمال عبدیت اور کمال بندگی میں ہے جومقام دوئی ہے جب اسکے سر رہدایت خاتی کی خدمت سپر دہوتی ہے لیکن آخری دنت میں تمام اہل اللہ مقام فنامیں چلے جاتے ہیں جومقام وصال ہے۔

اس لئے ملائکہ مراد لینا درست نہیں ہے۔ نیز اس تو جیہ سے شارحین حدیث پر بیاعتراض بھی وار دہو سكتاب كدملاء خيرمنه سے ملائك مرادليكر ملائك كوخواص بشر سے بھی انصل قرار دیتے ہیں۔ دوسری بات یہے کہ ملا تک کے بھی بیٹاراقسام ہیں ایک سالک روحانی ترقی کرتے ہوئے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ے کہاں کو بعض اوقات ایک خیمہ نصب شدہ نظر آتا ہے۔وہ خیمہ ندریشم سے بنا ہوا ہوتا ہے نہ کپڑے ے نہ کی اور چیز لے لیکن اسکوای طرح نظر آتا ہے۔ پھراس خیمہ کے دروازے پرایک خوبصورت جوان و مکتاہے جس کے ہاتھ میں ایک عصاب جس طرح دربان ہوتے ہیں لیکن وہ مخص ندآ دمی بنفرشته بلكاى طرح نظرة تابداى طرح نداس جكه باتهدب نه قضه نه كوابونا ندربان ليكن ای طرح نظر آتا ہے۔ای طرح اس کے ہاتھ میں جوعصا ہےوہ نہ لکڑی کا ہے نہ او ہاہے نہ تا نباہے نہ سونا نه جاندي بيكن اي طرح نظرة تا بي على مداالقياس اس خيمي كل طناب مخين وغيره نظرة تي بیں کین ہوتی نہیں ہیں۔نیزوہ خیمدایک مکان میں نصب شدہ نظر آتا ہے حالا نکہ وہ لا مکان ہے وہاں ندز مین بن آسان نیکن ای طرح نظر آتا ہے۔ نیز خیمے کے اندر جب سالک داخل ہوتا ہے واسکے ساتھ کی قتم کےمعاملات پیش آتے ہیں۔وہ خیمۂ اورا سکے طناب دربان اور مین اور زمین اس ہے بمكلام ہوتے ہیں۔اگران تمام كانام ركھاجائے تو فرشتہ كے نام ہے موسوم كياجائے گا۔اب معلوم نہیں اس قتم کے فرشتوں کو کس ہے افضل اور کس ہے مفضول قرار دیا جائے۔ بیکون ہیں اور انکی حقیقت کیا ہے۔اللہ بی بہتر جانتا ہے۔ نیز بیر کہ بیکون شخص کس مقام پر پہنچتا ہے جہاں پیفر شے نہیں پہنے کتے ۔ فرشتوں کی دوسری قتم وہ ہے جورزق کی تقسیم اورلوگوں کی زندگی اور موت پر تعینات ہوتے ہیں۔آسان سے زمین پروارد ہوتے ہیں اور مختلف سم کے فرائض انجام دیتے ہیں۔اب ان کے متعلق کیا کہا جاسکتا ہے کہ کون افضل ہے اور کون مفضول۔ پس جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے کہ یہ فہم و ادراک ہے بالاتر ہیں نیانکا کوئی نام ہے نیانکی حقیقت کوکوئی مجھ سکتا ہے۔ بلکہ ضرورت کے لحاظ ہے ان كوفرشته كام مع موسوم كياجاتا ب-اس كئے في ملاءِ خير" منه" سدوي كچيم اوب جوجم نے قبل ازیں بیان کر دیا ہے۔اس میں کوئی اشکال وار ذہیں ہوتا۔

# صديثبي يسمع اوربى يبصرو كامطلب

اسك بعد فرمايا كم حديث لاينزال العبد يتقوب الني بالنوافل... يبصوبه (ميرابنده

جب نوافل یعنی زایدعبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس ہے محبت کرتا ہوں۔ادراس سے اتنا قریب ہوجا تا ہوں کہ اس کے کان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے سنتا ہے۔ اسکی آئیمیں بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے پکڑتا ہے۔اسکے پاؤل بن جاتا ہوں اور مجھ سے چلتا ہے۔) کے معنی میر سے زد دیک رہے ہیں۔ رہائی

چشے دارم ہمہ پراز صورت دوست بادیدہ مراخوش چوں دوست در دوست در دوست زریدہ ہموست زریدہ و دوست فرق کرون نہ کلواست بااوست بجائے دیدہ با دیدہ ہموست (میری آ تکھول میں دوست کی صورت بھری ہوئی ہے۔میری آ تکھیل مجھے محبوب ہیں اسلئے کہ دوست الحائدر ہے۔آ تکھول اور دوست کے درمیان فرق نہیں کیا جاسکتا آ تکھیل دوست کی اور دوست آ تکھول کی جگہ ہیں۔)

#### درازی عمر کے برکات

ظہر کی نماز کے بعد درازی عمر کے فوائد بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ اگر چہ طویل عمر موجب
تکالیف ومصائب ہے بیکن اس سے بیش بہا تجر بات حاصل ہوتے ہیں اور عارفین معرفت میں کامل تر

ہن جاتے ہیں۔ امیر المونین حضرت علی فر ماتے ہیں وودت ان لم امت طفلا حیث عرفت اللہ (میری

ہی جاتے ہیں۔ امیر المونین حضرت علی فر ماتے ہیں وودت ان لم محرفت حاصل کی اور اسکی

ہیمناتھ کہ بجین میں نہ مرجاوں کیونکہ طویل عمر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اسکے بعد دعا کے متعلق

بعض بزئیات سے مطلع ہوا۔) پس سے چیز طویل عمر کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اسکے بعد دعا کے متعلق

گفتگو ہونے لگی۔ آپ نے فر مایا کہ جی تعالیٰ سے تعور ٹی دعائیس مائلی چاہئے ہو گویت کا وہ ی

وقت ہولہ تھوڑی اور بہت چیز اسکی قدرت کے مقابلہ میں سب برابر ہے جو چاہتا ہے دے سکتا ہے۔

فر مایا کہ ایک گویًا تھا۔ اس نے دعا کی کہ تمام پہاڑسونا بن جا کیں۔ تبویلت کا وقت تھا دعا قبول ہوئی اور

پہاڑسونا بن گئے۔ بہت خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ بڑی چیز ملی گئی ہے۔ یچارہ گویًا تھا اسکے بڑد کیک

ہماڑسونا بن گئے۔ بہت خوش ہوا اور دل میں کہنے لگا کہ بڑی چیز ملی گئی ہے۔ یچارہ گویًا تھا اسکے بڑد کیک کونا نا تو ہے کہی کونا دائیس ہوئی کیونکہ اتی بری کے موارد نہیں ہوئی کیونکہ اتی بری کہنے کی کونا فائی تھیج سے تبی البیت تبویل ہوئی ہوئی ہوتا ہے۔ بہی فرمان بھی کے کی کونا فائی تھیج سے تبی البیت تبویل ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کونکہ اتی بری کے میں کونا دو تا کہی درے بھی ہیں۔ در

البعض عارفین کا قول ہے کہ حق تعالیٰ ہے جو دعا ما تی جائے سب قبول ہوئی ہے کوئی وعار دنہیں ہوئی کیونکہ آئی ہزی مرکارہے کیے کی کوخانی تھیج کتے میں البعثہ قبولیت دعا کے وقت میں فرق ہوتا ہے۔ میمی فورا ' بھی دیرے' بھی بہت دیر ہے اور بھی آخرت میں اس کا اثر ملتا ہے۔ اسلیکے بعض مشارکخ نے فرمایا ہے کہ میری خواہش ہے میری کوئی دعا دنیا میں قبول شہوا در سب دعا کیں آخرت میں قبول ہوں۔ کیونکہ آخرت کے انعابات اور دنیا دی مفاد میں کوئی حساب ہی نہیں۔ سونے کے پہاڑے نیادہ بڑی چیز کیا ہو عتی تھی اس نے کہا جو مخص اللہ تعالی ہے کم مانگنا ہے اسکی آئنا ہے اسکی آئنا ہے اسکی آئنا ہے اسکی آئنا ہے اسکی اندھی بول۔ اے کیا معلوم تھا کہ نود اس نے بڑی چیز نہیں بلکہ کم مانگی تھی جو نہی سیکلمات منہ سے انکھی ہو گئیں ہوگئیں کے وزرحق تعالی کی قدرت کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ کو و زرحق تعالی کی قدرت کے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے۔ کو و زرطلب کیا ور آئنہ میں کو جیٹا۔ (اس لئے بعض مشائخ کا کہنا ہے کہ بعض دعا کمیں اس لئے بھی اس دیا نہیں ہوئی ہیں۔)
ان یعنی تبول نہیں ہوتیں کیونکہ اللہ تعالی کے علم میں وہ انسان کیلئے نقصان دہ ہوتی ہیں۔)

## روز چهارشنبه ۱۸\_ماه شعبان <u>۴۸۰</u>۶ حضرت الیاس کی فریاد

عاشت كروت ومفرت في اس آيت كرمعاني بيان فرماس

ولوبو أخبذ البله الباس بما كسبواماترك على ظهو هامل دابته ولكن يا تحرهم الى حل مستى فاذاجاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيراً. يعن ارالشتعالي لوكول كواك ا نہاں یعبہ ﷺ منت کر لیتوان میں ہےایک بھی باقی ندر ہے۔ کیکن دواً یک عرصے تک انکومہلت و یہ سامر جب مبلت بوری موجاتی ہے وہ اپنے بندوں کے اعمال سے بخو بی ہے۔ ( یعنی نیکوں کو نیکی اور زو کو برانی کا کھل ملتاہ۔ )فر مایا کہ جب حضرت الهاس نے اپنی امت کی خاطر بہت مشقت برداشت كى اوركس في بھى اطاعت ندكى تو آب في تلك آكر حق تعالى دوخواست كى كهمات سال تك بارش كامعامله مير ساختيار مين ديا جائے۔ جب مين عرض كروں اس دفت بارش دے حق تولیٰ نے فرمایا کراس ہے تو میرے تمام بندے مرجائیں گے۔ سات سال کاعرصہ زیادہ ہے۔ انہوں ے وض آبیا کہ اتھا چوسال کے لئے دے دیں۔ رہمی قبول نہ بوئی۔اس طرح یا کچ اور جارسال کے ائے درخواست کی تو منظور نہ ہوئی۔ جب انہوں نے تین سال کے لئے عرض کیا تو حق تعالی نے بیدها قبول کرنی۔ جب ایک سال بھک بارش نہ ہوئی تو بہت لوگ مر گئے اور مویش اور حیوانات بھی مرنے لگے یہ دکیے کراوگ حضرت الیاس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم آپ پرایمان لائے ہیں اور ا ہے بت بعلب کور کردیا۔ کیونکہ وہ باطل ہے۔ ہمیں بارش عطا کرو۔ نیزان کے ساتھ عہدو پیان بھی کئے۔ تو ہارش شروع ہو گئی۔ لیکن ایکے یاس نتج نہیں تھا کہ کا شت کرتے۔ حضرت الیاس کی خدمت

میں جا کرعرض کیا بج نہیں ہے کیا کریں۔آب نے فرمایا شورہ کاشت کرو۔ جب انہول نے شورہ كاشت كياتو قدر \_ يخ أك آ ع اور دوتين دن كاندر كهان كقابل موك \_ چنانيده شوركى ا بنک چنوں میں موجود ہے۔اب جو نبی غلمان کے پید میں گیادہ حضرت الیاس مے تحرف ہوگئے۔ ادراس بت بعلبك كى يستش شروع كردى يدد كي كر حضرت الياس عاجزة كة ادرآب في تعالى كى بارگاہ میں عرض کیا کہ خداوندا جھےاہے یاس بلالتے۔اسکے بعد غیب سے ایک گھوڑ انمودار ہوا۔حضرت الیال اس پرسوار ہو کئے اور گھوڑ اہوا ہو گیا۔ اسوقت حضرت بنٹ بن متی پاس کھڑے تھے۔ انہول نے کہا آپ جارہ میں کام س کے سرد کیا ہے۔ انہوں نے کہا تمہارے سرد کیا۔حضرت نوس نے کہا کراس کیاسند ہے۔اس برحضرت الیاس نے ہوا ہے ایک کیٹر اائی طرف پھین کا اور زندہ آسان پر چلے کے ادرا کے بعد حضرت بونس پغیر ہو گئے ۔ادر یہ جو بستیوں اور قصبوں میں لوگوں کی امداد کر جاتے ہیں وبى الياسُّ بين اسك بعد حفرت افتدس في دريافت فرمايا كددُ لا تَسزرُ و زرَة " (كوني كى دوسر كا بو جھنیں اٹھائے گا) سے کیا مراد ہے۔ اس کمترین بندگان اور کہترین خدمت گاران نے عرض کیا کہ بعض نے اس سے مراد آخرت لی ہے کہ آخرت میں کوئی کی کابو جھنیں اٹھائے گا۔ یعنی بیعدل نہیں ب يجي عدل نبيس ب كد نياييس كوئي كسي كابوجها فهائے۔

دوزخ مين حق تعالى كاقدم ركهنا

اسے بعد حاضرین پس سے ایک فخف نے عرض کیا آلہ بعض کتب میں کھا ہے کہ جب دوز خ آ دمیوں سے پُرٹیس ہوگی تو حق تعالی دوسری خلقت کو پیدا کر سے گا۔اوردوز خ پس ڈا لے گا۔اسکا کیا مطلب ہے۔ حضرت اقد سؒ نے فر مایا کہ صدیث پس آیا ہے کہ پینادی المجعیم رہم، یوم القیامته یا رب انک عاهدت الیٰ آن مکلانی من المخلق و ما ملئت بعد و فہل من مزید ثم یدخل اللہ فیہ جمعاً من المناس فیقول هل من مزید ثم یدخل آخر و آخر وهو یقول فہل من مزیدی فیضع الرّب قدمہ فینز دی اللہ فیقول فطنی قطنی یارب (تیامت کے دن دوز خ رب العزت کونداد کی کہا سے رب تو نے میر سے ساتھ وعدہ کیا تھا کون کے ساتھ کھے پر کروں گا۔ حق تعالی کھوگ اسکے اندر ڈالے گا۔لیکن وہ زیادہ طلب کرے گی۔ حق تعالیٰ پھراورلوگ دوزخ میں ڈالیس کے وہ پھرمطالبہ کرے گی۔ ختی کہ تین بار
مطالبہ کرنے کے بعد حق تعالیٰ اپنا قدم مبارک دوزخ میں بڑھا کیں گے تو دوزخ پکارا تھے گی
یارب بس کافی ہے۔ بس کافی ہے ) تغییر زاہدی میں لکھا ہے کہ' وضع قدم' متشابہات میں سے
ہے۔ بعض نے اسکی بیتاویل کی ہے کہ نئ خلق پیدا کر کے دوزخ کے اندرڈ الا جائے گا تو وہ پر ہوکر
کے گفطنی قطنی یارب (بس یارب بس ) اس پر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے کیا گناہ کیا ہوگا
کہ (پیدا ہوتے ہی) دوزخ میں ڈالے جا کیں گے بندہ نے عرض کیا کہ وہ لوگ اسطرح پیدا کئے
جا کیں گے کہ دوزخ کے لائق ہو نگے ۔ مثلاً آگ ہے پیدا کئے جا کیں گے۔ اس لئے انکودوزخ
موافق آئیگی ۔ جب کوئی چیز اپنے اصل مقام پر رکھی جائے تو بیظ نہیں ہے۔

# حضرت امام حسين مُرِكّر بيطاري مونا

اسے بعد حضرت شخ نے حکایت بیان فرمائی کدایک دن حضرت امام حسین گھر کے ایک کونے میں بیٹے بورور ہے ہے۔ حضر بی فاطمہ "نے دوڑ کرائکو گلے لگایا اور پیار کرکے پوچھا کہ میرے بیٹے کیوں رور ہے ہو۔ کیا تمہیں بھوک گئی ہے یا گھر بیس کی نے پچھ کہا ہے یا کسی چیز کی ضرورت ہے۔ آپ نے جواب دیا ان میں سے کوئی وجہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں رسول التعلیقی کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ انہوں نے ایک آ دمی سے فرمایا اگر خداوند تعالی کل قیامت کے دن میری والمدہ آ منہ اور میرے بھائی میٹ کوعذاب دے تو بیعدل ہوگا۔ ہمیں تو رسول التعلیقی پر بجروسہ ہوالدہ آ منہ اور میرے بھائی میٹ کوعذاب دے تو بیعدل ہوگا۔ ہمیں تو رسول التعلیقی پر بجروسہ ہوا کہ ہماری شفاعت سے ہم دوز خ سے نجات پائیں گے لیکن آ تخضرت بھی ہے دارے عذاب کوعدل بتارہے ہیں ہمارا کیا صال ہوگا۔ فرمایا چونکہ اہل بیت میں خدار سے اور انگی شفاعت سے ہم دوز خ سے نجات پائیس کے لیکن خدار سے اس کے دار سے کوئی گناہ سرز دنہ ہوا اور اگر معاذ اللہ کسی وقت کوئی لغز ش خدار سے اس میں کوئی سے جاتے ہیں جو جاتی تو جہتی تو بہ تبول نہ ہوتی ہر ابر تو بدو استغفار کے جاتے تھے۔

حضرت امام حسين كامعمولى بات پر چاليس دن كمره ميں بند موكر توبه واستغفار ركر نا

فرمایا ایک دفعه حضرت علی اور حضرت اماحسن استهے کھانا کھار ہے تھے۔ایک مغز دار ہڑی تھی

ا مام حسن اس میں سے مغز نکال کر کھار ہے تھے۔حضرت علی نے فر مایا اے میرے بیٹے جو کچھتم کھا رہے ہو مجھے بھی یہ چیز پہند ہے۔لیکن تو میرا بیٹا ہے اور میں تیرا باپ ہوں مجھے اس سے راحت ہوئی کہتم مغز کھا رہے ہولیکن تم فرزندرسول ہوکرا تنا بھی نہیں جانتے کہاس مغز میں ہم دونوں شریک ہیںتم نے اکیلے کیوں کھایا۔ یہ سنتے ہی حضرت امام حسنؓ نے معافی طلب کی رحضرت علیؓ نے فرمایا میں نے پہلے کہدیا ہے تیرے مغز کھانے سے مجھے دلی مسرت ہوئی ہے لیکن تم نے خدا کے نزو کیگناہ کا کام کیا ہےا کئے تو بہ کرو۔ شاید قبول ہو جائے۔ چنانچے حضرت امام حسن حجرہ میں جا کرتو بدواستغفار میں مشغول ہو گئے اور جالیس روز تک ای کام میں لگےرہے۔ جب کوئی آنے والا آتا توديکتا تھا کہ آپ نے بوریا لیٹ کرعلیحدہ رکھدیا تھا۔اورزیین کیلی تھی۔انہوں نے یو جہا کہا نے فرزندر سول میں ہے ہو اور شسل ای حجرہ میں کرتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ وضو اور خسل حجرہ میں نہیں کرتا بلکہ بیری آئکھوں کے آنسوؤں سے کمرہ گیلا ہو گیا ہے۔ جالیسویں رات آپکوخواب میں رسول خداما کے کی زیارت ہوئی فر مایا کدا ہے حسن اگر تمہارے باپ علی کی شفقتِ بدری تمهاری دینگیری نه کرتی تو تمهاری حالت بهت نازک تھی۔ابتم نے تو به واستفغار ے کام لیا ہے اور حق تعالی نے توجہ قبول فر مائی ہے اور تمہاری خطا معاف کر دی ہے ا۔ اس پر حضرت شيخ نے فرمایا دیکھو میا نکا گناہ تھااوراسقدرتو بدواستغفارے کا ملیا۔

آاگرکوئی تحق بیارے ساتھ رہ اللہ کے کوا سے اور اللہ تعالیٰ کے بیارے سے اسقد رہ معمولی ملطی ہونے پر اسفد رعتاب کوئی تھی ہونے پر اسفد رعتاب کیوا ہوائی ''جو حفرات کہ مقرب بارگاہ میں انگی طرف سے چھوٹی ہی خطا بھی بزی گئی ہے۔ جیسا کہ کہا گیا ہے حسنات ان برارسیئات المقر بین (عام نیک لوگوں کی نیکیاں مقر بین کے خوا کے بیان عارفین اور مقر بین نیکیاں مقر بین کے خوا کی نیک کا دفیاں اور مقر بین نیک کام ہے کیکن عارفین اور مقر بین نیک ایس مقر بین کی فیصد زکو قادا کرنا نیک کام ہے کیکن عارفین اور مقر بین کو خوا کی نیک فیصد زکو قادا کرنا نیک کام ہے ہیں کہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی خوا کی میں کہا گئی ہے کہ میں کہا گئی ہوئی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو آئی خوا کہ میان کردیا تو آئی کی خطا کی معانی کردیا تو آئی کی خطا کی خطا کی خطا کہ انتفا تا بی خطا معانی ہوئی۔ چیوٹی نے معانی کردیا تو آئی کی خطا النفا تا بی معانی ہوئی۔ چیوٹی نے معانی کردیا تو آئی کی خطا النفا تا بی کہ خوا کہ کہ کا کہ کہ کوئی دوہ عارف کی کئیری تھی۔ ان جان کی خطا النفا تا بی کہ خوا کہ کہ کہ کا کہ کہ کا کہ کہ کہ کہ کئیری تھی۔ ان جان کی خطا جدی معانی ہوجی تی کئی ماری تو خوا سے کوئیدوہ عارف کی کئیری تھی۔ ان جان کی خطا جدی معانی ہوجی کی کئیری تھی۔ ان جان کی خطا جدی معانی ہوجی تی کئی جانے وال خطا کر بیات کوئی ہو کہ کئیری تھی۔ ان جان کی خطا جدی معانی ہوجی ہی کئی جانے وال خطا کر بیاد کر بیات کی کئیری تھی۔ ان جان کی خطا جدی معانی ہوجی تھی۔ کئیل جانے وال خطا کر بیات کی درست ابو بھر تیل ہو تھی۔ کہ کئیر کی جانے وال خطا کر بیات کی بیات بھی جستی جاتی ہو جاتے وال خطا کر بیات کی بیات بھی جستی ہی گئیر کی ہے کہ میں کہ کی کئیر کی ہیں کہ کہ کوئی کے دوست ابو بھر کئی ہے کہ کوئی کے دوست ابو بھر کی گئیر کی گئیر کی ہوئی کے کئیں جانے کی کئیر کی گئیر کی گئیر کی گئیر گئی گئیر کی گئیر

#### خرقهٔ خلافت کی اصل

ظبرى نماز كے بعدمولا ناعمرولد شخ سعيد حاضر خدمت ہوئے اور دريافت كيا كريہ جوروايت ب كفرقد مشائخ حضرت جرائيل لائے تعاور آنخضرت الله نے حضرت على كوعطافر مايا-كياب صح ب؟ آب نے جواب دیا کہ ہاں سمج ہے۔ کتب سلوک میں لکھا ہے کہ رسول خدامل نے معراج کی رات بہشت میں ایک حجرہ ویکھا جوسونے کا بنا ہوا تھا ادراسکا دروازہ اور قفل بھی سونے ك تق-آب نے جابا كماندرجائيں - جرائيل سےكبااے كھولو ميں اسے اندرے و كجنا جا ہتا بوں۔ جرائیل نے کہا اجازت درکار ہے۔آخضرت اللہ نے حق تعالی سے درخواست کی تو اجازت ل مینی حضرت جبرائیل نے درواز و کھوااتو اندرایک بوی سونے کی صندوق رکھی تھی اوراس يرسونے كوتفل لگا تھا۔ آنخضرت الله نے فر مايا كوفل كھولة جراكيل نے حق تعالى سے اجازت ليكر تفل کھوا اتو اس کے اندرایک اور صندوق تھا جس پرسونے کا قفل لگا ہوا تھا۔ آنخضرت اللہ نے اے کھولنے کو کہا تو حضرت جبرائیل نے اجازت لے کراہے بھی کھولاتو اسکے اندرایک اورصندوق تھی جس برسونے کا تفل لگا تھا۔ جب آ مخضرت علیقہ کے فرمان کے مطابق اے کھولا گیا تو اندر ے اور صندوق برآ مد ہوا۔ جس برسونے کا تفل لگا تھا۔ جب اے کھولا گیا تو اندراور چھوٹا صندوق تھا جس رسونے كاتفل تفاجب اے كھولا كيا تواس كے اندرخرقد مشائخ برا يايا۔ آنخضرت عليقة نے فرمایا کداے افی جرائیل میری خواہش ہے کہ بیخرقد مجھے طے۔ حق تعالیٰ سے فرمان ہوا کداتے ہزار پغیبر ہوگزرے ہیں۔ پیٹرقہ ہم نے کسی کوئیس دیا۔ آج آپ کو دیا جاتا ہے کیونکہ بیآ ب ہی کے ليركها تفافرمان مواكدات يبنو\_آ سالية في زيب تن فرمايا- اين قديم عادت كمطابق عض کیا کہ حضور بیخرقہ صرف میرے لئے ہے یا میری امت میں سے کسی کول سکتا ہے یانہیں۔ فر مان ہوا کیل سکتا ہے لیکن آپ کے جاریاروں میں سے جو مخص پیربات کیجاس کوعطا کرنا۔ جب آ ب دنیا میں تشریف لائے تو حاروں صحابہ کرام کو بلا کر فر مایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے بیز قد عطا فرمایا ہے اور بیفر مان ہوا کہ جاریاروں میں جو خص ایک مخصوص جواب دے اسکوعطا کیا جائے۔ چنانچة كي في حضرت الويكر صديق على يوجها كداكر تخيد دياجائي توكياكرد ك\_انبول في

جواب دیا کہ صدق سے کام لونگا۔ آپ نے فر مایا بیٹے جاؤوہ بیٹے گئے۔ اسکے بعد حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ اگر تجھے دیا جائے و کیا کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ عدل سے کام لونگا۔ آپ نے فر مایا بیٹے جاؤ۔ وہ بیٹے گئے۔ پھر حضرت عثمانؓ سے بوچھا کہ تم کیا کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا حیا ہے کام لونگا۔ آپ نے فر مایا۔ بیٹے جاؤوہ بیٹے گئے۔ اسکے بعد حضرت علیؓ سے بوچھا کہ تم کیا کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا کہ بندگان غدا کی عیب بوٹی کرونگا۔ آئے خضرت نے فر مایا است کے اف و الحق لک (تواسکے لیے ہاور سے تیرے لئے )ا سے بہن لو۔ چنا نچہ بہی خرقہ مشائخ بیٹی براسلام عیلہ المصلوق والسلام سے حضرت علی اگو بہنچااوران سے مشائخ سلسلہ کو ملا۔ لیکن میں نے بدواقعہ کی سے وحسان کتاب حدیث میں نہیں دیکھا۔

#### اقسام خلافت

ارشاد فرمایا کہ خاافت دوقتم کی ہے۔خلافت کبری و خلافت صغری ۔خلافت کبری باطنی خلافت کری باطنی خلافت کو کہتے ہیں۔اورخلافت صغریٰ خلافت کا نام ہے۔خلافت کبری حضرت علی کے لئے مخصوص تھی اور اسبات پرساری امّت کا اتفاق ہے۔خلافت صغریٰ کے معتلق اختلاف ہے۔ سندوں کا اسبات پر اتفاق ہے کہ اسکے حقد ارحضرت ابو بکر صدیق تنے اور شیعہ ورافضی لوگ جنگے مختلف گروہ ہیں حضرت علی مواسکا حقد سمجھتے ہیں۔

## شیخ محی الدین ابن عربی کے چند نکات

اسکے بعد حفزت شیخ محی الدین ابن عربی کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ حضرت اقد س نے فرمایا کہ جب ہے ہم وہ بلی میں شیرخان کی حویلی کے علاقے میں آئے تھے آخر شب جامع مسجد میں جاتا تھا اور دو پہر کے وقت گھر واپس آتا تھا تا کہ قبل از دو پہر ملاقات کے لیئے آنے والوں سے نجات ملے۔ ماہ رمضان تھا اور قاضی آدم اور مولا نا نصیر الدین تھا نیسر کی اور خواجہ احمد خادم مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں معتلف تھے۔ اتفاق سے میرا ان کے پاس سے گزر ہوا۔ ملاقات ہوئی اور بیٹے کر باتیں کرنے گئے۔ قاضی آدم نے کہا کہ گی الدین ابن عربی کی کتاب منتق صاح کی میرے پاس ہے۔ آب اسے دیکھیں۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ انہوں نے کتاب میرے ہاتھ میں دی۔ میں نے کھول کر دیکھیا اور واپس کردی۔خواجہ احمد خادم نے پوچھا کہ ابن

عر بی کی کتابوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے تمین دفعہ جواب دینے سے احتر از کیا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو میں نے کہا کہ ایجے متعلق میرااعتقادیہ ہے کہان کا کلام بھی منحرف ہے اور وہ بھی منحرف ہیں لیکن میری ہات کسی کو پیندند آئی اور ندہی وہ لوگ میرے ساتھ بحث کرنا بندكرت تط مولاناعر في كها كفوعات كل من شخ لكهة بين كدمسن توكل فقدانست السوهيت الاسبساب (جس في كل كياس في اسباب وخدا كادرجدديا-)اس كيامعنى ين؟ فرمايا كيوكل كامطلب إسباب قطع تعلق كرنا اورخدا يرجمروسه كرنا ـ اورجس چيز ہے قطع تعلق کیا جائے اوراس سے اعراض یعنی روگردانی کی جائے پہلے اسکاو جورتشلیم کیا جاتا ہے ورند معددم سے کس طرح اعراض کیا جاتا ہے اور اس سے قطع تعلق کیے واقع ہوتا ہے لمہ ان کا کلام درویثانهٔ صوفیانهٔ محققانداورعارفاندہ۔اسکے بعدانہوں نے اپنے کلام میں بیاشعار سائے آنجا كمضم ندلا است في جائفه نرياجه بمديكيت ندافزون است ندم بیزارم از وصال واز جمرال ہم بے کارم از وجود چد لذت چہ آلم فوقت الدفروق في حال وفي مقام في مانده من وند اوجمه كثت عدم (جس مقام پریس بی چکا ہوں وہاں ندلا کا وجود ہے نہ تم کا لیحنی وہاں ندا ثبات ہے نہ نعی \_ اسوجہ سے کہ سب ایک ہی وجود ہے۔ (وجود باری تعالیٰ ) ندزیادہ ہے نہ کم ۲ے مجھے نہ وصال ہے غرض ہے نہ ہجر سے میں خود غیر کے وجود کونہیں جانیا۔ اسلیئے میرے لئے لذت اورغم برابر

آ مطلب ہے کہ جب اسباب کا وجود تسلیم کرلیا گیا تو اس سے وحدت الجود شی رختہ پڑ گیا۔ کیونکہ وحدت الوجود شی غیر القد کا وجود ثیبیں ہے۔ اور جب اسباب کا خدا سے علیمہ و جود تشلیم کرلیا گیا تو اسکا مطلب بیہ ہوا کہ وہ بھی قدیم ہے حالا تکہ خدا کے سواہر چیز حاوث ہے۔ اور جس چیز کوقد یم بان لیا جائے وہ خدا کا ورجہ دیا تھی فر مایا ہے کیونکہ خلاصہ کلام ہے کی ترک کرتا ہے حالا نہ غیر اللہ کا وجود دیا تھی فر مایا ہے کیونکہ جو خص اسباب کوالا ہم غیر اللہ کا وجود نہیں ہے۔ اسلے تو کل کے ہم من نہیں کہ اسباب سے قطع تعلق کیا جائے بلہ جو خص اسباب پیدا کرتا ہے اور دوزی کما تا ہے وہ بھی اللہ پر جروسہ ہم خیزیں کہ اسباب سے دوئری دیا تا ہے وہ بھی اللہ پر جم کہ اسباب کو پیدا کرنے والا بھی وہی اسباب پیدا کر ہے اور اعتماد اللہ پر رکھے کیونکہ اسباب سے دوئری دیے والا بلہ اسباب کو پیدا کرنے والا بھی وہی اسباب پیدا کر سے اور اعتماد اللہ پر رکھے کیونکہ اسباب سے دوئری دیے والا بلہ اسباب کو پیدا کرنے والا بھی وہی حالے اسباب سے اعراض غلط ہے کیونکہ اس سے حالا من غلط ہے کیونکہ اس سے حالہ وہ دیکری کا درجہ دیتا ہے۔ ایک اسباب سے اعراض غلط ہے کیونکہ اس سے حالا من غلط ہو کیونکہ اس سے حالا من غلط ہے کیونکہ اسباب کو بیدا کر دید دیتا ہوئی علید وہ من کیا کا درجہ دیتا ہے۔ پر دیونکہ کی خود قد می کا درجہ دیتا ہے۔ پر من کا درجہ دیتا ہے۔ پر من کیا کیونکہ کیا تا ہے۔

ہے۔ ۳۔ ندمیرے لئے اب وقت کا وجود ہے نہ ذوق کا نہ حال کا نہ مقام کیا (یا چاروں منازل سلوک ہیں۔) سلوک ہیں۔)اب ندمیں باتی ہوں اور نہ وہ سب عدم مصل یعنی بحرِ لاتعیّن میں گم ہیں۔)

## صوفیاءا کثر خاموش کیوں رہتے ہیں

عشاء کی نماز کے بعد صوفیاء کے کلام کرنے کی برائی کے متعلق گفتگوہونے گئی۔ فرمایا صوفیاء کو بات چیت کرنے سے کیا کام۔ انکے موافق حال مشاہدہ محبوب میں استغراق اور غیر اللہ سے اعراض ہے۔ اسکے بعد بیا شعار پڑھے

آل یہ کہ نظر باشدہ گفتار نہ باشد تامی اندر پس دیوار نباشد ے خواہم معثوق زمینے و زمانے من باشم و او باشد و اغیار نباشد (بہتریہ ہے صوفی بات نہ کرے اور مشاہدہ دوست میں غرق رہے ۔ ممکن ہے کہ خالف دیوار کے پیچھے سن رہا ہو۔ جمحے تو صرف محبوب چاہیے۔ جو خالق زمین وزمن ہے۔ میں ہوں اور وہ ہو۔ غیر کوئی نہ ہو۔) اسکے بعد فر مایا کہ ایک درویش تھا جو بات نہیں کرتا تھا کی نے وجہ دریا فت کی تو فرمایا مکون کے متعلق بات کروں یا مکون کے متعلق (یعنی خالق کے متعلق یا مخلوق کے متعلق کوئکہ خالق کے متعلق کوئی بات نہیں کہی جاستی اور مخلوق کی بات کے لائق نہیں۔ کی کے متعلق بات کرو موث ہوگئے اور ساری عمر خاموش رہے۔

#### روز پنجشنبه ۱۹ ماه شعبان

## حضرت جرجيس عليه السلام كے زندہ جُلانے كاوا قعہ

عشاء کی نماز کے بعد فر مایا کہ جھے اسبات کی تلاش تھی کہ کس پیفیئر کولو گوں نے زندہ جلایا اور
ای سے انکی موت واقع ہوئی۔ آخر میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ جرچیس کولو گوں نے چند
بارتل کیالیکن وہ پھرزندہ ہوجاتے تھے۔ آخر انہوں نے سید لیکر اس سے ایک گائے کا ڈھانچہ بنایا
اور جرجیٹ کواس گائے کے پیٹ میں بند کر کے آگ میں ڈال دیا۔ چنانچہ آپ ای جگہ انقال
فرما گے اور پھرزندہ نہ ہوئے سبحان اللہ! ان لوگوں کے دلوں میں کس نے یہ بات ڈالدی کہ یہ
کرو۔ اللہ تعالی جوچا ہتا ہے کرتا ہے۔ یہاں سوائے تحتر کے کوئی بات کرنے کی مجال نہیں ہے۔

## روزِ جمعہ۲۰۔ماہ شعبان انگوشی کے ذریعے یا ددہانی

عصری نماز کے بعدایک آوی انگوشی لا یا اور حضرت اقد س سے پہننے کی درخواست کی۔ آپ نے انگوشی لے بی اور جو انگوشی آپ نے پہلے پہنی ہوئی تھی اسکے متعلق فر مایا کہ بید ملک اہراہیم اسحاق نے دی تھی۔ اسکے بعد مقرب خان ایک انگوشی لا یا اور پہننے کی درخواست کی۔ قطب خان نے عرض کیا کہ پہلی انگوشی ہر گرنہیں نکالونگا نے عرض کیا کہ پہلی انگوشی ہر گرنہیں نکالونگا کے عرض کیا کہ پہلی انگوشی ہر گرنہیں نکالونگا کے یونکہ وہ خلوص نیت سے لائی گئی اے بھی پہن لیتا ہوں۔ جب انگلی میں ڈائی تھا۔ اب یہ انگوشی بھی خلوص نیت سے لائی گئی اسے بھی پہن لیتا ہوں۔ جب انگلی میں ڈائی تو راست نہ آئی۔ اور نکال لی۔ بید کی کر پیش کرنے والا نمگین ہوا۔ اسے دیکھ کر پیش کرنے والائمگین ہوا۔ اسے دیکھ کر پیش کرنے والائمگین ہوا۔ اسے دیکھ کی اور فر مایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ صوفیا ویکن ویو کہ وہ راست نہ آئی تھی نکال کر کسی اور کود بدی۔ اوقات میں کون یا درہ سکتا ہے البتہ اگر کوئی چا ہے کہ صوفیا انکو یا در کھیں تو اسکے دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہوں خود درات دن انکو یا دکرے ایک ویا در کے کہو تا گئے یا دکر نے ہوتا اوقات میں کوئی چیز لائی جائے جسکود کھی کریا در ہائی ہوجائے۔ اس سے مقصد پورا ہوجائے گا۔ چنا نچہ ہے۔ یا کہ کی چین کے۔ اس سے مقصد پورا ہوجائے گا۔ چنا نچہ اگر ہاتھ میں انگوشی رکھی جائے اس سے یا در ہائی ہوجاتے۔ اس سے مقصد پورا ہوجائے گا۔ چنا نچہ اگر ہائے میں انگوشی رکھی جائے اس سے یا در ہائی ہوجاتی ہے۔

نیز فر مایا کہ ہمارے گئے اپنے آ با وَاجدادے ایک انگوشی وارشت میں چل آ رہی ہے۔ رسول المنطقی ہے۔ میں المنطقی ہے میں اکسویں پشت پر ہوں۔ سب انگوشی بہنا کرتے تھے۔ رسول خداتی کی انگوشی جاندی کی تھی۔ وسری روایت کے مطابق عیتی کی تھی۔ میں انگوشی وائیں ہاتھ میں نہیں پہنا۔ کیونکہ اس سے شیعہ اور روافض سے مشابہت ہوتی ہے۔ البتہ کسی خاص نیت سے پہنی جائے تو کوئی مضا لَقہ نہیں۔ حضرت اقدسؓ نے انگشتری چیش کرنے والے سے کہا کہ کل آ نا میں تمہیں پیر بن دونگا۔ بید مکھ کراس کمترین خدمت گارکواس آ دمی کی قسست پر رشک آ نے لگا۔ انگوشی چیش کرنے والا جو ہری تھاس نے اپنی کمائی سے انگوشی چیش کی۔ بید کھر میں نے یہ شعر پڑھا۔ کرنے والا جو ہری تھاس نے اپنی کمائی سے انگوشی پیش کی۔ بید کھر میں نے یہ شعر پڑھا۔ انہیم فروش را ہے۔ بہتر کا نیم فروشد اے برادر

(انچر پیچ والے کیلے اس ہے بہتر کیا کام ہے کہ انچر بیتا ہے۔) دھزت اقدی نے اس خشہ مال کی طرف منہ کر کے فرمایا کہ خوب کہا ہے۔ اسکے بعد آپ فرمایا کہ ایک بڑھی تھا۔ ایک ون بادشاہ کے کل کے قریب ہے گزراتو اسکی نظر شہزادی پر پڑئی اور ہزارجان سے اس پر عاشق ہو کیا۔ کہاں بڑھی اور کہاں بادشاہ کی بٹی ۔ اب سوچ رہا ہے کہ وہاں تک کسے رسائی کی جائے۔ اس خیال میں جارہا تھا کہ ایک را گیر نے بہی شعر پڑھا۔ بڑھی نے شعر سنا اور کہنے لگا کہ بہت اچھا کہا خیال میں جارہا تھا کہ ایک را گیر نے بہی شعر پڑھا۔ بڑھی نے شعر سنا اور کہنے لگا کہ بہت اچھا کہا ہے۔ اب میں بھی اپنے بیشہ کی بدولت اپنا مقصود حاصل کرونگا۔ چنا نچہ جا کرکل کے سامنے بیٹھ کیا اور ہاتھی گھوڑے وغیرہ کی مور تیاں بنانے لگا۔ اور انکوخوب بنا سنوار کر رکھا ۔ کل کے اندر سے کینز یں آ کیں اور مور تیاں فرید کر اندر لے گئیں۔ رفتہ رفتہ کل کے اندر چرچا ہو گیا کہ کل کے سامنے ایک بڑھی کہ جوخوب مور تیاں بنا تا ہے۔ کنیزوں نے باربار آ کرفرید نا شروع کیا۔ سامنے ایک بڑھی کہ اسکے لئے تھم آگیا کہ کل کے اندر بیٹھ کر مور تیاں بناؤ۔ چنا نچہ وہ حرم میں ملازم ہوگیا اور ویں اسکا مقصد پورا ہوا۔

#### روزشنبها٢\_شعبان ٢٠٨٥

چاشت کے وقت ان جھوٹے مگاروں کا ذکر ہور ہاتھا۔ جواحکام دین سے بہرہ ہوتے ہیں اور دین کو پس پشت ڈاکٹر مختلف مذاہیر اور مگاریوں سے مسلمانوں پرظلم کرتے ہیں اور اسکے حقوق کو پامال کرتے ہیں اور طرہ ہی کہ پنی اس خباشت کو وہ زیر کی اور دانائی سجھتے ہیں ۔ حضرت اقد س نے فرمایا کہ امیر المونین حضرت عمر کے زمانے ہیں حضرت مغیرہ والی دشش ہے۔ انہوں نے حضرت عمر کی خدمت میں خطاکھا جو کہ ہاتھ کی تھیل کے برابر کاغذ پر کھا ہوا تھا۔ خط کا مضمون میں تھا کہ میں آپ کو ولایت دشش کے حالات تحریر کرنا چاہتا ہوں۔ بیت المال سے پچھ کاغذ یا ہرن کی کھال ارسال فرمائی جاوے۔ امیر المونین نے جواب میں کھھا کہ بیت المال میں نہ کوئی کاغذ ہے نہ ہرن کی کھال سے المونین نے المال میں نہ کوئی کاغذ ہے نہ ہرن کی کھال کے کھا کہ اور کلام مختمر کرو۔ حضرت مغیرہ نے قاصد سے پوچھا کہ کیا تم نے امیر المونین میں سقت رسول میں اور کلام مختمر کرو۔ حضرت مغیرہ نے قاصد سے پوچھا کہ کیا تم نے امیر المونین میں سقت رسول میں انہوں نے دو انڈ سے کھا کے اور دو بستر کے کرسوئے۔ اس نے کہا ہاں پایا ہے۔ وہ میہ کہا کہ رات انہوں نے دو انڈ سے کھا کے اور دو بستر کے کرسوئے۔ مغیرہ نے کہا استغفر اللہ۔ جمعے عمرہ کی رات انہوں نے دو انڈ سے کھا کے اور دو بستر کے کرسوئے۔ مغیرہ نے کہا استغفر اللہ۔ جمعے عمرہ کی رات انہوں نے دو انڈ سے کھا کے اور دو بستر کے کرسوئے۔ مغیرہ نے کہا استغفر اللہ۔ جمعے عمرہ کی رات انہوں نے دو انڈ سے کھا کے اور دو بستر کے کرسوئے۔ مغیرہ نے کہا استغفر اللہ۔

ولایت نہیں چاہے۔ لوگوں نے کہا کہ کل صحیح میں مدینہ چلا جاؤں گااور خلقت سے الوداع کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ چنا نچہ دوسرے دن وہ اونٹ پر سوار ہو کہ مدنہ منورہ پہنچ گئے اور حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آ پہ مغیرہ گومتغیر حالت میں دیکھ کر حیران ہوئے اور بو چھا کہ مغیرہ پر گیا ہے حال ہے؟ مغیرہ نے جواب دیا کہ آ پ سنت رسول ہو گئے ہے مخرف ہو گئے ہیں۔ امیر الموشین نے کہا بخدا میں منحرف نہیں ہوا۔ مغیرہ نے کہا آ پ نے ایک رات دو اعثرے کھائے اور دو بسر استعمال کے۔ آ پ نے جواب دیا کہ اس رات جھے زکام ہوگیا تھا۔ طبیب نے حکم دیا کہ اعثرے کی سیمیدی اور زردی دونوں کھائی جا کہ اس رات جھے زکام ہوگیا تھا۔ طبیب نے حکم دیا کہ اعثرے کی سیمیدی اور زردی دونوں کھائی جا کہ اس ویا نے جو بھی سے کھا ہیں۔ چنار بھی تھا اسلئے ایک گئیم میں نے کھایا اور چونکہ جھے بخار بھی تھا اسلئے ایک گئیم میں نے نے بھی سے کہ اجتمام دین جو بھی سب کے لیے نہایت ضروری ہے اور ہر شخص کو اسکے لئے کے بڑی مصیبت سے کہ اجتمام دین جو بھی سب کے لیے نہایت ضروری ہے اور ہر شخص کو اسکے لئے کہ بردے ہونا چاہیا۔ آ بھی ایک افران کیا آگیا افران کے ایک افران کے افران کیا ایک افران کے اور دول سے اس کام کوکوئی نہیں کرتا۔

نحوست نین چیزوں میں ہوسکتی ہے۔

## ابن عربی کا ایک اور قول

عمری نماز کے دفت فرمایا کہ شخ می الدین ابن عربی فرماتے ہیں کہ: روا باشدولی راعلے باشد کہ نبی را آ سام خَو د (ہوسکت ہے کہ ولی کوکوئی علم حاصل ہوجائے جونی کو خدہو۔) اس قول کی تائیداس حدیث ہے ہوئی ہے کہ رسول الشفائی نے مادہ مجبور کوز درخت سے تقویت دینے ہے شخ فرمایا تو اس سال پھل کم ہوا۔ جب لوگوں نے اسکا ذکر آ مخضر سیالی ہے کہ سامنے کیا تو آ پ نے فرمایا کہ اہتم اعلم ہامور دنیا کم (تم اپنی دنیا کے معاملات کو زیادہ جائے ہو۔) لبذا جو پھی کم کیا دخوات ہو۔) لبذا جو پھی کی کیا احتجاج کرتے تھا بھی کرو علاء نے اس حدیث کے متعلق کافی گفت وشنید کی ہے۔ میں اسکا احتجاج ایک اور دلیل سے کرتا ہوں۔ رسول اکر میں ہوئی نے فرمایا نمامین نبی اللّا قلہُ نظیر 'فی اُتی (کوئی الیا نبیس جسی نظیر میں نہ ہو ا۔ پس ہر نبی ایک علم کے ساتھ مخصوص ہوتا ہے جو دوسر سے میں نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عیاح ' حضرت ابراہیم کو حاصل تھا حضرت موسی کو واصل تھا حضرت موسی کو دو ملم حاصل ہوگا جو حضرت ابراہیم کو حاصل تھا حضرت موسی کو دو ملم حاصل ہوگا جو حضرت ابراہیم اور حضرت عیاح کو حاصل تھا حضرت موسی کو دی علیم دو تا کہ دو خورت ابراہیم کو حاصل تھا۔

#### فضائل ابل بيت

عشاء کی نماز کے بعد فضائل اہل بیت رسول النّعَائیة کے متعلق گفتگو ہوئی۔ فر مایا کہ اہل بیت میں سے کوئی فرد سر بت رسول النّعائیة کے بنہ ہٹا۔ اور جب تک زندہ رہے۔ سنب رسول النّعائیة کے پائندر ہے۔ اور تمام کے تمام حضرات نے پامردی سے احکام دین شین کو بلند کیا اور اس بارے بیل ذرہ مجر حبد ل اور تغیر رواندر کھا۔ النّے دشن کی با بندی جب سے ان برظام کرتے رہے لیکن وہ شریعت کی پابندی سے ہرگز نہ ہے۔ دشنوں نے احکام دین کو بلائے طاق رکھ کر انکوطرح طرح کی اذبیتی وین کم روفریب سے کام لیا' زہرویا' قل کیا۔ غرضیکہ ایذ ارسانی بیل کوئی کسر باقی ندر کھی۔ لیکن ان حضرات نے اپنی جانیں ناموس شریعت پرقر بان کردیں۔ اور سیرت رسول النّعائیۃ کو ہر حال پرقائم رکھا۔ خی

اس کی تائید میں بیصدید بھی ہے علاء اس کا نبیاء بنی اسرائیل (میری است کے علاء لینی اولیاء بنی اسرائیل کے انہاء کے مرحبہ میں۔) انبیاء کے جمعر حبہ میں۔)

كدوشمنول كے باتھوں تاہ و برباد ہو گئے - تاریخ شاہد ب كدابل بيت ميں سے كوئى خورد ہو يا كلال جنگ كے دروان يكيے نہ بنا \_ كى يد بے كر جكر كوشكان رسول مالية اورنور چمان مصطفى سيداولين و آخرین کس طرح دین متین ہے ہث سکتے تھے۔ کوفہ جاتے وقت حفرت امام حسین کے پاس آ کرخ نے کہا کہ بزیدنے مجھے دو ہزار فوج دیرآ کیے خلاف بھیجا ہے۔ اسونت امام موصوف کے ساتھ صرف جار سوآ دمی تھے۔ زہیر قین حضرت امام حسین کا طرفدار تھا۔ اسے حضرت امام حسین سے کہا کہ اسکی دیشنی اب طاہر ہو چکی ہے۔اس لئے بہتر ہے کہ رات کے وقت اس برجملہ کر کے ہم گھوڑے اور اسلحہ پکڑ لیں تا کہ ہماری قوت بڑھ جائے لیکن امام حسینؓ نے فرمایا کہ میرے جدِ امجد (رسول اکرم ایک )نے میتیم نبیں دیااور ندمیرے والد محترم نے بھی ایسا کام کیا ہے۔ جب تک کہ کوئی مسلمان ہم پر کوار نبیں اٹھاتا ہم اس پر ہرگز وست درازی نہیں کر یکھے۔ زہیر قین نے کہااے امام بیلوگ ہرروز زیادہ ہے زیادہ ہور ہے ہیں اور چندروز کے بعدائی تعداداسقدر ہوجائے گی کہ ہم انکا مقابلے نہیں کر سکیں گے۔ امام موصوف نے فرمایا۔رضینا لقضاء الله (جم الله کی قضایر راضی بین) جو یکی مقدر میں ہے ہو کررہے كاليكن مجهد وه كامنهي بوسكا جوندمير والدمحرم في كيابوندمير وحد المجتالية في نوبت يهال تك بيني كه جنگ ك دن ايك جهان ان يرحمله آور موارامام موصوف ك حامي بحي مجاك ك اور صرف ستر آدی ج کئے جن میں سے اشارہ آدی اہل بیت بے تعلق رکھتے تھے لیعن امام موصوف کے بھائی اور خدّ ام وغیرہ لیکن پھر بھی انہوں نے جنگ کی ابتدا نہ کی۔ جب دشمن نے لڑائی کی ابتدا ک تو چرانہوں نے تلوار اٹھائی۔اہل بیت کے بارہ امام بھی حضرت علی امام حسن وامام حسین کی طرح ان اوصاف سے مزین تھے۔اسکی وجہ وہی نور نبزت ہے جوان حضرات کے رگ وریشہ میں سرایت کر چكا تعااورا كئے باطن نور 'على نور ہو كيے تھے سجان الله! حضرت امام زين العابدين كيے آ قاتھے اور كن اوصاف ك ما لك تھے۔وہ ياك اور مقدس بستى تھے۔اس سے زيادہ كيا كہا جا سكتا ہے كہ آپ ا محسین کے فرزندار جمند ہیں۔حضرت امام جعفرصا دق نے مس قدر اسرارالی بیان فرمائے ہیں اور قرآن مجید کے کیسے اسرار درموز فاہر کیے ہیں۔ آپکا سیدعلم الی کے سمندروں میں سے ایک سمندر تھا آ ب على ثانى تعے غرضيكدان ميں سے ہرامام كاليے كمالات ومحاس ميں كدندكوئى زبان اداكر عكق ہے نہ کوئی دل اسکا احاطہ کرسکتا ہے۔لہذا جولوگ ان صفات سے متصف ہیں وہ حیین علوی اور فاطمی

نہیں ہو کتے ۔ تو ت القلوب (مصنف ابوطالب ملّی) میں لکھا ہے کہ رسول اکر مہلی نے صحابہ کرام میں ہو کتے ۔ تو ت القلوب (مصنف ابوطالب ملّی ) میں لکھا ہے کہ رسول اکر مہلی نے ابنا ہمائی بنایا مصنب عنائی مناسبت کے مطابق افغ سے کارشتہ قائم کر دیا تھا۔ چنانچہ حضرت علی نے ابنا ہمائی حضرت علی کو حضرت علی کو مصنب سے انتقال نصلیت ہے۔ اسوجہ بنایا ۔ اس کتاب میں ریم میں کھا ہے کہ یہ خصوصیت حضرت علی کی سب سے افضل نصلیت ہے۔ اسوجہ سے کہ آ ہے ہم مین کو اس کے میں کے ساتھ مسلک کیا اور حضرت علی کو اپنا متماثل مشاکل اور مجانس کے کہ آ ہے ہم مین کے ساتھ مسلک کیا اور حضرت علی کو اپنا متماثل مشاکل اور مجانس (جم جنس) قرار دیا اور میہ بات بلا شک وشہ حضرت علی کی سب سے افضل فضیلت ہے۔

## روز یکشنبه۲۲ ماه شعبان ۲۰۸ ه ارواح کاخوشبو سےخوش ہونا

چاشت کے وقت ارواح کے حظ اٹھانے کے متعلق گفتو ہورہ تی تھی۔فرمایا کہ ارواح بھی خوشہوت لطف اندوز جوتے ہیں۔ جب قبروں پر پھول رکھے جاتے ہیں یا خوشبو لگائی جاتی ہے تو اہل قبور کی ارواح اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ تنشام الارواح کما تنشام النمیل (ارواح میں سو تکھنے کی قوت ایس ہوتی ہے جیسے گھوڑ ہے میں) چنانچے گھوڑ ااپنے بیچ کوا کی او سے پہنچا تنا ہے۔ای طرح ارواح بھی اپنے ہم جنس اوگوں کو او سے پہنچانتے ہیں۔ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق ارواح کھانا بھی کھاتے ہیں۔ دیگر اجادیث میں ہمی اس شم کے ارشادات موجود ہیں۔

عصری نماز کے بعد فر مایا کہ جس زمانے میں خواجہ جہان دہلی پر قابض تصاور سلطان فیروزشاہ باہر سے حملہ کر رہا تھا غلہ گندم چھے چینل فی سیر ہو گیا تھا۔ ایک رات ہمارے سامنے کچھ بھات بھی اورشکر لائی گئی۔ مولانا محی الدین بھی آگئے۔ معلوم نہیں میں نے کسطر ح ان کے سامنے معذرت کی کہ جب کھانا کھایا گیا تو اسمیں لذت نہ تھی۔ میں نے آج تک اس قسم کا بے مزہ کھانا نہیں کھایا۔ مجھے خیال آیا کہ شاید مولانا محی الدین کو بھوک گئی ہوئی تھی۔ اسلئے ہمارے پاس آئے اور کھانا کھا کہ جھے خیال آیا کہ شاید مولانا محی الدین کو بھوک گئی ہوئی تھی۔ اسلئے ہمارے پاس آئے اور کھانا کھا کہ جھے وہ واقعہ یا د آتا ہے وہی حالت طاری ہوجاتی ہے۔

## روز دوشنبه۲۳ شعبان ۲۰۸ ه طے کاروز ور کھنے کا طریقه

ظہر کی نماز کے وقت ایک صوفی نے عرض کیا اگر کوئی مخص طے 1 کا روزہ رکھنا جا ہے تو اسکا طریقہ کیا ہے۔ فرمایا خدا تمہاری عمر دراز کرے۔اے جا ہے کہ پہلےصوم دوام تھی قائم ہوجائے۔ جب اس پر پابند ہوجائے تو پھر یوں کرے کہ غرب کے وقت روز وافطار کرنے میں ذراد مرکرے لینی اوّا بین <u>3 کے نوانل پڑھ</u> کر افطار کرے۔ای طرح دیر کرتے کرتے ساری رات بغیرافطار گزار دے اور پھر بحری کے دفت ایک ساتھ کھا لے۔ جب اسکی عادت ہو جائے تو پھرایک دن سحری بھی نہ کرےاس ہے دودن اورا یک رات کا روزہ ہو جائیگا۔ بیالیک طُے کا روزہ ہے ای طرح جسقدر ہمت ہو بڑھا تا جائے۔البتہ اگر کوئی باہمت آ دمی جا ہے تو اس مذریجی عمل کورزک کرکے يكبارگى بھى طےكاروز وركھ سكتا ہے۔ ہم جب طےكاروز وركھتے تقے تو وواكثر موسم كر مايس ہوتا تعا کیونکہ موسم سر مامیں وہ حرارتِ قلب میسر نہیں آتی تھی جواس روز ہ سے مقعبود ہے۔اس طرح ہم سات آٹھ دن تک پہنچ جاتے تھے اس اثناء میں ہم حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گی قدس سرہ ہ اور حضرت شخ الاسلام خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے مزارات کی زیارت کیلئے جایا کرتے تھے۔لیکن کی شخص کو بیہ معلوم نہیں ہونے دیتے تھے کہ ہم روز ہ رکھ رہے ہیں۔ نیز اکثر روز ہُ طے کے دوران ہم قوالوں کو بلا کر قوالی سنا کرتے تھے۔اسکے بعد چندروز کے لئے ترک کر کے کھا بی لیتے تھے۔ نیز فرمایا کہ مولا ناسنواصل چیز کیا ہے۔اصل چیز تقلیل طعام وآب ( کم کھانا چیا) اور تقلیل صحبت (لوگوں ہے کم ملنا)اور تقلیل کلام ( کم بات کرنا) ہے۔ بلند ہمت ہے وہ جومطلوب حقیقی کے سواکسی چیز کو خیال میں نہیں لا تا۔ جسکے اندر پیصفت نہیں ہے وہ طالب ہی نہیں ہے۔

<sup>1</sup> طے کاروز ہ یہ ہے کہ تی دن سلسل بغیر افظار وسحری روز ہ رکھا جائے۔

<sup>2</sup> صوم ووام ہے مراد مسلسل روزے رکھنا ہے لیکن تحری اور افظار کے وقت کچھ کھا لیا جاتا ہے۔ ایک تیسری قتم کا روز وہمی جوتا ہے جیےصوم واؤ دی کہتے ہیں جنی ایک دن روز ورکھنا اور ایک دن ناخیر نا۔

<sup>8</sup> اقرامین ان نوافل کا نام ہے جو بعد نماز مغرب پڑھی جاتی ہیں۔ انکی اعادیث میں بری نضیات آئی ہے۔

# حصول عشق الهي كاطريقه

حاضرین مجلس میں سے ایک اور شخص نے دریافت کیا کہ آیا حق تعالیٰ کی محبت میں بندہ کی طرف سے کوشش سیہونی چا ہے کہ طرف سے کوشش سیہونی چا ہے کہ دوستان وعاشقان خدا کی صحبت کولازم کرے۔

مصرع: باعاشقان شین وہمیں عاشق گزیں (عاشقوں کے ساتھ بیٹھ اور عاشقی افتیار کر) سعبت میں بڑا الڑے اعاشقان شین وہمیں عاشق گریں (عاشقوں سے مشق کی باتیں سنتے رہو۔ اس سے دل بین خدا کی محبت کی آگ بھڑک المحتی ہوا تا ہے۔ وَالا ذُن تَعْشَق قبل العین (آئکھ سے کہا کان کے ذریعے عشق پیدا ہوتا ہے لئے بالکل صحیح ہے محبوبوں کے حسن و جمال کے قبضے من کر بغیر و کھے ان سے عشق ہو جاتا ہے تھے۔ اور یہ چیز عاشقان و دوستان حق کی صحبت بیں بیٹھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ چنا نچہ جب محبوب کے حسن و جمال کے قبضے من کر دل بیں طلب وعشق کے شعلے بلند ہوں تو ہوتی ہے۔ چنا نچہ جب محبوب کے حسن و جمال کے قبضے من کر دل بیں طلب وعشق کے شعلے بلند ہوں تو رسائی عاصل کرنے میں منہ کہ ہوجائے ہمدتن اسکی طرف متوجہ ہوجائے اور اپنی ہی مثاد ہے۔ رسائی عاصل کرنے میں منہ کہ ہوجائے ہمدتن اسکی طرف متوجہ ہوجائے اور اپنی ہی مثاد ہے۔ اے دل مکن داگر قبولت خو در الستم بر لف او بند

بیت: ایجاد کی علمہ اسر بورٹ کے ایک دارات میں مصر اور برائے۔ ان اسطرح ہروقت اور (اگر دوست مجمع قبول نہ کر ہے تو تو زیر دئی ہے اسکی زلف کا قیدی بن جا)اسطرح ہروقت اور ہرآن دوست کے ساتھ رہی ترجمت جوڑنے میں لگار ہے۔ تا کہ غیب کا دروزہ اسکے دل کے اندر کھل

جائے اور پھراسے جمال جہاں آ نرائے محبوب کا دیار نصیب ہوجائے اوراسکا شارعا شقانِ صادق اور دوستانِ کامل میں ہوجائے۔اس آ دمی نے پھر سوال کیا کہ اگر صحبت کا اثر ہوتا ہے تو ابوجہل پر بھی اثر

ہوتا۔ آپ نے فر مایا ابوجہل علیہ الملعند نے پیفیر علیہ السلام کی صحبت اختیار نہیں کی تھی اس نے کہا کہ

آعارف روی نے فرمایا ہے قصبها یے قسق مجنوں سیکند (عشق کے قصے مجنوں پیدا کرتے ہیں۔)
عمارف روی نے مثنوی شریف میں ایک قصد بیان فرمایا ہے کہ شہزادی کے کپڑے دیکو دیکو کیے کراورا پنی مال سے شہزادی کے حسن و جمال کا حال من کر دھو فی کالڑکا شہزادی پرعاشق ہو گیا۔ادھر شہزادی بھی لڑکے کی مال سے اسکا حال من کرین دیکھے اس پرعاشق ہوگئی۔ایک دن مال نے اس خوف سے کہیں بیٹے کے عشق کا قصد بادشاہ کو معلوم ہو ایک بھی اس نے بیٹرسنی جان بحق ہوگئی۔ دوتی ہوئی اس نے بیٹرسنی جان بحق ہوگئی۔ دوتی ہوئی جہ بادشاہ کی ہوگئی۔ جب بادشاہ کی محتل موا کہ اسکاعاشق فوت ہوگئی ہے تھو وہ بھی کر کرفو را جان بحق ہوگئی۔ جب بادشاہ کے تھا۔

حضرت ابوطالب پر محبت کا کیااثر ہوا۔ آپ نے فرمایا کر حضرت ابوطالب پر محبت کا اسقد راثر ہوا کہ اسکی نہ کوئی حد ہے نہ حساب انہوں نے مصطفیٰ علیہ اسلاام اورائے دین کی حقیقت کوشلیم کر لیا تھا۔ اور اس حدیث کے اعتراف میں کچھ اشعار بھی کہے تھے۔ نیز انہوں نے تبلیغ دین میں رسول خدا کی اعانت بھی کی۔ بیان بی کی تمایت کا متیجہ ہے کہ آن مخضرت الله نے کہ معظم میں تیرہ سال اسلام کی تبلیغ کی۔ جب تک حضرت ابوطالب زندہ رہے کفار کی مجال نہ تھی کہ آنمخضرت ابوطالب ہو نگے۔ انکو کرتے ۔ چنانچہ کل قیامت کے دن سب سے کم عذاب پانے والے حضرت ابوطالب ہو نگے۔ انکو کرتے ۔ چنانچہ کل قیامت کے دن سب سے کم عذاب پانے والے حضرت ابوطالب ہو نگے۔ انکو

اس کے بعد فرمایا کتفسیر امام المعانی میں ایک عجیب بات میکسی دیکھی ہے کہ جمت الوداع کے موقعہ یررسول النعافیہ نے حضرت علی موکسی کام کیلئے باہر بھیجا۔ جب وہ واپس آئے تو آنخضرت النائع ن فر مایا۔ اے علی کیا محقیر معلوم ہے کہ رات خداوند تعالیٰ نے مجھ پر کیا مبر بانی فر مائی۔ انہوں نے جواب دیا که حضور مجھے معلوم نبیں ہے۔ آنخضرت اللہ نے فرمایارات میں نے حضرت حق تعالیٰ ہے ورخوا ست کی کہ ابوطالب اور میرے مال ہاپ کی مغفرت ہو جائے رحق تعالیٰ ہے یہ جواب ملا کہ میہ ئ افیسد: و چکا ہے کہ جو شخص میری تو حیداور آ کی نبوت پرایمان نبیں اا تا اور بتوں کو باطل نبیں سمجھتا ات جنت ندده نگا۔اور ندامے دوزخ ہے نجات ملے گی۔ آپ فلال پہاڑی پر جاکراپے مال باپ اه را بوطالب کوآ واز دو۔ وه زنده جو کرآ کے پاس آئیں گے۔ آپ انکوایمان کی دعوت دیں۔ جب وه ایمان انھیں گے۔ توانکو عذاب دوزخ ہے نجات مل جائیگی۔ چنانچہ میں نے بہاڑی پرانکوآ واز دی کہ اے میری مال اے میرے باپ اے میرے بیا۔ یہ بنتے ہی متیوں مٹی جھاڑتے ہوئے آگئے۔ میں أن على الدكياآب برميرى توت كى حقيقت فداتعالى كى وحدانيت اوربتون كا بإطل بونامحقق ہوگیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں اعقق ہوگیا کہ خداایک ہادرآ ب بغم الله برحق ہیں اور بت باطل ہیں۔اس سے انکی مغفرت ہوگئی اور خوش خوش اپنی قبروں میں چلے گئے۔

ام المعانی میں یہ بھی لکھاد کھا ہے اور کسی کتاب میں نہیں ویکھانیہ بات بھی بہت عجیب ہے جس سے سرور کا کنات میں لکھا ہے حضرت جس سے سرور کا کنات میں لکھا ہے حضرت عباس اور ابواہب ودنوں سکے بھائی تھے۔ حضرت عباس کو اکثریہ خیال آتا تھا کہ ابوالہب نے

رسول خدا المنظیمة کو بہت ستایا اور آخرای ایذ ارسانی میں مر گیا معلوم نیس اس پر کیا عذاب ہور ہا ہو گا۔ انہوں نے سوموار کی رات کو خواب میں ابولہب کود یکھا کہ سفید پوشاک پہنے ہوئے بہت خوش نظر آ رہا ہے۔ حضرت عباس نے اس ہے کہا کہ تم ساری عمر رسول خدا الله کے کوستاتے رہا اور اس کام میں مر گئے۔ لیکن مید عالت تم کو کیے نقیب ہوئی ؟ اس نے کہا اے عباس! مجھ پر سارا ہفتہ خدا کام میں مر گئے۔ لیکن مید موار کی رات اور سوموار کے دن جھے عذاب سے نجات ال جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے کہ جس روز یا جس رات رسول الله عبد الله عبد اہوئے میری کنیز قو ہید نے جس کو دود ہیلا نے کے لیے لے گئے تھے آ کر جھ سے کہا کہ عبد الله کے عمالی کے گھر ان کا پیدا ہوا ہے اس سے جھے خوشی ہوئی اور اس کنیز کو آزاد کردیا۔ خدا تعالیٰ نے میری اس رات کی خوشی کو قبول فر ہایا اور اس وجہ سے جھے ہر سوموار کی رات اور سوموار کے دن میری اس رات کی خوشی کو قبول فر ہایا اور اس وجہ سے جھے ہر سوموار کی رات اور سوموار کے دن عذاب سے خلاصی ہو جاتی ہا ور بہت خوش وخرم رہتا ہوں۔

#### بعض موذى جانوروں كابيان

موذی جانوروں اور پرندوں کے متعلق تفتگو ہورہی تھی۔ فرمایا کہ بیآ یہ پاک بکلہ قائہ
وَرَبّ 'عُفُور کی آخیہ میں مضر لکھتے ہیں کہ بلدہ طبیعۃ ہے مراو بیت المقدس کی زمین ہے کیونکہ اس
مرز میں میں منگھی 'مچھر' کا شنے والے کیڑے اور چچڑی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک وادی میں ایک
ایک تنم کا سانپ رہتا ہے کہ جس جاندار پر اسکی نظر پڑتی ہے مرجا تا ہے۔ اس سانپ کا نام سل
ہے۔ جہاں وہ رہتا ہے نہ کوئی سبزہ باقی رہتا ہے نہ کوئی جاندار رہ سکتا ہے۔ اس طرح وادی ٹمل میں
ایک سانپ رہتا ہے جس کے اردگر دکوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ کتاب تعریف الحیو انات میں لکھا
ہے کہ سانب وادی ٹمل میں ایک چیوٹی ہے جو بکری کے برابر بڑی ہے۔ مصنف کتاب کہتا ہے کہ
میں نے یہ بات تسلیم کرنے سے انکار کیا لیکن آخر کا راپی آئی تھوں سے دکھ کر باور کیا۔ اسکا ایک

## طريق فاتحه برطعام

کھانا کھانے کے بعد برادرزادہ بزرگ سیداحمد فاتحہ پڑھنے پر مامور تھے۔ حب دستوراس طرح

رمم فاتحدادا کی جاتی تھی کہ بعد فاتحہ دستر خوان اور نمکدان اپنے ہاتھ میں کیکر پنچے جھک گئے اور دائیں ماؤك كالتكوشابا كميل ماؤل كانكوش يرركه كرنعت كاشكر بجالائة أكركوني خادم ياس بوتا تو دسترخوان وہ اٹھالیتااور نمکدان خوداٹھا کریہ رسم اداکرتے تھے۔اسکے بعد حاجتمندوں کی حاجت برآ ری کے لئے دوسرا فاتحہ پڑھتے لمد اگر کسی بزرگ کوایصال ثواب کی خاطر طعام تیار کیا جاتا تو حضرت شخ فرمارتے كەفلال بزرگ كوايصال تواب كيليح فاتحه يزهو\_ يا اگركسي كى طرف مهمانى كے طور يرطعام آتا تھا تو ایک فاتحداسے لیے بڑھا جاتا تھا۔ (لیٹن اسکے تن میں دعا کی جاتی تھی۔) اس کے بعد ایک فاتحہ حضرت خواجه عليه رحمه (حضرت خواجه نظام الدين مجبوب الني ) كي روح مقدس كوايسال ثواب كي خاطر پڑھاجا تاتھا۔اگرطعام نہ کسی کی روح کیلئے تیار ہوتا نہ مہانی کیلئے تو حاجت مندوں کی حاجت برآ رمی كى خاطر حضرت خواجه نظام الدين اولياء قدس مره كوايصال ثواب كرنے كے لئے فاتحه پر هاجا تا تھا۔ اسکے بعد ہاتھ کے اشارہ کرتے اور خاد مان نعمت کے شکریہ میں جھک جاتے تھے فرمایا ہمارے خواجہ عليه رحمه كے بال اى طرح فاتحه پڑھاجاتا تھا۔ صرف اتنا فرق تھا كه بمارے خواجه عليه رحمہ كے بال يهل شكرنعت كے طور ير فاتحداداكيا جاتا تھا۔اس كمترين بندگان نے عرض كيا كرحفور نے بيكام كس وجه سے ترک کردیا ہے۔ فر مایا جب سے سلطان محر تعلق نظام وستم کے بعدد و ہزار تک ماہوار ہم سے قبول كراياجم ف فاتحه شكر بندكرديا-اس وجدے كداب ميرادسترخوان حفرت خواجى دسترخوان كى مانند ندر ہا۔ حالانکہ اس قم سے ایک تنکہ تک حضرت اقدی سے دستر خوان برخرج نہیں ہوتا تھا بلکہ امانت كے طور يرمولانازين الدين كے بال جمع موناتھا۔ بعض احباب نے فاتحة خوانی ميں كئى چيزين زيادہ كر دی بین کیکن ہمارے ہاں وہی طریقہ ہے جو ہمارے خواجہ علیہ رحمہ کے ہال تھا۔

#### حكماء كيعض ناموزون كلمات

اس کے بعد حکماء کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ فرمایا حکماء کو کسی پر کم اعتقاد ہوتا ہے۔ ایک دن میری والدہ کے پردادہ مولانا جمال الدین نے جھے سے کہا کدا سے میرسید ( بینی بندہ نواز گیسودراز صاحب ملفوظات ) ایک دن میں تمہارے ہیرکی خدمت میں گیا۔ آپ نے جھے سے فرمایا۔ آپ ملک الاطباء۔ بین کر جھے غصہ لگالیکن میں نے دل میں کہا کہ عنداللہ میں طبیب تو ضرور ہوں۔ بی

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شاید بیاسونت ہوتا جب کوئی جا جتمند حاجت برآ ری کیلئے طعام چکوا کر حضرت شیخ کی خانقاہ میں <del>پیش کرتا۔</del>

بزرگ اگر تعظیم کی خاطر تھیے ملک الاطباء کہدرہے ہیں تو کیا ہوا۔

اس کے بعد فر مایا کہ شخ روز بہان بھلی شیرازی کہ کہتے ہیں ایک دن حق تعالی نے جھ سے کہا کہا ۔ روز بہان تم نے جانوروں کی طرح بات کی ہے اور ہنتے ہو۔اس کے بعد فر مایا اے روز بہان تم نے جانوروں کی طرح بات کی ہے اور ہنتے ہو۔اس کے بعد فر مایا اے روز بہان میں نے کہالبیک یارب لیک یارب حق تعالی نے فر مایا آن راض منک فہل انت راضی مینی (شن تجھ سے راضی ہوں کیا تو جھ سے راضی ہے۔) میں نے جواب دیا کہ لایا راب لایا رب (نہیں یارب بین یارب یعن میں تجھ سے راضی نہیں ہوں)

حضرت اقدس اكثربيد كايت بيان فرماكر منت تعي

اسكے بعد فرمایا كه ایک دفعہ حضرت عیلی علیه السلام نے حکیم جالینوس كواپ وین قبول كرنے كى دعوت دلائى تو اس نے بید دریافت كیا كه وہ كیا مجرہ لائے ہیں۔ لوگوں نے كہا كه مردہ پر پائى دالتے ہیں تو زندہ ہو جاتا ہے۔ اس نے كہا گرم پائى یا سر: - انہوں نے كہا كه سرد۔ حکیم جالینوس نے كہا جاد اس پر ایمان لے آؤ۔ وہ بلا شبہ خدا كے تيفیر ہیں۔ اسكے بعد اس نے حضرت عیلی علیہ السلام كو بہ خط لكھا كہ اللہ كے نبی اور اے كامل برخق آپ ناتصوں كو مال بنانے كيلئے مبعوث ہوئے ہیں كامل وی آپ كاملوں كوآ كہا خورت ہے لينى میں كامل ہوں اسلئے جمعے معذور رکھیں۔

اس کے بعدقر آن کے حروف والفاظ کی عظمت کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا کہ شیخ علی کہتری لکھنا پڑھانہیں جان تھا اور جث آدی تھا۔ لیکن جب اسکے سامنے عثلف قتم کے الفاظ کچھ عربی کی گھ فاری کچھ ہندی لکھے جاتے تھے اور درمیان میں کسی جگہ قرآن کے الفاظ درج کردیئے جاتے تو دکھ کرفوراً قرآن کے الفاظ پر انگلی رکھ دیتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ ہے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپکو کی سے چہ چلاتو جواب دیا کے قرآن کے الفاظ پر مجھے زمین ہے آسان تک ایک نورنظر آتا ہے۔ پس مجھے معلوم ہوجاتا ہے کہ یہ آدی کا کلام نہیں ہے۔ خداکا کلام ہے۔ اور جن حروف پر وف پر فورنظ نہیں ہے۔ خداکا کلام ہے۔ اور جن حروف پر وف پر فورنظ نہیں آتا ہے۔ پس مجھے معلوم ہوجاتا ہوں کہ بیضداکا کلام نہیں ہے۔

آ مین روز بهان بقلی شیرازی بهت بزے بزرگ شے سفید الاولیاء میں لکھا ہے آپ حفرت شیخ سراج الدین محوو بن ظیف کے مرید سے ۔۔ اور شیخ ابوالحنیب سہروردی کے ساتھ بیٹ کرورس میچ بخاری لیا تھا۔ آ کی تصانیف بیٹار میں۔ آ کی مشہورتصنیف تغییر عرائس البیان ہے۔

# روزسه شنبه۲۰ ماه شعبان کنیرول سے شادی کرنا

چاشت کے وقت کنیزے بچہ بیدا ہونے کا ذکر ہور ہاتھا۔ فرمایا مردِعاقل یا کہاز کیلئے مناسب نہیں کہ کنٹروں سے اولا د حاصل کر ہے۔ کیونکہ جس عورت کا ایک ساعت بھی آ زار بند محفوظ نہ ہواس ركيااعمّادكيا جاسكتا باوراسك شكم سے جو يچه پيدا ہواس ميں ہزارتسم كے شبهات وابستہ ہوتے ہيں۔ يه جوامير الموشين حضرت عمر فرفي الولد يجتمع بالسواري فانه في الولد يجتمع حمية العرب و دها ء العجم (كنيرول سيشادي كروكيونكما كلي اولا ديس عرب كي متيت اورعجم كي دانائی مجتمع ہوتی ہے) ان حضرات کی کنیزیں ہماری بیبیاں ہیں۔ ہمارے ملک میں وہ بیبیاں کہاں ہیں۔اگر کہیں اس قتم کی ایک عورت بھی ال جائے تو ہمارے لئے وہ بی بی کا درجہ رکھتی ہوگی۔حضرت ماريه جورسول ضد الطالعة كى كنيرتص فبيله قبط تعلق ركمتي تحيس اورحفرت محد حفيد (ابن حفرت علي ) ک دالد وقبیلہ بی حنفیہ سے تعیس ۔ یہ قبیلے رسول خدا اللہ اللہ علیہ ارک میں فتح ہوئے تھے۔اور سے كنيري ان قبائل ميں سے تھيں -حضرت عمر في جو پچھ فرمايا ہے انہول نے اپن ملك اوراين وقت كى كنيرول كے متعلق فرمايا ہے۔ اسكے مقالعے ميں جو كنيزي بندوستان كے شہرول اور قصبول سے تعلق رکھتی ہیں جس سے خسیس تر' خوار تر' اور فحد تر کوئی نہیں ہے۔ ندان میں شرم ہے' ندھمیت ' ند دانائی'انکا قرب عقل وہمت کو برباد کرتا ہے۔ ہاں اگر ضرورت ہو پھر لا جاری ہے 1۔ جس طرح کی بیت الخلاء میں جانا ضروری ہوتا ہے لیکن اُن عورتوں سے شادی کرنا اور اولا دحاصل کرنا اس سے خدا کی پناہ ' یعظمندوں عزت داروں اور باہمت وحشمت لوگوں کا کامنہیں ہے۔ کیونکہ اس تتم کی عورتوں کے طن سے جواولا دیدا ہوگی اس کا کوئی بحرومہ نبیں۔ان سے گھر آ بادنبیں ہوتا بلکہ بدنام ہو جاتا ہے۔اگر چدخداتعالیٰ کی خلقت میں سب برابر نہیں ہیں۔کوئی نیک ہےکوئی بد کیکن تھم ہمیشہ 1 كينوول كوكمرين ركينے اوران سے مباشرت كرنے كاجواز اسوقت ہوتا ہے جب جہاد في سيل اللہ كے وقت كفار مغلوب ہو کرمسلمانوں کے قیدی بن جا کیں۔اس وقت شرع شریف کر رُوے کفار مردول کوغلام اور مورتو ل کو کینز بنایا جاسکا ہے۔لیکن حارے زیانے میں اسکا کوئی جواز نہیں ہے البتہ آئندہ کسی کا فرقوم یا ملک کے ساتھ مسلمان جہاد کریں اورا نکے مرد اور عورتیں قیدی بن کرآئیں تو پھر جائز ہے۔ مندوستان کے سلاطین اسلام کے وقت میں تو ہروقت کفارہے جہادر ہتا تھا۔حصرت شیخ اس جہادوالی کینز وں کا ذکر فر مارہے ہیں۔

اغلب حالت پردیا جاتا ہے۔اسکے برعکس شریف قبائل میں حمیت عرب اور زیر کی مجم جمع ہوتی ہے۔خواہ وہ کنیز تھیں اور ایران کی آخری ہے۔خواہ وہ کنیز تھیں اور ایران کی آخری بادشاہ یز جرد کی بیٹی تھیں۔وہ شاو جم تھااورا سکے بعد کوئی کسر کی نہ بنا۔

#### زندیق سے کیامرادہ؟

اس کے بعد لفظ زندیتی کے معنوں پر گفتگو ہونے لگی۔فر مایا بعض کہتے ہیں کہ زندیق ہے مراد و ہر یہ ہے ابعض کہتے ہیں کہ اس مرادھوی ہے بعض کے مزو یک لفظ مزوک سے شتق ہے۔ مزوک نوشیروان عادل کے دربار میں ایک حکیم تھا۔ ایک دن اس نے نوشروان سے بوچھا کہ اگر سار جہان مارگزیدہ ہوجائے (لینی ساری خلقت کوسانپ کاٹ لے)اوران میں ہے بعض کے پاس سانپ کا منتر ہوادر بعض کے پاس نہ ہوتو کیا آپ می تھے دیگے کہ جس کے پاس منتر نہ ہووہ دوسروں سے لے لے نوشیروان نے کہا ہیں تھم دے دوں گا کہ جس کے پاس منتر ہووہ دوسروں کودے دے حکیم نے باہر آ کرکہا کہ بادشاہ کا حکم ہو گیا ہے کہ جو مخص بیوی نہیں رکھتا ہے وہ اس کواس مخص کے پاس جانے ہے منع نہیں کرسکتا جس کے پاس ہیوی نہیں ہے۔ چٹانچہ پیدجواز عام ہو گیا۔ جب اس کا جرحیا ہوااور بادشاہ کواسکاعلم ہوا تواسنے بوچھا کہ یہ بلائس نے ایجاد کی ہےلوگوں نے کہا حکیم مزدک نے۔ چونکہ وہ بادشاہ کامقرب تھااس لئے اس کے تھم ہے کسی کو چوں و چرا نہ تھا۔ بادشاہ نے مزدک کو بلا کر دریافت کیا کہ میں نے کب حکم دیا ہے۔ اس نے کہا میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اگر ساراجہان مار گزیدہ ہوجائے اور صرف چندلوگوں کے پاس سانپ کامنتر ہوتو آیا وہ لوگ ووسروں کومنتر دے محتے ہیں آ ہے فرمایا کہ ہاں دے سکتے ہیں۔اب آ ب بتا کیں کے شہوت سے بڑھ کر کونسا سانی ہو سكتا ہاورا سكے زمركود فع كرنے كے ليے عورت سے بڑھ كركونسامنتر ہوسكتا ہے۔ يين كرنوشيروان خاموش بوكيااوروه ندبب باتى روكيا\_ جب نوشيروان كالنقال بواتواسكي جكهاس بينا قباد تخت نشين ہوا۔ایک دن مزدک نے قباد کی والدہ کو قباد کی موجودگی میں اینے یاس بلایا۔ یہ بات قباد کو بے صد نا گوارگزری۔ایک دن وہ اپنی مال کے پاس جیٹھا ہوا تھا اور مزدک پیچھے چھیا ہوا تھا تباد اسبات کاعلم نہیں تعا۔ قباد نے کہااب چند کام ایسے ہیں کہ جھے فوری طور پر کرنے چاہیں۔ پہلا کام مردک وقل كرنا ب- مزدك اگرچ حكيم تحاليكن احمق تحاوه فورا كمر ابوكيا اور بادشاه سے كہنے لگا كرتم مجھے لل

نہیں کر سکتے۔ میں اکیلانہیں ہوں بلکہ میرے ساتھ ہزاروں آ دی ہیں۔ باوشاہ نے کہاتم نے میری بات سن لی ہے اسنے کہاں ہاں من لی ہے۔ بادشاہ نے کہا قبل اسکے کہتم ہزاروں آ دمی جمع کرسکو اسونت تم میرے سامنے اسکیے ہو۔ فوراً مکوار نکالی اور اسکا سرقلم کردیا۔ اسکے بعد اسکے حامیوں سے جنگ ہوتی رہی۔ آخر فتح قباد کونصیب ہوئی۔

بعض کہتے ہیں کہ لفظ زندیق معر ب بع فرنی نہیں ہاور زندقہ سے ماخوذ ہے۔اگر چمعن معج لکلتے ہیں پیلفظ بہت بعید ہے۔واللہ اعلم بعض کے نزویک زندیق سے مراد بے دین ہے جیسا کہ حضرت جنيد بغدادي فرماياب كل طويقة روة الشويعة فهوزندقة (جس طريق كوشريعت دو كرے وہ زندقہ ب) كشف الحج بين آيا بي كه زند كامطلب بقوم خدا اورقه كامطلب ب عبادت\_لین خدا کی عبادت کرنے والی توم۔اسکے بعد عام استعال میں اس سےمراد و واوگ ہو گئے جو نشريعت كى اتباع كرتے ميں نستب رسول علية بريلتے ميں (يعني صرف خداتعالى كومانتے ميں)

دقائق واسرار رفص

اس کے بعدد قائق اوراسرارِ قص صوفیاء کے متعلق تفتگوہونے لگی فرمایا مولا ناعلاؤالدین نے مولا تا جمال الدين مغربي سے كہا كرجب جم ساع سنيل كوتو آكيكمي وعوت دينكے ضرورتشريف لانا۔ انہوں نے جواب دیا کہ آؤ نگا لیکن پیر جو صوفیوں کا قص ہے جسمیں لوگ ہاتھ یاؤں مارتے ہیں مجھے پندنہیں کیونکہ بیے ہودہ حرکات ہیں۔میرے نزیدک اسکی کوئی حقیقت نہیں ہے۔البتہ نغمہ ماع ایک ضروری چیز ہےجس سے اٹکارنہیں کیا جاسکا۔ میں نے بغداد میں صوفیائے کرام کود یکھا کہ اع کے وقت ذرا بجرجنبش نبیس كرتے تھے۔صرف الله الله كتے تھے اور الكي آ كھول سے آنسوروال ہوتے تھے۔اوران حرکات میں ہے کوئی حرکت میں نے اسکے اندر بندیکمی ۔ بیان کرہم نے کہابیان رقص ہم ہے یوچھو۔ہم ماع میں شعندی آ جیں تکا لتے ہیں۔چنانچہ میں نے ایک آ وسردان کے سامنے بحری۔ انہوں نے کہا کہ چھلی کی طرح کیا چیز ہے۔ہم نے کہا ہم آ وسرد نکال کر لفظ هو کہتے ہیں۔اس نے کہا والله ابیخوب ہے۔ اسکے بعدہم نے دونوں باز وکشادہ کیے اورگرد تھما کرایک ہاتھ دوسرے پر مارا۔اس نے کہا یہ کیا ہے۔ ہم نے کہاا کا مطلب سے ہے ( کہ ہم نے اشارہ کی کہا) کہ خدا کے سواکس چیز کا وجود

نہیں ہے۔ اور دونوں جہانوں کو لیبیٹ کرہم نے ایک کونے میں بھینک کرڑک کردیا۔ اس حرکت سے
اسکے سوامیر ااور کوئی مطلب نہ تھا۔ اسکے بعدہم نے دونوں ہاتھوں کوسر پر مارا اور پھر دونوں ہاتھوں کوئر
کے او پر تھما کر ایک ہاتھ دوسر بے پر مارا۔ اسکا مطلب سیہ ہے کہ سار سے جہان کو میں نے جمع کیا اور
ایک کوئے میں رکھ دیا۔ کیونکہ میر امطلوب میر بے خدا کے سواکوئی نہیں۔ بین کر مولانا جمال الدین
حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ ہاں بیآ پ کا ساع ہے اور آ پکے ساتھ مخصوص ہے۔ ہم نے کہا بخدا جھے
لیتین ہے کہ ہمارے تمام اصحاب اور صوفیاء ای پر قائم اور فائز جیں۔

#### روز چهارشنبه۲۵ـ ماه شعبان عشق اوراسکی آفات

چاشت کے وقت عشق اور اسکی آفات کا ذکر ہور ہاتھا۔ فرمایا ہر چیز کی ایک آفت ہوتی ہے عشق کی دوآفتیں ہیں۔ایک آفتِ ابتدااور دوسری آفت انتہا۔

#### آ فت إبتدا

آف ابتدایہ کے معثوق کے عشق میں وہ اسقدر دردو داغ میں جتا ہوتا ہے کہ درداس پر عالب آجا تا ہاور عرصہ دراز تک اس میں جاتار ہتا ہے لی کہ اسے لذت کا میسر آتی ہے لیکن عالب آجا تا ہاور عرصہ دراز تک اس میں جاتار ہتا ہے لی کہ اسے لذت کا فی مورت اے نظر نہیں آتی ۔اور در دوالم کے سوااے کوئی چیز نصیب نہیں ہوتی کافی عرصہ تک اس حالت میں رہنے سے بید دردالم اسکی طبیعت بن جاتا ہے۔اور ذوق ورد جاتا رہتا ہے۔ کویا نہ لذت وصال حاصل ہوتی ہے نہ ذوق ورد ۔ اسکی تزی ختم ہو جاتی ہے اور آگ شندی پڑجاتی ہے اور خسارہ کے سواکوئی چارہ نہیں ہوتا۔

#### آ فتِ انتها

آ فتِ انہّا ہیہ ہے کہ جب محبوب کا وصال نصیب ہوتا ہے تو لذت وصل میں مشغول ہو جاتا ہے اور چجر وفراق رخصت ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ عرصہ بعد وہ وصال اسکی عادت اور طبیعت بن جاتی ہے اور ذوتی وصال بھی ختم ہو جاتا ہے۔اب چونکہ مقصود زندگی محبوب کا وصل ذوق وشوق اور خوثی و راحت ہے جب دونوں حالتوں میں (لیعنی وصل و ہجر میں)مقصود فوت ہوجاتا ہے وصال بے ذوق اور فراق بےلذت ہےاسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آ دمی شمنڈا پڑجاتا ہے۔ عشق جاتا رہتا ہے اور وہ ذوق جمال محبوب سے بھی محروم ہوجاتا ہے۔ اگر چہ جمال دوست اپنی جگہ پر قائم زہتا ہے لیکن اب وہ ذوق کہاں کہ جس سے اسے لذت حاصل ہو۔ خالی وصال سے کیا بنتا ہے۔

#### بہترین حالت کیاہے؟

لیکن عاشق برخوردار (خوش نصیب) وہ ہے جوابتدائی حالت میں بھی لذت فراق اور ذوق اللہ ہے محفوظ ہواورائن ایس بھی ۔ جس قدر قرب و و صال زیادہ نصیب ہوا سکا ذوق وشوق ای قدر برخ صنا جائے اور طلب زیادہ ہو۔ در دیر در دیز ھے اور ذوق پر ذوق افزوں ہو۔ اس عاشق کے متعلق کہا جائے گا کہ اسکی عاقب بخیر ہوئی اور وہ اپنے عشق سے برخور دار (بہرہ ور) ہوا اور حظ کامل سے محفوظ ہوا۔ ور نہ نعوذ ہاللہ وہ محروم رہا۔

شرح: مرزابیدل کایشع عشق کامل کوظام کرتا ہے۔

ہم بھر یا تو قد ح زد یم ونرقف رنج خمار ما چہ تیا ہے کہ نے رسی زکنار ما بکنار ما عشق کی بہترین حالت ہے ہے کہ بھی آتشِ فراق میں جلتار ہے اور بھی لذت وصل سے بہرہ ور ہو۔اور ہجرووصل کی گھڑیاں ہروفت بدلتی رہیں۔اگر چہ عارفین کے نزد یک بیفقصان کی بات ہے لیکن لذت اسی میں ہے قطع نظر کمال ونقص کے (عین وصال میں ہجروفراق اور عین ہجروفراق میں وصال یہی مردان خدا کا کمال ہے۔خواجہ غلام فریڈ نے خوب کہا ہے۔

شدہ عکس در عکس ای بنا کہ فنا بقا ہے بقا فنا اس لئے بزرگوں نے کہاہے کہ مشاہرۃ الا برار بین انتجلی والا استتار (عارفین کا مشاہرۃ کِلّی اور بندش کے درمیان ہوتا ہے۔سعدیؒ فرماتے ہیں ہے

کے برطارم اعلی نشینم کے برپشتِ پائے خود نہ بینم (مجھی میں بلندمقامات کی سیر کرتا ہوں اور بھی اپنے پاؤں کی پشت بھی نظر نہیں آتی ) سلوک الی اللہ میں جوحالیت قبض وبسط پیش آتی ہے۔ آئیس بھی یہی فائد دمضم ہے کہ حالتِ قبض میں طلب میں اضافہ ہوتا ہے اور حالتِ بسط میں جدوجہد کا انعام ملتا ہے۔ نیز یہ جوشعراء نے اکثر محبوب سے ظلم و وستم کا چرچا کیا ہے اس ظلم وستم کا مدعا دمقصد بھی وہ عاشت کی آتش عشق کو بحر کا نا ہے۔ بھی ہجراور بھی وصال ہے تڑپ کو بڑھا نامقصود ہوتا ہے نہ سزادینا۔ اسلیمے کے مجبوب کاظلم بھی محبوب ہوتا ہے۔

وصال سے رو پر حانا مقصود ہوتا ہے نہ سزادینا۔ اسلیمے کرمجوب کاظلم بھی محبوب ہوتا ہے۔ جب سالک بیک وقت فانی فی اللہ اور باتی باللہ ہوتا ہے تو اس مقام کی جامعت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جبکا مطلب سے ہے کہ وہ دادو فراق کے مزے بھی اُڑا تا ہے اور قرب ووصال کے بھی۔ اس وجہ سے وہ عشق کی انتہا کی آفت سے بی جاتا ہے۔ جبکا ذکر حضرت شیخ فرمار ہے ہیں۔ اس مقام کو حضرت شیخ سعدیؒ نے یوں بیان فرمایا ہے۔

عجب این نیست کر رگشتہ بودطالب دوست عجب این است کدمن واصل و مجودم ( تعجب کی بات بینبیں کہ عاشق پریشان حال ہوتا ہے بلکہ تعجب سے سے کہ میں بیک وقت داصل بھی اور مجور بھی )

مولانا ئے روم نے اس مقام کو بوں بیان فر مایا ہے۔

دل آرام و بردل آرام جوئے بہچوں مُستقی نفنہ ہر آپ جوئے ( محبوب بغل میں ہے اور محبوب کی تلاش ہے۔میری سے حالت ہے کہ پیاس کی مرض کے مریض کی طرح دریا کے کنارے پیا سا بیٹھا ہوں )

خواجفلام فريد نے ايك كافى ميں اس مقام كويوں بيان فرمايا ہے۔

جتمال خود قرب ہے دوری اتھاں کیا وصل و مجوری انانیت ہوئی پوری ہے انسانوں و رحمانوں (جہاں قرب بھی بُعد بن جائے وہاں بھرووصال کا سوال اٹھ جاتا ہے۔اسوقت عاشق و معشوق دونوں اپنی اپنی خودی کادم مارتے ہیں۔)

#### اولیاءاللہ کےاسا تذہ کی فضیلت

نمازعشاء کے وقت ایک معلم آ کر بابوں ہوا۔ اس سے پہلے بھی معلموں کا ذکر ہور ہاتھا۔ حضرت فیخ نے فرمایا کہ جومعلم ایک مدت دراز تک کسی مقام پر درس دیتا ہے ہوسکتا ہے کہ اولیاء اللہ میں سے کوئی ولی اللہ اسکا شاگر در ہاہو۔ جب قیامت کے دن اُن ولی اللہ کوئی تعالی کے حضور میں شفاعت کی قدرت نصیب ہوگی تو وہ ضرور اپنے استاد کی دشگیری کرینگے۔اولیاءاللہ مکارم اخلاق سے موصوف ہوتے ہیں ان سے کو کی شخص محروم نہیں رہتا۔ بالخصوص و وشخص جس سے انکو اس قسم کا نفع حاصل ہوا ہو۔

فرمایا ہمارے محلّہ میں ایک معلم ہے جنگا نام مولا نامحمود تھا۔ بڑے نیک آ دمی ہے اور حافظ قر آن بھی ہے۔ اور ہمارے شخ کے مرید اور شاگر دہتے۔ وہ بڑے شریف آ دمی ہے اور کی ہے کوئی وظیفہ روزینہ ماہا نہ طلب نہیں کرتے ہے۔ خی کہ بچوں کو سیارہ بھی خودہ کوئی چز پیش کرے یا نہ دے یا نہ دے این ہر شاگر دے ساتھ ہرابری کا سلوک کرتے ہے خواہ کوئی چیز پیش کرے یا نہ کرے ۔ اور ہرابر تعلیم دیتے ہے ہم نے بھی اپنے بچوں کو برکت کی خاطر ایکے ہاں داخل کیا تھا بگر چہ ہے دوسری جگہوں پر پڑھے ہے۔ لیکن برکت کی خاطر پہلی تختی ایکے ہاں کھھوائی تھی۔ اور بھر اللہ محال کیا تھا۔ اور ہرالہ کیاں کروائی تھی۔ مولا نا نہ کورکی ہوں پر پر یوں کا سایہ تھا۔

#### جنّات يراولياء الله كااثر

ایک دفعه اکی بیوی نے اپنی نوز ائیدہ بی کو گہوارہ میں سلا دیا تھا کہ اچا تک بی چیخے گئی۔ جب جا کردیکھا گیا تو اسکے باز واور پہلو پر دانتوں کے نشان تھے۔ بیز بی کی والدہ کے باز و پر بھی نشان تھے۔ جب حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں میہ اجرابیان کیا گیا تو آپ نے تعویز دیر فر مایا کہ اے حورت کے باز و پر ہاندھلو۔ جب اُٹھ کردیکھا تو تعویز نہیں تھا۔ انہوں نے حضرت اقدس کی خدمت میں جا کرع ض کیا حضور جتات نے تعویز اٹھالیا ہے۔ آپ فر مایا اچھا۔ مولا نا گھر چلے کے فہر مت میں جا کرع ض کیا حضور جتات نے تعویز اٹھالیا ہے۔ آپ فر مایا اچھا۔ مولا نا گھر چلے کے وہاں جا کرکیا دیکھتے ہیں کہ پری وہاں آئی ہوئی اور دور ہی ہے اور فریا دکر رہی ہے اور کہدر ہی ہوئی اور دور ہی نے تو بہر لی ہے کہ پھر بھی اس گھر میں واضل کہ جاؤ اور حضرت خواجہ کے در پر بیٹھنے کی اجازت میں ہوئی تھی لیکن آئ شہوں نے فر مایا ہے کہ حور کو اور اس کے بھائی کو دروازہ پر نہ بیٹھنے دو۔ اب میں جارہی ہوں اور پھر انہوں نے فر مایا ہے کہ حور کو اور اس کے بھائی کو دروازہ پر نہ بیٹھنے دو۔ اب میں جارہی ہوں اور پھر بھی اس گھر میں نہیں آؤ گئی۔ آپ لوگ حضرت خواجہ کی خدمت میں جا کر بیع ض کریں۔ مولا نا کمی میں سے کہ میں آئیں آئی گئی۔ آپ لوگ حضرت خواجہ کی خدمت میں جا کر بیع ض کریں۔ مولا نا

ای وقت حفزت خواجد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وداع کے وقت اٹھ کروہ ہات کرنی ای وقت حفز مایا اچھا۔ یہن کرمولا ناخاموش رہے اور واپس چلے گئے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن میں اور مولا ٹا ہر مان الدینٌ غیاث بورے واپس آ رہے تھے۔ رائے میں مولانا نے مجھے دو حکایات سنا کیں۔ایک حکایت بیٹھی فرمایا ہمارے رشتہ داروں میں ا پیشخص تھا جو بہت تندرست اور تو اٹا اور خوبصورت تھا۔ جب اسکی شادی ہوئی تو بہت ناخوش اور رنجیدہ خاطرر ہتا تھا کیونکہ اسکواپٹی ہیوی ہے دسترسنہیں ہوتی تھی گھر کے تمام لوگ جیران تھے کہ جوان آ دی ہے تندرست اور توانا ہے اے کیا ہوگیا ہے کہ بیوی پر کامیا بنہیں ہو سکا شادی کے بعد اسکی بُری حالت ہوگئی ہے۔ رنگ زرد پڑگیا تھا اور بے حدمغموم اور پریشان رہتا تھا۔ جب عزیزوں نے حال دریافت کیاتواس نے کہا جبرات ہوتی ہے توایک آ دی آتا ہے جومیرے ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ ہم بستر ہوجا تا ہے۔ جب مجھی میراارادہ ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس جاؤں وہ فورا حاضر ہوجاتا ہے اور میرے سر پراہیا مگا مارتا ہے کہ کئی روز درو محسوس ہوتا ہے۔میرے دونوں ہاتھ ماندھ دیتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ مشغول ہوجاتا ہے۔ چونکہ ہمارے وہ رشتہ دار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس سرہ 'کے مریدوں میں سے تھے۔ ہم نے انکی خدمت میں میہ ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ کیاتم میں سے کسی آ دمی کی ہے ہمت ہوتی ب كدرات كوكشميرى دروازه ب بابرسوجائ - بيان كرأى فخص في جواس مصيبت بيس جتلاقها عرض کیا کہ جی ہاں حضور میں سوسکتا ہوں۔ آپ نے ایک کا غذلکھ کراس کو دیا اور فر مایا کہ یکشنبہ یا دوشنبه کی رات کو مجھے اچھی طرح یا دنہیں کونی رات تھی۔ وہاں جا کر سوجاؤ۔ پہلے ایک خوف ٹاک آواز آئے گیاس کے بعد ایک ایے ہاتھی کی صورت سامنے آئیگی جوعام ہاتھیوں سے سوگنا براہو گا۔ پھر بندروں کی صورتیں ظاہر ہوگئی اور شیر وغیرہ بھی سامنے آئینے لیکن تم بالکل خوف زوہ نہ ہونا۔اس کے بعدایک مفید بوش آ دمی گھوڑے پرسوار آئے گا اوراس کے ساتھ سفید پوش سیاہ ہو گی ۔جوآ دمیوں کی شکل میں ہول کے ہم کوبس بیکا م کرنا ہوگا کہ وہاں کھڑ ہے ہوئے بیکا غذ کھول کراس کودکھاتا۔ چنانچہوہ آ دمی رات کوکٹمیری دروازے کے باہر سوگیا۔ کچھ رات گزرنے کے بعد جسطرح كه حضرت شيخ نے فرمایا تفاوی آواز آئی اور پھرو ہی صورتیں ظاہر ہونے کلیس اسکے بعدوہ

مفید بوش آ دی گھوڑے پرسوار سامنے آیا اور اسکے ساتھ سفید بوش سیاہ بھی تھے۔اسے دیکھ کراس نے کاغذ نکالا اور کھول کر دکھایا۔ سیاہ میں ہے ایک آ دمی نے اس سردار سے کہا کہ ایک شخص کاغذ ہاتھ میں لئے کھڑا ہے اے کہا جاؤاور کاغذیے آؤ۔ جب اس نے کاغذیر حاتو فوراً کھوڑے سے اتر کر غیاث بورکی طرف جھک کرسلام کیا اوراس سے ناطب ہو کر کہا کیاتم ان لوگوں میں سے اس آ دی کو پیچان لو مے جوتمهاری بوی کے ساتھ بیتر کت کرتا ہے اس نے ادھرد کی کرکہا کہ ان میں وہ آ دی نہیں ہے۔ سردار نے بوچھا کہ کیا کوئی اور آ دمی کسی جگہ ہے۔ اسکے خادموں نے کہا جی ہاں ایک اور آ دمی ہے۔ سردار نے کہا اسکو بلاؤ۔ جب وہ آیا تو اس نے اپنامند کیڑے ہے چھیا رکھا تھا۔اس نے تھم دیا کہ مند کھولو جب اس نے منہ ظاہر کیا تو اس مخص نے کہا بہی مخص ہے جومیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔اس سردار نے اس آ دی کوناطب کر کے کہا کہ دیکھوجس جگہتم جاتے ہو ہے حضرت خواجه نظام الدین اولیاً کے غلاموں کا گھرہے تم اس کام ہے باز آجاؤ۔اس نے کہا میں ہرگز بازنہیں آؤنگا میں اس عورت پر عاشق موں۔ سردار نے کہا اگرتم بازنہیں آتے تو تیری گردن اڑا دونگا۔اس نے کہا جب تک میرےجم میں جان ہے میں ہرگز بانہیں آ سکتا۔سردار نے جلا دکو بلا كرحكم ديا كهائے تل كردو۔ حِلّا د نے تكوار نكالى اور اسكاسر قلم كرديا۔ سر دار نے اس محض ہے كہا جاؤ اور حفرت شیخ کومیرا سلام عرض کر کے کہو کہ جو بد بخت حضور کے غلام کے گھر کی ہے ادبی کرتا تھا میں نے اے ل کر دیا ہے۔ وہ آ دی سلے اپنے گھر کیا اور اپنی عورت سے ملاجیسا کہ ملنا ہوتا ہے۔ اسکے بعد مفرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ ماجرہ بیان کر ہے۔لیکن آپ نے اسے ہرگز بات كرنے كاموقعەنىد يااورخودآ غاز كلام كر كے فرمايا كەكيا تخصِمعلوم ہے كەيدقوت كيونكر باتھ آتى ہے۔ جو محض اللہ کا ہوجاتا ہے کا سُتات کی ہر چیز اسکی ہوجاتی ہے ا۔ اور اسکوکو کی نقصان نہیں پہنچتا۔ . بیروہ سودانہیں جس میں ثقصان کا اندیشہ ہو۔ یہ نفع درنفع کا سودا ہے۔البتہ جو محض خدا تعالیٰ ہے ا خلاص نہیں رکھتا ہے اور دوزخ کے ڈر سے اور بہشت کے طبع کیوجہ سے عبادت کرتا ہے وہ ضدا کی عبادت نبيس كرتا ـ احياء العلوم في لكما ب كرمديث قدى من آيابك ابفض عبادى الى

من عبد فی لخوف جحیم و بطمع جنته. (میرابدترین بنده وه بجود وزخ کے خوف اور بہشت کے طبع سے میری عبادت کرتا ہے لئد) وہ بندہ خدا نہیں ہے کیونکہ یزرگول نے کہا ہے معبودک مقصودک (توای کی پرستش کرتا ہے جے تو چاہتا ہے) مجلس ابوعلی فاریدی میں لکھا ہے کہ شخ ابوعلی سیّاح نے فرمایا ہے کہ اگر طلق خدا سے بھاگ جانے کا کوئی رخنہ ہوتا تو ساری طلقت کا جوم ای رخنہ میں ہوتا۔ مردان خدا اور بندگان خدا بہت کم ہیں۔ ہر شخص اپنی نفسائی خواہشات میں گرفتار ہے۔ پس وہ بندہ ہوائے خواش ہے نہ کہ بندہ خدا۔

#### روز پنجشنبه۲۲ شعبان

حضرت خواجه نصيرالدين چراغ وہلوگ كى لطافت ونظافت

عصر کے وقت حفرت خواجہ نصیر الدین چراغ وہلوئ قدس سرہ کے مزاج کی لطافت اور نظافت فی کا ذکر جور ہاتھا۔ فر مایا کہ جس جگہ پر حفرت اقدس قیام فرماتے تھے نہایت پاک وصاف اور وشن جو تی تھی تھی۔ آ کچ کسن و جمال میں میں نے بھی کی ندد یکھی تھی۔ اور کسی روز بیہ علوم نہیں ہوتا تھا کہ آ کی پوشاک جمعہ کی پوشاک نئی معلوم ہوتی تھی) بس یہی معلوم ہوتا تھا کہ بیہ پوشاک ابھی زیب تن فرمائی ہے۔ صرف وامن اور آسین کے شکنوں سے پنتہ چلاتھا کہ بیدوو دن سے پہنی ہوئی پوشاک ہے۔ ایک دن عصر کے وقت حضرت اقدس ابی عزت عظمت صفائی پاکیز گی نوراتیت اور تازگی کی حالت میں بجاوہ مرمت اور شیوخت پر ہزار بزرگی و حشمت کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ اور داکس با کی شم وقتم کے پھولوں کے انبار گئے ہوئے تھے۔ اسوت لوگ بھوخراب حال ختہ وگریاں کو حضرت اقدس کے ساخدا کے۔ آپ نے میری جانب

آ سقد رخونا ک بات ہے۔ اب ہم میں ہے ہر تحق کوچا ہے کہ اپنے ول کوٹول کر دیکھے کہ آیا خاصاً اللہ کی عبادت کرتا ہے یا بہشت کے مزوں کع خاطر جان مار دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہشت کے مزوں کا وعدہ خود اللہ تعالی نے قر آن مجید میں کیا ہے لیکن وہ پہیں جانتے کہ بہشت کا وعدہ صرف ان بندگان خدا کیلئے ہے جوفن کو مار کر خالصة اللہ کے جوجاتے ہیں۔ جب بحک نفس نہیں مرااور نفیاتی خواہشات کا غلب ہے ۔ عبادت میں ظوم نہیں آتا اور مستی جنت نہیں ہوتا۔ اور وراصل جنت کی تعتیں اور حور وقصور سے مراد بھی جن تعالی کی تجلیات ہیں جب بہیں ہوتا۔ اور وراصل جنت کی تعتیں اور حور وقصور سے مراد بھی جن تعالی کی تجلیات ہیں جند تھی ہیں۔

د کیور کرفر مایا سنوسالگین کاطریقته کیا ہے؟ اپنی جانب اشارہ کر کے فر مایا کہ اسطر ت نہ ہوجاتا ، ہمیں اس شان و شوکت کے باوجود کوئی سکون نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ ہمیں کسی جگہ سکون و آرام نہیں و بتا۔ اور ہر وقت مضطرب پریشان اور بے چین رکھتا ہے۔ اپس جو کام ہمارے بس جس نہیں اس پر صبر کرنا لازم ہے۔ فر مایا تمہیں چا ہے کہ بلند آواز ہے بات نہ کرنا ، ہر خص کے ساتھ ہم کلام نہ ہونا ، جو بات کرنا عزت و قار اور عظمت سے کرنا ، بے فائدہ ، بے قاعدہ بات نہ کرنا ، غیر قسم اور غیر جنس کے ساتھ میل عزت و قار اور عظمت سے کرنا ، بے فائدہ ، بے قاعدہ بات نہ کرنا ، غیر قسم اور غیر جنس کے ساتھ میل ملاب نہ دکھنا ، کسی نے جھزت کے سامنے پانی کی صراحی اور چند بیا لے لاکرر کھے۔ ایک بیالہ پر ذرا ساسیاہ داغ تھا سیاہ داغ کود کی کرفر مایازین الدین اس پیالے کود ورکر دو۔

#### حضرت اقدس گامزاح

سیآ پ مزاحیہ طور پرفر مایا۔ایک دن فر مایا کہ جاتی جھے بھوک گی ہے کوئی چیز کی ہے۔اس نے کہا خیر سے بیس کی۔ آپ نے بستم سے فر مایا کہ جب کھانا تیار نہیں تو خیر کہاں ہے آئی۔ایک دن ایک معتبر مسافر وار د ہوا۔ آپ اے نزدیک بٹھا کر سفر اور مشائخ راہ کا حال دریا فت فر مار ہے تھے۔وہ کہ رہا تھا کہ فلاں مشائخ سے میں نے فلاں پیرا بہن حاصل کیا ہے۔اور فلاں سے فلاں کپڑا ملا ہے۔ان سب کو ملا کر میں نے ایک خرقہ بنایا لیکن راستے میں وہ خرقہ چور لے گئے۔اگر حصرت شخ کا یہ پیرا بہن مجھے ل جائے تو ساری کی پوری ہوجائے گی اور دل میں قرار آجائے گا۔ حضرت اقدس نے فر مایازین الدین دوسرا پیرا بہن لاؤ۔ آپ نے اپنا پیرا بہن اتار تے ہوئے فر مایا کہ جو کچھے تمہارے ساتھ اس سے کم نہیں کیا۔ یہ ن کر حور کھو تھی اور دول کو استان کی کیا ہے تم نے ہما گے گئے۔

#### مسكة فضيلت صحابة كمتعلق ايك نيائكته

عشاء کے بعد مختلف مذاہب کے اختلافات کا ذکر ہور ہاتھا۔ فرمایا ایک مسئلہ جوزیادہ طول پکڑ
گیا ہے تفاضل (فضیلت) صحابی مسئلہ ہے۔ حقیقت سے ہے کہ عنداللہ جس صحابی کو فضیلت حاصل
ہے اسکاعلم کسی کونہیں ہے۔ بس مرفخص اپنے اپنے دلائل پیش کرتا ہے۔ لیکن دلائل سے سیمسئلہ کل نہیں ہوتا۔ قوت القلوب میں میرحدیث فٹل کی گئے ہے۔ قال علیہ السمال ماصد ف کسم ابوب کو نہیں ہوتا۔ قوت القلوب میں میرحدیث فٹل کی گئے ہے۔ قال علیہ السمال ماصد ف کسم ابوب کو

واعد ل کم فی الدین عمر ابن خطاب و احملکم عثمان و اقراء کم ابی واعد ل کم ابی واعد ل کم ابی واعد ل کم ابی واعد کم ابی واعد کم باالحلال و الحرام معاذبن جبل و اقضا کم علی دهذه خصلته جامعته بخصائل اجمع و هذا مقام المحبوب المراد ليخي تم يس اصد ق (سب عن زياده سي البو بر ب اعدل (سب سے زياده عادل) عمرائي خطاب ب اعلم (سب سے زياده علم) عثمان ب اقراء (سب سے زياده عادل) أي اعلم بالحلال والحرام (حرام وطلال كا جائے والا) معاذبين جبل اور اقضى (سب سے زياده عالم بحق (عادل) على رضى الله عنهم ہے اور عادل (عالم بحق) اس وقت يكنيس بوسكا جب كدوه اصد قن اعدل اعلم اقراء اور اعلم ند بو سے سے دیوہ واصد قن اعدل اعلم اقراء اور اعلم ند بو سے سے دیوہ و مودود ہوگا ہے۔ اور سے مقام محبوب و مراد اللہ بعنی جہال بھی كوئى صفت اقضى جامع ہے جمیع صفات ند كوره كی ۔ اور سے مقام محبوب و مراد اللہ بعنی جہال بھی كوئى صفت قضى جامع ہے جمیع صفات ند كوره كی ۔ اور سے مقام محبوب و مراد اللہ بعنی جہال بھی كوئى صفت تحبيده بوگى وه اسكى ذات ميں بمال وتمام موجود ہوگا ۔

صحابه كرالم كاتفي

ای طرح تخلیق قرآن اور عدم تخلیق کا مسله بھی آن مخضرت قلیلت کے زمانے میں نہیں تھا۔
ای طرح تمام ندہی فرفت آن مخضرت قلیلت کے زمانے کے بعد وجود میں آئے۔ اور اسلام کی خرابی کا باعث ہوئے عہد نبوی مثلیلت میں گنا ہول سے بحیخ اور اسلام کی عظمت کا بیرحال تھاجہ کا مریدہ ہے جواللہ کا طالب ہو جواللہ کا اللہ طالب ہو یعنی اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔

انداز انیس ہوسکتا۔ صحابہ کرام اور اہل بیت کے دلول میں اسلام کی اسقدر ہیبت وعظمت تھی کہ ذرا ے گناہ سے بچین ہوجاتے تھاورالیامعلوم ہوتا تھا کہ کو یا اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ حضرت عثال في فن ساكفركا كام كيا تها اوركيا كناه كيا تها كداوكول في آب كوشهيد كرديا انہوں نے چندایسے امور تکا لے تھے جوعبد نبوی منطقیہ میں نہ تھے کیکن اس زمانے میں خوف خدا عالب تھا اور گنا وصغیرہ ہے اسقدر پر ہیز کرتے تھے جیسے کوئی گناہ کبیرہ سے کرتا ہے۔اور گناہ کبیرہ کو وہ لوگ محفر کی طرح خطرناک اور بدہجھتے تھے۔اس زمانے میں ندہب حق وہی تھا جو حفرت امام حسن في امام حسن بعرى كو بتايا- اقك كے معامله كو ليجة - آ مخضرت مالية نے حفرت بی بی عائش کی خادمہ کوطلب فر مایا۔حضرت علی اس لڑی کو آپ کے پاس لے گئے۔ آتخضرت الله في دريافت فرمايا كه الله الكراية من كياوا قع مواراس ني كهاوالله! جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے بی بی عائش ہے کوئی گناہ نہیں ویکھا سوائے ایک گناہ کے۔ آ ب الله في دريافت فرمايا كدوه كناه كيا باس ني كهاده كناه يب كه وكا آثا كوند صة وقت وہ بو کے تھلکے کو پھونک مار کر دور کر دیتی ہیں۔ یہ کہ کر حضرت شیخ نے آ وسر د نکالی اور فر مایا سجان الله!ان کی نظر میں یہی گناہ تھا۔اس کے بعد پیشعر پڑھا۔

گرعشق حق خویش طلب خواہد کرد پس مدعیاں را کہ ادب خواہد کرد

(اگرعشق نے اپناحی طلب کیاتو جھوٹے دعویداروں کا کیا حال ہوگا۔انکوکون پوچھگا۔)

فر مایا حضرت امیر معاویڈ نے اپنا عہد میں ام الموشین عائش کے پائ فرے ہزار دینار فقرامیں

تقسیم کرنے کی خاطر بھیج۔حضرت عائش روزہ دارتھیں۔اور سر پر ایک چھوٹا سا کپڑار کھا ہوا تھا۔

انہوں نے شام کی نماز تک سب پرتھیم کردیا۔ جب کھ باقی نہ بچاتو خادمہ نے کہائی بی آپ نے اپنا کھانے کے مانے کیلئے ایک پید بھی نہیں جھوڑ ااور اپنے دو پے کے لئے بھی کچھوٹم نہیں رکھی۔انہوں نے جواب دیا کہ ہاں تم بچ کہر ہی ہو۔کیا کروں جھے یا ذبیس رہا۔تو نے کیوں یا ذبیس دلایا۔اس کے بعد حضرت بی بی عائش نے فرمایا تھا کہ آنسویہ دین ان تلحقنی بی عدم القیامت فلت بللی رسول الله قال فعلیک بعیش الفقواء (کیاتم بیچا ہی ہوکہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہو۔ میں نے عرض کیا جی ہاں رسول الله قال فعلیک بعیش الفقواء (کیاتم بیچا ہی ہوکہ قیامت

#### برهاب كى خرابيان

اسکے بعد بوھا پے کے متعلق تفتگو ہونے گئی۔ فرمایا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے و من نعم و نظمہ فی الحق (جے ہم بوھا پا دیتے ہیں اسکی حالت الٹی کر دیتے ہیں۔) کوئی ایبا بوڑھا نہ ہوگا جس کے اندر حسرت نہ ہو۔ بوھا پے سے بوھکر اور کیا خرابی ہو عتی ہے۔ عقل کی کر وری مزاج کی بیک ہیں ہیں ہو جانے کی وجہ سے ہے۔ بوڑھا آ دمی جب کوئی ایبا کام کرتا ہے جو بعضوں کی بجھ میں نہیں آتا تو فورا کہد دیتے ہیں کہ فلال بوڑھا ہو گیا ہے اور عقل کھو بیٹھا ہے۔ عارفوں کے معارف ہمیشہ بوھتے رہتے دیتے ہیں کہ فلال بوڑھا ہو گیا ہے اور عقل کو پیٹھتا ہے تو اسکے معارف ہمیشہ بوھ سے رہ حکر بوھا پاکی حدکو پیٹھتا ہے تو اسکے معارف آگئیں بوھ سے ۔ اس سے بوھکر بوھا پاکی کی یا معیبت ہو گئی ہے اور اسکے معارف آگئیں بوھ سے ۔ اس سے بوھکر بوھا ہے کی کیا معیبت ہو گئی ہے اور اسکے معارف آگئیں عثقاء اللہ (استی سال کے بعد آدی اللہ کا ہو جاتا ہے) جب قوت ختم ہو جاتی ہے تو اعضاء و مفاصل (جوڑ) ست پوجاتے ہیں۔ پاؤں بے کار ہو جاتے ہیں۔ باؤں بے کار ہو جاتے ہیں۔ باؤں بے کار ہو جاتے ہیں۔ باؤں کے بعد لاز ما ایکے معرف قاء اللہ کے بعد لاز ما تکے اس سال کے بعد لاز ما تکے ہیں۔ اللہ کے بوڑھے کہ کہلانے کے مستی ہو جاتے ہیں۔ ہو جاتے ہیں۔ باز کھی کہنا ہے کہا سی کیا طب بھی وہ عقاء اللہ کی بو جاتے ہیں۔ کیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے بوڑھے کہا کہ کو جاتے ہیں۔ اللہ کے بوڑھے کہا کہا نے کے مستی ہو جاتے ہیں۔

اسکے بعد فرمایا کہ حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ دسول النگائی کے عمر تر یہ شمال ہوگئ تقی لیکن دو تین بال کے سوا آپی ریش مبارک کارنگ تبدیل نہیں ہوا تھا۔ جب لوگوں نے حضرت انس سے دریافت کیا کہ کس وجہ ہے آئی خضرت کا لیے تھے کے بال سفید نہیں ہوئے تھے ۔ تو آپ نے جواب دیا کہ جن تعالیٰ نے آپکو بڑھا ہے کے عیب سے محفوظ رکھنا تھا۔ اس نے بھر کہا کیا بجھا پا عیب ہے ۔ حضرت انس نے جواب دیا کہ جرفض کے لئے بڑھا پا یکسال نہیں ہوتا۔ اسکے بعد فرمایا عیب ہو جواب دیا کہ جرفض کے لئے بڑھا پا یکسال نہیں ہوتا۔ اسکے بعد فرمایا کہ چاروں سی برام عمر میں تقریباً برابر تھے۔ کسی کی عمر باسٹھ سال تھی۔ کسی کی تر یہ شمال کسی میں تیا درکمال عقل وہم کی میں بینے مسال کسی بہتر سال سے عمر تجاوز کر بہتر کسی کی کسی سرتر سال سے عمر تجاوز کر عمر بھی یہی بچپاس سے ساٹھ سال یا زیادہ سے زیادہ ستر سال ہے۔ جب ستر سال سے عمر تجاوز کر جاتی ہے تو کمزوری اغری اور سستی جسم پرغالب آباتی ہاور آدی کسی کام کانہیں رہتا۔ روایت جاتی ہاتی ہوتی کے اور آدی کسی کام کانہیں رہتا۔ روایت

ہے کہ سب سے پہلے جوشخص بوڑھا ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جب آپی نظر سفید بالوں پر پڑی تو حق تعالیٰ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ فرمان ہوا کہ حذاالوقار (بیموجب عزت ہے۔)عرض کیالکھم زدنی وقارا (یااللہ میراوقارزیادہ کر۔)

تھوڑی دیر فاموش رہ کر حضرت اقد س نے اس کمترین بندہ کی طرف دیکھا اور بندہ کے خصوص نام ہے آ واز دیکر فاطت فرمایا جس سے اس غلام کو اسقد رسرت حاصل ہوئی کہ بیان ہے باہر ہے کیونکہ اس سے میری عزت عرش وکری ہے تجاوز کرگئی۔ لیخی آپ نے فرمایا اے خمد کتاب عوارف المعارف میں لکھا ہے کامل کو ذوق ساع نہیں رہتا۔ اس غلامانِ غلام نے عرض کیا کہ اسکا مطالب بیتو ہوا کہ جسیا کہ حضور اقدس نے پہلے فرمایا ہے وہ آ فت انتہا ہے عشق میں مبتلا ہوا۔ وہ اپ آپ سے ہوا کہ جسیا کہ حضور اقدس نے پہلے فرمایا ہے وہ آ فت انتہا کے عشق میں مبتلا ہوا۔ وہ اپ آپ سے کھی فرمایا ہے وہ آ فت انتہا کے عشق میں مبتلا ہوا۔ وہ اپ آپ ہے جدا سکا کو وقت سے ہوا ہے حضور کی بن گیا۔ اور عادی ہونے کے بعد اسکا خوق سرد پڑ گیا اور راحت و خوق جاتی رہی نے ہوا ہے خص پر او لئے کہ کالا نعام بیل ہم اصل ورکہ وہ باقی نہیں رہتا۔ تہا جہ کہ باتہا ہے تھی بدتر ہیں )صادق آتا ہے۔ وہ اپناسب پھے کھو بیٹھتا ہے اور کچھ باتی نہیں رہتا۔ لیکن جو خص آف و انتہا نے عشق سے محفوظ ہوتا ہے اس حالت یہ ہوتی ہے۔ اور کچھ باتی نہیں رہتا۔ لیکن جو خص آف و انتہا نے عشق سے محفوظ ہوتا ہے اس واسل ورگر دائم اور کے فید الب دوست سرگشتہ اور پریثان ہوتا ہے بلکہ تجب کی بات بیں رہتا ہیں کہ طالب دوست سرگشتہ اور پریثان ہوتا ہے بلکہ تجب کی بات بی

ہمہ عمر باتو قد ح زدیم و فرفت رنج فہار ما چہ قیا ہے کہ نے رسی زکنار ما بکنار ما است دوست ہم نے ساری عمر تیرے شربت وصل کے پیالے نوش کیئے لیکن کسقد رقیا مت اور خضب ہے کہ تو میری آغوش میں نہیں آتا۔) یہ وہ فریاد ہے جو عاشق صادق اور آواصل کی پریٹانی کی وجہ ہے کہ بمصد اق ع قلندر آئی نوق الوصل جوید (قلندروہ ہے جو وصل ہے جسی اور تی مقام کا طالب ہے) عاشق صادق قرب و وصال حق کی بعنی منازل طے کرتا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا اور قریب سے قریب تر ہوتا چاہتا ہے اب چونکہ ذات حق کی اور استے من و جمال کی کوئی انتہا نہیں منازل قرب کی بھی کوئی انتہا ہے نہیں اور شربت وصل کے جانبی جنگ کراس ہے بھی بلند مقامات قرب و وصال اور حسن و جمال کی کوئی انہا ہو جو وہ آتھ جمر وفراق میں جتار ہتا ہے۔ میں واصل وجود آتھ جمر وفراق میں جتار ہتا ہے۔ میں واصل وجود آتھ جمر وفراق میں جتار ہتا ہے۔ میں واصل وجود آتھ جمر وفراق میں جتار ہتا ہے۔

ہے کہ عین وصل میں بھی سرگردان و پریشان ہوں۔1)

قب کال اپنے بے پناہ جذبے شق وعبت میں میں وصل کی حالت میں بلند کرتا ہے۔ حضرت مجد دالف الی اللہ کو خط لکھا کہ حضوراب میر کی بیہ حالت ہوگئی الی اللہ کو خط لکھا کہ حضوراب میر کی بیہ حالت ہوگئی ہے کہ قرب بھی ہُعد بن گیا ہے۔ خواجہ غلام فرید اُپنے سرائیکی دیوان میں فرماتے ہیں ہے جھاں خود قرب جدوری اُتھاں کیاوصل وہجوری انانیت تھئی پوری ہے انسانوں تے رحانوں (جہاں خود قرب بھی دوری بن جائے وہاں وصل اور مجوری برابر ہے) اس مقام پر عاشق پر بھی انانیت صادت آتی ہے اور معشوت پر بھی لینی عاشق دوئی کو گم نہیں کر یا تا بلکہ عین وصل کی بھی انانیت صادت آتی ہے اور معشوت پر بھی لینی عاشق دوئی کو گم نہیں کر یا تا بلکہ عین وصل کی

عالت میں آتش عشق میں جاتی رہتا ہے۔ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں۔۔ شدہ عکس در عکس ایں بنا کہ فنا بقا ہے بقا فنا لیعنی مقام فنا میں بھی اُنا کے عاشق اور اسکی آ ہوفریا دیا تی ہے۔ روز جمعہ کا شعبان

امام خطابی کی رائے دربارہ فضیلت صحابہ "

نماز کے بعد قر مایا کتاب شخ انسحابہ وہ کتاب ہے جس سے تعنیف شرح آ ثار مر ین ہے۔
اس کتاب میں حفرت این عرف سے روایت منقول ہے۔ کہ کنافی زمان النبی علیہ السلام لا
نعدل باہی بکوا حداً عمر ثم عثمان ثم علی ثم نترک اصحاب رسول الله لا
نفاضل بینهم (بی علیاللام کے زمانے میں ہم ابو بمر کم مقابلے میں کی وُنیس بجھتے تھے۔
اکے بعد عمر وُا کے بعد عثمان واورائے بعد علی کو باتی صحابۃ پس میں کی وافضل نہیں بجھتے تھے )
و هذا ابدل علی ان ابوبکر افضل هذه الامته هو کان اول الرجال الاحوار اسلاما
(اس وجے کہ ابو بکراس امت میں افضل ہیں کہ انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا )
قال الخطابی قوله ثم نترک بین الصحابته لا نفاضل بین هم امراد به الشیوخ و ذو الاسنان و کان علی فی زمان رسول الله حدث السن و لاینکر احد فضل علی بعد عثمان وقال بعض

السلف هوافضل من عثمان والمتاخرين في هذا مذاهب وبعضهم على تقديم ابوبكر من جهته الصحابته و تقديم على من جهته القرابته و قال قوم لا

#### تقدم بعضهم على بعض وكان

بعض المشائخ يقول ابوبكر خيو" و على افضل" بات الخيريّة غير باب الفضيلة وهذا كما يقول ان الحرّ الهاشمى افضل و قديكون العبد الحبشى خير" من خير الهاشمى في معنى الطاعت لله تعالى والمنفعة للناس و باب الخيريت متعدية و باب الفضيلته لازم" ليخى الم خطابي في مايا م كابن عمر كول لا الخيريت متعدية و باب الفضيلته لازم" ليخى الم خطابي في مان من أربيل بوت ففضل يختم" من المناس في أربيل بوت ففضل يختم المناس في أربيل بوت على ال من المناس في المناس و باب كونكر ده رسوال التنافي في كرا المناس في المناس بين وه واخل المناس بين اورائل بيت بين اورائل بيت كابر وبين البذات البذات المناس كابروين من المناس بين وه واخل المل بيت بين اورائل بيت كابروين ما لبذات المناس بين المناس بين بين وه واخل المن بيت بين اورائل بيت كابروين البذات المناس بين بين وه واخل المن بيت بين اورائل بيت كابروين ما وروين كم عاطرات برام كابر وسري من فضيلت وسبقت يرضم من المناس الك موه بينا بحل من فضيلت وسبقت يرضم من الكن المناس بين بين بين بين من فضيلت وسبقت يرضم من الكن المناس بين بين بين بين من فضيلت وسبقت يرضم من الكن المناس الك مناطرا للك مناطرا الك بين بين بين بين بين بين بين بين المناس بين المناس بين المناس بين المناس بين بين بين بين بين بين المناس بينال بين المناس بين المناس بينال بين المناس بين المناس بينال بين المناس بين المناس بينال بين المناس بينال بين المناس بين المناس بينال بين المناس بين المناس بين المناس بين المناس بين المناس بين المناس بينال بين بينال بينال بينال بين بينال بينال بينال بينال بين المناس بينال ب

اس لئے وہ اس تقیم اور تر تیب میں شامل نہیں ہو سکتے اور ندکم افضل ہونا اسکے حق میں صادق آسکتا ہے۔ جیسا کہ ایک بادشاہ کے امراء دوزراء میں ایک کو دوسرے پرفضیات تو ضرور حاصل ہوتی ہے لیکن اس فہرست میں بادشاہ کے اہل بیت مثل بیٹا ' بھائی اور داماد وغیرہ شامل نہیں ہوتے یا جس طرح جب کوئی مرید ایٹے ہیر بھائیوں کا ذکر کرتا ہے اور ایک کو دوسرے سے افضل قرار دیتا ہے اس کے شیخ کے اہل بیت اس میں شامل نہیں ہوتے۔ بیام محقق اور مسلّم ہے۔

امام خطائی نے یہ بھی فرمایا ہے کہ حضرت عثان کے بعد باقی صحابہ کرام پر حضرت علی گی فضیلت کا کوئی محکز نہیں ہے بلکہ بعض سلف صالحمین حضرت عثان پر بھی آپی فضیلت کے قائل ہیں۔ لیکن متاخرین کا اس میں اختلاف ہے اور کی گروہ پیدا ہوگئے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی قرابت میں سب سے انصل ہیں اور حضرت ابو بکر صحبت کے لحاظ ہے سب سے افضل ہیں۔ بعض کہتے ہیں اور حضرت ابو بکر صحبت کے لحاظ ہے سب سے افضل ہیں۔ بعض کہتے ہیں ابو بکر فیر الصحابہ اور حضرت علی افضل الصحابہ ہیں۔ کیونکہ فیر الصحابہ ہونا ایک بات ہے اور افضل الصحابہ ہیں۔ کیونکہ فیر الصحابہ ہونا ایک بات ہے اور افضل الصحابہ ہونا دوسری۔ ( یعنی ان دونوں میں فرق ہے ) جبیا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک ٹر ہا ٹمی ( آزاد الصحابہ ہونا ہے کہ ایک ٹر ہا ٹمی ( آزاد ہوگھی ) افضل ہے غلام ہیٹی سے ۔ لیکن بسا اوقات ہے بھی ہوتا ہے کہ عبد ہیں ( فلام ہیٹی سے ۔ لیکن بسا اوقات ہے بھی ہوتا ہے کہ عبد ہیں ( فلام ہیٹی ) طاعب خدا

اور منعت خلق میں محر ہائی ہے بازی لے جاتا ہے۔ دراصل نصیات یعنی افضل ہوتا امر الازم ہوا اور فیریت لینی اچنی اچھا ایم ہوتا امر متعدی ہے لازم کا مطلب سے ہے کہ ہر شخص اپنی کوشش ہے ہائی نہیں بن سکتا۔ لیکن فیریت (فیریونا) متعدی ہے یعنی اپنی جدوجہد سے فیر بن سکتا ہے۔ فیز فر ما یا کہ کتاب فیر الصحابہ میں لکھا ہے کہ ایک دن حضرت ابن عباس محبد میں نماز پڑھ کر حضرت عبر کہ ساتھ والی آ دے تھے۔ حضرت عبر کے نہا اس امیر الموشین خدا آ پی عمر دراز کر ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا ہے فی قرر اس محبد میں کہا تھے فیر اس بات کا ہے کہ فلافت کا پینظیم کا م کس کے ہر دکر دوں۔ حضرت عباس نے کہا مسات قبول فی عضمان قبال اند کی کھون ہوتا ہے کہ میں کہا تا تول فی عضمان قبال اند کلف ہا قبار بعد (آ پ کا عثمان کے بار سیس کیا خیال ہے۔ حضرت نمز نے کہا التول فی حواب دیا وہ اپنی شند داروں کی دوتی عبل گرفتار ہے۔ ) اسکے بعد حضرت عباس نے کہا التول فی صاحبنا لیمن علیا (ہمار ہے ما حب لیمن علی کے متعلق آ بچا کیا خیال ہے۔ حضرت عبر نے کہا ما تھو کیا گرفیہ فیکا ہوت (اگرا سے اندر مزاح اور خوش طبعی نہ ہوتی تو وہی لائق تھے۔)

#### مزاح صحابة

اسکے بعد مزاحِ صحابہ کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ فرمایا رسول خد اللہ بھی نداق فرمایا کرتے سے ابعد مزاحِ صحابہ کرام بھی آپس میں اور ہے کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے سے سے بہرام بھی آپس میں نداق کیا کرتے سے ایک دن ایک سحالی ابن کمتوم جو نابینا سے نے حضرت خواط انصاری ہے کہا کہ بھیے بیٹا ب کی ضرورت چیش آئی ہے کی جگہ لے چلوتا کہ فارغ ہو جاؤں ۔ خواط نے انکولے جاکر چوک ہازار ہیں بٹھا دیا اور خود چلے گئے۔ جب ابن کمتوم پیشا ب کرنے ہیٹے تو لوگوں نے شور کیا دیا کہ ہزان و پریشان ہوئے۔ خیر حاجت سے فارغ ہو کا دیا کہ ہزار ہیں بیٹا ب کررہے ہو۔ اب وہ حیران و پریشان ہوئے۔ خیر حاجت سے فارغ ہو اثناء میں خواط کی چیٹھ پر ڈیڈ امارونگا۔ اس کر جب مجد نہوی میں واپس گئے تو غصے ہے ہم ہوئے تھے کہ خواط کی چیٹھ پر ڈیڈ امارونگا۔ اس اثناء میں خواط نے آ واز تبدیل کر کے ابن مکتوم سے کہا کہ آؤ میں آپکوخواط دکھاؤں ۔ ایک کونے میں حضرت عثمان گئے بڑھ رہ ہے۔ ابن مکتوم نے کہا۔ یہ کھڑ انماز پڑھ رہا ہے۔ ابن مکتوم نے آگے بڑھ کر زور سے حضرت عثمان گئی چیٹھ پر ڈیڈ امارا۔ خواط بھاگ چیکا تھا۔ حضرت عثمان گئے آگے بڑھ کر زور سے حضرت عثمان گئی چیٹھ پر ڈیڈ امارا۔ خواط بھاگ چیکا تھا۔ حضرت عثمان گئے آگے بڑھ کر زور سے حضرت عثمان گئی چیٹھ پر ڈیڈ امارا۔ خواط بھاگ چیکا تھا۔ حضرت عثمان گ

حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوگیا۔ جب ابن مکتوم کومعلوم ہوا کہ خواط کی بجائے حضرت جمّان گو پیما ہے تو بہت شرمندہ ہوئے ۔اور سمجھ گئے کہ خواط نے پھر شرارت کردی۔

ا یک دفعہ کی جنگ کے دوران حضرت ابو بکر "رسول خد اللیاف کے ساتھ تھے۔ انہوں نے خواطہ کو سی کام کیلیے بھیجا۔ حضرت ابو بکڑنے ایک صحافی کوسامان خوردونوش پرنگہہان مقرر کیا ہوا تھا۔خواطہ نے اسکے پاس جا كركھانا طلب كيا۔ انہوں نے تكاركيا۔ خواطہ نے كہا خداكى تىم ميں تجھے فروخت كردونگا۔ باہر جاكر د یکھاایک قافلہ آ رہاتھا۔ان کے پاس جا کرکہامیراایک غلام ہے جونہایت تصبح اللسان ہےاور خوبصورت بادرغام معلوم نیس بوتا میں اے آب لوگوں کے ہال فروخت کرنا جا بتا ہوں۔ انہوں نے قبول کرلیا اورايك وديناريس مودا وكيا خواط في سوداكرول كواجهي طرح بتاديا كمير اغلام بزاحيالاك آوي يهوه واو بلاكريكا كهيس غلام نبيس مول بلكه يمن قريش مول تم اسكى بات شده انتا انهول في كها فكرند كروجم اسكو باندھ کر لے جا کیں گے۔ چنانچ وہ اکلو لے گیااور دورے دکھایا کہوہ ہے۔ سوواگروں نے جاکرا کی گردن میں کیڑا ڈال دیا اور کہا کہتم جمارے غلام ہو۔ جمارے ساتھ چلو تمہارے آتانے تجھے جمارے ماس فروخت کیا ہے۔ صحابی نے شور مجایا اور عصہ دکھایالیکن انہوں نے ایک نسنی اور پکڑ کر لے گئے۔ جب حضرت ابوبكر كواس بات كاعلم بهواتو حمران بوئ اورلو كول كوان كے بيچھيے دوڑا يا اورسب كودا پس بلاليا۔ اور سوداً رول کورقم ادا کر کے صحابی کور ماکرالیا۔ جب بیا جرارسول اللہ کے سامنے بیان کیا گیا تو آ پ ہنے۔ اورایک سال تک آپ جب بھی خواط کود کھتے وہ واقعہ یاد کرا کر ہنتے تھے۔

الكناس مُناق مِن بَعوث ندقد اسكان واقعي لمج تقد

## روزشنبہ۲۸۔شعبان برہمنوں کےساتھ بحث اور فنتے یا بی

عاشت كونت ايك برجمن حاضر خدمت جوا اس نے كہا جاليس برس سے ميں ايے آدمى ک تلاش میں ہوں جس نے اپنے آپ کو بیجیان لیا ہواور اس پر بیٹ قیقت واضح ہو چکی ہو کہ اسکے سوا کسی چیز کا و جوزئیں ہے۔حضرت اقدس نے فر مایا ایسا شخص وہ ہوتا ہے جس نے اپنے قلب کو سخر کر لیا ہواور قلب کے مخرکرنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔جوفخص اپنے قلب پر قابو پالیتا ہے وہ اپنے نفس کو پیچان لیتا ہےاور پھراس پر بیر تقیقت واضح ہو جاتی ہے کہاس سے خارج کوئی چیز نہیں ہے۔ برہمن نے کہا ہمارے ہاں ایک بزرگ تھاجو جالیس دن تک کچے نبیس کھا تا تھا اور نہ ہی کسی کا چبرہ دیکھتا تھا اس نے بھی اینے قلب پر قابو پالیا تھا۔حضرت اقدس نے فر مایا اگر چالیس دن چھوڑ کر جالیس برس تک نہ کھائے یابالکل ہی کھاناترک کروے اور ہمیشہ کیلئے اپنی آئکھیں بندر کھے بیسب جسمانی چیز ہے ہم اسابواب يركبت مين - بيقلب كومخركر نانبيل باس تيخير قلب متير نبيس آتى تسخير قلب كيك ادر کام کی ضرورت ہے۔ جوان تمام کامول سے جدا ہے۔ اس کے بعد اس بند و ضعیف کی طرف د کھے كرفر ماياك برجمن لوكول كاسلوك يهال تك بكرائك ليح كناه اورطاعت يكسال موجائ - نيز فرمایا کہ انکے (ہندوؤں) کے علماء تناسخ کے قائل ہیں۔ یددرست ہے کہ جو محض مرتا ہے اس نے پھر زندہ ہونا ہے کیکن پنہیں کہ مرکروہ پھر دوسرے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے۔ کتابین جاتا ہے بندرین جاتا ہے سانب بن کر پیدا ہوتا ہے بادشاہ پیدا ہوتا یا گدابن کر نکاتا ہے۔جیسا کدان کاعقیدہ ہے کہ اگر نيك بنواجهي صورت ميں پيدا موكا اور بد بنو أرى صورت ميں بلكه انسان بھي ند موكا۔ چونكه وه مندو تھا ہم نے اس سے بوچھا کتم گوشت کیوں نہیں کھاتے۔اس نے کہا کداسونہ سے کہ جب جانور کا گوشت میرے پیٹ میں آئے گا تو میرے ساتھ وشنی کرے گا۔ حالانکدان کے بزرگ ہے کہتے ہیں كرجانور جب تك زنده ب باقى ب جب مرجائ كا توخم موجائ كا اور يحريم فبيس رب كاراس لئے مرجانے اور واپس آنے کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔اس لئے انکے نزدیک حشر ونشر قیامت ' حساب و کتاب جیکے ہم قائل ہیں کوئی چیز نہیں ہے۔ان کے علماءاور بزرگ کی بارمیرے یاس بحث و

مباحث کی خاطر آئے اور عہد کیا کہ جس مخص کا دعویٰ سچا ابت ہودوسر افخص اس کا اتباع کر یگا۔ چنانچہ جب يهدموكياتو مل فان علهاك يبليآب باتكرين انهول في كمانيس يبليآب شروع كريں ميں في الكي منظرت كى كتابيں يرجى موئي تحيس اوران كافسانوں سے واقف تھاسب كچھ ان كسامنے بيان كرديا۔ انہول نے تعليم كيا كدواقعى بول ہے۔ اس كے بعد يس نے اہادين پيش کیا اور دونون کا مقابلہ کیا اور اپنے دین کی حقانیت کو ثابت کردیا اس سے وہ بہت جیران ہوئے گرب طاری ہوا اور میرے قدموں پرسر رکھ دیا۔جس طرح وہ بت کے آ گے بجدہ کرتے ہیں۔ای طرح میرے سامنے بحدہ کیا۔ میں نے کہااس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے درمیان پیشر واقعی جس کی بات کچی ثابت ہوجائے دوسرااس کوشلیم کریگا اوراس کا غد ہب اختیار کریگا کسی نے کہا کیا کروں میرے بال بے اور کاروبار ہے۔ کسی نے کہا ہم اپنے بزرگوں کی روش کوکس طرح چھوڑ سکتے ہیں جو کھے ہے تھیک ہے۔ جوحشر انکا ہوگا ہارا بھی ہوگا۔ان میں سے ایک دعویدار مقام سامانہ سے میرے یاس بحث ومباحث کی خاطر آیا میں نے اسکے سامنے بھی یہی شرط رکھی اور اس نے تتلیم کرلی۔ میں نے اپنا بیان شروع کیا اوروہ قائل ہو گیا۔لیکن بیکہا کہ آ کی باتوں کو میں اپنے کشف کے ذریعے د کیمونگا اگر کچی ثابت ہوئی تو آ کی بات مان لونگا۔اس سے مجھے تعجب ہوا کیونکہ ہمارا کشف کا طریق الگ ہےاور کا فروں کوایمان کے بغیر منجم کشف نہیں ہوتا آخر میں نے بید خیال کیا کہ چونکہ وہ عمبادت گزارآ دی ہےاسکادل صاف ہوچکا ہے اگروہ ہمارے دین کی عظمت کا مشاہدہ کرلے تو مان لے گا۔ چنانچدیس نے اسکو پچھ پڑھنے کیلئے بتایا علی اصح وہ پہنچ کیا اور سرز مین پرر کھ کر کہنے لگا کہ جسطر ح اسيخ بتايا تفايس نے كيا۔ ميس نے ديكھا كدايك جمونيرسي ميس بيٹھا ہوا ہوں جو بے مدتنك وتاريك ہے۔اور مجھ پراسقدروحشت طاری ہوتی ہے کہ ہاتھ یاؤں مارتا ہول کین جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہاتھ ياؤل بحى نبيس بالاسكتا\_ نيزيد كيتا مول مير \_اردردساني كيمو بزاريا اوردير موزى جانورول كا جوم ہے۔ میں نے وہاں سے دیکھا کہ کچھ دورالیک نہایت ہی فراخ ایک وصاف اور منور مقام ہے جہاں ایک چبوترہ ہے جومختلف فتم کے فروش ہے آ راستہ ہے اور اس پر بڑی شان وشوکت عظمت ' نظافت اورلطافت سے آپ بیٹھ ہوئے ہیں۔ میں دیکھ کرآ پکوآ واز دیتاہوں کہ جھے بھی این یاس بلا لیں۔اوراس مصیبت سے نجات دلائیں۔آپ کہتے ہیں کہ اپنی اس جمونیز کی کوتو ڑ دے اور میرے

پاس آجا۔ یہ ن کریں نے کہااب کہوکیا کتے ہو۔اب مسلمان ہوجاؤ۔اور میرے تالع ہوجاؤ۔اس نے کہامیر اارادہ ہے کہ ساماندہ اپس جاؤں۔ یس نے نی شادی کی ہوئی ہےا ہے بھی لے آؤں۔ یس نے کہاتم بھا گناچا جے ہو ہرگز واپس نہیں آؤگے۔ چنانچہ یہی ہوا۔وہ چلا گیااورواپس شآیا۔ قدیم الاتیام ہندو ول کی رسم نکاح

اس کے بعد فرمایا کرفتہ مم الایام ہیں ان لوگوں کے درمیان نکاح کی رسم نہیں تھی۔ ان کے ہال جب لوگی بالغ ہوتی تو جہاں جا ہتی جا کراپی مراد حاصل کر لیتی تھی۔ ایکے ہاں پانچ برہمن دیو جب لاوی بالغ ہوتی تو جہاں جا ہتی جا کراپی مراد حاصل کر لیتی تھی۔ ایکے ہاں پانچ برہمن دیو ۔ اور پلتھلی اور سیوران آیک باپ سے نام ہیں ہیں کے نام ہیں ہیں کہ کوئ تھا۔ انکی ماں کا نام کوئ تا تھا۔ اسکے ہاں چھٹا بھی پیدا ہوگیا۔ جب کی وجہ سے وہ اپ جیٹوں سے شرمسارتھی کہ اب تک بیچ جننے سے باز نہیں بیٹا بھی پیدا ہوگیا۔ جب کی وجہ سے وہ اپ جیٹوں سے شرمسارتھی کہ اب تک بیچ جننے سے باز نہیں آئی۔ اس بیچ کا نام اس نے کرن رکھا آیک ون اسے کپڑے شرے ہیں لیسٹ کر دریا پرگن اور پانی میں ڈال دیا۔ پانی میں بہتا ہوا وہ شاہی کول سے جالگا۔ بادشاہ نے اسے دیکھر منگوالیا۔ اور کھول کر دیکھا تو وہ ایک طرح اسکی پرورش کی۔ جب وہ بڑا ہوا تو اسقدر قومی اور طاقتورتی کہ کہ دو اس بادشاہ کا جیٹا نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ اسے کہتے تھے کے تمہاری طاقت اور تو سانی سے معلوم ہوتا ہے کہتو اس بادشاہ کا جیٹا نہیں سے قدوہ اس قدر طاقتورتی کہ بہاڑی چٹان کو آسانی

ے اٹھالیتا تھالیکن اسکی خوراک کیا تھی او ہے کے گھڑے میں پانی بحر کرسارادن دی پتیار ہتا تھا۔ ہر محف اے بیکہتا تھا کہتو کونیا کا بیٹا ہے اور تمہارے پانچ بھائی ہیں۔اس لئے اس نے سفر افتیار کیا اورائے یاس پہنچا۔ پہلے وہ ایک بت خانے میں وار دہوا۔جسکا نام مہر پی تھا۔اور بت خانے کے ا ندر بیٹے گیا تا کہ جو محض آئے اس سے حال دریافت کرے۔ اتفاق سے سب سے پہلے اس کی والدہ کوئیابت پرتی کیلئے آئی۔اس نے اسکات بند پکڑلیا گویا کداسے اتارہا جا ہتا ہے۔کوئیانے تحق سے دامن چھڑ والیااور ہاہر چلی کئی۔اس نے جا کر جمیم ہے شکایت کی۔اور بھیم وہاں چلا گیا۔کرن نے بھیم کا تہ بند بھی پکڑ لیا۔اس سے دونوں کے درمیان لڑائی ہوگئی اور کرن نے بھیم کوز بین پر دے مارا بميم نے كها بجيم معلوم ندتھا كدتوا تناطا تتور ہے۔ اسليئے ميں عافل رہا۔ اب جمھے زمين رِكراؤ تو تخمے مرد مجموں گا۔ چنانچہ دونوں کے درمیان لڑائی شروع ہوگئ۔اس دفعہم نے کرن کو ینچ گرا دیا۔اورا سکے سینہ پر بیٹھ کر کہنے لگا کہ ہم پانی بھائی ہیں تم اب ہم سے نہیں نکی سکتے۔ کرن نے کہا تمبارے بھائیوں کے نام کیا ہیں۔انے نام بتائے اور واپس آ کراپی ماں کونتا ہے ہو چما کہ کی بتاؤ كه بم یا فخ بها ئیول کے علاوہ تم نے كوئی اور بیٹے كوبھی جنم دیا ہے۔ پہلے اس نے اٹکار كیا۔ جب جمیم نے بہت اصرار کیا تو اس نے تسلیم کرلیا کہ ہاں۔ بھیم نے کہاتم نے بڑی بلاکوجنم دیا ہے۔اس بلاکو ہندولوگ کو بی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔اورجسکے ہاں یہ پیداہوااس کے سامنے کوئی نہیں جاسکا نہ رہ سکتا ہے۔ چنانچانہوں نے اپنی ماں سے بوچھا کہ اب اس بلا کا کس طرح مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس نے کہاا سکے دوطریقے ہیں۔ پہلاطریقہ ہیہ کہ بارہ دن اور رات بارش میں نگا کمڑارہے اور بارش برداشت کرے۔ دوسرا بیکہ بارہ سال سفر کرے۔ مال نے بیمشورہ دیا کہ اگرتم بارہ دن بارش میں کھڑے رہو گے تو مر جاؤ گے۔اسلئے سفر اختیار کرد۔ چنانچے انہوں نے سفر اختیار کیا اور شہر شہر پھرتے رہے۔ آخرا کی شہر میں پہنچ۔ وہال کے بادشاہ پر کھت نے ایک مہمان خاند بنایا ہوا تھا۔ اس مہمان خانہ میں ایک لوہے کی چار پائی پڑئ تھی جس پرلوہے کی تیرو کمان رکھی تھی اور ایک چھوٹا ہے نشانه بال کے ساتھ لٹکا ہوا تھا۔ جب ارجن اندرآیا تو صورت حال دیکھ کر کہنے لگا کہ بیا نظام مجھ جیسوں کے لئے کیا گیا ہے۔اس نے کمان اٹھائی اور ایسا تیر پھنچ کر لگایا کہ نشانہ کے یار ہو گیا۔جب بادشاہ کواسکاعلم ہواتواس نے اپنی شنرادی کی شادی اسکے ساتھ کردی مجیم نے اپنی والدہ کے پاس جا کرکہا کہ ارجن کی شادی بہت اچھی جگہ پر ہوگئ ہے۔ انکی ماں نے علم دیا کہ اس عورت کو پانچوں کی بوت مجمواور ہاری ہاری اسکے پاس جاؤ۔ چنا نچانہوں نے اس طرح کیا۔

عشاہ کے بعداس کمترین بندگان نے عرض کیا کہ کیا صحابہ کرام ہیں ہے کہ دوران جب ایک ویشن کی منسوب کیا گیا ہے۔ فر مایا کہ تاریخ ہیں آیا ہے کہ جنگ احزاب کے دوران جب ایک ویشن کھوڑ ہے پر سوار ہوکر مستورات کے للحہ کے زد یک آیا تو آنخضرت مالیے کی پھوپی مضرت بی بی مفید نے دھنرت حیان ہے کہا کہ اے قل کر دولیکن وہ قل نہ کر سکے آ۔ اور بی بی صاحبہ نے خوداُوپر کھڑے ہوکر اسکے ایسا نیزہ کے مارا کہ دیشن گر کر مرکبا۔ دوسری بات یہ ہے جنگ احدیش رسول خدالی آئی نے دمین اس میں اور حضرت سعد بن وقاص نے فر مایا کہ ارم فلداک امی و اہی ( تیر ماروا سعد تھھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں) اور دھنرت حیان ہے فر مایا کہ احسم فان دوح القد مس معک میرے مان قربی کی بچویش شعر کھو۔ جرائیل تمہارے ساتھ ہے) اس نے ظاہر ہے کہ جس کام کے کوئی لائن ہوتا ہے وہی کام اسکے سرد کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کام کے کوئی لائن ہوتا ہے وہی کام اسکے سرد کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک شاعرے یہی کام ہوسکتا تھا۔

حرمت شراب

اس کے بعد حرمت شراب کے متعلق گفتگوہ و نے گئی ۔ فر مایا شراب کی حرمت اس وجہ ہے آئی ہے کہ اس سے قانون کی خلاف ورزی اور عقل میں فقر واقع ہوتا ہے ۔ بلکہ شراب کو حرام قرار و بے کہ اس سے قانون کی خلاف ورزی اور عقل میں فقر واقع ہوتا ہے ۔ بلکہ شراب کو حما فقصہ وریافت کیا تو فر مایا کہ ایک وفعہ بندش شراب سے قبل معفرت امیر حمزہ نے شراب میں مست ہو کر حضرت کی فاظمہ گئی سائڈ نی کو زخمی کر دیا ۔ حضرت علی نے اسکی شکایت رسول خد اللی ہے کی ۔ آئے ضرت اللی فاطمہ گئی سائڈ نی کو زخمی کر دیا ۔ حضرت علی نے اور دیکھا کہ وہ شراب کے نشے میں چور بے ہودہ با تیں کر رہے جیں ۔ اسوقت آئے ضرت علی اور کھنا ایک ورض نے ایک کھی یا در کھنا ایک ون فاطمہ گئی سائڈ نی کا زخم حمزہ کو مزا دیگا۔ جب جگب احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تو دن فاطمہ گئی سائڈ نی کا زخم حمزہ کو مزا دیگا۔ جب جگب احد میں حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے تو

<sup>1</sup> مور خین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت حسانؓ ایک بیماری میں جٹلا تتے جسکی وجہ سے انکو جٹگ احز اب سے منطقیٰ کر کے مستورات کے پاس چھوڑ اتھا۔ 2 بعض تو اربخ میں نیز وکی بجائے پھر ککھا ہے۔

آ مخضرت الله في فرمایا اے بلی تم نے دیکھا فاطمہ کی سائٹرنی کے دخم نے جزہ کے ساتھ کیا گیا۔
علاوہ ازیں ایک دفعہ چندمہاجرین وانصار یجا شراب بی رہے تھے کہ یکا کیک بجڑ گئے اور ایک
دوسرے پر کوار تا ن لی۔ اگر اس پر بروقت قابونہ پالیا جاتا تو عظیم آل و غارت ہوتی۔ ان دو
واقعات کے بعد پہلے یہ آیت نازل ہوئی کہ لا تنقر ہو المصلواة و انتم سکارا (جب تم
شراب میں مست ہوتو نماز کے قریب مت جاؤ) اس پر سحابہ میں سے ارباب عقل وہم کو معلوم ہوگیا
کہ اب شراب کی بندش کا وقت آگیا ہے کیونکہ دن میں پانچ وقت نماز فرض تھی اور ایک دفعہ شراب
پینے کا اثر دیر تک رہنا تھا۔ اگر ظہر کے بعد پی جائے تو عصر کے وقت اسکا نشہ کیے دور ہوسکتا تھا اور
اگر چاشت کے وقت پی جائے تو ظہر کیے ادا ہو۔ اسلئے بعض صحابہ کرام نے اس آیت پر شراب بینا
پورے طور پر ترک کردیا۔ اسکے بعد اسکی کھمل حرمت اور نجس ہونے کی آیت نازل ہوئی۔

## روز بکشنبه۲۹\_شعبان

## کیا بیاری کومتعدی مجھنا اور فال نکالنا جائز ہے

نماز ظہر کے بعدامراض کے متعدی ہونے (بعنی ایک سے دوسر ہے کولگ جانے) اور فال
الکے کاذکر ہور ہاتھا۔ حضرت اقدس نے فر مایا۔ رسول خدا اللہ اللہ جانا اور فال نکالنا نہیں ہے۔)
و لاطیس قطبی الاسلام (اسلام میں ایک دوسر ہے کو بیاری کا لگ جانا اور فال نکالنا باس ہے۔)
لیمنی بیاری کا ایک دوسر ہے کولگ جانا اور پر ندوں یا جانوروں کی آواز سے فال نکالنا باس بات کی گلر
کرنا کہ فلال نے کیا بات منہ سے نکالی اور کیا چیش آیا اس کے متعلق حضرت اقدس نے فر مایا کہ
بات قطعی نہیں ہے۔ ہیں نے ایک حدیث میں ویکھا ہے کہ یہ بات صحیح ہے دوسری حدیث میں ویکھا
بات قطعی نہیں ہے۔ میں نے ایک حدیث میں اس مسلمی حقیقت یہ ہے لا یضاف الحکم الی العدوی (بعنی علم الی یک وعدوی کی بات صحیح نظے یا غلط اسکوشگوں پر نہیں بلکہ سم خدا پر مخصر کرے یہ ہیں جات اللہ تعلق الی فالے اللہ نظر ہو تھی کہ یہ فالی السلم میں اس مسلمی کر تھی ہے۔ اللہ تعلق الور کو اللہ تعلق ہوا۔ جس طرح لوگ کہتے جیں کہ ادبت الربیح البقل (موسم دربیح نے سنری بیدا کر دی جاتے ہیں کہ ادبت الربیح البقل (موسم دربیح نے سنری بیدا کر دی کے بیاں سنری کوربیج سے منسوب کرنا مجازی کی ہے۔ حقیقت میں اسکا پیدا کرنے والا اللہ ہے بینی کہ بیاں سنری کوربیج سے منسوب کرنا مجازی کی ہے۔ حقیقت میں اسکا پیدا کرنے والا اللہ ہے بینی دی کہ بیاں سنری کوربیج سے منسوب کرنا مجازی کی ہے۔ حقیقت میں اسکا پیدا کرنے والا اللہ ہے بینی

ابت الله الله في سرى بداى ) موم رئيع من الله تعالى في يا صيت ركى م كداس يرن فكل آتى بدا باز أسزى فكالنه والاموسم ريع اورحقيقاً الله بدوسرى مديث ين آيا بك فوّمن المعجذوم كما تفوّمن الاسد (جدّام يعنى كوره كي يارى والے الطرح بحاكوجس طرح شيرے بحا كتے بور)اكياور حديث من بك الشوم في ثلاث في المراة والمدارو الفوس (نحوست تنن چیزوں میں ہوسکتی ہے۔عورت میں مکان میں اور کھوڑے میں۔) ایک اور صدیث میں ہے ہانا با یعنک فارجع لا تمہاری بعت ہوگئ واپس جاؤ۔)ان ا حادیث سے عدویٰ کا اثبات نکل ہے۔اور شک وشبہ مٹ جاتا ہے عمل صالح سے جنت میں وافل ہونے اور ادویات سے محت یاب ہونے کا یہی مطلب ہے۔ وراصل جنت میں داخل ہونا اور محت یا نااللہ تعالیٰ کے فضل وکرم پر مخصر ہے۔ یہاں اسکوعمل صالح اورادویات پر منحصر کرنا مجاز الصحح ہے جيهاك يهل كهاجا چكا ب نيز آنخضرت الله في فرماياك اشواب في ثلثته القاس امواء و اشغلی و اشهلی و ابدا (تین سانس کے ساتھ پائی پیاآ سان بے شفادین والا باورخوش آنے والا ہے۔) میرے یاس ایک شف کی صراحی تھی جسمیں تھوڑا سا پانی آتا تھا۔ صوم دوام (روزاندروزه رکھنا) کے زمانے میں ای یانی سے افطار کرتا تھا۔ وہ ایک ہفتہ میں فتم ہوتی تھی۔ حالانکداکٹر روز ہے گرمی کے موسم میں رکھے جاتے تھے۔اس حالت میں ہم سب کام کرتے تھے۔ روزانه حفرت خواجه قطب الدين بختيار قدس مرهٔ ادر حفرت خواجه نظام الدين اولياء قدس سرهٔ کی زیارت کو جاتے تھے۔ حضرت شیخ کی ہفتے میں چند بارزیارت کو جاتے تھے اور تعلیم کیلیے روزانہ جاتے تھے اور احباب کے ساتھ مجالس میں بھی شریک ہوتے تھے۔ کھانے پینے کی طرف کوئی رغبت نه ہوتی تھی۔اور ندافطار کیلئے اضطراب لاحق ہوتا تھا۔ جب کوئی چیز باہر سے آ جاتی تھی تو افطار کر لیتے تھے۔(لینی خودافطار کیلئے اہتمام نہیں کرتے تھے جس طرح آ جکل دستور ہے۔)

#### روز دوشنبه ۱۰۰۰ شعبان

جاشت کے وقت حفزت خواجہ نظام الدین اولیاء قدس مرہ کی فتوحات (فیبی آ مدنی) اور آ کی فیاضی اور سخاوت کا ذکر ہور ما تھا۔ حفزت اقدس نے فرمایا خسر وخان نے جکو تغلق باوشاہ کے ہاں اسلامات آ تخضرت اللہ کے برص کی بیاری والوں کو کہے اور جلدی رخصت کرویا۔

قرب عاصل تعاایک لاکھ تکہ (روپیہ) حضرت شیخ کی خدمت میں بھیجا۔ اسکے علاوہ انہوں نے پہاس بزاررو پے سید حسین کیلئے تیں بزارایک اور خادم کیلئے ایک اور خادم کیلئے جی بزار اور ایک بزار اس غلام زادہ کیلئے اس اس کیا ۔ حضرت شیخ نے ایک مخفل ساع میں پہاس بزار فرج کردیے ای طرح ایک اور محفل میں پہاس بزار فرج کیئے۔ جب آپ کی کو پھودینا چاہتے میں آتا تھا۔ وہ چار کو تھے مدینا چاہتے ہوں گائی دو چار کی اسکود ے دو خواجدا قبال جیب میں ہاتھ ڈالتے سے اور جو پھی ہم اتھ میں آتا تھا۔ وہ چار کی خواجدا قبال کرے دو نوکر کے اس خواجدا قبال نے اندر خواجدا قبال نے اندر خواجدا قبال نے اندر جو پھی تھے اور جو پھی کے دو نوکر کے اس خواجدا قبال نے اندر جو پھی تھی اور نوکر کے اس کود سے دو نوکر کے اس کود سے دو باتی جو پھی تھی در ہے تھی اور باتی خودا شالی۔ جا کرد یکھا تو پورا کر ہ بھی و در اٹھالیا۔

حضرت اقدس جس د فعه حضرت خواجه قطب الدين بختيار كاكي قدس سره كي مزاركي زيارت كيليح تشريف لے جاتے تھے رائے میں فاحشہ عورتوں كالمجمع لگ جاتا تعار حضرت اقدس انكوكہلا مجيج كدسابيين بيض جاو دهفرت يُن ني برايك كيي وظيفه شرركرويا تفااوراكول جاتا تفاراس میں کھڑے ہو کر وہ سلام کرتی تھیں۔اور حفرت شیخ حکم دیتے تھے کہ ایکے و**طا نف ادا کر دیے** جائیں عرسول کے موقعہ پر بھی ایکے وظائف نفتر واشیاء کی صورت میں مقرر تھے کسی کے لئے دو عطیے اور دورو بے کس کے لئے ایک عطیہ اور ایک روپیا ایک دن خواجہ ابوکو جو خواجه اقبال کے رشتہ دار تصخواجها قبال نے ایک عطیداورایک روپیدیا کفلال طوائف کودے ور جب انہوں نے جاکروہ وظیفہ اسے دیا تو اس نے دامن کر لیا اور کہا میرے لئے دوعطیات اور دورو پے مقرر ہیں۔ باتی تم خود لےرہ ہو۔اس نے تم کھا کرکہا کہ مجھے خواجہ اقبال نے یہی کچھدیا ہے۔ آخر بشکل اس سے نجات یا کرواپس آیا اورخواجه اقبال سے ماجرابیان کیا۔ اس بات معرت فیخ نے اوپ سے س لی۔ (آپ او پر بالا خانه میں رہائش رکھتے تھے ) اور دریافت فرمایا کدلا لا ابوکیا کہدرہا ہے۔خواجہ اقبال نے کہا کہ فلال طوائف نے بیر کہا ہے۔ فر مایا اسکے لئے دوعطیات اور دورویے مقرر ہیں پورا ادا كردو فرماياايك دن حفرت ينخ في دريائ جمناك كنار اليك عورت كؤس بي مانى تکال رہی ہے۔آپ نے اسکے ماس جاکر بوچھا کداے خاتون تو درما کے کنارے پر کھڑی کول اسقدرمشقت كرك كوكي سے يانى نكال ربى ب-اس فى جواب ديا كديرا فاوندخريب وى

ب چونکددریا کے پانی سے بعوک زیادہ آتی ہے ش کوئیں سے یانی تکال کر لے جاتی ہول کیونکہ ادے پاس کھانے کیلئے کچنیں ہے۔جوئی معرت شخ نے یہ بات تی آ محمول میں آ نسومرآئے اورخواجدا قبال كومخاطب كركفرمايا كههمار ع قصبه غياث بوريس بيعورت اسقدرغريب بي بعوك کے خوف ہے دریا کا پانی نہیں چیق فوراً جاؤادراس ہے معلوم کرد کہ رداز نہ تمہارے گھر کاخرچ کیا ہے۔اور جو کچھوہ بتائے ہر ماہ اسکو با قاعدگی ہے دے دیا کرو۔انہوں نے اسکے گھر بر جا کرور ما فت کیا۔اس نے جمقد رہتایا۔حضرت شیخ نے عظم دیا کہ انکود بدیا کرواورانکو کہدو کردریا کا یانی پیا کرو۔ اسكے بعد حضرت اقدس نے فرمایا كه ایك د نعه غیاث پوریس آگ لگ گئ \_ گرى كاموسم تعا۔ حضرت شیخ بالا خانہ سے نکل کر با ہر دھوب میں نکھے یاؤں کھڑے ہو گئے اور جب تک آگ نہجمی آپ بدستور کمڑے رہے۔ اسکے بعدخواجہ اقبال کوظم دیا کہتمام گھروں کوگن کرآ و اور ہرگھر کیلئے دو رویے نفذ اور دوخوانجے طعام اوراکی گھڑا ٹھنڈے پانی کا لے جاؤ۔ انہوں نے تھم کی تغیل کی اور تمام مصیبت زوہ لوگول کے لئے جبیبا کے فرمان ہوا تھا اشیاء مہیا کردیں۔اس زمانے میں دو تنکہ یا دورویے کی اتن قدرو قیت ہوتی تھی کہ جہنر کیلئے کانی ہوجاتے تھے بلکہ کچھڑ بھی جاتا تھا اورایک خوانچہ طعام سے بورا گھرانہ کھانا کھاسکنا تھا۔اور شندے یانی کا گھڑا بھی بہت مرغوب چیزتھی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کدمیرے شخ حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کدایک دن ایک نہایت بی حسین وجیل اوجوان جرکاچرہ جاندی طرح خوبصورت تعامیرے پاس آ کر کہنے لگا کہ و صا ارمسلناك الأرحمته للعلمين (احرَيْغَبِرَقَالِيَّةِ بَم نُرَآ كِوتَمَام بَهَانُول كَيْلِيَ رَحْت بناكر بعيجا ہے) بدخطاب ن کریں نے شرم کے مارے سرنجا کرلیا کونکہ بدخطاب پنجمبر علیہ السلام کیلے مخصوص ب\_بندو نظام كون ب كراس خطاب سے مخاطب كيا جائے۔ ميس نے بار بارسر نيجا كيا اوراس ف مجى بربارة كرائ خطاب يجميخاطب كياكه وما ارسلناك الا رحمته للعلمين

## فرمت د نیا واہلِ د نیا کے بیان میں

اس کے بعد ندمت دنیااوراہل دنیا کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ارشاد فرمایا کے حضرت حاتم اصمُّ اکٹرسفر پرر جے تھے۔ بغداد میں ایک تا جرتھا جومسافروں کواپنے ہاں تضہرا تا تھااور خدمت کیا کرتا تھا۔ حضرت حاتم بھی اسکے ہاں تضمر گئے۔ایک دن کیا دیکھتے ہیں کہ وہ سوداگر پریشانی کی حالت میں گھر ے باہرجار ہاہے۔آپ نے بوجما کہآپاتے پریٹان کوں ہیں۔اس نے جواب دیا کہ قاضی محمد مقاتل ایک بزے عالم بزرگ اور صاحب فتوت ہیں وہ بیار ہیں اکی عیادت کیلئے جار ہاہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس فتم کے انسان کاتم ذکر کر رہے ہو جھے بھی جا ہے کہ انکوملوں۔ چٹانچہ وہ بھی تاجر کے ساتھ چلے آئے۔قاضی کے گھر جا کر کیاد کھتے ہیں کہ شاندارگل ہے۔اس میں رنگ زنگ کے گیج چونہ ے بنے ہوئے محراب ہیں۔ جب اندر داخل ہوئے توقتم وقتم کے قالین بھے ہوئے تھے جن پر ہرتم کے بیٹار آ دمی بیٹھے تھے۔ ذرا آ کے گئے تو ایک اور محن دیکھا وہ بھی خوب آ راستہ و پیراستہ تھا۔اور لوگوں کا جموم تھا۔اس ہے آ کے بڑھ کرصفہ میں داخل ہوئے جہاں بیش قیت قالین بچھے ہوئے تھے۔ قاضی صاحب ایک بڑے تخت پر لیٹے ہوئے تھے اور ایکے گر دلوگ بیٹھے تھے۔ تاجرنے آ مے بڑھ کران ہے ہاتھ ملائے اور طبع بری کی۔انہوں نے تاجرکو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔اس کے بعد حفزت حاتم اصمُ نے آ گے جاکر قاضی ہے ہاتھ ملائے۔اور طبع یری کی۔قاضی نے انکوبھی بیٹھنے کیلئے کہا۔لیکن وہ نہ بیٹے اور کھڑے رہے۔ قاضی نے دوبارہ بیٹے کو کہا۔ انہوں نے کہا۔ میں ایک مسئلہ یو جھنے آیا مول \_قاضى نے كہاكيا مسلم بـ انهول نے كہاد رااله كر بيشجاكيں كونكدية ريعت كامسلم قاضى صاحب تكلف سے المفے اور تكيدلكا كر بيڑ كئے \_ حفرت حاتم اصم في دريافت كيا كدكيا آپ نے کوئی ایس صدیث و میسی ہے جس میں بیلاما ہو کہ آنخضرت ایک ایک ایے شاندام کل میں رہتے تھےجس میں فرش قالین اور طرح طرح کی زیبائش کا سامان تھا۔ قاضی نے کہا استغفر الله رسول خداتہ ہے کہ بھی اس تتم کی زندگی بسرنہیں فر مائی۔ حاتم نے فر مایا یا علیاء سوء بمن اقتدیتم بفرعون وقار ون ام بحمد داصحابہ ( اے علاء سوء کیاتم فرعون اور قارون کی سنت برعمل کرتے ہویا محمد اور اس کے اصحاب کے سنت ہر۔) کیاتم لوگ دین تُوڑ کے رہنما ہویار ہزن ہو۔امراء سلاطین اورعوام یہ بیجھتے ہیں كدىيىلاء بين جو يجحه بيكرت بين \_رسول خدا الله اورصحابه كرام ني يمي كيا بوگا-اس لئے وہ بھي اي طرح کرتے ہیں جس طرح بھے <del>کو ت</del>ے ہولہذالوگوں کو گمراہ کرنے والے تم ہوتم خود بھی گمراہ ہواور د دسروں کوبھی گمراہ کرتے ہو۔ یہ س کر قاضی کی بیاری میں اضافہ ہو گیا۔ جب بیدواقعہ بغداد میں مشہور ہوا تو لوگوں نے حضرت حاتم اصم ؒ ہے کہا کہ جس قسم کا عالم آپ جا ہے ہیں دہ رقاشی ہے جوشہررے میں رہتا ہے اور یہال سے بہت دور ہے۔ چنانچ انہوں نے رے کا سفر اختیار کیا اور رقاشی کے

جماعت خانہ میں پہنچ کران کو باہر طلب کیا۔ رقاشی نے کہلا بھیجا کہا ندر آجا کیں۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ شریعت کا مسئلہ دریا فت کرنے آیا ہوں اور ابھی واپس جانا چاہتا ہوں۔ آپ باہر تشریف لاکس۔ چنا نچر رقاشی باہر آ نے اور مصافحہ کے بعد حضرت حاتم نے کہا کہ بیں اس لئے آیا ہوں کہ آپ سے وضو کرنا سیموں۔ پانی کالوٹا منگوایا کمیا اور حضرت حاتم نے وضو کرنا شروع کیا۔ پہلے ہاتھ وہوئے۔ اسکے بعد تین دفعہ کی کو دریائی کیا دریائی کرنے گئو رقاشی نے کہا چوشی بارکلی مت کرو ہواسراف بحد تین دفعہ کی کو ایس اور بیانی کی ایک کلی کو تو اسراف بتارہ جیں اور بیہ جوشاہی لباس آپ نے زیب تن کر رکھا ہے اور بیشا ندار مکان اور سامان آرائش کیا ہیا سراف نہیں ہوریائی کا ایک گھونٹ زیب تن کر رکھا ہو اور بیشا ندارہ کان اور سامان آرائش کیا ہیا سراف نہیں ہوریائی کا ایک گھونٹ اسراف ہے۔ یہ شکر رقاشی بہت شرمندہ ہوا اور گھر کے اندر داخل ہو کر چالیس دن یا ایک مہینہ کی کومنہ درکھایا۔ آخر کا رتارک ہوا اور راہ خدا اختیار کی۔

#### دعااوراس کے اثر کے بیان میں

دعااوراکی تاثیر کاذکر ہور ہاتھا۔ارشادفر مایا کہ دعائے قبول ہونے میں شک نہیں کرنا جا ہے بلکہ یہ یقین رکھے میری دعاضر ورقبول ہوگی۔حضرت علی کرم الله وجهۂ عشاء کے بعد مجدے گھر تشریف العارب تقدرات شراكية وى ماجس كالمتحكثاء واتعااورور باتعاد مفرت على واس يرتس آیا اورائے کے بوئے ہاتھ کولیکراٹی جگہ پر رکھا ارو کھے بڑھ کردم کیا تو ہاتھ جُوگیا۔اس سے دہ آ دمی بہت خوش ہوااور نہایت عجز واعسارے دریافت کیا کہ آپ نے جو کچھ پڑھا ہے۔ جھے بھی بتادیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔وہ نوش ہوکر گھر چلا گیااس خیال سے جب بھی میرا ہاتھ کا نا جائے گا فاتحہ پر حکر ٹھیک کر لوٹگا۔ چنا نچداس نے دوسری بار چوری کی اور اسکا ہاتھ پھر کاٹ دیا گیا۔اباس نے فاتحہ پڑھالیکن ہاتھ ٹھیک نہ ہوا دوسری بار پڑھا پھر بھی ٹھیک نہ ہوا۔روتا ہوا حضرت علیؓ کے یاس آیا اورعرض کی کہ حضور میرا ہاتھ چرکث گیا ہے۔ میں نے کا ٹا ہوا ہاتھ اپنی جگد پر رکھ کر فاتحد ير حاليكن ميك نبيس موار خداكيلي مجھ جي بتائيس كدفاتحد كے ساتھ آپ نے اوركيا چيز پرهمي تھے۔آ بے نے فرمایا کدیس نے تو صرف فاتحہ براھی تھے۔وراصل تہمیں فاتحہ براھن نہیں آتی فرمایا اب کی دفعة تمبارا ہاتھ ٹھیک ہوجائے گا تو کیا چوری ہے باز آ جاؤ کے۔اس نے کہا جی ہاں باز آ جاؤں گا۔آپ نے اسکا کٹا ہوا ہاتھ اپی جگہ پر رکھا اور فاتحہ پڑھی جس سے ہاتھ ٹھیک ہوگیا۔اس سے ثابت

ہوا کہ عاکے ساتھ اخلام ، تبولیت کی امید اور یقین ضروری ہے۔ دعا کا اثر شرا لط کے بغیر نہیں ہوتا۔ سبب مرض

نمازظہر کے بعدامراض کے وجوہات کا ذکر ہور ہاتھا۔ارشادفر مایا کہ وہ امراجو کسی اندرونی خرابی کے بغیرلائق ہوجاتی ہیں انکا خارجی (بیرونی سبب معلوم کرنا چاہیے کہ آیا یعشق کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے یا محراور جادو کی وجہ سے ۔حضرت شیان یا محراور جادو کی وجہ سے ۔حضرت شیان ابوعلی فارمدی آئے کے ملفوظات میں انکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت سفیان تورک کا پیشاب ایک تصرافی طبیب کے پاس لایا گیا۔اس نے دیکھ کرکھا کہ یہ پیشاب اس شخص کا ہے کہ جسکا جگر عشق الی میں جل کرخا کمتر ہو چکا ہے۔اور پھر مسلمان ہوگیا۔اس پر حضرت ابوعلی فارمدی کے دیکھا ہے کہ اگر افسان کی بات کی جائے تو انکا پیشاب میر نے قول ( ایسٹی تلقین ) سے بہتر ہے ہے۔

عام لباس اور لاعلمي كيوجه عيد مشائخ برظلم

اسکے بعدلباس مشائخ کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ فرمایا پہلے مشائخ عظام کا لباس اور شکل و صورت عام لوگوں سے متاز اور جدا گانہ نہ ہوتی تھی۔لیکن جب سے امام اعظم کو وہ واقعہ پیش آیا مشائخ نے متاز اور جدگانہ لباس اختیار کرلیا ہے۔

خواجه ابور ابخشی کی عام لباس کیوجہ سے بحرمتی

ایک دفعہ معزت خواجہ ابوتر البخشی کہیں جارہ سے رائے میں ایک فض ملاجکی گائے چوری ہوگئی تھی۔ واستے میں ایک فض ملاجکی گائے چوری ہوگئی تھی۔ اس نے خیال کیا یکی چورہ اور پکڑلیا۔ چونکہ آپ موفی اور متوکل تھے اور خدا تعالیٰ کی قدرت کا تماشاد کینا چاہج تھے۔ آپ خاموش کھڑے دے اور کوئی جواب نددیا۔ اس سے اسکے دل میں پنتہ یقین ہوگیا کہ یہ چورہ کیونکہ اپنی صفائی

2 لین اداری پندونصائے ہے کوئی مسلمان ٹیس ہوا لیکن مڈیان اُو رنگا پیٹا ب دکھ کرمیسائی تھیم مسلمان ہوگیا۔ 3 افسوس ہے کہ احتر متر جم کواما م اعظم کا واقعہ معلوم نیس جسکا ذکر میاں کیا گیا ہے۔ شاید عام لباس کیوبہ سے کوئی مختص لاعلمی سے بیاد نی سے پیش آیا ہوگا جیسا کہ حضر سے شخ البرتر ابٹی دکا یت سے معلوم ہوتا ہے۔

آ حضرت نفخ ایونلی فارندی امام محرفز ال کے پیریتے اور حضرت نفخ ابو یوسف داراتی کے مرید بھنے ابو یوسف داراتی وہ ہتی ہیں جکتے ہاتھ پر چکیز خان کا پوتا خاز ان بغدادی مسلمان ہوا اور بعد تربیت مقام و فایت کو پہنچا۔ اٹکا حرار روس کے شہر خاز ان میں ہے جو ایکے نام مے مشہور ہوا ہے۔ 2 مینی تعاری عدد وفصار کے ہے کوئی مسلمان نہیں ہودا کیوں برخیاں اٹھ کا محاصلات کے کہتے الی میکر مسلم ان میں کا

چین نیس کردہا۔ چنانچاس نے جوتا تارااور حضرت شیخ کی پیٹے پر مارنا شروع کیا۔ آپ ہنتے دہ اور پکھ نہ کہا۔ اس سے اسکا گمان اور بھی زیادہ ہوا کہ اگر چور نہ ہوتا تو کیوں مار کھاتا۔ چنانچاس نے اور فریس لگا کیں گئی کہ سمات مرتبہ جوتا مارا۔ اس اثنا پیس ایک اور آ دمی وہاں سے گزرا۔ جو حضرت شیخ کو جانتا تھا۔ وہ بھا گنا ہوا کیا اور کہنے لگا کہا ہے بد بخت اُ ۔ اہم تن پیخواندا بوتراب نشی تی میں ہیں ہے کہا گر رہ ہو۔ جو نہی اس نے آپکانا م سنا گھرا گیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ حضرت شیخ نے فرمایا فکر مرت کرو۔ جو پکھتم نے کیا ہے وہ بیس تھے سے نہیں بلکہ خدا سے بھتا ہوں جھے تم سے کوئی فرمایا فکر مرت کرو۔ جو پکھتم نے کیا ہے وہ بیس تھے سے نہیں بلکہ خدا سے بھتا ہوں جھے تم سے کوئی میں تھوں گا کہ آ ب جھے سے راضی ہوں۔ اس نے کہا اگر آ ب میر ہے گھر چال کر کھانا کھا کیں تو میں جھوں گا کہ آ ب جھے سے راضی ہیں۔ چنانچہآ ب اسکے گھر پرتشریف لے گئے اور کھانا کھا کیا۔ اس نے سفیدرو ٹی اور ایڈ اپٹی کیا اور یہی وہ غذاتھی جسکی حضرت خواجہ کو بارہ سال سے خواہش تھی لیکن نفس کئی کی خاطر ترک کر رکھی تھی۔ لہذا آ ب نے اپنس کو خاطب کر کے فرمایا کہ دیکھوتم نے سفیدرو ٹی اور ایڈ ہے کی تمانا کی تھی۔ سات جو نے کھائے جب تہماری خواہش پوری ہوئی اب خیال کرنا کوئی اور خواہش نہ کرناور نہ دہ بی سزا ہے گی۔

سلطان ابراهيم ادبهم كاصبر

فرمایا ایک دفعہ سلطان اہراہیم بن اوہ م قافلے کے ساتھ ایک شہر میں داخل ہور ہے تھے۔ امیر قافلہ نے حاکم شہر کو کہلا ہیں کہ ہمار ہے ساتھ سلطان اہراہیم بن اوہ م ہیں۔ حاکم نے ہر طرف آدی دوڑا دیے تا کہ اکو لے آئیں اور وہ پابوی حاصل کرے۔ آپ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے سرمیں مٹی تھی بال بھرے ہوئے کی کو معلوم نہ تھا کہ کہاں ہیں۔ حاکم شہر کے آدیوں میں سے ایک لڑکے نے حضرت اہراہیم بن اوہ م کو دیکھ کر بوجی کہ سلطان اہراہیم کہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا تم اسکول کر کیا گرو کے وہ امت میں بدترین اور گہنگار ترین آدی ہے۔ یہ ن کراس لڑکے کو خصد لگا اور کہنگا کہ او بے اور بھی حالیان الاولیا کو بدترین بتار ہے ہوشر م نہیں آتی۔ یہ کہا اور کئی چا بک آپی بھٹے پر مارے۔ وہاں سے ایک آدی کا گذر ہواجو حضرت شیخ کو جانسا تھا۔ اس نے کہا۔ اے ظالم میک توسلطان اہراہیم بن اوہ تم ہیں۔ یہ میں کر وہ ہے ایک آدی کیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ آپنے فرمایا تم نے فرمایا تم اسلطان اہراہیم بن اوہ تم ہیں۔ یہ میں کر وہ ہے ایک آدی گیا اور معافی کا طلبگار ہوا۔ آپنے فرمایا تم نے فرمایا تم نے فرمایا تم نے کہا۔ اے خالم میک

جھے چا بک مارے ہیں اور جھے ترقی کی ہے۔اسلئے ہم ایسے مخص کے حق میں دعا کرتے ہیں۔بد دعائبیں کرتے۔اور ندرنج ہوتے ہیں۔اسکے بعد فر مایا کرسحان اللہ! کیا بی اجھے دن تھے۔

فرمایا که حفزت خواجه بایزید بسطائ روزانه چمڑے کا پیر بن پہنے گھڑا سر پررکھ کروریائے وجلہ پر پانی بھرنے جایا کرتے تھے۔ یہ آپ کے سلوک کا زمانہ تھا۔ ہمارے زمانے میں یہ ہاتیں کہاں میسر آتی ہیں۔

فرمایا میں ایک ون حظیرہ شیر خان میں قیام کے دروان میں بازار سے سوداخرید نے گیا۔
ایندھن کی لکڑی فروش کے پاس گیا اور لکڑی طلب کی۔ وہ جھے دیکھ کر حیران رہ گیا کہ بیہ کہاں آگئے۔ بردی کوشش کے بعد میں نے لکڑی خریدی۔ لکڑی کو بغل میں کیکر میں نان بائی کی دکان پر گیا اور شور باطلب کیا۔ لوگ جھے دیکھ کر گردجع ہونے لگے اور میں تماشا بن گیا۔ میں نے دل میں کہا سجان اللہ! بیہ کیا بات ہے۔ چونکہ میں بچوم اور بازی گری نہیں جا بتا تھا۔ اسلے بیکا م ترک کردیا۔

ا یک درولیش کی ماریبیٹ

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ ہم جامع مجد میں بیٹے تھے اور بارش ہور ہی تھی ۔عمر کے وقت میں مجد میں بیٹے تھے اور بارش ہور ہی درویش جہ کا نام دوت میں مجد میں بیٹے اور ہے گاہ باہر آ کر کیا ویکھنا ہوں کہ ایک درویش جہ کا نام شینان تھا گئوٹی باندھے مر پرٹو پی اور باریک پیرا بمن پہنے سورج کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے۔ پچھانو جوان اسکے قریب سے گذرر ہے تھے اور وہ بنس رہا تھا۔ اس نے جھے دیکھکر کہا کہ بیاوگ سیحتے ہیں کہ جو کام میں کر رہا ہوں اچھانہیں کر اکام ہے۔ آ پکا کیا خیال ہے۔ میں نے کہا کہاں میں اور کہاں صدیبے عشق ۔ اور بیشعر بڑھا۔

بے ضبح شیے خواہم کو رائم خود کو یم من کویم واُوخندند تنہا من وتنہا او (ہررات میں دمیں کہتا ہوں کہ ہے۔ دوست کوآگاہ کررات میں دمیں کہتا ہوں کہ ہے۔ دوست کوآگاہ کرسکوں میں روتا ہوں اور وہ ہنتا ہے۔ وہ بھی تنہا ہے میں بھی تنہا۔) میری سے بات من کروہ خوش ہوا اور کہنے لگا کہ آؤیہاں میٹھو۔ میں تھوڑی دریا سکے پاس میٹھ گیا۔ یقین جانو کہ اس نے وہی اسرار ورموز بیان کرنا شروع کیئے جو قاضی میں القضات اور امام محمد غزائی نے اپنی کتابوں میں بیان کیئے ہیں۔ اسکے بعد فرمایا کہ ایک دن میں اپنی ہمشیرہ کولانے بیابان میں گیا ہوا تھا۔ اس روز

سلطان فیروز شاہ شکارکو گیا ہوا تھا۔اور خلق خدااس سے ملاقات کررہی تھی۔ یس نے دور سے دیکھا کہ ایک ورخت کے بینچ چند تو جوان ای ورولیش شینان کو بخت چا بک مار رہے ہیں۔ یس نے نزد یک جاکراسکو پہنچان لیا۔وہ لوگ جمعے جانے تھے گھوڑوں سے اتر کو جمعے سے لیے۔ یس نے ان سے کہا کہ اس درولیش کو کیوں مار دہ ہو۔انہوں نے کہا مخدوم جو پچھ سے کہتا ہے اگر آپ س لیس تو اسکا پیٹ چھاڑ دیں گے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ اس کی جان رہائی کراؤں۔اس خیال کے آتے ہیں اس نے تیز نظر سے جمعے دیکھا۔جس کا مطلب سے تھا کہ اگر تم نے میری تعریف کی تو ہیں اسکا ذمہ دار نہیں ہونگا۔ تم ہوگے۔اسکے بعد میں نے فیصلہ کرلیا کہ پچھٹیس کہونگا وہ اسے مار رہے ہیں تو میں دور ہو کر کھڑ اہو گیا اور وہ اسکو مارتے رہے۔ جب بہت دیر ہوگئی تو ہیں جی تو ان سے چلا آیا۔معلوم نہیں انہوں نے اسکو کتنا مارا۔واللہ اعلم۔

عشاء کی نماز کے بعد پیر کے خد ام طاز مین اور متعلقین کی عزت کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ انکی عزت کرنا بردی سعادت اور موجوب ثواب ہے۔جس کویہ دولت نصیب مو اسے جا ہے کہاس کام میں مستعداور ثابت قدم رہتا کداسے سعادت نصیب ہو۔ حضرت شیخ نظام الدین اولیاء قدس سرہ کے اصحاب میں سے ہمارےخواجہ (لیعنی خواجہ نصیرالدین چراغ وہائی) جس قدران کے متعلقین کی عزّ ت کرتے تھے اور کوئی نہ کرسکتا تھا۔ اور ان لوگوں کا جور و جفا جس قدر جارے خواجہ نے برواشت کیا اور کس سے نہ ہوسکا۔ تمام اصحاب میں سے جس قدر اثر ورسوخ ، ثابت قدى اورخلق خدا ش اعمّاد مهار بي خواجه كو حاصل تعااد ركسي كونيس تعا\_ آپ نے اپنا ايك وافعه سنايا كمه ا یک دن اود ھیں حضرت خواجہ نظام الدین قدس سرہ' کا قوال حسن میمندی اینے ایک معثوق کے چیچے پھرر ہا تھا۔ا سکےمعشوق نے اودھ کے ایک بزرگ کا بالا پوش دیکھ کر کہا کہ یہ جھے جا ہے۔حسن نے کہا کہ حضرت مولا تانصیرالدین محمود حراغ دبلی کے سواید بالا بوش اورکوئی نبیں ولاسکتا۔ چنانجہ حضرت خواجہ قرماتے ہیں کہ وومیرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ فلاں بزرگ کا بالا پوش دلا و یجئے۔ میں نے جیران ہوکر کہا کہ ایک بزرگ کا لباس کیسے اتر وا کر دلاؤں۔ خیر میرے ہاتھ میں ایک کتاب تھی جووہ بزرگ کی بار مجھ سے طلب کر چکے تھے لیکن میں نے نہیں دی تھی۔ وہ کتا ب لیکرا کے پاس پہنچا اورائے دروازے کے سامنے بیٹے گیا۔ جب اس بزرگ نے سنا کہ موالا نامحود آئے ہیں جمران اور

پریشان ہوکر باہر آئے کہ میرے گر پر کسطر ح آگئے۔دوڑتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ مصافحہ کیااور میں نے وہ کتاب النے ہاتھ میں دے دی اس سے دہ حرید تیران ہوئے کہ میں نے کئی باریہ کتاب یا گئی تھی اور آپ نے نہیں دی تھی اب کیا وجہ ہے کہ آپ جمھے خود بخو دو سے دہ ہیں۔ میں نے کہا وہ بالا پڑتی جو پہن کر باہر گئے تھے جھے لادیں اور یہ کتاب لے لیں۔انہوں نے فورا بالا پڑتی جو پہن کر باہر گئے تھے جھے لادیں اور یہ کتاب لے لیں۔انہوں نے فورا بالا پڑتی جو پہن کر دے دیا۔

### خواجه بايز يتركا مجامده

اس کے بعد فر مایا کہ خواجہ جیندگا زمانہ بھی خوب تھا۔ اس زمانے ہیں جیند سے بڑھ کرکوئی ٹیمیل تھا۔ ایک درات خواجہ بایزید بسطائی بھی تھے۔ ایک درات خواجہ بایزید سے تبجد کے وقت الشخے ہیں ذراکا بلی ، وگئے۔ بجب حضرات تھے۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ سستی کس وجہ سے بوئی۔ بالآ خرائویاد آیا کہ آن کر دات یا کہ آن کی درات پائی کا ایک پیالہ مقدار سے زیادہ پیااس لئے کا بلی لاحق ہوئی۔ چنا نچھ اپنے اپنے خس و مزاد ہے کی خاطر آپ نے چھاہ اور بعض روایت ہیں ہے کہ ایک سال کو درای کا بی ایک نہ بیا۔ جب ایک سال گذر گیا تو قبر ستان ہیں جا کر بیٹھے اور دل ہیں خیال کرد ہے تھے کہ ورای کا بلی کی وجہ سے ہیں نے ایک سال پائی نہیں پیا۔ کیاد کھتے ہیں کہ ایک اعرائی اونٹ پرسوار بوکر آر بہا ہے۔ آپ نے ور باطن سے معلوم کر لیا کہ یہ خص مقرب بارگاہ حق تعالی ہے۔ حضرت خواجہ بایزید نے نے ذرای کا ایک اورائی کیا کہ ایک بایزید تھی بھی کہ اور نہ کے باؤں پکڑ لے زہین نے اونٹ کے پاؤل پکڑ لے اوروہ چلنے سے دک گیا۔ اس مرواع ابی نے کہا کہ اے بایزید اور امہ بھینک دونگا ہے کہہ کر روانہ ہیں نے ایک آئی جھے خداوند تعالی نے تھم دیا ہے کہ بایزید اور اربا ہے اسکی خبرلو۔

## صاحب ولايت كى طاقت

اسے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ ابوسعید ابوالخیر عمی شریل وارد ہوئے۔شہر کے دروازے پرایک دیوانہ بینا ہوا تھا۔ آپ کونور باطن معلوم ہوگیا کہ پیشراکی ولایت میں ہے۔اسکے پاس جاکر کہنے گئے کہ اے خوانہ اگرا جازت ہوتو آ کچے شہر میں جاؤں۔دیوانہ نے کہا بابا ابوسعید بیشک جاؤ بشرطیکہ خیانت نہ کرو۔خواجہ ابوسعید اندر چلے گئے۔کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طالم کی مسکین پرظلم کر رہاہے۔دل میں خیال آیا کہ اسکوظلم ہے بچاؤں لیکن پھریاد آیا کہ میں نے خیانت نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا۔اب تو خیانت ہوگئی۔اسلئے واپس جا کر دیوانہ سے معافی طلب کی۔اس نے کہا ابوسعید تم نے میری ولایت میں خیانت کی ہے۔انہوں نے کہا جی ہاں خطا ہوگئ ہے۔ بخش دیجئے۔اس نے کہا اب تخیے اختیار ہے کہ تم مزال پنی حیات پر چاہتے ہویا ایمان پر۔ بین کرشنے ابوسعید پرلرزہ طاری ہوا اور فور آبول اٹھے کہ ایمان پر تو ہرگز مزابر داشت نہیں کرسکیا۔حیات کے متعلق آپ خود جانیں۔اس نے کہا تین دن کی مہلت ہے۔اسکے بعدوہ گھر چلے گئے اور تمن دن کے بعد جال بحق ہوگئے۔

روزسه شنبه كم رمضان المبارك

ظہر کے بعدایک دوست نے نہر والا سے خطالکھا کہا گرمیر سے والدین منع نہ کرتے تو میں ضرور حاضر خدمت ہوتا۔اس پراس بندہ کمترین نے عرض کیا کہ۔

ور ہر گامے ہزار بند افزون است نیں گرم روی بندشکن مے باید

( ہر قدم پر ہزاروں رکاوٹیں ہیں۔اس تم کوثی کی تمام رکاوٹیں تو ڑ دینا جا ہے۔) حضرت اقدس نے فرمایا ہال کین میتعلیم کی کوئیس ملی ہے۔اس کئے ندیس اسے بلاتا ہوں نداسکے آنے پر راضی ہوں اگر کسی کوشوق بھی ہوتو کیا کرے اس کوکوئی آنے بی نہیں دیا۔ اگر آ بھی جائے تو ہر وقت پریشان رے گا۔ فرمایا کہ شروع میں جب میری والدہ حضرت بیخ سے بیعت نہیں ہوئی تھیں وہ میرے صوم دوام (مسلسل روزہ رکھنا) اور طے کے روزہ اور شب بیداری پر بالکل راضی نہیں تمس \_ چنانچه میں نے اس بات کی شکایت حضرت بیرومرشدے کی ۔ آ ب ب فر مایا کہمولا نافخر الدین زرادی کی والدہ جائتی تھیں کہ اسکی شادی اسکے بھائی کی لڑکی ہے ہو جائے۔اسکے بعد جب مولانا فذكور في بيت كرلى اورىجابده ورياضت مين مشغول مو محية تولاكي والول في كوشش شروع کردی که بیشادی جلدی کرویا جمیں اجازت دے دوکیکی اور جگهاس کا کام کردیا جائے۔ مولانا کی والدہ نے کہا کہ اگرتم بیکا منہیں کرتے توش تھے سے رامنی نہیں ہوں گی۔اس برمولانا بہت پریشان ہوئے اور بھے سے کہنے لگے کہ چلوحفرت خواجہ کی خدمت میں چلیں ۔آ پ میری طرف ہے ان کی خدمت میں عرض کریں۔ چنانچہ ہم حضرت خواجہ ( حضرت خواجہ نظام الدین ادلیائے) کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم آ کی باتوں میں اس قدرمشغول ہوئے کہوہ بات کہنا بمول مے \_جب اٹھنے لگے تو موانا نانے یا دولایا۔اور میں نے حضرت اقدس کی خدمت میں عرض کیا کہمولا نافخر الدین حضور کے تھم کے تابع ہان کوسی اور کی پرواہ نہیں ہے۔حضرت اقدس نے ایک جائے نماز عطا فر مائی اور فر مایا کدیہ مولانا کی والدہ کیلئے ہے۔ بیا تکووے دواور میر اسلام د کیریوں کہو کہتم اسکی مادرنسبی ہواور میں اسکار وحانی باپ ہوں۔جس لھرح آپ کا فرمان بجالا ٹا اس کے لئے ضروری ہے میرانکم بجالا نامجی ضروری ہے۔جونبی ہم نے انکوجائے نماز دیکروہ بات کہی انکی آنکھوں میں آنسو مجرآئے اور کہنے لکیں کہ بابالخرالدین میں نے اپناحق چھوڑ دیا ہے تم جانو اور فرمان شخ \_ جب حضرت خواجه نظام الدين اولياء قدس سره فن يرحكايت تمام كى توايك جائے نماز مجھے عنایت فرمائی۔ میں نے گھر جا کروہ جائے نماز والدہ کودی اور اُسی طرح حکایت

<sup>7</sup> مولا نا فخر الدین زراد کی معفرت سلطان المشارخ کے اتبل خلفاء میں سے تنے ادرعشر ہمبشر و لینی آ کچے دس نامور خلفاء میں شامل تنے۔

بیان کی۔ تو ہاہے ہائے کر کر رونے نگیس اور فرمایا کہ حضرت اقدیں نے بیہ جائے نماز اس لئے میرے پاس ارسال کی ہے کہ میں بھی تحقیے ترک کر دول اب میں تحقیے رنجیدہ نہیں کرتی جو پکھیٹنے فرمادیں ای طرح کرو لیکن پھر بھی انہوں نے میرے ساتھ مزاحت جاری رکھی کئی کہ جب مولا نا علا وُ الدينُ مولا نا صدرالدين طبيبُ اورمولا نا جمال الدين مغربيٌ كي صحبت ملي تو والده ان ے اپنے مطلب کی بات کرتی رہیں۔ آخر جب حضرت پیرومرشد کا وصال ہو گیا تو اس ہے گئ سال بعدمیرے حالات کے تجسس میں رہیں لیکن میری معتقد نہ ہوئیں ( بیعنی میرے کاموں کو قبول ندکیا۔ ) بعض اوقات ہے کہتی تھیں کہ میں نے تمہارے والد اور بعض صوفیوں ہے ساہے کہ درویشوں کواسطرح ہونا جا ہے کہ بھنگ فروش کی دکان پر جا کر پچھے بھنگ کھالیں تا کہ لوگ ان ہے بنظن ہو جائیں اور وہ کیسوئی کے ساتھ مشغول بحق رہیں۔ نیز وہ چندروز کے بعدمٹھی بحرینے کھا کیں ۔غرضیکہ درویشی بڑی مشکل چیز ہے ہڑتھاں کے بس کی بات نہیں ہے۔لیکن جب میرے حالات ہے آگاہ ہوئیں تو قائل ہوگئیں اور کہنے لگیں کہ جوکوئی اعتراض کرےاس کی بات نہ سنو۔ اوراینے کام میں لگے رہوتم میرے بیٹے ہومیں ستر ہ سال تک تیرے حال کے تجس میں رہی اوراب جان گئی کہ جو کچھ میں نے حضرت شیخ فریدالدینؑ نظام الدینٌ اورنصیرالدینٌ کے متعلق سنا تھاتمہارےاندروہی دیکھاہے گویا جس نے تجھے دیکھا'انگودیکھا۔اسکے بعدوہ اپنے نہالچہ پرنہیں میٹھی تھیں بلکہ وہ میرے حوالہ کر کے خودا یک کونے میں جلی جاتیں۔

## علامت صدق نبوت اہل بیت کا ایمان لا ناہے۔

 میں جب آنخضرت الله پر نبوت کا ظہور ہوا تو اس سے پہلے پندرہ سال تک بی بی خدیج " آنخضرت الله کے تمام حالات وواقعات کا ملاحظہ کرتی رہیں اور سب سے پہلے ایمان لے آئیں۔ اور اس شبہ کو بھی انہوں نے رفع کیا کہ رسول خد کہ اللہ انسان ہیں فرشتہ نہیں۔ یہ مترین بندگان عرض کرتا ہے کہ یہ تمام قصہ چودہ اہ شعبان کی مجلس میں بیان ہو چکا ہے۔ تکراد کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ رسول خداتی کے ہاں کی اور گھرنے فرزند پیدانہ ہوا سوائے حضرت بی بار بیدانہ ہوا سوائے حضرت ابرا بیم پیدا ہوئے ۔ اور زمانہ نبوت میں سے پہلے جود ختر پیدا ہو کی وہ حضرت بی بی فاطمہ تھیں ۔ آنخضرت اللہ کے بال ایک اور فرزند بھی پیدا ہوئے جنکا نام عبد مناف تھا جو نبوت سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ حضرت ابرا بیم بھی آنخضرت بی بیا مناف تھا جو نبوت سے پہلے انتقال کر گئے تھے۔ حضرت ابرا بیم بھی آنخضرت بی بی عائشہ کے سامنے وصال پاگئے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ کی عرفو سال تھی جبکہ آنکی شادی ہوگئی۔ اورا محال کی تھیں کہ جب رسول خداتی کی اورا محال ہوا۔

اس کے بعد شعر گوئی کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ فر مایا کہ شعر گوئی بیں الفاظ معانی اور صوت کا لجاظ پوراخیال رکھنا جا ہیں۔ اور جس قتم کا مضمون ہوا سکے لئے موزوں الفاظ اور مناسب صوت کا لجاظ رکھے۔ مثلاً اگر بیزاری بجروا تکسار اور تفرع مقصود ہے تو اسکے لئے نہایت موزوں الفاظ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اور اگر عظمت استغنا اور شان دکھانا مقصود ہے تو الفاظ اور صوت وسرو و مناسب حال استعال کرے۔ اس طرح نازو کر شمہ عشوہ و نمزہ اور خدو خال کے بیان کیلئے اپنے اپنے الفاظ اور اصوات ہیں۔ ان کو متح برنا چاہیے۔ فر مایا ایک و فعہ میرے پاس ایک ورویش آیا جو سرو و ہیں ممتاز مقاد حوضِ سلطان کے داست و برایک کینے جارہی تھی جس کے سر پر پانی کا گھڑ اتھا۔ اور خوب آراستہ و جیراستہ اور نازوانداز سے چاتی ہوئی گائی جارہی تھی۔ میں نے اس درویش سے کہا کہ کیا تم اس مورت کا پورا نقشہ جمادیا۔

اس کے بعد فر مایا یہ دواشعار بھی خوب ہیں ۔۔

ماطبل مغاں دوش چبرے باک زدیم عالی علمش برسرِ افلاک زدیم از بہر کی مغیجہ ہے خوارہ صدر بار کلاہِ توبہ برخاک زدیم ترجحہ (کل رات ہم نے کس آزادی ہے متانہ سرودنوائی کی اوراپے نغموں کو آسان تک پنچادیا۔ایک مت مجوب نے فروش کی خاطر ہم نے سود فعدا پی تو بر کوخاک میں ملادیا۔)

ہوئے انگاروں پر تھا۔میر رے والد بھی ان میں شامل تھے۔اس دات انہوں نے تقریباً سات سیر

ہوئے انگاروں پر تھا۔میر رے والد بھی ان میں شامل تھے۔اس دات انہوں نے تقریباً سات سیر

کو تلے استعمال کئے لیکن میرے والد پر انکا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ انگاروں کو پاؤل کے پنچے بے

فکری سے دباتے رہے۔ جب گھر والی آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایکے پاؤں پر کوئی نشان بھی نہیں

فکری سے دباتے رہے۔ جب گھر والی آئے تو ہم نے دیکھا کہ ایکے پاؤں پر کوئی نشان بھی نہیں

فلا کی کے سیاہی بھی نہیں تھی۔الیا معلوم ہوتا تھا کہ ریشم کے کپڑوں پر تھی کرتے رہے ہیں۔ شخ اپنی ایس سے انگوا کا تھے۔ کی کہ ایکے پاؤل جواب دے

ہابو کا بید ستورتھا کہ ساع میں آئی تھیں ہوجائے۔اسوقت انکی ناک اور منہ سے پانی بہتا تھا۔ بھی بھی جس سے انگوا فاقہ ہوتا۔اسکے بعد وہ پھر تھی شروع کر وہے اوگ کے اس کے مر پر پانی ڈال دیا کر سے جے۔جس سے انگوا فاقہ ہوتا۔اسکے بعد وہ پھر تھی شروع کر وہائی نہا تھا۔ بھی بھی بھی ہوتا ہو کے پاس ایک وہائی نہر ہا۔ تھے۔ایکن ہمارے والد پر اس تھم کا کوئی وہی نہیں آتا تھا۔اور شروع سے آخیر تک خاموش سے سرود سنتے رہتے تھے۔ شخ بابو کے پاس ایک بطفی نعمت تھی۔ جو بعد میں ان سے چلی گی اور پھی ہاتی نہ رہا۔

## سُلطان المشُأَخُ كاصَحاب كاخلوص

اس کے بعد فرمایا کہ مولا تا شہاب الدین کہتے ہیں کہ حضرت شیخ نظام الدین اولیا نے فرمایا ہے کہ ایک بزرگ کا جب آخری وقت آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے برسات دن ساخ کی مجلس قائم کرنا۔اسکے بعد دفن کرنا۔ چنا نچے ای طرح کیا گیا۔ساتویں دن وہ بزرگ اٹھے اور رقص كركے جنازہ يرسو مكتے \_ يك كہتا ہول كدمير بے جناز بريتين دن محفل ساع قائم كرنا۔ اسكے بعد مجھے فن کرنا۔اور بیکام مولا ناشہاب الدین کے ذھے لگایا کیونکہ شاید خادم لوگ اس بڑمل کریں یا نہ كريں \_حضرت شيخ كى نماز جنازہ شيخ ركن الدين ابوالفيخ نے يرْ هائى \_اسكے بعدمولا ناشہا للدين نے قوالوں کو بلایا اور حضرت شیخ رکن الدین کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت سلطان المشائخ نے بیہ وصیت فرمائی تھی۔انہوں نے فرمایا ساع شروع ہوتے ہی پیہجوان رقص شروع کردے گا۔جس ہے جہان میں فتنہ پیدا ہوجائے گا۔خدا کیلئے یہ کام نہ کرو۔مولانا شباب الدین نے کہا حضرت شخ نے وصیت کی تھی اور قیامت کے دن اسکا جوابدہ میں ہوں۔ جب حضرت شیخ کو ڈن کر دیا گیا۔ تو سلطان محدنا ئب جو با ہر گئے ہوئے تھے نے بہت افسوس کیا کہ مجھے اطلاع کیوں نہیں کی گئی۔فر مایا اگر میں موجود ہوتا تو وصیت بوری کرنے ہے پہلے شخ کو ڈن نہ کرنے دیتا۔ اگر وہ موجو دبھی ہوتا اور حضرت شیخ کا جناز هسر پریھی اٹھالیتا تو اس ججوم میں اسکی کون سنتااور کس کومعلوم ہوتا کہ ہا دشاہ کہاں ہے۔ عصر کی نماز کے بعد قوالول کی بوفائی کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا کہ حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کے زمانے میں ایک قوال تھا جو ماہر تمنیور تھا۔ جب وہ بوڑ ھا ہوا تو لوگوں نے گھر سے نکال دیا کہ جاؤ گداگری کرواورروزی کماؤ\_شہرمہنہ 12 باہرقبرستان تھا۔اس نے تینوراٹھایااورقبرستان میں بیٹھے کر بجانے لگاس نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ خداوندا سالہا سال میں نے تیرے بندول کےسامنے تنبور بجایا ہے۔اب میں بوڑ ھاہو گیا ہوں۔میرا کوئی خریدار نہیں رہاا ہے تو میرا خریدارین جا۔ میں تیرے دروازے پر تنبور بجار ماہوں۔اور تنبور کے ساتھ مدریاعی گار ماتھا۔ مقبول تو غيرمقبل جاويد نشد وزلطف تونيج بنده نوميدنشد عونت بکدام زرہ پیوست دے کان ذرہ بداز ہزارخورشیدنشد (جے تونے قبول کیا وہ ہمیشہ کے لئے مقبول ہو گیا۔اور تیرے لطف وکرم سے کوئی بندہ محروم

<sup>1</sup> حضرت في ابوسعيد ابوالخيز مبد كرر بنه والي تقر جوفراسان من ب مشبور شاعرانوري كاوطن مجي يجي قعار

ندرہا۔ جس ذرؤ ناچیز پرتیری نظر کرم ہوگی دوقد روقیت میں ہزار آفاب سے بڑھ گیا۔)
ای طرح ساری رات گذرگی اور دن ہوگیا۔ اس نے تنبورہ سر کے پنچے رکھا اور سوگیا۔ اس فیش کے وقت ایک شخص نے حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کی خدمت میں نذرانہ پیش کیا۔ آپ کے فادم خواجہ حسن نے مود با نہ طریق سے عرض کیا کہ حضور بیرقم خانقاہ کی خرچ کیلئے عنایت فرما ہے۔ شخو نے نے فرمایا فی الحال رہنے دو تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ فلال قبرستان میں جاؤ وہاں ایک تنبور نواز تنبور سر ہانے رکھے سور ہا ہے۔ اور خدا تعالی نے تیری تنبور انوازی کو قبول فرمایا ہے۔ اور خدا تعالی نے بیجی فرمایا ہے کہ یہ لے لواور آئندہ جس قد رضرورت ہو جھے سلام دیتا ہے۔ اور خدا تعالی نے یہ بیجی فرمایا ہے کہ یہ لے لواور آئندہ جس قد رضرورت ہو جھے سلام دیتا ہے۔ اور خدا تعالی نے یہ بیجی فرمایا ہے کہ یہ لے لواور آئندہ جس قد رضرورت ہو جھے سلام دیتا ہے۔ اور خدا تعالی نے یہ بیجی فرمایا ہے کہ یہ لے لواور آئندہ جس قد رضرورت ہو جھے سلام دیتا ہے۔ اور خدا تعالی نے یہ بیجی فرمایا ہوا ہے کہ جو پیچے دہ طلب کر لینا۔ بندہ ابوسعید کوفر مان ہوا ہے کہ جو پیچے دہ طلب کر لینا۔ بندہ ابوسعید کوفر مان ہوا ہے کہ جو پیچے دہ طلب کر لینا۔ بندہ ابوسعید کوفر مان ہوا ہے کہ جو پیچے دہ طلب کر لینا۔ بندہ ابوسعید کوفر مان ہوا ہے کہ جو پیچے دہ طلب کر لینا۔ بندہ ابوسعید کوفر مان ہوا ہے کہ جو پیچے دہ طلب کر لینا۔ بندہ ابوسعید کوفر مان ہوا ہے کہ جو پیچے دہ طلب کر لینا۔ بندہ ابوسعید کوفر مان ہوا ہے کہ جو پیچے دہ طلب کر لینا۔ بندہ جو بیچے دو موالے کے دو کر بیا کہ دو کیا کہ میں میں موالے کی سے موالے کو کینوں کو کر بیا کے دو کر بیا کے دو کر بیا کی دو کر بی کو کر بیا کی دو کر بیا کیا کے دو کر بیا کے دو کر بیا کی دو کر بیا کی دو کر بیا کر بی کر بی کر بی کر بیکھوں کر بیا کی دو کر بیا کر بیا کر بیا کی دو کر بیا کر بیا

## روز چهارشنبه۲\_رمضا<u>ن ۸۰۲ ه</u> آتشِ عِشق وآتشِ دوزخ

عیاشت کے دفت عذاب دوزخ کا ذکر ہور ہاتھا۔ حضرت شننے فرمایا کہ بعض صوفی کہتے ہیں کہ دوزخ ہیں دوزخ ہیں دوزخ ہیں ہوگا کیونکہ وہ ناری بن کر مظہر قہر بن جاتے ہیں۔ اورآ گ بھی مظہر قبر ہے۔ آگوا ہے ہیں ہوگا کیونکہ وہ ناری بن کر مظہر قبر ہے۔ آگ کوآ گ کیے جلائتی ہے۔ بلکہ انگورا حت ہوگی۔ جیسے کہ آگ کے کیڑے ہمندر کو آگ میں سکون ملتا ہے۔ اور مونین چونکہ مظہر لطف و جمال ہیں اور بہشت بھی مظہر لطف و جمال ہے انکو بہشت بھی مظہر لطف و جمال ہیں۔ ای طرح کا فرلوگ دوزخ میں آگ ہے انکو بہشت میں لذت حاصل ہوگ۔ جیسے چھلی کو پانی میں۔ ای طرح کا فرلوگ دوزخ میں آگ ہے مشائی اور داحت۔ یہ بات قرآن اور تمام کتب ہاوی اور انبیاء داولیاء کے خلاف ہے۔ اور ایکی اصل کوئی نہیں ہے۔ اسکا جواب یہ ہے کہ کا فرکا جم آگ کے کیڑے کی طرح کیے بسیط ہوسکتا ہے۔ انسان کا جم چاراضداد کا مرکب ہے جن کو عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ جن کی خاصیت ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ مثلاً ہوا اور خاک کی آبس میں لڑائی ہے۔ اور پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ انسان کا جم اور اضداد کا مرکب ہے جن کو عناصر اربعہ کہتے ہیں۔ جن کی خاصیت ایک دوسرے کی خلاف ہے۔ مثلاً ہوا اور خاک کی آبس میں لڑائی ہے۔ اور پانی اور آگ ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اسلیکے چھلی اور آگ کے کیڑے کی مثال یہاں نہیں دی جاسی ۔ کیونکہ وہ جمور ماضد اونہیں ہیں۔ کہ اسلیکے چھلی اور آگ کے کیڑے کی مثال یہاں نہیں دی جاسی کے۔ کیونکہ وہ جمور ماضد اونہیں ہیں۔ کہ اسلیکے چھلی اور آگ کے کیڑے کی مثال یہاں نہیں دی جاسی کے کیونکہ وہ جمور ماضد اونہیں ہیں۔ کی بہشت میں بھی اور ور خیس بھی دونوں مقامات پر یکساں آرام حاصل کر کیس لیکن انسان کا حال یہ

ہے گری ہے گرم ہوجاتا ہے اور سردی ہے سرد کار پردوز نے میں عذاب ای سم کا ہوگا۔ اس بندہ
کمترین نے عض کیا کہ بعض مشائح مثانا شخ شبل نے کہا ہے اصلا ھا مین الشبیلی واعف عن
عبید ک لتو ق ح الشبلی تبعذیبات کما یتو ق ح جمیع عباد ک بالعوافی ۔ ( لیخی خداوندا
دوز نے کوشلی ہے بحرد ہے اور اپنے بندول کو معاف کر دے تا کہ وہ آرام پائیں اور شبلی دوز نے میں رہ
وز نے کوشلی ہے بحر دے اور اپنے بندول کو معاف کر دے تا کہ وہ آرام پائیں اور شبلی دوز نے میں اور میل دوز نے میں اور شیلی دوز نے میں اور تیم
النارکیف پھر ق ( لیعنی جو شخص عین آتش بن چکا ہے کہ جس سے گا۔ بین کر حضرت اقد س نے
فر مایا کہ یہ بات اور جہان کی ہے۔ اسکا مطلب ہے ہے کہ ہم آتش عشق کے جلے ہوئے میں اور ہم
اور نے آتش عشق میں جلنے کے عادی ہو چکے میں ۔ ٹی کہ وہ ہماری خوراک اور غذا بن چک ہے۔ اور آتش
دوز نے آتش عشق کی ایک اون کی چنگاری ہے اس لیکے آتش دوز نے اکو ہر گر نہیں جلا علی ۔ چونکہ سے
اور بیآتش دوز نے آسکی ایک چنگاری ہے۔ لیکن کفار کی صالت جسطر سے کونکہ آئی غذا آتش عشق
ہے اور بیآتش دوز نے آسکی ایک چنگاری ہے۔ لیکن کفار کی صالت جسطر سے کونکہ آئی غذا آتش عشق ہے۔ عشاق الی کے ان کلمات سے کافروں کوکوئی نبست ہی نہیں ہے۔

شيطان كودوزخ مين كس نوعيت كاعذاب موكاب

اس کے بعد برادرم سیدابن الرسول سلم الندتعالی نے عرض کیا الجیس لعین تو آگ سے بنا ہوا ہے دوزخ میں اسکا عذا ب کس نوعیت کا ہوگا۔ فر مایا عذا ب کا مطلب ہے غیر طائم کا ایصال (یعنی طبیعت ہے خالف چیز کا حصول۔) اور خداوند تعالی اس بات پر قادر ہے کہ اسکے لیئے ایصال غیر طائم کا انظام کر دے جس سے وہ عذا ب والم میں مبتلا ہوجائے۔ کتاب مجالس ابوعلی محمد فضل فارمدی میں لکھا ہے کہ کل قیامت کے دن فر مان ہوگا کہ ستر ہزار فرشتے آگ کے ذبح شیطان کے گلے میں ڈال کر اسکودوز خ میں لے جائیں فر مان ہوگا کہ ستر ہزار فرشتے آگ کے دبح شیطان کے گلے میں ڈال کر اسکودوز خ میں لے جائیں فر شیطان کو ہلا بھی نہیں سے جائے کہ و شیطان کو ہلا بھی نہیں سے جائے تھا نہ کہ ایک بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم تو شیطان کو ہلا بھی نہیں سے جن تعالی سے ارز فرشتے مزید مقرر کریئے لیکن پھر بھی اسکونیس بلاسکیس گے۔ اور دوبارہ حق نعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ۔ اور دوبارہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے ۔ اور دوبارہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ ہم تو عاجز آگئے ہیں۔ حق تعالیٰ مزید ستر ہزار فرشتے مقرر کریئے گئیں۔ حق تعالیٰ مزید ستر ہزار فرشتے مقرر کریئے گئیں۔ حق تعالیٰ مزید ستر ہزار فرشتے مقرر کریئے گئیں۔ حق تعالیٰ مزید ستر ہزار فرشتے مقرر کریئے گئیں۔ حق تعالیٰ مزید ستر ہزار فرشتے مقرر کریئے گئیں۔ حق تعالیٰ مزید ستر ہزار فرشتے مقرر کریئے ہیں۔ حق تعالیٰ مزید ستر ہزار فرشتے مقرر کریئے۔

وہ بھی اپنازور لگا کر عاجز آ جا کیں گے اور حق تعالیٰ کی جناب اپنے بجز کا اقر ارکریں گے قوحی تعالیٰ تھم دیں گے کہتم لوگ دور ہو جاؤ ۔ اسکے بعد حق تعالیٰ خود شیطان کی پیشانی پرلعنت کا داغ جو لگا ہوگا اسکودور کریں گے اور دوزخ میں لے جائے گا اور وہ عذاب میں بہتا ہو جائے گا۔ روہ عذاب میں بہتا ہو جائے گا۔ اس وقت شیطان کی فریاد یہ ہوگی کہ ضداوندا کیا ہی اچھا ہوتا کہ داغ لعنت جومیری پیشانی پرتھا ابدی (ہمیشہ کیلئے) ہوتا ۔ حضرت شخ نے فر مایا کہ داغ لعنت کے منادیے کا مطلب ہا سال لعین کے باطن میں ایفاع تفرقد کی جنانچہ اسکے لیئے دوزخ یہی ہے۔ اور اثبات کے بعد تفرقد تمام عذابوں سے نیادہ عذاب ہے۔ وہ شہوردوام اور حضور کا طلب گارتھا۔

اس کے بعد فر مایا کہ ایک دن شخ بایزید بسطائی نے امت کیلئے عذاب دوز نے سے نجات کی دعا گی فر مان ہوا کہ دہ دعا می گئی۔ اسکے بعد آپ نے اہلیس کے لئیے معافی کی دعا کی فر مان ہوا کہ دہ آتش ہے آتش ہے آتش کی تاب لا سکے گائے تم خاکی ہوا پی فکر کرو۔

اس کے بعد فر بایا کہ صدیث بیل آیا ہے کہ من قال فی اسوُق ایک عُید کا اِلله اِلّا الله وَحَدَهُ لا شَر ایک لَهُ لَ الْمُلک وَلهُ الْمُحَمدُ یُحیی و یُمیتُ وَهُوَ حَتَی او وَلا یُمُوتُ بِیدِهِ اِلْمَحَد وَهُوَ عَلَی کُلِ شَیْعٌ وَلَد الْمُحَمدُ یُحیی الله لَهُ اَلَفَ اَلْفَ حَسُنته وَ مَحی عَنهُ اللّه اَلَفَ اَلْفَ سَیّنته وَ وَهُو عَلَی کُلِ شَیْعٌ وَ قَدیر کَتَبَ اللّه لَهُ اَلْفَ اَلْفَ حَسُنته وَ مَحی عَنهُ اللّه اَلَفَ اَلْفَ سَیّنته وَ وَفَع لَه اللّه اَلْفَ اَلْفَ وَرَخِته وَبَنی لَه الله بَیْنافِی الجُنته و رجی کہ اللہ کے سواکوئی معبود نیس ایک واحدال الله ہے۔ اس کا ہے سارا ملک اور اس کی ہے سب تعریف زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ وہ خود زندہ ہے اور موت سے پاک ہے۔ اس کی ہاتھ میں خیر وبرکت ہے۔ اور مارتا ہے۔ وہ خود زندہ ہا اور موت سے پاک ہے۔ اس کے ہاتھ میں خیر وبرکت ہے۔ اور ہر ارگنا واور بلند کرتا ہے اس کے ہزار ہزار ورب اور تا ہے اس کے ہزار ہزار ورب ہو اور تا ہے اس کے ہزار ہزار ورب ہو اور میں کہ متعلق فر مایا کہ ایک وفعہ حضرت شیخ کرتا ہے اس کے بہشت میں گھر۔) اس حدیث کے متعلق فر مایا کہ ایک وفعہ حضرت شیخ

ا کے دفعہ شخ ابو کمرشیل نے کہا کہ عکیم گفتنی کے علم ہے کم بخت شیطان مجھ ہے بازی لے گیا۔ کاش لیعنتی کی نسبت میر سے ساتھ ہوتی ہے۔ میر کا بعث نے سے جولعت کو اپنے ساتھ نسبت میر سے ساتھ ہوتی ہے۔ جو چیز منسوب ہے دوست وی ہے اس کی بیٹ اللہ کی طرف سے خواہ لعنت ہی سمی عزت ہے۔ جو چیز منسوب ہے دوست یا عث مزت وافقار ہے۔ اس لیئے شیطان کی جیشانی سے نفظ لعنت کا منا نا اسکونا گوار گذرا اور اس وجہ سے اس کو عذاب ہوا۔ اگر حق تعالی کی نسبت اس بر قائم رہتی تو عذاب سے فئے جاتا۔

بها دَالدین زکریّا اور شخ جلال الدین تیریزیٌ سفر کرر ہے تھے۔ شخ بہا وُالدین جس شہر میں جاتے سے گوشنشین ہوکر مشغول بحق ہوجاتے لیکن شخ جلال الدین تیریزی کی پہلے بازار جا کرایک گشت لگا لیتے تھے۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ بازار کس لیئے جاتے ہیں۔ آپ نے حدیث بالا کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ بازار جا کر میصدیث پڑھتا ہوں تا کہ بیتمام اواب حاصل کر سکوں۔ اس کے بعد عجیب اور نادر جانوروں اور عجیب چیزوں کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا مولا تا جمال الدین مغربی نے بعد عجیب اور نادر جانوروں اور عجیب چیزوں کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا مولا تا جمال الدین مغربی نے جانوں کی بیائش کی جو دس گزیائش ہوئی۔ کہتے مغربی نے جانوں کی بیائش کی جو دس گزیائش ہوئی۔ کہتے ہیں کہ کی علاقے میں ایک ہاتھی ہوتا ہے جو دس گزلہ با ہوتا ہے اور ایک درخت ہے جسکے نیچے تین ہزار میں میشر سے تاہے ہیں۔ اور کی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور ایک بادشاہ کے کی میں ایک زرخت ہے جسکے نیچے چار ہزار آ دمی میٹھ سکتے ہیں۔ اور کی بیٹھ سکتے ہیں۔ اور ایک بادشاہ کے کل میں ایک درخت ہے جسکے نیچ چار ہزار آ دمی میٹھ سکتے ہیں۔ اور ایک بادشاہ کے کل میں ایک درخت ہے جسکے نیچے چار ہزار آ دمی میٹھ سکتے ہیں۔ اور ایک بادشاہ کے کہا

### مولا نابدرالدینؓ کے جمع کردہ ملفوظات

ا سکے بعد ملفوظات مشائخ کے متعلق مُنشکو ہونے لگی۔عشاء کے بعد فر مایا کہ اکثر لوگ ثو اب کی خاطرنہیں بلکہ اپنی اغراض کی خاطر ملفوظات لکھتے ہیں۔ امیرحسن شاعر نے حضرت سلطان المشائخ کے جوملفوظات <sup>1</sup> ککھے ہیں معتبر ہیں۔ا سکے علاوہ حضرت خواجیہ کے جوملفوظات ک<u>کھے گئے</u> میں ہوائی ہیں۔ میں نے اجودھن (یا کپتن شریف) میں حضرت خواجہ فرید الدین عنج شکر کے ملفوظات دیکھے جنگومولا نا بدرالدین اسحاقؑ کے ساتھ منسوب کیاجا تا ہے یہ بالکل افتر ا ہے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیمولانا بدرالدین ایحاق نے جمع نہیں کیئے۔ایکے بعد فرمایا کیمولانا محمد ایک صاحب تتے جو حضرت سلطان المشائخ کے اصحاب میں سے تتے اور پچھ عرصہ انکی امامت بھی کرتے رہے۔اور پکچ تعلیم بھی حاصل کی۔انہوں نے بھی حفرت سلطان المشائخ کے ملفوظات لکھے تھے۔ جب حضرت اقد س تصفحہ تشریف نے گئے تو وہ ملفوظات لوگوں میں مشہور ہو گئے ۔ ایک اچھی خاصی کتاب کی صورت میں جمع ہو گئے تھے۔ جب حضرت اقد ف تھٹھہ ہے واپس آئے تو ننخه آکی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے مولانازین العابدین کوطلب کر کے فرمایا کہ پانی کا ا یک تغارلا و اوران ملفوظات کونکڑے ککڑے کرکے دھوڈ الو۔ آپ نے اپنے سامنے انکوختم کرایا۔ اور جوملفوظات حميد رقلندرنے لکھے تھے حفزت اقدس كے خواہر زادہ مولانا كمال الدين نے اسكے

الميرس كالورانام اميرس علاوالدين خرى جاور جوالفوظات آئي جي كية بي وبلوا مدانوا مك ام عموم بي -

تقريباً دوجز وحفرت اقدس كود كهائي - آپ في مايا كه ميس في كچكها ب اورمولا ناحميد الدين نے کچھکھاہے۔ پس آپ نے وہ لے کر باہر کھینک دیئے۔ مولانا کمال الدین نے کہا حضرت مینخ نظام الدین کی یادگارتوان کے ملفوظات ہیں۔ آپ کی یادگار بھی ہوتا جا ہے۔ فرمایا کیا کروں فرصت نہیں ہے کہان کوچیح کرول \_اس کے بعد فر مایا کہ مولا ناحمید کے ہم مجلس چندووست تھے۔ مثل مولانا آ دم'خواجہ کد هوشاہ اورمولا ناشرف الدین دغیرہ جوا کثر آلیں میں بیٹھ کر باتیں کرتے تھے۔لیکن میں انکے یاس مجھی نہیں جاتا تھا جب بیلوگ اوپر جاتے تھے تو میں انتظار کرتار ہتا تھا كەدە داپس آ جائيں \_( كچىر جابۇ س كا ) كيونكە بىلوگ ابل نضوف اورابل عشق دىحبت كى سى باتىس نہیں کرتے البتہ میں مولا تا ہر ہان الدین غریبؒ 1 کے اصحاب کی صحبت میں جاتا تھا۔اور اسکی کسی کونجر نہ ہوتی تھی۔ہم لوگ اکثر عشق ومحبت یا اپنے شخ کے ساتھ اعتقاد کی باتیں کرتے تھے۔ ایک ون مولا نالَدَ هوشاه نے کتاب مرصاد فحیش بیرد یکھا کہمرید کو جا ہے کہ ذکر کی حالت میں ربا قلب ا پنے پیر کے ساتھ در کھے۔اٹکومعلوم نہیں تھا کہ پیر کے ساتھ ربط قلب کا کیا مطلب ہے انہوں نے کہا کہ اچھا قاضی آ دم سے کہتے ہیں کہ حضرت شیخ ہے دریافت کرے۔مولانا آ دم نے حضرت شیخ ے دریافت کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بیا یک راز ہے پیرادر مرید کے درمیان جب اس مقام پر پہنچو گے تو معلوم ہو جائے گا۔اب مجھےا پےلوگوں کے پاس بیٹنے سے کیا فائدہ۔ کیوں نہ خلوت میں رہوں۔اگرشنے کی زبان ہےا یک کلمیسُن لوں تو مدت عمر تک اس سے فائدہ حاصل کروڈگا۔ م ید کو چاہیے کہ خلوت میں بھی پیر کی صحبت محسوس کرے ۔ نیز جوم خلق کے وقت بھی بیاکام جاری ر ہے۔خواہ بجوم میں ہوخواہ خلوت میں ہروقت شیخ سے فیضان حاصل کر تار ہے تھے۔

آمولانا بربان الدین غریب جمی حضرت سلطان المشاع کے خلیفہ جی اور عشر ہ بعثر رہ لیجن آ کے دی خلفاء جس شامل جیں۔
ایک و فقد حضرت القدس کے سامنے حضرت بایز یہ بسطائی کا ذکر آیا تو آپ نے فربایا کہ ہمارے ہاں بھی ایک ہزید ہے
لوگوں نے بعج محمادہ کون ہے آپ نے فربایا بربان الدین غریب سے ہفتا م حضرت المشائ کے خلاموں کا۔
مصرصاد کا نام مرصاد العباد ہے اسکے مصنف حضرت شیخ نجم الدین رازی جیں۔ اس ساب کا ترجہ یہ احتر کر رہا ہے۔۔
مخطوت اور جوم جس شیخ نے فیضان صاصل کرنے کا طریقہ ہیں ہے کہ انکی روح کی طرف متوجہ رہا تاکارو جائی فیضان خود بخو دجاری ہوجاتا ہے۔ عالم ارواح کیلئے مکان وزبان کی قید نیس مکان وزبان مورج اور زمین کی تخذیق کے بعد وجود میں آئے۔ جب آپ کی برزگ کی روح کی طرف متوجہ ہوجاتے جیں اور فیضان شروع ہوجاتا ہے۔ فیضان سے مرادتر کینٹر می اور انواز تجلیات کی مرید کے قلب پربارش ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ نصیر الدین نے حضرت خواجہ نظام الدین کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا کہ ایک ڈبید میر کے ہاتھ بیس ہے اور میں نے اسکو کھولا ہے۔ شیخ الاسلام نے اسکی بول تعبیر دی کہ ڈ بیکسی چیز کا باطن ہوتا ہے اور اس کے کھو لئے کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اسکا رازیعنی باطن معلوم ہوگا۔ اور ان حضرات صوفیہ کرام کے اسرار ورموز سے حصہ کے گا۔

## کیام ید کامرتبه پیرے زیادہ ہوسکتاہے؟

اس کے بعد فر بایا کہ بعض اوقات مرید کوشاید کوئی جزوی علم ہوجاتا ہے جو پیر کوئے ہوا ہو۔ اس کا مطلب بنہیں ہوتا کہ مرید کو پیر پر فضیلت حاصل ہوگئی ہے۔ اس کی مثال بیہ ہے کہ ایک راہبر ان چند آ دمیوں کوئی مقام کی طرف لے جار ہا ہے۔ راتے میں کوئی بہتی یا درخت آتے ہیں راہبر ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا لیکن جولوگ اس کے پیچھے جارہے ہیں ۔ ان ہیں ہے کوئی شخص اس بہتی یا درخت کو تفصیلی نظر ہے و کھے لیتا ہے۔ آگے بینچ کروہ اس گاؤں اور درخت کی کیفیت بیان کرتا درخت کو تفصیلی نظر ہے و کھے لیتا ہے۔ آگے بینچ کروہ اس گاؤں اور درخت کی کیفیت بیان کرتا ہے۔ لیکن راہبر وہ کیفیت بیان نہیں کرسکتا۔ لیکن راہبر راہبر ہے اور پیچھے چلنے والا پیچھے چلنے والا یہ برے اضل بن سکتا ہے ا۔ ہے۔ اس سے نہ راہبر کی راہبر کی ہیں فرق آتا ہے نہ پیچھے چلنے والا راہبر سے افضل بن سکتا ہے ا۔ اس وجہ ہے کہا گیا ہے کہ بعض اوقات ولی کوایک بات کا علم ہوتا ہے تو نبی کوئیوں ہوتا۔ ای وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ بعض اوقات ولی کوایک بات کا علم ہوتا ہے تو نبی کوئیوں ہوتا۔ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ بعض مریدا ہے ہیر سے سبقت لے گئے۔ جیسے کہ حضر سے جنید بغدادی آپ خواجہ معین الدین اجمیری کی سے اب بیا عام بات ہے لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوسکتا کہ حضر سے خواجہ معین الدین اجمیری کی عام میں عام بات ہے لیکن اس سے یہ معلوم نہیں ہوسکتا کہ حضر سے خواجہ معین الدین اجمیری کی عام میں تھا ہے۔ اللہ بی بہتر جا نتا ہے۔ اس سے ہو اور خواجہ قطب الدین کا مرتبہ ان کے مقاطع میں کیا ہے۔ اللہ بی بہتر جا نتا ہے۔

اقسام قطب

ای مضمون کو جاری رکھتے ہوئے فر مایا کہ ہڑ مخص اپنے اعتقاد کے مطابق اپنے ہیر کو قطب کہتا

<sup>1</sup> یہ عام مسئلہ ہے اور اہل تصوف کے ہاں مائی ہوئی بات ہے کہ کشف و کرامات کا عاصل ہونا کوئی بلند مرتبہ کی چیز نہیں ہے بلکہ اکا بر اولیاء اللہ نے کشف و کرامات ہے اجتناب کیا ہے۔ کیونکہ یہ یہ بچے کی چیز ہے ان کے ہاں کشف حقائق اور قرب جن قابل قدر چیز ہے جس کیلئے وہ ہروقت اور ہر آن کوشان رہتے ہیں۔ اور کشف و کرامات کی طرف فرا مجر توجہ نہیں کرتے۔ اب جو حصرات کم حرتبدر کھتے ہیں وہ کشف و کرامات میں منہمک رہتے ہیں اور او پر کے مقامات سے بنجر رہتے ہیں۔ اس لئے صرف کشف کی وجہ ہے وہ اکا براولیاء سے کی طرح افضل ہو سکتے ہیں۔

ہے۔فرمایا قطب کی چند قسمیں ہیں۔قطب ابدال قطب اوتا و قطب اولیاء اقطاب کیکن قطب اقطاب کیکن قطب اقطاب کو بہت کم کوئی جانتا ہے۔وہ اکثر پوشیدہ رہتے ہیں۔ان کے پوشیدہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ ساری دنیا میں ایک ہوتا ہے۔اور فقیروں اور سکینوں کی طرح ذکیل وخوار رہنا پسند کرتے ہیں یا کبھی بندروں کا تماشا کراتے ہیں۔ نیز فر ما یا کہ حضرت خواجہ نظام اللہ یک فر ما یا کرتے تھے۔کہ کہتے ہیں کہ قطب الا قطاب کوہ لبنان میں ایک عارہ وہاں رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پنہاں ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ ابوالحسن نوری کوہ لبنان میں تشریف لے گئے اوروہاں غارکے اندر قطب اقطاب سے ملاقات ہوئی۔

## روز پنجشنبه ارمضان المبارک حکیم بوعلی سینا کی بچین میں ذہانت

جاشت کے وقت بچوں کی طبائع میں فرق کا ذکر ہور ہاہے۔ فر مایا جب بوعلی سینا کی عمر حیارسال اور حیار ماہ ہوئی تو ان کے والد جنکا نام سینا تھا ان کو استاد کے بیاس مجد میں لے گئے۔استاد نے انکو اپنے پاس بٹھایا۔محدمیں چار سونختیاں تھیں۔ بولمل سینانے بیٹھے بیٹھے پہلے بی دن وہ سب یاد کرلیں۔ دوسرے دن جب آئے تو چارسوطالب علم استاد کو وہ تختیاں سنار ہے تھے۔ بوعلی نے ہرا یک طالب علم کی غلطیاں بکڑنا شروع کر دیں۔ میدد کھے کراستاد حیران ہواادر کہنے لگا کہتم نے بیٹختیاں کب پڑھی میں۔اور کب یاد کیں۔اس نے جواب دیا کہ کل جب میں آپ کے پاس میٹھا تھا۔ میں نے ان کو و یکھا' پڑھااور یاد ہو گئیں۔ بیدد کچھ کراستاد نے حاکم اعلیٰ کے پاس جا کرکہا ہے کہ بید کیا بلا ہے۔ جو ہارے مرسمیں داخل ہونے آیا ہے حاکم نے کہااس اڑ کے کوشہر میں کوئی تعلیم نددے۔ نیز۔ وہال كے حكماء نے بھى حاكم شبركے ساتھ اتفاق كيا۔اس كے بعد بوعلى نے اپنے والدے كہا كه يہال كے حکماء میرے ساتھ حسد کرتے ہیں۔ مجھے حکماء بونان کے پاس لے چلیں۔ان کو مجھ جیسے طالب علم پندہیں۔ مجھےاچھی طرح تعلیم دیں گے۔ چنانچہ سینااپنے بیٹے کولیکر یونان کی طرف روانہ ہوئے۔ جب شہر کے قریب بہنچے تو والد تھکان کی وجہ ہے ایک درخت کے نیچے سو مجئے اور بیٹا بیٹھار ہا۔ اس اثناء میں دو حکیم شہرے آئے اور درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ ایک علم سیمیا کا ماہر تھا اور دوسراعلم کیمیا کا۔ ایک

نے چاہا کہ اپنے علم کے متعلق گفتگو کرے۔ دومرے نے کہا کہ ہم اٹکی موجودگی میں کیے اپنے رموز
بیان کر سکتے ہیں۔ پہلے نے بھر کہا کہ ان میں سے ایک تو سویا ہوا ہے دوسر ابچہ ہے۔ کیافر ق پڑتا ہے۔
چنا نچے انہوں نے آپ میں بیٹھ کر علم کیمیا اور سیمیا بیان کردیا۔ بوعلی بیٹھا سنتارہا۔ اور اسکوسب پچھ یاد
ہوگیا۔ جب اس کے والد بیدار ہوئے تو کہنے لگا کہ اہا جان واپس چلو جھے سب پچھ حاصل ہوگیا۔
انہوں نے کہاکس طرح ہوئی نے جواب دیا کہ جب آپ سو گئے تھے تو دوآ دی یہاں بیٹھ علم کیمیا اور
سیمیا بیان کررہے تھے۔ جھے بیعلوم حاصل ہوگئے ہیں۔ باپ نے کہا اتی جلدی کس طرح حاصل ہو
گئے۔ بیٹے نے کہا کہ اگر آپ کو اعتبار نہیں آتا تو میری آسین پکڑو۔ باپ نے اس کی آسین پکڑی
اور بیٹا کم ہوگیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر کہا کہ بیسیمیا ہے۔ باپ نے پوچھا علم کیمیا کیا ہے۔ بیٹے
نے کہاؤ راآ کے چلئے بیس ایک گھاس لے کر آپ کو کیمیا بھی دکھا دونگا۔

#### پیر بھائیوں کے ساتھ مرقت

اس کے بعد پیر بھائیوں کے ساتھ رعایت ومرقت کا ذکر ہونے لگا۔فر مایا ایک دن سلطان علاؤالدین خلجی نے غصے میں آ کر حکم دے دیا کہ ایک اہل کار کی آ تکھیں نکال دی جا کیں۔وواہل کا رملک کمال الدین گرگ صوبیدار جا کور کے قائم مقام کے طور پر جا کور میں فرائض انجام دے رہا تھا۔اب بادشاہ کاعکم تھا۔ملک کمال الدین کیا کرسکتا تھا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک آ دمی کوفر مان لکھ كرديا-كەجاكور جاكرابل كاركى آئكھيں نكال دو۔وہ آ دمی جاكور کی طرف روانہ ہوگیا۔اوراہل كار کے گھر پہ بچنج کراطلاع کرائی۔اہل کارنے ہا ہرآ کر بادشاہ کے قاصد کی بہت تعظیم کی ادر کھانا دغیرہ کھلا یا۔اب قاصدنے چاہا کہ شاہی فرمان دکھا کراسکی آئٹھیں نکال لے لیکن اچا تک اس کی نظر ا یک ٹولی پر پڑگئی۔جواہل کارنے سر پر پہن رکھی تھی۔ٹولی و کیوکر قاصد زک گیا۔اورسوچ میں پڑ گیا۔اے خیال آیا کہ ہونہ ہوبیٹو پی حفرت خواجہ نظام الدین اولیّا کی دی ہوئی ہے۔ کیونکہ وہ بھی حفزت شیخ کامرید تھااوراس فکر میں چے وتاب کھار ہاتھا کہا یک ہیر بھائی کے ساتھ بیسلوک کس طرح کرسکتا ہوں۔اہل کارنے اسکی بیرحالت دیکھے کر پوچھا کہ آپ کوکیا فکر لاحق ہوگیا ہے۔قاصد نے بوچھا کہ بیٹو لی تم نے کہاں سے لی ہے۔اس نے جواب دیا کہ میرے شیخ حفزت خواجہ نظام الدین نے عطافر مائی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے فورا شاہی فر مان نکال کراسکود کھایا کہ بادشاہ کا حکم ہے۔ میں ضروراس کی تعمیل کرتا لیکن اس ٹونی کی وجہ سے میں بیکا مہیں کرتا۔ اہل کارنے کہا کہ تم کوشا بی تھم ملاہے۔اس کی تعمیل ضرور کرنی جا ہے۔ یا مجر مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو۔ قاصد نے کہا خواہ پچھ ہوجائے۔ میں بادشاہ کے عکم کی قبیل نہیں کرسکتا۔ آؤ میں تنہیں بادشاہ کے در بار میں لے چاتا ہوں۔ چنانچہ وہ دونوں دہلی کی طرف روانہ ہو گئے۔اُدھر بادشاہ نے ایک دن ملک کمال الدین ہے کہا کہ میرا خیال ہے کہ اس بیجارے کی آئکھیں نہ نکالی جا کیں کیونکہ مجھے وہ بے گناہ معلوم ہوتا ہے۔لیکن میرا خیال ہے کہ اسوقت تک اس کی آ ٹکھیں نکل چکی ہوگی۔ ملک کمال الدین نے جواب دیا کہ جی ہاں میرا بھی یبی خیال ہے۔ خیرا یک دودن دیکھ لیتے ہیں۔ قاصد آنے والا ہوگا۔ جب وہ قاصد اور اہل کار دبلی پنچے تو پہلے سید ھے حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین قدس سره' کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔اور ماجرا بیان کیا۔حضرت شیخ بین کر بہت خوشُ: و ئِ اور فرمایا اچھا۔ آ وَ یتمہارے لئے فاتحہ دعا پڑھتے ہیں۔ان کے لئے فاتحہ دعا پڑھ کر حضرت شیخ نے دونوں کو ہادشاہ کے پاس جیسج دیا۔ ملک کمال الدین در بار کے باہرآ کران کا انتظار کرر ہاتھا۔اہل کارکومیچے وسلامت دیکھ کروہ خوشی ہے دوڑتا ہوا بادشاہ کے یاس گیا۔اور کہنے لگا کہ حضور کی کرامت فلاہر ہو گئی ہے۔ اہل کارضچ وسلامت آ گیا ہے۔ جب بادشاہ نے کیفیت دریافت کی توانہوں نے سارا ماجرابیان کر دیا بادشاہ بہت خوش ہوااوراس اہل کارکوا پی ملازمت پر بحال كرديا \_اورخلعت بھىءطاكى نيزاس قاصد كى تنخواە يېر بھى اضافەكرديا \_

# پیر کی تلقین و تعلیم پر کار بند ہونے کے بیان میں

اس کے بعد ہیری تلقین وتعلیم کی پابندی پر تفتگوہونے گی۔ حضرت اقدس نے فر مایا کہ مرید کو چاہیے کہ جو پھوٹی فر مایا کہ مرید کو چاہیے کہ جو پھوٹی نے کہ میں ان کو کم نہ سمجھے اور اس سے بے پروائی بھی نہ کرے۔ کیونکہ وہ عظیم چیز ہوتی ہے خواہ اس کی نظر میں حقیر معلوم ہوئے بے پروائی کا نتیجہ یہ نظاتا ہے کہ چیز اس سے چل جاتی ہے اور اسے برانقصان اٹھا نا پڑتا ہے۔ فر مایا ایک دن حضرت خواجہ نے جھے اپنا ایک مراقب تعلیم فرمایا۔ میری مجھ میں نہ آیا اور میں نے اس کی طرف کوئی النقات نہ کیا۔ میں حضرت فرمایا۔ میری عمر کم تھی ۔ میری مجھ میں نہ آیا اور میں نے اس کی طرف کوئی النقات نہ کیا۔ میں حضرت اقدس سے واپس آر بہا تھا کہ درائے میں مولا نامحمود جومولا نا بر ہان اللہ بن غریب سے دوستوں میں اقدس سے واپس آر بہا تھا کہ درائے میں مولا نامحمود جومولا نابر ہان اللہ بن غریب سے دوستوں میں

## خلفائے بنی عباس کی اصل

اس کے بعد خلفائے بنی عباس کی اصل کا ذکر ہونے لگا۔ قرمایا ابوعبداللہ علی سجاد حضرت عبداللہ بن عباسؓ کے بیٹے تھے۔مفرت عبداللہ بن عباسؓ اپنے بیٹے کوامیر المونین مفرت علی کی خدمت میں لائے۔آپ نے ان کی کنیت ابوالا ملاک رکھی۔ان کے سات میٹے تھے لیکن بیعت خفیہ طور رمصرف ایک بیٹے سے کراتے تھے۔ان کے تین بیٹے ای حادث میں ہلاک ہو گئے۔ان کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم تھا۔جو کہ کوفہ میں رہتے تھے اور لوگوں سے خفیہ بیعت لیتے تھے۔ جب ان کی بیعت کاراز فاش ہوگیا تو ان کو پکڑ کرلوگ ابوالعباس سفاح ، جعفر مخاور دانقی کے ماس لے گئے۔اس کے بھائیوں نے آ دی بھیج کر دریافت کیا کہ اگر کوئی مخص فوت ہوجائے تواس کی دار ثت اس کے پیدرزاد بھائی کولتی ہے یا مادرزاد بھائی کؤجواب ملا کہ مادرزاد بھائی کؤچنانچے ابوالعباس سفاح نے اس سے بیعت کرلی علی سجاد کا ایک باغ تھا جس میں ایک ہزار کجھور کے درخت تھے وہ رات کو ہر درخت کے پنیجے دور کعت نفل شكرانداداكرتاتها\_اس كياس كانام مجادير كيا (ليعني زياده تجدے كرنے والا)اسے كشف معلوم ہو گیا تھا کہ ایک غلام ہو گا جو عقل و دانش میں بےنظیر ہوگا اس کی بدولت ملک ہم کو ملے گا۔ فیمینانچہ جب جج پر محے تو ابوسلم کی بہت تعریف سنی ۔ ابوسلم ایک ایسے شخص کا غلام تھا جوعلی سجاد کا حامی تھا۔ بعض کتیے میں کہاس کاغلام نہیں بیٹا تھا ۔ بعض کے نز دیک وہ اس کی کینز کیطن سے تھا \_غرضیکہ علی

آمولا نابر بان الدین غریب نواز کے احباب ہمارے میٹنے حضرت خواج نصیرالدین محمود چراغ دیلی کوخوندہ مولا ناحمود کے نام سے ایکارتے تھے۔

<sup>2</sup> ابومہا سعبد الله سفاح خاندان بنوعہاس کا پہلا خلیفہ تھا۔اس کے بعداس کا بھائی جعفر تخت تشین ہوا۔ 3 یاد رہے کہ بنوعہاس سے پہلے بنی امنیہ حکمران تھے اوروہ غلام جس نے بنوائدیّہ کے خلاف بنوعہاس کے حق میں بغاوے کی اوران کا تختہ الٹ کر بنوعہاس وحکومت دلائی ابوسلم خراسائی تھا۔

سجاد نے اس کے مالک ہے کہا کہ ایوسلم کو مجھے دے دو۔اوراس نے ان کے حوالے کر دیا۔ابوسلم کو د کیچ کرعلی ہجا د کوفراست ( کشف ) ہے معلوم ہو گیا کہ بیدہ ہی آ دی ہے جس ہے ملک ہم کو ملے گا۔ چنانچدانہوں نے ابوسلم کواس کام برنگادیا اور وہ اپنانام بدل کردوسرے نام سے ملک میں چرتا ر ہا۔اورابراہیم کے نام سے نفیہ بیعت لوگوں سے لیتار ہا۔ جب ابراہیم کی بیعت کاراز فاش ہوگیا تو اس کو بن امتے نے قل کرویا۔اس کے بعد سفاح کے نام پر بیعت ہونے لگی جوابراہیم مقتول کا مال کی طرف سے بھائی تھا۔ ابراہیم کے تل کے بعد ابوسلم نے سیاہ کیڑے یہن لئے اب مروانیوں نے (مروان بنوامته میں سے بادشاہ وقت تھا۔)اس نے تمام لوگوں گوتل کر ماشروع کردیا۔جنہوں نے ابراہیم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اس ہے سارے ملک میں جیجان پیدا ہو گیا اورلوگوں نے ایوسلم . کے زیرا ثر ہرشہراور گاؤں میں بنوامتیہ کے خلاف بغاوت کر دی۔اس بغاوت میں تمام بنوامتیہ قتل ہو مئے اور ملک سفاح کے ہاتھ آ گیا۔اس کوسفاح اس لیے کہتے ہیں کداس نے بنوامیہ کا خون کثرت ، ہمایا۔ کہتے ہیں کہاس نے بارہ ہزار نفوس بنی امتیہ کو یہ تینے کیا اور یہ سیاہ لباس ای دن سے مرق ح ہوا ہے۔انہوں نے سیاہ لباس کولباس مصیبت سمجھ کر اختیار کیالیکن ۔۔۔۔۔وہ ان کے حق میں مبارك ثابت موئى \_ چنانچەخلافت كالباس بھى سياه مونا قرار پايا \_

#### جادوكااثر

اس کے بعد جادد کے متعلق گفتگوہ و نے گئی فر مایار سول التقایلیة نے فر مایا کہ اکست حو محق (جادد کا اثر حق ہے) ایک دفعہ جب میں پرانی وہ ہلی میں بداؤن دروازہ کے زد یک دہتا تھا۔ تو جھے پہلی جادد کیا گیا تھا۔

ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک لڑکا جس کا رنگ سیاہ تھا میری دیوار کے ساتھ جیٹھا نقش بنار ہا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ جھے پر بیقراری اور بے چینی لاحق ہوگئی۔ ایک دفعہ خطیرہ شیر خان میں بھی کی نے ہمارے شیخ علیہ رحمہ پر جادد کیا تھا۔ جس کا بھیجہ یہ ہوا کہ آپ کا کھانا پینا ترک ہوگیا۔ ٹی کہ اس کا م کا ماہم ایک دن حضرت شیخ کی خدمت میں آیا اور شکل دیکھ کرخواجہ اقبال خادم سے کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شیخ پر کسی نے جادد کیا ہے۔ لیکن مجھے انکی خدمت میں عرض کرنے کی جرات نہیں ہوئ۔ خواجہ اقبال نے کہا کہا کہا کہا کہا انجھا اور خانقاہ کے گرد چکر لگانے لگا۔ ایک مقام پر تھم کہا کہا کہا کہا تھا اور خانقاہ کے گرد چکر لگانے لگا۔ ایک مقام پر تھم کہر کر بین کو سوگھا اور کہا کہ اس جگہ کو کھودد۔ جب کھودا گیا تو اندر سے ایک بُت نکال جس کی ناک مقام پر تھم کہر کرز مین کو سوگھا اور کہا کہ اس جگہ کو کھودد۔ جب کھودا گیا تو اندر سے ایک بُت نکال جس کی ناک مقام پر تھم کہر کرز مین کو سوگھا اور کہا کہ اس جگہ کو کھودد۔ جب کھودا گیا تو اندر سے ایک بُت نکال جس کی ناک کو کھور کے کہا کہا تھا اور خانقاہ کے گرد چکر لگانے لگا۔ ایک بہا کہا کہا کہا کہا تھا اور خانقاہ کے گرد چکر لگانے لگا۔ ایک مقام پر تھم کر کر میں کو سوگھا اور کہا کہ اس جگہ کو کھورد۔ جب کھودا گیا تو اندر سے ایک بُت نکال جس کی ناک

آ کھ پہلواور دست و بازو میں سوئیاں ہی سوئیاں چھٹی ہوئی تھیں۔انہوں نے جاکر حضرت اقد س کی خدمت میں پیش کیا پھر ہرسوئی پر پچھ دَم کر کے باہر تکالا جہاں جہاں گرہ گئی ہوئی تھی اس کے بعد آپ کی طبیعت درست ہوگئی۔اس آ دمی نے کہااگر اجازت ہوتو جس شخص نے بیکام کیا ہے اے حاضر کروں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہاس کی ضرورت نہیں ہے۔جس نے بیکام کیا ہے وہ جانے۔اس کے بعد فرمایا کہ حضرت شیخ فریداللہ بی کئی شرکر پھی کی نے جادو کیا تھا۔جس کی وجہ ہے آپ کا قرار مفقصو دہوگیا اوراعضا ءاور جوڑوں میں دردشروع ہوگیا۔آپ نے فرمایا کہ احباب ہے کہوکہ معلوم کریں۔ جھے کیا ہو گیا ہے۔ چن نچ تمام احباب نے باطنی طور پرمعلوم کرنے کی کوشش کی۔ آپ کے فرز ندمولا تا بدراللہ بی سلیمان کو معلوم ہوا کہ کوئی کہدرہا ہے کہ حضرت شیخ پر شہاب نامی جادوگر کے جیٹے نے جادو کیا ہے۔ اشہوں نے بو چھا کہاس کودئی کہدرہا ہے کہ حضرت شیخ پر شہاب نامی جادوگر کی جیٹے نے جادوگیا جی جس انہوں نے بو چھا کہاس کودئی کہ درہا ہے کہ حضرت شیخ پر شہاب نامی جادوگر کی دھیا۔

یا ایصا المقبور المتلے ان ابنک سر و قل لهٔ کیف شورت عَنَا وَالا یعیبُ به صا احاب ـ "اے صاحب قبر جومتلاشدہ ہے ۔ تمہارے میٹے نے جادوکیا ہے ۔ پس اس سے کہوکہ کیول ہمارے ساتھ شرارت کی ہے۔ اس کی بازیرس کرو۔ درد پنچےگا جوتم کو پنچےگا۔ "

اس کو و بلی شہر سے باہر تھی اورا کیے خوفاک جگہ تھی۔ شخ نظام الدین کواس کام کے لیے منتخب
کیا گیا۔ آپ نے جاکر رات ای جگہ بسر کی اوراس کی قبر پر مار نا شروع کر دیا۔ حکمات پڑھے تو
غیب سے ایک آ دمی ظاہر ہوا اور شہاب ساحر کے چبوتر نے کی طرف اشارہ کیا جو تمام چونے کا بنا ہوا
تھا لیکن ایک چکی جگہ بھی تھی۔ اس چکی جگہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہا سے کھودو۔ شخ نے ای نے
سے وہ جگہ کھودی اس سے ایک پوٹلہ برآ مدہو۔ حصرت شخ کوایک ندی کے کنار سے پر لے جایا گیا
جے فریدوال کہتے تھے۔ وہاں آپ نے شنس کیا اوراس بو ملے میں سے سوئیاں نکالی گئیں جوسوئی
نگلی تھی۔ حضرت شخ کوراحت محسوس ہوئی۔

پنجیرنلیہالصلوٰۃ والسلام پر بھی جادو کیا گیا ہے جس کا آپ کے جسم مبارک پر اثر ہوا۔اس کے بعد بھجزہ سے اس کو تکالا گیا۔

### قبوليت كتب

اس کے بعد قبولیت کتب کاذکر ہونے لگا۔ فرمایا ہر علم پر بے شار کتابیں لکھی گئی ہیں لیکن قبولیت بہت تھے رہی کتابوں کو نصیب ہوتی ہے۔ احادیث کی کتابوں میں سے مشارق الانوار کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ سے کہ اس میں صحیح احادیث کے سواکوئی حدیث ورج نہیں لیکن اگر مئولف نے کسی جگہ تصرف بھی کیا تو انشا عائد تعالی پیغیر علیہ الصلوق والسلام کو مقبول ہوگا۔ فو اکد الفواد میں لکھا ہے کہ شخ الاسلام وحضرت سلطان المشارئخ 'نے فرمایا کر راج ہوا ہے تھا (یعنی اس تصرف سے بھی تو اب ہوگا۔) مقبولیت خلق مقبولیت خلق

عشاء کے بعد مقبولیتِ خلق کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا۔ لاعبو۔ قبول المنحق فانه یقبلون
بلاشی و یو دون بلاشی۔ '' قبولیتِ خلق کا کوئی اعتبار نہیں۔ کیونکہ لوگ بلاوجہ قبول کرتے ہیں اور
بلاوجہ رد کرتے ہیں۔ ' البذ اقبول خلق کھل علامت نہیں ہے۔ اور تمام جز کیات اس کے مطابق نہیں
نکلتیں بعض اوقات مقبول بھی رد کی زد میں محفوظ نہیں ہوتا۔ اور بھی مردود مقبول ہوجاتا ہے۔ چار
بادشاہ تھے۔ جن کی سارے جہان پر حکومت تھی۔ ان میں سے دومسلمان تھے۔ ایک حضرت سلیمان
علیہ السلام' دوسرے سکندر جن کی نبوت میں تو اختلاف ہے۔ لیکن خدا کے ولی بلاشبہ تھے اور دو کا فر
سیم علیہ السلام' دوسرا بخت نصر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کوسب نے رد کر دیا تھا۔ اور نمرود چونکہ
بادشاہ تھا۔ بڑا مقبول تھا لیکن آخر کا رنمرود مردود ہوگیا اور ابراہیم علیہ السلام مقبول ہوئے۔ اس کے
بادشاہ تھا۔ بڑا مقبول تھا لیکن آخر کا رنمرود مردود ہوگیا اور ابراہیم علیہ السلام مقبول ہوئے۔ اس کے

بادشاہ تھا۔ بڑامقبول تھالیکن آخر کارنم ودمر دودہوگیا اور ابراہیم علیہ السلام مقبول ہوئے۔اس کے بعد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام پرسوائے سات آدمیوں کے کوئی ایمان نہیں الیا تھا۔ ایمان لانے والوں ہیں آپ کے بین بیٹ تین بیٹ نئین پوٹ اور ایک آپ کی بیوی تھی۔ آپ کے بیٹے صام حام اور یافٹ سے صام کی اولاد واریافٹ سے صام کی اولاد واریافٹ سے صام کی اولاد فارس اور روم کے لوگ ہیں اور یافٹ کی اولاد حیث (افریقہ) ترکستان اور منگولیا والے ہیں۔ روایت ہے کہ کوئی ایسا پیغیر نہیں آیا جس کا کم از کم متبع نہ ہوا ہو۔ کوئکہ کوئی صادق نہیں جس کی متابقت نہ گئی ہو۔ کتاب قوت القلوب میں می بیجیب بات درج ہے کہ بعض اوقات ایک پیغیر آتا ہے لیکن اس کی متابقت کوئی نہیں کرتا۔ فرمایا۔ اس کی بعث کا کیا فائدہ قوت القلوب کی عبارت کا مطلب سے کہ بعض انبیا ویکہ ہم السلام ایسے ہوئے جو بعث کا کیا فائدہ قوت القلوب کی عبارت کا مطلب سے کہ بعض انبیا ویکہ ہم السلام ایسے ہوئے جو

ر سولوں کے رسول تھے بینی ان کے متبعین میں رسول بھی شامل تھے۔ جیسے حضرت شمعون علیہ السلام جوحفرت عینی علیہ السلام کے تابع تھے جنکو آپ نے دعوتِ خلق کے لیے کسی علاقے میں بھیجالیکن و ہاں کے لوگول نے ان کونل کر دیا۔ادران بر کوئی ایمان نہ لیا۔حضرت شمعون اور چند دیگر بیتو ل کو حضرت عینی علیه السلام نے اپنی والدہ مریم کے پاس رکھا تھا۔حضرت بی بی مریم نے شمعون علیہ السلام کوانطا کیہ بھیج دیا جہاں ان کوئل کردیا گیا اور ان پر کوئی مخص ایمان نہ لایا۔ دوسروں کوانہوں نے اور مقامات پر بھیجا جہاں وہ بھی قتل کر دیئے گئے ۔اس کے بعد بی بی مریم خود تشریف لے گئیں۔ جب لوگوں نے سُنا کہ وہ عورت خود آ رہی ہے تو لوگ ان کے چیچے دوڑے تا کہ پکڑ لیں لیکن جب وہ نز دیک ہنچے تو وہ زمین کے اندرغیب ہوگئیں۔جس طرح کہ آیکا ہیٹا( حفزت عیسی علیہ السلام ) گم ہوئے تھے۔اس کے بعدوہاں کے حاکم نے آ کر زمین کھدوائی لیکن کوئی نثان نہ پایا۔اس نے لوگوں سے دریافت کیا کہ وہ کس فتم کے لوگ تھے۔اور کیا کام کرتے تھے اور کیا کہتے تھے جب لوگوں نے بتایا کہ اس قتم کےلوگ تھے یہ با تیں کرتے تھے اور اس قتم کی طہارت اور بندگی ایکے اندر تھی تووہ حاکم و ہیں کھڑے کھڑے حضرت عینی علیہ السلام پرائمان لے آیا ورمسلمان ہوگیا۔ اس کے بعدفر مایا کہاس سے زیادہ عجیب بات مرائیس (تفییر عرائیس البیان مؤلفہ حضرت شخ روز بہان بقائی ) میں درن ہے وہ یہ کہ بلعم باعور نبی تھا۔ فر مایا کہ انبیاء علیہم السلام معصوم لعنی گناہوں ے پاک ہوتے ہیں۔(بلغم باعورتوایمان کھو بیٹھے تھے ) بھلاایک پیغمبر کیے ایمان ہے محروم ہوسکتا ے۔ بڑی مشکل بات ہے۔واللہ اعلم بالصواب۔ای موقعہ پر حضرت اقدس نے بلعم باعور کا قضہ بیان فرمایا اورارشا دفرمایا که جب حفزت مونی علیه السلام بلعم باعور کے شہر کی فصیل کے قریب ہنچے تو لوگول نے بلعم باعورہے کہا کہان کے حق میں بددعا کرو۔اس نے کہا کہ وہ خدا تعالٰی کے پیغیبر ہیں۔ میں ان کو دعائے بَدنہیں دے سکتا۔ آخر لوگوں نے بلعم باعور کو زن اور زر کی دعوت دی اور درغلایا۔ پیج ے کہ جو تخص زن اور ذر رفریفتہ ہوجاتا ہے۔ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ بیوی نے اسے مجبور کرویا کہ ضرور موٹی علیہ السلام کو بدد عاکر و چنانچہ وہ گدھے پر سوار ہوکر پہاڑ کی جانب گیا۔ جہاں اس کا عبادت خانہ تھا۔ نیکن رائے میں گدھا جیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مونی علیہ السلام نبی اللہ ہے اور ہرگز د عائے بَد کے لیے تم کواپنی بیٹھ پر بیٹھا کرنہیں لے جاؤں گا۔ بید کھے کروہ واپس گھر چلا گیا۔لیکن لوگوں نے دوبارہ آکراس پرزوردیا کہ بدد عاکرو۔اباس نے ایک تجویز نکالی۔لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ میری بدعا کا موئی پراٹر ہوتو تم خوبصورت کورتوں کو جمع کر کے اس کی فوج میں بھیج دو۔اس سے شہوت پرست لوگ گناہ میں بہتلا ہوں گے اور گناہوں کی شامت سے وہ میرے دعائے بدکے مستحق ہوجا نمیں گے۔لوگوں نے اس کی تجویز پڑھل کیا۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تین سال تک مھڑت موئی علیہ السلام جنگل میں پھرتے رہے۔اور جہاں سے چلتے تھے پھرائی جگہ دالیس آجاتے تھے۔ بہرون علیہ السلام کا ای جگہ انتقال ہوا۔اور بددعا کی شامت سے بعم باعور کا ایمان سلب ہوگیا۔اب بارون علیہ السلام کا ای جگہ انتقال ہوا۔اور بددعا کی شامت سے بعم باعور کا ایمان سلب ہوگیا۔اب موئی علیہ السلام کے بعد مھڑت ہوئے ہی کوجہ سے وہ کتیا بن گی اور کتے اس کے گرد جمع ہو گئے۔مشرت باغیوں پرحملہ کرو۔ ہوشع بی نون علیہ السلام ہی غیم ہوئے ان کوفر مان ہوا کہ اُرنجا بہنچ کر

## روز جمعه ۱ ـ رمضان المبارك ۸۰۲ هـ علم بالله اورعلم تصوف كى اہميت

طہارت نصیب نیس ہوتی اور نماز پرنماز قضا کیئے جاتے ہیں اور زیادہ ترجب کی حالت میں رہے ہیں۔اس بات میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے۔

جب بیہ بات محقق ہوگئ تو یقینا تول بلا میں علم سے مراد علم باللہ وعلم تصوف ہے جس خطرات میں وساوس رفع دفع ہوتے ہیں۔

#### کیمیاسےا نکار

اس کے بعد علم کیمیا کا ذکر ہونے لگا۔ایک دن ایک جوان سال جو گی جس کی عمرتمیں سال ہو گی۔میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں نے کچھ خلوت میں عرض کرنا ہے۔ چونکہ لوگوں کا کافی ججوم تھا۔ میں نے خصر خادم سے کہا کہ لوگوں کو ذرار دک دو اور جولوگ موجود تھے ان سے معذرت کر کے باہر جانے کو کہا۔ جب خلوت ہوگئی تو جوگ نے کہا میں آپ کی خاطر خاص طور پر ذورے آیا ہوں۔ مجھے میرے گورونے ایک چیز دی ہے اور پہلقین کی ہے کہ کسی مرد کودینا میں نے ان ہے یو چھا کہ مرد کے کہتے ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ مردوہ ہے جواس چیز سے خوش نہیں ہوگا۔ میں نے بہت تحقیق کی ہے آ پ کے سواکسی کومر د نہ پایا۔اب جو گور د کا فر مان ہے پورا کر نا جا ہتا ہوں اوروہ چیز آ پکودینا جا ہتا ہوں۔ میں نے کہا کہوہ چیز کیا ہےاس نے کہاوہ چیز دسائمین یعنی کیمیا ہے لیکن میں یوں نہیں کروں گا کہ چیزیں بازار ہے منگوا کرآیہ کےسامنے آ گ جلاؤں بلکہ سب چزمیرے یاس تیار ہے اورمیری زینبل میں موجود ہے۔ میں نے کہامیرا کیمیا یبی ہے۔ مجھے کی اور چیز کی ضرورت نہیں ۔اس نے کہا جھے معلوم ہے ہیآ پ کے کام کی چیز نہیں ہے۔ لیکن آ یک سی غریب مکین بال بیج دارفقیر کودے سکتے ہیں تا کداس کے کام آسکے۔ میں نے کہا کیا یہ چیز میں اس کو دول جس کوخدا داوائے یا خدا کی مرضی کے بغیر جے جا ہوں دے دول \_اس نے کہا جے خدا ولائے اس کودیں میں نے کہاوہ بندگانِ خداہیں اور خداان پر جھے سے زیادہ رحیم ہے۔ وہ میرے بغیر بھی ان کو دے سکتا ہے۔اور ان کی مشکل حل کر سکتا ہے درمیان میں میں کیوں فضول دخل دوں۔ ہمارے ہاں پیاصول ہے کہ جو تخص اس جہان سے ضالی ہاتھ جاتا ہے اسے کل قیامت کے روز جاہ وجلال فدرومنزلتِ عظیم ہوگی اورجس شحض کے پاس کیمیا ہوتا ہے۔وہ ہرگز خالی ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ مال ودولت سے مالا مال ہوتا ہے اور فقیر نہیں ہوتا۔ دولت کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہوجا تا

ہاور قلب پریٹان اور مکدرر ہتا ہے۔ پس جھے کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ اپنی دولت سے محروم ہو جاؤں کسی اور نے اس جو گی ہے کہا کہ میں نے تم ہے نہیں کہا تھا۔ کہ بیمرد ہیں تمہاری چیز ہرگز قبول نبیں کریں گے۔اس نے کہاا چھامیرے ماس ایک اور چیز ہے وہ قبول کرلیں۔ میں نے کہاوہ کیا چیز ہے اس نے جواب دیا کہ اس شہر میں خون ریزی ہوگی ادر بڑی مصیبت کا سامنا ہوگا۔ میں آپ کوایک چیز بتا تا ہوں۔جس کی بدولت کوئی دشمن آپ تک نہیں پہنچ سکے گامیں نے کہا' کیا یہ چیز تقدیر کو دفع کر کتی ہے۔اس نے کہانہیں۔ میں نے کہا بھلا مجھے اس چیز سے کیا فا کدہ۔ میں کیوں یہ بلاایے سز برلول جب اجل آئے گا تو در دسریا بیٹ کے درد سے موت واقع ہو جائے گی۔اس کا کیا فائدہ اس نے کہا جھے شرم آرہی ہے کہ آپ نے جھے ہے تجو نے کھ تبول نہیں کیا۔اچھا میرے یاں سرمہ ہے جس کے لگانے ہے آ وی لوگوں کی نظروں سے غیب ہوجا تا ہے۔ آپ کے مريد بہت ہيں۔ آپ سرمه لگا كر بيٹھ جائيں تو آپ سب كود كھتے رہيں كے ليكن آپ كوكوئى نہيں و کھے گا۔اس لئے آپ ان کی ہاتیں س کران کو بتا کیں کہتم نے یہ یہ کیا۔اس سے وہ لوگ آپ کے اور زیادہ معتقد ہوجائیں گے اور آپ کے کام میں ترتی ہوگی۔ میں نے کہا ہم اس طریقے سے کسی شخص کو دھو کہ نہیں دیتے۔اگر ہم کسی کے حال پراطلاع جا ہیں تو اپنے دل سے معلوم کر لیتے میں۔اس نے کہاا چھا مجھے شرمندہ نہ کریں اورایک چیز اور قبول کریں۔ آپ کے ہاں عورتیں بہت آتی ہیں۔میرے یاس امساک کی دوائی ہےاس کو قبول کریں۔خوب لذت ہوگی۔ میں نے کہا جِسْ تَحْص نِه سالهانفس مي كي به اورتز كينفس حاصل كياا سان لذّات سے كياغرض-

یہ ک کراس نے کہا میں نہیں کہتا تھا کہ یہ مرد ہے اور پچھ قبول نہیں کرے گا۔اس کے بعداس نے کہا کہ آپ اور ہم بار چار پائی اندر لے جاتے ہیں۔ اور باہر لے جاتے ہیں فیص ایک میں نے میں ایک میں بناؤں گا جس سے چار پائی خود بخو دا ندر چلی جائے گی اور باہر آجائے گی۔ میں نے کہا تم مجھے یہ بناؤک کہ درویش کے لیے لوگوں کا ججوم فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے۔اس نے کہا نقصان دہ۔ میں نے کہا تم نے دیکھا ہے کہ میرے پاس لوگوں کا کس قدر ججوم رہتا ہے۔اس نے کہا جی ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میری چار پائی خود بخو داندر آجاتی ہے اور باہر آجاتی ہے۔اس کے باوجودا تناجوم ہے اگرد کھے لیں تو پھر جوم زیادہ

ہوگا یا کم۔ بین کراس نے شکتہ دل ہوکر کہا کہ میں دور سے آیا ہوں۔شرمندہ ہوکروا پس جار ہا موں۔ کیونکہ آپ نے جھے سے کوئی چیز قبول نہیں کی۔ میں نے کہا شرمندہ کس لئے ہوتے ہوتم نے جو کھھ کہا ہے درست کہا ہے لیکن جو چیز میرے کام کی نہیں ہے میں اسے کیوں قبول کروں۔ اس کے بعد میں نے پچھ پس خوردہ اس کودیا اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا مجھ معلوم ہے لیکن میری طرف سے تخدے لے لو۔اس نے لیا۔ اور کیڑے میں باندھ لیا۔ اس کے بعد میں نے اس کوایک اٹار تیرک کے طور پر دیا۔اس نے کہا یہ میں پورا کھالوں گا۔اٹار نے کراس نے سرآ تکھوں پر رکھا اور سرآ ستانہ پر رکھا اور پاہا کر کے رونے گا اور پھر روانہ ہو گیا۔ لیکن جلدی واپس آ کر کہنے لگا کہ میرے استاد نے آ کر مجھے کہا ہے کہ تم شرمندہ ہوکر جارہے ہو۔ لبذا آپ ضرور جھ ہے کچھ لے لیں۔ میں نے کہا جس چیز کی مجھے ضرورت نہیں ہے لے کر کیا کروں گا۔اس کے بعدوہ واپس آ گیااور کہنے لگا کہ میں چھرآ وُں گا۔ میں نے کہاا چھا آ جانا۔ کچھ دور جاکر پھرواپس آیا اور کہنے لگا کہ میرانام بارکندائی ہے۔ اگر کسی ہے آپ بینام سیس تو یقین کر لیں کہ وہ میں ہوں گا۔اس کے بعد وہ بھی واپس نہ آیا۔حاضرین سے ایک شخص نے کہا۔جو گیوں کے درمیان بارکندائی نام ہوا کرتا ہے۔ جوان کے ہال بہت معزز و محرم ہوتا ہے۔ فرمایا ہاں! لکھنوتی بنی ہوتا ہے۔ایک دن لکھنوتی کے بادشاہ نے اسے پکڑ کرفتل کر دیا۔لیکن اس کے بعد کیا د کھتا ہے کہ وہ آ دمی سفید کیڑے بہنے بازار میں پھررہا ہے۔اسے پھر پکڑ کرلے گئے لیکن اس دفعه اس کو کنوئس میں ڈال دیا گیا اور کنوئس کو پھر ہے بھر کراو پر سے ہموار کر دیا۔اس کے بعد وہ چند جو گیوں کے ہمراہ گدا گری کرتا ہوا بازار میں دیکھا گیا۔ بادشاہ نے اس کو پکڑ کراس کی گردن میں بڑا پھر باندھ دیا اور دریائے تکھنوتی میں غرق کر دیا۔اس کے بعد دیکھا کہ وہ باوشاہ کے سامنے مراقبہ میں بیٹا ہے۔ بادشاہ نے اس باراس کواٹھا کراچھ کیڑے پبنائے اور تعظیم اورمعذرت سے پیش آیااحضرت اقدس نے فرمایا کہوہ جوگی بوڑھا تھالیکن ہمارے پاس جوآیاوہ جوان تھااس کی عمرتمیں سال تقی فرمایا کہاس کے علاوہ جب ہم پرانی دبلی میں درواز ہبداؤں کے قریب رہتے تھے تو ا یک دو جوگی اور آئے تھے۔ان میں ہے ایک نوجوان سبر رنگ تھا جوسر اوریاؤں ہے ننگا تھا۔وہ جارے ماس آ کر بیٹے گیا اور کہنے لگا کہ آ کیے دوست عبدالغفار کے پاس ایک چیز یعنی کیمیا تھا دوسری چیز لینی سیمیانہیں تھااس جو گی نے بھی بہت کوشش کی کمان میں سے کوئی چیز قبول کرلوں۔
لیکن میں نے کہا کہ میرے کام کی نہیں ہے ہرگز نہلوں گا۔اس جو گی نے جھے سے بہت اسرار کیا
جس طرح او پر بیان کیا جاچ کا ہے اور کی بار گیا اور آیا۔اور کی بارکہا کہ جھے شرمندہ نہ کریں لیکن میں
نے کہا کہ کی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس نے بھی چیشانی آستانہ پردکھی اورروکر چلاگیا۔

## روزشنبه۵\_رمضان المبارك

### جانوروں پر بوجھ لا دنے کے بیان میں

چاشت کے وقت اونٹ کھوڑے نچر اور گدھے پر مناسب ہو جھ لانے کا مسکد بیان ہور ہا تھا۔ فرمایا فقہہ کی کتابوں میں ان میں ہے کی مناسب ہو جھ کا تعین نظر نہیں آتا۔ اس احقر نے پیشانی زمین پر رکھ کرعرض کیا کہ واقعی اس کے متعلق فقہہ میں کوئی تعین نہیں آیا۔ اس مضمون پر حضرت اقد ک نے حکایت بیان فرمائی کہ ایک دن شخ بایز ید نے دواونٹوں کا بو جھ ایک اونٹ پر رکھا ہوا تھا بید کھے کہ لوگوں نے شور کھایا کہ کس قدر طالم ہے دواونٹوں کا بو جھ ایک اونٹ پر لا دویا ہے۔ حضرت بایز ید نے فرمایا کہ ذراغور کر واور دیکھو جب لوگوں نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ سارا بوجھ ہوا میں معلق ہے اور اونٹ خالی جارہا ہے۔ بید دیکھ کرلوگ دوڑے اور شخ کے پاؤں میں گر کے شخص طالم قرار دے رہے تھے اور اب میرے یاؤں میں گر دیے بین اور قبلہ بنار سے ہیں۔

اس کے بعد دبلی کی زیارت گاہوں کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا پہلے دبلی میں بے شار زیارت گاہیں گاہیں تھی لیکن سلطان محمد تخلق کے زمانے میں شہر کی جو بربادی ہوئی اس سے تمام زیارت گاہیں خراب ہو گئیں ہیں۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار حضرت خواجہ نظام الدین اولیاً اور عبد گاہ کے بعد پیچھے والی چند زیارت گاہوں کے علاوہ باتی تمام زیارت گاہیں ختم ہو کئیں ہیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ قطب الدین قدس سرہ کے متعلق فرمایا کرتن تعالی نے جوعظمت کہ اس مزار کے اندر رکھی ہے کی اور جگہ نظر نہیں آتی۔ وہاں ہروقت لوگوں کا جوم رہتا ہے میراعرصہ سے بہنے جاؤں۔ چنا نچہ میں نے ایک رات ای احاطہ میں بسر کی۔ آخر وہاں علی العبار میں سب سے پہلے جاؤں۔ چنا نچہ میں نے ایک رات ای احاطہ میں بسر کی۔ آخر

شب اٹھ کر مزار پر حاضر ہوا تو کیاد کھتا ہوں کہ کسی نے جھے سے پہلے وہاں حاضر ہوکر مزار پر تازہ پھول رکھدئے ہیں۔ چنا نچہ میں نے مزار مبارک کو کسی وقت خالی ند دیکھا۔ اگر اس زمانے ہیں بھی جبکہ سراسر تباہی کا زمانہ ہے وہاں جا کر دیکھوتو کوئی نہ کوئی آ دمی ضر ورموجود ہوگا اورا گرکوئی شخص مزار مقدس پر جا کرعرض کرے تواسے غیب سے اتنا کچھل جاتا ہے کہ بسراوقات ہو عتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ شخص صلاح الدین کا مزار شروع میں نہیں تھا اور نہ ہی اس احاطہ میں کوئی
گنبدیا عمارت تھی۔ آپ کی مزار کے خواجہ سرائے خواجہ یعقوب تھے۔ چونکہ خواجہ یعقوب کی اولا و
نہیں تھی۔ اور مال بہت تھا آ خر عمر میں انہوں نے وہ مال اپنے ایک عزیز خواجہ احمد کے حوالہ کر دیا۔
جس سے انہوں نے ایک گنبر تعمیر کرایا اور شیخ الاسلام (حضرت خواجہ نظام الدین ) اور خواجہ احمد ہمر
جمعہ کی رات وہاں حاضر ہوتے تھے اور خلق کے لیئے وہ مزرزیارت گاہ بن گیا۔

اس کے بعد طویل عمر کے متعلق گفتگو ہونے لگی فرمایا کہ بمی عمر بھی بابرکت چیز ہے۔ ہماراا پنا حال اس حدکو پہنچے گیا ہے کہا ہے کوئی ایسا آ دمی نہیں رہاجو ہمارے ابتدائی واقعات جانتا ہواس لیے اگرہم کوئی بات کہیں تو ہمارے معتقد تو قبول کر لیتے میں لیکن دوسرے لوگ شک کرتے میں کیونکہ الخبر يحتمل الصدق والكذب (بات كي بحي بوكمتي ہے اور جھوٹي بھي ہوكتي ہے۔)كے بمصداق ای میں شک کی گنجائش رہ جاتی ہے۔حضرت شیخ (خواجہ نظام الدینؒ) کے وصال کے بعد مولانا علاؤ الدين نے كہا كدايك دن ميں مولانا شہاب الدين (جوحضرت خواجہ على م الدين كے پیش امام تھے) کے پاس گیاانہوں نے میری بہت تعظیم کی اور چونکدان کا نبالچہ ( نیچے بچیانے کا گدا) چھوٹا تھاانہوں نے لحاف کو تہ کر کے میرے لیے بچھا دیا اور فر مایا کہ اس پر بیٹھو۔ میں نے کہا کہ اس پرنبیں بیٹھوں گا۔انہوں نے کہا کہا یک دن حضرت شیخ نظام الدینؒ نیاتھ بھی یہی واقعہ پیش آ یااانہوں نے فرمایا کہا گرتم اس پزئبیں جیٹھو گےتو ہیں بھی نہیں جیٹھوں گا۔مولا ناشہاب الدین کی ہیہ بات س كرميں تهده لحاف يريدي كيا كيونكه آخروه ضعيف اور بزرگ آدي تھے۔اس كے بعد مولانا شہاب الدینؒ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کہ کوئی ہات کریں میں آ کی زبان سے پچھ سننا جا ہتا ہوں۔ لیکن چونکدآ بے حضرت شیخ کے امام تھے میں نے او باان کے سامنے کوئی بات نہ کہی۔

درس کے وقت فرمایا کہ ظاہری علم بخل سکھا تا ہے اور جتنے علیا نے ظاہر ہیں۔ان کو مال جمع کرنے

ک خواہش اور اے خرج نہ کرنے کا خیال رہتا ہاں لوگوں میں دل کھول کرخرج کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔اس پر بیرسیداحمہ نے عرض کیا کہوہ لوگ کہتے ہیں کہاالمال شفیق الروح (مال روح کو فرحت بخشاہ)اس لیےامساک (خرج نہ کرنا) بہتر ہےاں پرشنے عمراین شیخ سعیدنے کہا۔ کہ رسول خدا المطالحة نے بھی ایک صحابی کوسارا مال خرج کرنے ہے منع فرمایا تھا۔ فرمان ہے کہ ( کیونکہ جبتم اپنے ورثاء کے لیے مال چھوڑ جاؤ کے ۔تو وغنی ہو نگے ۔ورنہ دہ لوگوں سے مانگیں گے۔) اس كے ساتھ جب حفرت بلال كوئى چيزكل كے ليے ركادية تحقو آ تخضرت علي اس ے ناراض ہوتے تھے۔غرضیکہ احادیث میں خرچ کرنے یا نہ کرنے کا دار دیدار مختلف لوگول کے مختف حالات اورایمان کی توت اوراس کے توکل کی قوت پر ہوتا ہے۔علیائے ظاہر کا چونکہ ایمان ضیعف ہوتا ہے وہ لوگ اس طبقہ کے لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔جس کے متعلق رسول التعالیق کے امساک (خرج نہ کرنا) کا حکم فر مایا ہے۔ تا کدان کے ورثا ءکول سکے۔اس لیے میدان کے لیے صدقہ بلکہ خیر الصدقہ ہوا۔امساک ( بخل نہ ہوا ) لیکن درحقیقت بیبھی ایمان کی کمزوری کی حالت میں جائز ہے۔ یہ خوب مخصیل علم ہوا۔ کہ جس کی وجہ سے ایمان دیقین کمز ورہوجائے۔

تفيير كشاف ميں اعتزال

اس لئے بزرگوں نے فر مایا ہے کیعلم موجب مدایت نہیں ہے ورنہ تفییر کشاف 1 کا مصنف معتزلہ نہ ہوتا۔ اس علم ہے تو جہل بہتر ہے۔ اگر صاحب کشاف سوگنا جاہل ہوتا تو اس کے لیے ہزار گنا بہتر ہوتا تا کہ اعنز ال (بے دینی)جیسی بلایش مبتلا نہ ہوتا۔اس پریشخ عمرنے کہا کہ سناہے وہ آخر میں تائب ہو گیا تھا۔ فرمایا ہاں کے مداح یمی کہتے ہیں۔ ہم نے کسی معتبر کتاب میں نہیں ویکھا۔اس کو چاہیے تھا کہ اگر توبہ کر لیتا تو اپنی صفائی کرویتا اس کے بعد فرمایا کہ اس کے اندر اعتزال اس طرح سرایت کر گیا تھا جیے کہ یانی دودھ کے اندر۔اس لیے اس کے دل میں اعتزال نکالنامشکل ہےاور پیرجوکہا جاتا ہے کہ صاحب مدارک فلے نے اس کااعتز ال نکال دیا ہے صحیح نہیں ہے کیونکہ مدارک میں بھی بعض مقامات پرعین اعتزال ہے۔معلوم نہیں بیکس طرح آ گیا ہے۔

<sup>1</sup> کشاف ایک تغیرے۔ 2 مدارک بھی ایک تغییر کانام ہے۔

اس موقعہ پراس کمترین بندگان نے عرض کیا کہ مدارک میں سے برادرم سیّد احمد نے جو کچھ حضور کے سامنے پڑھائی مقامات پرعین اعترال پایاجا تا ہے جس کا کہ صاحب مدارک نے از الرنہیں کیا اس پرحضرت شخ نے فر مایا کہ علماء کہتے ہیں جو شخص کشاف پڑھتا ہے اس میں اعترال کی ایک رگ رہ جاتی ہے ۔ لیکن ہم صوفیوں کا حال علیٰ جدہ ہے ہمارا کام تو حیداور وصدت پر شخصر ہے یعنی ایک کہنا ایک کر نا اور ایک ہونا ۔ لیکن وہ (معترلہ) وجود عالم کے قائل ہیں جس میں وہ ہر شخص کو خالت و موجد قرار دیتے ہیں۔ لاحول موجد قرار دیتے ہیں۔ لاحول بڑھ کر گر رجاتے ہیں اور ان کی کی بات کا پرہم پر ار شہیں ہوتا۔

#### رويت بارى تعالى

اس کے بعدرویت (باری تعالیٰ کا دیدار) پر گفتگوہونے لگی۔ فرمایا کہ اکثر فقہانے خواب میں روایت باری تعالیٰ کا جواز نکالا ہے۔ اور خواب بھی و نیا میں ہوتا ہے جس میں رویت بلا جہت ؛ بلا قرب بلا بعد بلا مکان ہوتی ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ جہت 'کیف اور مکان ہے منزہ (پاک) ہے۔ واللہ مسبحانهٔ لا تغیر فی ذاته و لا فی صفاته حدوث الاکو ان (اللہ پاک ہاوراس کی ذات وصفات میں کون و مکان کے تغیر ہے کوئی تغیر واقع نہیں ہوتا) پس دلیل واضح ہے کہ آخرت میں رویت ہوگی۔ البتہ وہ حضرات کہ جن کا خواب اور بیداری کیساں ہو چکی ہے ان کو بیداری کی حالت میں بھی رویت ماصل ہو تی ہے۔ پس اہل دین کا اسبات پر اجتماع ہے کہ رویت باری تعالیٰ بلاجہت و کیف وکیت و نیاد آخرت بین بنینداور بیداری کی حالت میں ممکن ہے۔

الحمد لله علی ذالک اورخواب میں روایت باری تعالی کی علامت بزرگوں نے اس طرح بتائی ہے۔ کہ اس کو بیان نہیں کیا جاسکتا۔ اور نہ زبان میں طاقتِ گویائی ہے اور یہ جوخواب میں رویت ہوتی ہے اور دیکھنے والے کو جہت اور صورت نظر آتی ہے اور یہ بھی حقیق نہیں۔ کیونکہ حق تعالی اس سے منز ہ ہے۔ یہ اس کا وہم اور خیال ہوتا ہے اور دراصل اس نے خدا تعالی کا دیدار بغیر جہت و کیف وصورت دیکھا ہوا ہوتا ہے۔ صورت اور جہت مخلوق خدا کے لیے ہے نیز اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ صرف نموداری ہے۔ (یعنی ظاہر داری ہے)

### ذبح اساعيل عليه السلام كي وجه

اس كے بعد حفرت شيخ نے فرمايا كاس آية مبارك (انسى ارئ في المنام انبي اذبحك) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا کہتم کو (اساعیل) کو ذیح کرد ہاہوں کے متعلق فرمايا كه كتاب حقائق سلمي مي لكعاب كه في واسطى كيت بين كه حضرت ابراجيم عليه السلام كوابنا بیٹا ذ<sup>ہ</sup> کرنے کا حکم اس لیے ملا کہان کو بیٹے ہے زیادہ محبت ہوگئ تھی۔ کیونکہ خدااور بیٹے ہے حبت بیجا نہیں ہوسکتی اور یہ بات ان صوفیاء کے نزدیک صحیح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اہل وعیال کی محبت کی وجہ سے خدا کی محبت میں رخنہ برتا ہے۔لیکن بعض حضرات کا پیعقیدہ نہیں ہوہ کہتے ہیں خدا کی محبت اور شم کی ہے اور اہل وعیال کی محبت اور تم کی ہے۔ اور دونوں بیک دفت ممکن ہوسکتی ہے۔ چنانچے شق مجازی میں بھی میمکن ہے کہ جب ایک شخص کسی عورت پر عاشق ہوتا ہےتو اس کی اپنے اہل وعیال کے ساتھ شفقت ومحبت برقر ارربتى بياوراس ميس كوئى فرتنهيس آتا فرمايا ايك دفعدامير المونين حضرت حسن نے حفرت علیؓ سے دریافت کیا کہ اباجان آپ کوکس سے عبت ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ خدا ہے اور تجھ ہے ۔امام حسنؓ نے کہاا با جان ایک دل میں دد کی محبت کس طرح ہوسکتی ہے۔حضرت علیؓ نے فرمایا۔اے بیٹے تم بچ کہتے ہو لیکن کیا کروں جو کچھ میرے اندر ہے بیس نے وہی پچھ کہد دیا ے۔اس پر حفرت امام حسن نے کہا کہ اباجان آ کی محبت خدا کے ساتھ ہے۔ میرے ساتھ شفقت ہے بیٹن کر حضرت علی نے آبدیدہ ہوکر فرمایا کہ بیٹا! یہ بات جوتم نے کہی ہے۔ علی کی پشت سے نہیں بكه فاطمة پيدے بين نبت بي الله على الله على الله

اس کے بعد فرمایا کہ ہندوؤں میں ایک قضہ مشہور ہے کہ دوآ دمی ایک گورو دوسرا چیلا کی سال ہے اکشے سنر کررہے تھے۔ایک دن ان کو اجازت مل کئی کھلیجد وسنر کرو۔ چنا نچہ وہ الگ ہو گئے۔گوروسیر کرتا ہوا ایک جنگل میں پہنچا۔وہ اسماک کی دوائی کا طلب گارتھا۔اس جنگل میں اس کو وہ دوائی مل گئی۔ دوائی کو آزمانے کے لیے اس نے ایک عورت سے مباشرت کی۔اور بہت لذت پائی۔ چونکہ وہ کیمیا بھی جانیا تھا وہیں رہائش اختیار کرلی۔اور کیمیا گری سے لوٹھ یال خرید کر ان کے ساتھ مشغول ہوگیا۔غرضیکہ رفتہ رفتہ وہاں ایک شہر آ یا دہوگیا اور وہ جوگی اس شہر کا حکمر ان بن گیا۔ادھراس کا وہ چیلا بھرتا بجراتا اس شہر میں جا پہنچا لوگوں سے بو چھا کہ بیکون سا شہر ہے بن گیا۔ادھراس کا وہ چیلا بھرتا بجراتا اس شہر میں جا پہنچا لوگوں سے بو چھا کہ بیکون سا شہر ہے

انہوں نے جواب دیا کہ پہلے تو یہ ویرانہ تھا۔ایک جوگی نے آ کریہاں قیام کیاا دریہ شہر د جود میں آ گیا ہےاوراب اس شہر کا حکمران بھی وہی جو گی ہے۔ چیلے کے دل میں خیال آیا کہ ہونہ ہویہ وہ میرا گورد ہے۔ شایدا ہے امساک کی بوٹی ہاتھ آگئی ہے۔ جس کی طلب میں وہ تھا۔ شایداس نے اس بوٹی کے امتحان کی خاطر کسی عورت ہے قربت کی ہواور اب پینس کررہ گیا ہو۔ چنانچہوہ گورو کے پاس گیااور پیچان لیا کہ بیروہی ہے۔اس وقت وہ رقص وسر در میں مشغول تھا۔ جب وہ فارغ ہواتو چیلے نے آریب جا کرایک شعر پڑھا۔جس کامضمون میتھا کہ اس شخف کا کیا حال ہوگا جس نے ایک عورت کی محبت کے پیچھے دونوں جہان چھوڑ دیئے اور مطمئن ہو کر بیٹھ گیا۔اس گورو نے بھی ا پنے چیلے کو بہچیان لیا اور مجھ گیا کہ ممرا پرانا یار ہے۔ چنانچہاس نے ساراملک و ملک چھوڑ دیا اور اینے دوست کے ساتھ سفر پرچل پڑا۔ای اثناء میں اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا :و چکا تھا۔اس نے بیٹے کو بھی ساتھ لے لیا۔ چیلے نے کہا اگر بیاڑ کا بھی ہم سے دور ہوجائے تو ہم دنیا ہے بے فکر اور لا آجاتی ہوکر کام کریں گے۔ووران راہ میں ایک مقام پر بھڑ گئے اور جو گی مرا تبہ میں چلا گیا لڑ کے نے کہا مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے۔ جوگی نے جیلے سے کہا کداسے لے جاؤ۔وہ اسے جنل میں لے گیالیکن جلدی سے واپس لے آیا۔ اڑ کے نے پھر کہا مجھے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے۔ گورو نے کہا جاؤ۔اس کی قضا کراؤ۔ چیلے نے دوبارہ اس کوجنگل میں لے جا کرختم کر دیا۔ جب وائیں آیا تو گرونے کہا کہ اڑکا کہاں ہے اس نے جواب دیا کہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی تضائی کراؤ۔ میں نے اس کی بوری طرح قضائی کردی ہے جوگی نے کہا کے تمہاری خواہش تھی کہ دنیا ہے کوئی تعاقی ندرہے یہی ایک تعاقب اتھا ہواتم نے ختم کر دیا۔ آؤاب بے فکر ہوکر اپنا کام كرير \_اوراى يراني حالت يرلوث آئي \_

اس کے بعد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کے لیے بلائے عظیم میہ ندھی کہ سامنے بیٹا تھا بلکہ بلائے عظیم میہ ندھی کہ سامنے بیٹا تھا بلکہ بلائے عظیم میہ تھی کہ حق تعالی نے فرمایا تھا کہ تم نے غیر اللہ سے محبت کی ہے۔ اب اس کو تھارے در پر قربان کر واور فعدا کر دو۔ اس کے مناسب حال آپ نے میہ حکایت فرمائی کہ ایک دن میں اپنے چند احباب کے ساتھ دخفل سماع میں شریک تھا۔ شل مولا نا علاؤ اللہ بن اور سیّد شرف اللہ بن وغیر ہم۔ قوال نے بیشعر بیڑھا۔

ا تفاقم بسرے کوئے کے افتادہ است کددراں کوئے چومن کشتہ بے افتادہ است ( مجھے ایسے محبوب کے کوئے میں جانے کا اتفاق ہوا۔ جہاں میری طرح کی عشاق مقتول پڑے تھے )

سیدشرف الدین نے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تجلیات کو کمراز ہیں الدے حضرت شیخ نے فر مایا کہ بعض لوگوں کو اس امر میں اختلاف ہے کہ آیاذ کی اللہ حضرت اساعیل تھے یا حضرت اسحان فر مایا کہ حضرت اساعیل ابوالعرب (عربول کے باپ) ہیں اور آپ کی جائے بیدائش اور جائے رہائش بھی حضرت اساعیل ابوالعرب کہ ذبیج اللہ حضرت اساعیل ہیں ۔ تاریخ میں آیا ہے کہ آغاز جوانی میں آپ ہایت حسین وجمیل تھے۔ ایک دن خسل کر کے ذلف دراز کئے ہوئے تھے ایک دن خوبصورت آپ ہمایت حسین وجمیل تھے۔ ایک دن خوبصورت کھوڑے پر سوار ہو کر جارہ ہم کے دل میں ان کی محبت کا غلبہ ہوا۔ اس پر غیرت خداوندی جوش میں آئی اور ذریح کا حکم صادر ہوگیا۔ نیز رسول الشافی کا بی تول بھی اس امر پر دلیل کر تا خداوندی جوش میں آئی اور ذریح کا حکم صادر ہوگیا۔ نیز رسول الشافی کا بی تول بھی اس امر پر دلیل کر تا ہے کہ ذریع حضرت اساعیل تھے اٹا این ذیک سین (میں دوذ بیحوں کا بیٹیا ہوں)

اب چونکہ آن خضرت علیقہ حضرت اساعیل کی اولاد میں نہ کہ حضرت اسحاق کی دوسرے ذیج

آپ کے والد ما جد حضرت عبداللہ ابن حضرت عبدالمطلب کیونکہ حضرت عبدالمطلب نے خانہ کعبہ
کی تغییر کے وقت نذر مانی تھی کہ اپنے مجبوب ترین بیٹے کو کعبۃ اللہ پرقربان کروں گا۔ چنانچے انہوں
نے حضرت عبداللہ کے نام میں سوراخ کر کے ری ڈالی۔ اور کعب کی جانب لے گئے جب منہم کی
لے کر ذن کر نے گئے تو قریش نے جمع ہوکر واویلا کیا کہ آپ کے اس عمل سے ایک سنت قائم ہو
لے کر ذن کر نے گئے تو قریش نے جمع ہوکر واویلا کیا کہ آپ کے اس عمل سے ایک سنت قائم ہو
جائے گی اور ہر خض اپنا بیٹا ذن کر نے گئے گا۔ حضرت عبدالمطلب نے کہا کیا کروں میں نے نذر
مانی ہوئی ہے۔ لوگوں نے کہا چلو کا بمن کے پاس چلتے ہیں وہ جس طرح کیے گا وہ ہی کریں گے۔
کا بمن نے کہا کہ فعہ بیا واکرو۔ اب وہ اس فکر ہیں تھے کہ کیا فعہ بید ویا جائے۔ آخر انہوں نے ایک
کا غذ پر حضرت عبداللہ کا نام لکھا اور دوسرے پر ایک اونٹ لکھا۔ اور قرعہ اندازی کی ۔ لیکن قرعہ اندازی میں قربانی کے لیے حضرت عبداللہ کا نام نکلا انہوں نے وہ اونٹ الگ کھڑ اکر دیا اور دوسری بار قرعہ ڈالاتو کی جمہوں وہ جس طرح عبداللہ کا نام نکلا انہوں نے وہ اونٹ الگ کھڑ اکر دیا اور دوسری بار قرعہ ڈالاتو کی جسے میں اس فر بر ان کر سے جبداللہ کا نام نکلا انہوں جب ایک سوبارقرعہ نکلات وہر بار حضرت عبداللہ کی اس فدر کر ت ہے کہ جب کی عارف پر ایک بی ہوئی ہے قوساری ہم میں وہ جی پر جبورہ کی میں ہوئی۔ بکہ بر آن اور ہر کھن نی تجلیات ربانی کو تر زئیں۔

کانا م نکلا فی خضیکہ ہر بارایک اونٹ علیجد و کرتے گئے اور سوبار قرعہ نکالا تو اونٹ کانام لکلااس کے لئے انہوں نے ایک سواونٹ ذرج کر دیئے اور حضرت عبداللہ کی جان چے گئی۔اس سے گوشت کی اس قدر فرادانی ہوگئ کہ بوراشر مکسیر ہوگیا بلکتاریخ میں آیا ہے کماس علاقے کے تمام پرند چرند ادر جنگلی جانورسیر ہو گئے۔اس وجہ سے حضرت عبدالمطلب كا نام طعم الطير والوحوش (برندوں اور درندوں کو یا لنے والا ) پڑ گیا۔عشاء کی نماز کے وقت امیتوں کی اینے نبی کے ساتھ شاگر دوں کی استادوں کےساتھ اورمریدوں کی پیروں کےساتھ بےوفائی کاذکر ہور ہاتھا۔حضرت شیخ نے فرمایا کہ وہ پیر جواسبات برغز ہ ہوتا ہے کہ میرے بعد میرے مرید میری اولا د کے ساتھ و فاکریں گے اورضرورت کے وقت کام آئیں گے غلط کرتا ہے۔حضرت خواجہ اُوحد کر ما کئی بڑے پینے تھے۔جن ك بيشارم يد تف آب ني اين تجرب بناير جو كه كلهاب بيب مثنوي از خلق جهال کرانده گیر در کوچه، فقیر خانه گیر 1 ہم نام ترا یہ نگ آرند نفتر سرہ ربہ ہرزہ دستار بزرگ و رایش خوابند آنگاه بهه بدو ینابند گومیند که مو سیبر ماید گر باشد و دل ساه ستاید اكنول از يے قبول ايثان کو کرد بکار و است نتوال 5 آتی زا نے مراد وآ تكو بنو اعتقاد ماشد باشد 6 در راہ اگر نہند جوئے زر ز نو معجزهٔ سِغمبر خوابد 7 مالش سفر نگامداری خوامد که نو دام دو گزاری -8 انجورش ز اجل اگر بميرو منكر شوزو دقيقه گيرد 9 ماطل دانمر نه دقائق تو فہم ار عکنہ حقائق تو 10 منكر شود او ببير شنيده تو نگرده 11 يمه فسوس وزرتي ور خود لو عکیم غریب و شرقی 12 گاوے شدہ کیں بزرگ وار است خربندہ شدہ کہ شم یاراست 13 افروخته آتش رماحت کانیت مقام روح و راحت 14

لوطے شدہ کیس نظر ز روح است عیاش شدہ کہ ایں فتوح است 15 قد کردہ دوتا کہ ایں نماز است رو کردہ ترش کہ ایں نماز است 16 جامع جو گلاب کایں صام است ساحر چوں خروس کیں قیام است 17 يابستنه گذم مدارس گویند کہ خواجہ ہست مدرس 18 گویند که خواجه مست مفتی برمكر و نفاق خورد و نقمي 19 از کشتن خوایش گشته بیبوش كيسو جوزنان قلندجه بردوش 20 فرزند علی و میر چشمیم لابد ز جمیع خلق پیشیم 21 بردار شده باسم تذكير خود رائی را شمر ده تغییر 22 قصاب شدہ کہ مرد غاز یہت طراز شدہ کہ کار سازیت 23 بروزر بخند كيس وزير است مديرے مائدہ كم ايل دبيراست 24 دجال شدہ کہ بادشاہ ہم سلطانم و بمسابه خدايم 25 .27

- 1۔ خلق خدا ہے کنارہ کش ہوکر گوششین ہوجا۔
- 2۔ لوگ مجھے بَدم نام کردیں گےاور تیری خوبیوں کو برائیاں بنادیں گے۔
  - 3۔ ان کوفقط بڑی دستاراور بڑی داڑھی در کارے۔
    - 4- وه سفيد بال و يكھتے ميں خواه ول سياه ہو۔
  - 5۔ ایل مقبولیت کی خاطروہ کام کرتے ہیں جوچھری بھی نہیں کرعتی ہے۔
    - 6۔ اور جو خض تیرامعتقد ہے وہ بھی اپنی مراد کی خاطر کی معتقد ہے۔
- 7- جبكونى تخص تير برسامن وني جاندى كي هير ديتا عيق پھر تجھ سے كرامات طلب كرتا ہے۔
- 8۔ بعد میں وہ اپنی رقم واپس طلب کرتا ہے۔ جتنا عرصہ اس کی دولت تیرے پاس ربی وہ اس کو امانت سجھتا ہے۔
  - 9۔ اگر کوئی آ دمی قضامے مرجائے تو لوگ تیرے مظر ہو کر نکتہ چینی کرتے ہیں۔
    - 10-اگرلوگ تیرے بیان کر دہ حقائق نہیں تمجھ سکتے تو تجھے جموٹا تمجھتے ہیں۔

11\_جب تمہاری کوئی ہات سمج ابت نہیں ہوتی تو منکر ہوجاتے ہیں۔

12 - خواہ تو مشرق ومغرب كاعالم ہے وہ تحقيم جادوگر اور مكار مجھتے میں ا

13۔ اگر تیری شکل بزرگوں کی ہے تو گائے بن کر عاجزی کرتے ہیں۔ اور گدھا بن جاتے ہیں۔ کہ میہ بادشاہ ہے۔

14۔اپن آرام وآرائش کی خاطر آتش رباحت جلاتے ہیں یعنی برترے کام کاجواز نکال لیتے ہیں۔

15 عياثى كى خاطر لوط كى امت بن جات ين اورجومال باتحد كتاب كؤو ح يعن عطيه غيب يحمد ين ا

16۔ ہر کسی کے سامنے نماز کے لیے جھک جاتے ہیں اور اس کو نماز جھتے ہیں لیعنی نماز نہیں پڑھتے۔

اور صرف عاجزی سے کام لیتے ہیں مندرش کرتے ہیں تواس کو نیاز سجھتے ہیں۔

17 ـ خالى بھوك مرنے كوروزه كانام ديتے ہيں اور شبح سوير المحد كرم غ كى طرح آ وازيں نكالتے ہيں۔

18\_مدارس پر گندم کا حسان کرتے ہیں اور شیخ کومدرس کا نام دیتے ہیں۔

19 \_ مكراور منافقت ميں زندگى بسر كرتے ہيں اور تمام بزے كامول كے فتو ہے فتے ہے لينا جاہتے ہيں۔

20 عورتول كى طرح بال بناكر پھرتے بيں اور مرنے سے بخرر ہے ہيں۔

21\_وه وعوى بيركت بين كه جم سادات بين اس ليسب عن ياده معزز جم بين -

22\_انالحق کانعرہ مارکردار کے منتحق بن جاتے ہیں اپنی رائے کے مطابق قر آن کے معنی کرتے ہیں اور مفسر کہلاتے ہیں۔

23۔ ہوتے ذات کے قصائی ہیں اور غازی ہونے کا دعویٰ کرتے اور کر وفریب کرکے لوگوں کے کارسازین جاتے ہیں۔

24\_مند پر بین کروز رین جاتے ہیں اور تھوڑ ابہت لکھنا جانے ہیں ۔ تو رہبر کہلاتے ہیں۔

25\_ ہیں د خال اور باوشاہ بن بیٹھتے ہیں بلکہ سابی خدالعی ظل اللہ ہوئے کا دعویٰ کرتے ہیں۔

#### روز یکشنبه۷-رمضالند۸۰۲ه

جاشت کے وقت کتاب مضمرات اس کمترین بندگان کے ہاتھ میں تھی حفرت شئے نے پوچھا کہ کونی کتاب ہے عرض کیا کہ مضمرات ہے۔ فر مایا کہ اس کتاب میں بہت می روایات میں۔ اس کے مصنف مولانا جمال الدینؓ ورواز ہیدایون والی معجد میں درس دیا کرتے تھے۔ بڑے فقیبہ تھے۔ انہوں نے بیر کتاب و ہیں بیٹے کر ککھی ہے۔ فر مایا اس کتاب کے دیباچہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق این ام محد باقرِ نے امام ابوصنیفہ سے فرمایا کہ میں نے سُنا ہے تم میر سے داداکی احادیث ترک کر رہے ہو۔ اور اپنی رائے کے مطابق عمل کرتے ہو۔ امام ابوحنیفڈنے جواب دیا کہ اے فرزند رسول النفظ آب ے کی نے غلط کہا ہے۔ آب بیفر مادیں کہ آیا نماز بہتر ہے یاروزہ۔انہوں نے فرمایا نماز۔امام ابوصنیفڈنے کہا کہ حدیث کے مطابق ہم حائض عورت کے لیے روز ہ کی قضاء کا حکم لگاتے میں ند کی نماز کی ۔ اگر ہم اپنی رائے کے مطابق فتو کی دیے تو اس کا برمکس کرتے۔ دوسری بات سہ ہے کہ آیامنی پلید ہے یا پیشاب۔حضرت امام جعفرصادق نے فرمایا پیشاب۔امام ابوصیفہ نے کہا کہاگر ہم رائے کےمطابق حکم نکالتے تو منی ہے بیشاب کے لیے خسل لازم تر کا حکم لگاتے۔ تیسرا سوال میہ ے کہ عورت کمزور ہے یا مردُ امام صاحبؓ نے جواب دیا کہ عورت ۔ امام ابوطنیفڈ نے کہا کہ اگر ہم اپنی رائے کےمطابق فتویٰ صادر کرتے تو باپ کی دارشت ہے بٹی کے لیے دوجھے مقرر کرتے اور ہیٹے کے لیے ایک کیکن ہم نے نصوص کے مطابق میٹے کے لیئے دوجھے اور بٹی کے لئے ایک حصہ نکالا۔ اس کے بعد فرمایا کہ البتہ صوفیاء کے درمیان فنافرہ ہے جس کے تعلق کہا گیا ہے کہ مسا زالت الصوفيته بنخير ماتنا فروا فاذا اصطلحوا هلكوا(ليخي صوفيات كمايين منافرت اس لیے ہے کہ ہر مخف دوسرے کے حال کے متعلق تجس اور تحقیق کرے اور ایک دوسرے کے حال ہے دا تفیت ہو۔اگر بشریت کی وجہ ہے کسی ہے کوئی غلطی ہوجائے تو اس کواس ے متنبہ کرے تا کداس ہے بازر ہے۔ان کی منافرت نعوذ باللہ حَسد' عدوات یا کینہ کی وجہ نہیں ہوتی۔اس کا قلبمثل آئینہ ہے۔جس کے اندر تمام عیب ظاہر ہوجاتے ہیں۔ چنانچہ ایک صوفی دوسر مصوفی کا آئینہ ہوتا ہے۔جیسا کہ رسول النتائیے نے فر مایا۔المومن مراۃ المومن ) مومن

#### دکایت

آئینہ ہے مومن کا۔اس کے مطابق حضرت شیخ نے لیک حکایت بیان فرمائی۔

حضرت خواجد فرمایا که ایک دفعه حضرت شیخ شهاب الدین کن مانے میں دریائے وجله میں سیلاب آیا ہوا تھا۔ اور خلق خداغرق ہورہی تھی۔ مکانات تباہ ہورہ سے خلقت نے حضرت میں حاضر ہو کر فریاد کی۔ آپ نے اپنے خادم کو تھم دیا کہ ایک وُرّہ م

(چا بک) کے کردر یا پر جاؤ اور پانی پر چا بک مار کر کہو کہ عمر سہروردی کے حکم سے داپس چلے جاؤ۔ چنا نچہ خادم در یا کی طرف روانہ ہو گیا اور خلق خدااس کے ساتھ ہو گئی کہ دیکھیں کرامت کا کیے ظہور ہوتا ہے۔ جب خادم نے در یا پر پہنچتے ہی چا بک مارا اور وہی الفاظ وہرائے تو در یا کا پانی تیر کی طرح تیزی سے چھچے ہٹ گیا اور اپنے اصلی مقام پر جا پہنچا۔ جب سے حکایت خواجہ ابواللیث سمرقندی کو سمرقندی کو سمرقند میں پنجی تو آپ نے شخ شہاب الدین کے پاس خطاکھا کہ مردان خدا کرامت کو چھپاتے ہیں۔ آپ نے کیے آشکار کیا۔ شخ نے خط پڑھ کر باہر پھینک دیا اور فرمایا۔ کہ اس بات کو چھپاتے ہیں۔ آپ نے کیے آشکار کیا۔ شخ نے خط پڑھ کر باہر پھینک دیا اور فرمایا۔ کہ اس بات کو ایک ۔۔۔۔۔۔(عام آوی) کیے بہم سکتا ہے۔

اس کے بعد حضرت شیخ اوحد کر مائی کے فضائل پر گفتگو ہونے نگی۔فر مایا شیخ اوحد بڑے بزرگ بتھ جن کے کافی مرید تھے انہوں نے ہر طبقہ کے متعلق پچھ نہ کچھ کہا ہے۔ان کا بیشتر کلام رباعیات پر ہی ہے۔ بعض کلام مثنوی میں بھی ہیں۔ایک دفعہ حضرت خواجہ ان کی بیار باعیات خوب ذوق کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔

رباعي

اوحد دل را زخویش برکن گردار ایں رخت بہرسوے مینکن رگردار
عمرے چوگل بیاد دادی کیک دم چوں غنچہ فراہم شود دامن رگردار
یدریا عی حضرت شیخ نے فرمایا کہ بیانفاس کی قبیل ہے ہے۔ مولا نابر ہان الدین کے دوست
حضرت خواجہ کے خلفاء تھے۔ مثل مولا نازین الدین دولت آ بادی وسید نصیر الدین۔۔۔۔اس
مجلس میں موجود تھے۔ جب باہر آئے تو آپس میں کہنے لگے کہ اس کے کیا معنی ہیں۔ مولا نامحود
نے فرمایا کہ یہ قبیل انفاس میں ہے ہے۔ لیکن اس کا مطلب کوئی نہ مجھ کا۔ اس کے معنی آگے آ
دے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک ربائی میں نے خسر وکی زبان ہے شی ہے وہ اسے خوب
دوق ہے بڑھتے تھے۔ رباعی ہیں۔۔

پ عاقلم حدیث تو کم کنمی و آنگه ره گفتگو نے محکم کنمی و آنگه ره گفتگو نے محکم کنمی ول عاقم کنمی ول عاقم کنمی و ماتم کنمی و راجم کنمی (اگر جھے قتل ہے تو تیر متعلق کم بات کرول گااور زبان بند کرکے خاموش رہ جاؤں گا۔ جلے

ہوئے دل کے نکڑوں کو کیسے جمع کیا جائے بس گذری ہوئی عمر پررونے اور ماتم کرنے کا مقام ہے۔) اس کے بعد فر مایا: فیٹنے او حد کے بعض اشعار اور رباعیات ضرب المثل بن چکی ہیں۔ جیسے سے رباعی ہے۔

بادوست مرا عشق مجازی نبود جال بازی من ترابعث بازی نبود

از من مخن زلفش بیهوده مدال بهبوده مخن بدین درازی نبور

(مجھدوست یعنی محبوب حقیقی ہے مجازی یعنی عارضی عشق نبیل ہے۔ میرا تجھ پرعشق کھیل تماشنہیں

بلکہ جان بازی ہے میں جواس کی زلف دراز کے متعلق بات کررہا ہوں اسے فضول نہ سمجھ کیونکہ اس قدر
طویل یعنی مسلسل ستائش بے ہودہ اور فضول نہیں ہو کتی (بلکہ دل نے لکتی ہاوردل نثین ہوتی ہے۔)

فر مایا خسر دکا بیشعر بھی ضرب المثل بن چکا ہے۔۔

ذر بزم و حالت دریا کشذ متال چوں دَورخسر و آمد مے در سیونماند (اے محبوب مستول نے تیرے شراب وصل کے بیانے نبیں دریا نوش کر لیے لیکن افسوس ہے کہ جب خسر و کی ہاری آئی منکا خالی ہو گیا )

فرمایا: خسر و کے بیددواشعار بھی بہت مشہور ہیں ہے

مراحد اجل گر خواند کافر چراغ گذب را بنور فروغے
مسلمان خواند مشن بہر مکافات دردغے راچہ آید جز دروغے
(اگر مجھے و عالم اجل نے کافر کہاتو پرواہ نہیں کیونکہ یہ جھوٹ ہے اور جھوٹ کو پائیداری نہیں)
فرمایا: حسن (شاکدامیر حسن علامہ خبری) کی اس رباعی کا ایک مصر مہ بھی ضرب المثل بن گیا ہے ۔
ہنگام جوانی کہ بغفلت خفتیم معثوقہ و بادہ را زکس نہ نہ ضیم
ہنگام جوانی کہ بغفلت خوانی چول قامت ما خمیدہ خدمت گفتیم
(جوانی کے ذمانے میں ہم غفلت ہے ہوئی چول قامت ما خمیدہ خدمت گفتیم
ہم نے بہت شوخی کرتے رہے جب بڑھا ہے جس بماری کم شیڑھی بوئی۔ جب یادتیا کہ کیا کرنا ہے۔
عظمت ہر گر کہ کہ ہے آ کہ بیا گو در درویش را درباں نبا شد
عظمت ہر گر کہ کہ ہے آ کہ بیا گو در درویش را درباں نبا شد

افطار کے وقت نان بائی سے چندروٹیال منگوائی گئیں۔ حضرت شیخ نے روٹی کا کلواتو ڈکر منہ میں ڈالا اور دوسرول کو بھی تقسیم کیے گئے۔ شیخ عمر نے عرض کیا کہ بعض لوگ جوافطار میں اہتمام کرتے ہیں اس کی کیاسند ہے۔ فرمایا معلوم نہیں لیکن ہمارے خواجہ شیخ نظام الدین کا دستوریہ تھا کہ پہلے روٹی کا کلوا منہ میں ڈالتے تھاس کے بعد پانی چتے تھے۔ میں ای سنت پڑمل کرتا ہوں اور کتاب فقہ میں لکھا ہے منہ میں ڈیس کے کہ بہتر ہے کہ آگ پر کی ہوئی چیز سے افطار نہیں کرتا چیا ہے مثل اخر مااور پانی سے افطار کرے۔

### دوشنبه ک\_رمضان المبارک ۲۰۸ه ه ساع صوفیاء

چاشت کے دقبت سائ صوفیا ، اور فہم سرود کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی۔ حضرت شیخ اطال عمرہ نے فرمایا صوفی کے ذوق کا انتصار موسیقار کی ضربوں پرنہیں ہوتا کیونکہ ان کی نظر اس چیز پرنہیں ہوتی ان کا معاملہ اپنے خدا کے ساتھ ہوتا ہے۔ جب ایک لفظ یا ایک آ داز ان کے موافق حال کا کان میں پڑتی ہے تو بس اُن پر حال طاری ہوجاتا ہے۔ اور خوب لطف اٹھاتے ہیں۔ بعض اس وجہ کان پر گریہ طاری ہوجاتا ہے۔ کپڑے بھاڑ ڈ التے ہیں اور مدہوش ہوجاتے ہیں۔ جسیا کہ حضرت شیخ الاسلام خواجہ نظام اللہ ین کے وصال کے چند یوم بعد آپ کے احاطہ میں سائ ہور ہا تھا۔ کین مجلس ڈ وق سے خالی تھی۔ جب تنگ آ کر مفل ختم کرنے لگے تو حس مہندی آیا اور نعرہ مار کر حضرت خواجہ کے مزار کے سامنے سرد کھر ہندی زبان کے یہ الفاظ کیے : سوہیلہ مائی سوہیلہ۔ کر حضرت خواجہ کے مزار کے سامنے سرد کھر ہندی زبان کے یہ الفاظ کیے : سوہیلہ مائی سوہیلہ۔ کر حضرت خواجہ کے مزار کے سامنے سرد کھر ہندی زبان کے یہ الفاظ کیے : سوہیلہ مائی سوہیلہ۔ کہانا تھا کہ سب پر گریہ طاری ہوا اور خوب ذوق ہے مجلس جم گئے۔ ان الفاظ کا مطلب بیہ ہے کہانا تھا کہ سب پر گریہ طاری ہوا اور خوب ذوق سے مجلس جم گئے۔ ان الفاظ کا مطلب بیہ کہانا تھا کہ سب پر گریہ طاری ہوا اور خوب ذوق سے مجلس جم گئے۔ ان الفاظ کا مطلب بیہ کہیں تھا ہے میری ماں خوش ہوجا خوش ہوجا ۔ پس ایک لفظ سے ساری مجلس پر الیاذوق و شوق طاری ہوا کہ یہا دگار بن گیا ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ ایک دفعہ حضرت شیخ نظام الدین کہیں جارہے تھے۔رائے میں لوگ کنوئیں سے پانی نکال رہے تھے ایک آ دی نے بلند آ وازے یہ الفاظ کہے ' باہری ہو باہری' ' یعنی ڈول واپس آ گیا۔ یہ سنتے ہی حضرت اقدس پر حال طاری ہوگیا۔خواجہ اقبال اور شیخ مبشر سرود جانتے تھے انہوں نے ان الفاظ کوگانا شروع کر دیا۔وہ سارارات حضرت اقدس کے آگے آگے اور

حفرت اقدس پروجد طاری رہا ۔ خی کہ سفرتمام ہوا۔ ای وجہ سے حفرت شیخ (خفرت نواجہ نصیرالدین)
نے فرمایا کہ وہ صوفی جورقص کرنائہیں جانتا سے چاہیے کہ ایک کونے میں بیٹے جائے اور مجلس میں نہ آئے تا کہ دوسروں کا ذوق فراب نہ کرے۔ ایک دفعہ قاضی جمید الدین 1 تا گوری کی محفل سماع میں ایک درویش بے طور رقص کررہا تھا۔ خادم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر مجلس سے باہر نکال دیا۔ جب مجلس ختم ہو گئی تو اس نے حفرت قاضی صاحب کے پاس شکایت کی کہ جب میرا ایک پاؤں بہشت میں تھا اور دوسرا پاؤں اندرر کھنے والا تھا کہ آپ کے خادم نے جھے پکڑ کر باہر نکال دیا۔ قاضی صاحب نے خادم سے سبب دریافت کیا تو اس نے کہا حضور آپ کا حکم ہے کہ جو شخص بے تال رقص کرے اس کو باہر نکال دیا۔ تاسی میں نہیں جا سکا۔

ایک موقعہ پر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر مور ہاتھا۔ فر مایا حضرت یونس علیہ السلام اپنی بوڑھی والدہ کے ساتھ شہر بعلبک میں رہتے تھے۔ اس شہر کو بعلبک اس لئے کہتے تھے کہ وہاں بعلبک نام بت کی پر ستش کی جاتی تھی۔ اس علاقے کے پینمبر حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ ایک رات حضرت الیاس علیہ السلام اس شہر میں آئے اور خوف زدہ موکر یونس علیہ السلام کی والدہ کے گھر تھہرے۔ اس وقت وہ اُن پر ایمان لا چکی تھی۔ حضرت الیاس نے ویکھا کہنا گاہ اس عورت کا بیٹا یونس مرا پڑا ہے۔ وقت وہ اُن پر ایمان لا چکی تھی۔ حضرت الیاس نے ویکھا کہنا گاہ اس عورت کا بیٹا یونس مرا پڑا ہے۔ آپ نے دعا کی اور وہ زندہ ہوگیا اور آپ اسے اپنے ساتھ لے گئے اپنی محبت میں رکھا۔ جب حضرت الیاس آسان پرتشریف لے گئے تو حضرت ایونس کو اپنا قائم مقام بنایا۔

ترادی کے بعد فرمایا کہ حفزت خواجہ کے سامنے سے وقت جب کھانا شربت اور شرین لائی جاتی تھی تو آپ اس میں سے ایک دوگئر سے فربوزہ کے تناول فرماتے تھے باتی دوسروں کے لئے جھوڑ دیتے تھے۔ ایک دن چند طالب علم اور مولا نا احمد تھائیسری حاضر خدمت تھے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں فربوزہ پیش کیا۔ آپ نے ایک بھا تک اٹھا کر کھائی اور چھلکا باہر صحن میں بھینک دیا۔ ایک طالب علم نے وہ چھلکا اٹھا کر کھالیا (تبرک سمجھ کر) اس کے بعد حضرت اقدس نے اور بھا تک اٹھالیا اور کھاکر چھلکا باہر بھینکا۔

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> قاضی تمیدالدین ناگوری سلسله عالیه سهروردیه سے تعلق رکھتے تتے اور حفرت خواجہ قطب الدین بختیار ؒ کے دوست تتے۔ قاضی صاحب ساع کے دلدادہ تتے اور حفرت قطب الاقطاب کے ساتھ شریکے مفل رہتے تتے۔ موجودہ طرز ساع قاضی صاحب کی قائم کردہ ہے بڑے صاحب ذوق تتے۔

وہ دوسرے طالب علم نے اٹھا کر کھالیا۔ غرضیکہ جب بھی آپ چھلکا چینکتے سے کوئی نہ کوئی اللہ علم اٹھا کر کھالیتا تھا۔ اب صرف مولا ٹا احمہ باقی رہ گئے۔ انہوں نے دل میں خیال کیااب کی بار چھلکا میں کھا وُ نگا۔ لیکن حضرت اقدس نے ایک بھا تک اٹھائی اور کھا کر در پچ کھولا اور چھلکا پیچھے بھینک دیا۔ بید کھے کر سب لوگ جیران ہوئے اس وقت تک وابستہ مجلس حضرت اقدس سے شرف بیعت حاصل کر چکے تھے صرف مولا نا احمد باقی تھے انہوں نے حضرت اقدس کی بیاری کی حالت میں بیعت کی درخواست کی تو آپ نے فر مایا کہ صحت یاب ہو کر مرید بناؤں گا۔ لیکن وہ مرض مرض موت عابت ہوئی اور بیعت ہے محروم رہے۔ ہزرگوں نے فر مایا ہے کہ مشائخ بیاری کی حالت میں کی کو بیعت کرتے ہیں نہ کی قیدی کو تا وقت کہ بیاری ہے صحت یاب اور قید بیعت کرتے ہیں نہ کی قیدی کو تا وقت کہ بیاری ہے صحت یاب اور قید بیعت کرتے ہیں نہ کی قیدی کو تا وقت کہ بیاری ہے کہ ان کا دل مرض خود بیار ہیں تو کہ کو بیعت نہیں کرتے ۔ آپ نے جواب دیا کہ اس میں کیارا ذہے۔ کہ اگر شخ خود بیار ہیں تو کہ کو بیعت نہیں کرتے ۔ آپ نے جواب دیا کہ اس کی کو جہ بیہ ہے کہ ان کا دل مرض میں لگا ہوا ہو تا ہے۔ اور بیعت دل کا معاملہ ہے۔ بغض لوگ کہتے ہیں کہ تو ہرانے میں کوئی دیرگئی میں لگا ہوا ہو تا ہے۔ اور بیعت دل کا معاملہ ہے۔ بغض لوگ کہتے ہیں کہ تو ہرانے میں کوئی دیرگئی میں لگا ہوا ہو تا ہے۔ اور بیعت لین کا معاملہ ہے۔ بغض لوگ کہتے ہیں کہ تو ہرانے میں کوئی دیرگئی میں لگا ہوا ہو تا ہوں ان کومطوم نہیں کہ بیعت لین کا معاملہ ہے۔ بغض لوگ کہتے ہیں کہ تو ہرانے کی کوئی دیرگئی

اس کے بعدالتحیات میں انگی اٹھانے کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا ہم یہ کام کرتے ہیں اور ہمارے خواجگان بھی کیا کرتے ہیں اور ہمارے خواجگان بھی کیا کرتے ہیں۔ وحدت اور توحید کی طرف اشارہ ہے کیکن شافعی حضرات مٹی بند کر کے ایک انگی اٹھا نے رکھتے ہیں اور اُسے بلاتے رہتے ہیں۔ یعنی او پر اٹھاتے اور ینچے لاتے ہیں' لیکن ہم مٹی بند نہیں کرتے بلکہ ہاتھ اور انگلیاں کشادہ رکھتے ہیں صرف سبانہ (پہلی انگلی) اٹھاتے ہیں جیسا کہ ہمارے خواجگان نے کیا ہے۔

### سەشنبە^ \_ رمضا<u>ن تەم</u>ھ لباس كے لئے چارجوڑوں كاجواز

نماز چاشت کے وقت فر مایا کہ حضرت شیخ الاسلام فریدالدین گئی شکر قدس سرہ کے پاس ہمیشہ کپڑوں کے چار جوڑے رہتے تھے۔ آپ فر مایا کرتے تھے کدایک جوڑہ پہنتا ہوں ایک دہو لی کے پاس ہوتا ہے اور دو گھر میں دھلے پڑے رہتے میں جن میں سے ایک اچا تک ضرورت کے لئے ہوتا ہے۔ مثلاً کپڑوں پرکوئی نجاست لگ گئی ہے اور نماز کا وقت قریب ہے۔ دوسرا جوڑ ااس لئے رکھار ہتا ہے کہ شایدا جا عک کی کو دینے کی ضرورت پڑجائے۔ نیز قوت القلوب میں آیت مبارک سن لباس لکم وائم لباس لھن سے بھی چار جوڑوں کے بیک وقت ہونے کا جواز نکالا ہے۔ مطلب سے کہ عورت کوم دکا لباس کہا گیا ہے اور چونکہ مرد کے لیے چار عورتیں جائز قراردی گئی ہیں اس لئے لباس کے بھی چار جوڑے ہونے چاہیں ورندلباس کمل نہیں ہوتا ایک جوڑے سے لباس نہیں بنا۔

اس کے بعد پرانے احباب اوران کے حسن اعتقاد کا ذکر ہونے لگا۔ سیدی ابوالمعالی نے دکایت بیان کی کہ مولانا معین الدین ہانسویؒ نے حضرت اقدس کے بوتے سے دریافت کیا کہ مولانا آپ کا نام کیا ہوں نے جواب دیا کہ 'بندہ مخدوم' انہوں نے دوبارہ دریافت کیا تو وہی جواب دیا کہ 'بندہ مخدوم' ۔ جب تیسری بار بوچھا تو کہا عبداللہ مولانا قوام الدین وکیل نے اپنے بیٹے کا نام عبدالحمدر کھا تھا اس پر حضرت محدوم نے فرمایا کہ جسے عبدالمطلب نے مایا مطلب مدینہ کے ایک شخص کا نام تھا جس نے حضرت عبدالمطلب کی پرورش کی تھی۔ اس کی ولادت بھی مدینہ میں ہوئی اور بڑا ہوکر مکم محظم آتا ہاتھا۔

نیز حضرت سید محداصغر نے جو تفات عالیہ میں بگانہ عمر تھے مولا تا قوام الدین کے متعلق دکایت کی کہ شیخ الاسلام خواج نصیرالدین چراغ دہ کی قدس سرہ کے حس کے دن حضرت مخدوم (بندہ نوازسید گیسودرازؓ) نے بیاری کی حالت میں پانی نوش فر مایا اور بقیہ پانی مولا تا قوام الدین کود ب دیا۔ وہ بے ضبط (جلدی آپ ہے نکل جانے والے) تھے نورا کھڑے ہو گئے اور چھسات سو آدمیوں کے سامنے تیم کی کاپانی بیا۔ اگر چر حضرت مخدوم نے منع فر مایا۔ کیکن انہوں نے ایک ندئی اور سارا پانی پی کر بیٹے گئے آ۔ نیز یہ بھی کہا کہ آج میرا روزہ قبول ہوا ہے۔ لیکن سے بات حضرت مخدوم بندہ نوازگیسودرا اُرگو پندند آئی۔ اس صفحون کے مطابق حضرت مخدوم نے حکایت فر مائی کہ مخدوم بندہ نوازگیسودرا اُرگو پندند آئی۔ اس صفحون کے مطابق حضرت شخدوم نے حکایت فر مائی کہ ایک دفتہ نوازگیسودرا اُرگو پندند آئی۔ اس صفحون کے مطابق حضرت شخ الاسلام خواجہ نظام الدین کو عطا خر ہوزہ تناول فر مار ہے تھے۔ آپ نے ایک بھا تک حضرت شخ الاسلام خواجہ نظام الدین کو عطا فر مائی ہوا ہے۔ اور اگر چدان کوروزہ تھا دل میں ارادہ کرلیا کہ شخ کا عطا کردہ تیم کی ضرور کھاؤں گا۔ زیادہ فر مائی کے تاب نوازہ کی کی کا معطا کردہ تیم کی خواجہ نظام الدین کو عطا کو ایک کی خور میں معلوں کا کیونکہ میدودات پھر کہ باتھ آتی خدوم کا ہی خواجہ کی ایک اور کی کی کی مورد کی کا میان خواجہ کی کی ایک کی خور میں میان کا کی کو کہ بیدودات پھر کہ باتھ آتی خدوم کا ہی خورم کا کی خورد ہوگی آئی احزام کا صفحی تھا۔

ہے۔ حضرت شیخ الاسلام تنخ شکر قدس سر ہ کوروش ضمیری ہےان کا ارادہ معلوم ہو گیا۔ فر مایا نظام الدین ہمارے لئے احتر ام شرع واجب ہے۔ اِسے رکھاؤ افطار کے وقت کھا تا۔

#### روز جهارشنبه٩\_رمضان المبارك

ا ہے تر اباہر کے رازے دگر انھیاشت کے وقت اس آیات یاک کے معانی بیان فر مارہے تھے ؤ ما مِنَّا إِلَّا لَهُ مقام "معَلُومَ فرماياح تقالى كالمرفض كرماته جدا كانتر ازاورمعالمه بحق تعالیٰ کا ایک مرید کے ساتھ وہ معاملہ ہوتا ہے جواس کے پیر کے ساتھ نہیں ہوتا۔ فرض کروپیرا پے م ید کوایک مقام پر پہنچا تا ہے جہاں ایک محل یا خیمہ نصب ہے۔ وہ خیمہ نہ کپڑے کا ہے نہ ریشم کا کیکن ایسانظر آتا ہے اس کے درواز ہیرا یک در بان عصاباتھ میں لئے کھڑا ہے کیکن نہ وہ آ دمی ہے نەفرشتۇ نەجن نەاس كاكوئى جىم بے نە باتحة نەپاؤل نەدە كھڑا بے نەبىپھا ہے اى طرح وەعصا نە لکڑی ہے نہ جاندی ندسونا' نہ تا نبالیکن ای طرح نظر آتا ہے' بیراس مریدکواس کے اندر داخل کرتا بئاس كے بعد خداجاتا ہے اور مريد جانا ہے كماس كے ساتھ كيامعا لمد بواجب مريدوالي آتا بت بیراس سے دریافت کرتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا۔ مرید جو کھاس سے ہوسکتا بتا تا ہے کیونکہ جو تقربر میں نہ آ سکےوہ کیے بیان کرسکتا ہے ممکن ہے ہیر کےخوف سے پچھے بتا بھی نہ سکے۔اب پیر کیوں دریافت کرتا ہے کیااس کوعلم نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ الوہیت کی جزئیات کی کوئی انتہانہیں ہے۔ برخض کے لئے علیٰجدہ راز ہے'اس لئے بیرمعلوم کرنا چاہتا ہے کہاس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔اس پرسیداحد سلمہ نے یو جیما کہ کیا ہیراس مقام پر پہنچا ہوائبیں ہوتا۔فر مایا پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ ليكن جزئيات كى كوئى انتهانبيس كوئى شخص أن كاا حاطنهيس كرسكتا\_

#### ساع دسر و دورقصِ صوفياء

تراوت کے بعد ساع سرودورقص صوفیاء کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔فرمایا ساع میں ممدول (مستحسن) حالت سیہ کہ آپ ہے بہرنہ ہوجائے بلکہ ضبط ہے کام لے۔جو پچھ کرےاور کہے ہوش وحواس سے کہے۔البتہ بعض اوقات اس پرالی حالت طاری ہوجاتی ہے۔اوراس سے ایک حرکات وسکنات صادر ہوتی ہیں کہ اس میں بے اختیار ہوتا ہے ان کوروک نہیں سکتا 'خواہ وہ مر یہ رکات وسکنات صادر ہوتی ہیں کہ اس میں بے اختیار ہوتا ہے ان کوروک نہیں سکتا 'خواہ وہ مر یہ اپراشعریوں ہے۔ اے ترابا ہم کے رازی دگر مرکدار ابردات تا زے دگر

باوقار ہواس وفت اس کاوقار مانغ نہیں ہوتا۔ اگر چدا سے اپنی حرکات وسکنات کاعلم ہوتا ہے کہ کیا کر رہا ہوں لیکن اُن سے بازر ہنے کی قدرت نہیں رکھتا' جس طرح غیض وغضب کی حالت ہیں ایک شخص اپنی بیوی کوطلاق دے دیتا ہے حالانکہ وہ اس کی محبوبہ ہوتی ہے' لیکن غصے ہیں اُسے کوئی ہوش نہیں رہتا بعد میں جب غصر فرو ہوتا ہے تو پشیمان ہوتا ہے۔

بعض اوقات ساع میں بے ہوتی بھی طاری ہوجاتی ہے'لیکن پیھالت بھی اچھی نہیں ہے۔جیسا كەشراب خوردل مېل سب سے بهتر آ دمى دە ہے جو جسقد رشراب پینے بے بموش نە بوجو آ دمى بموش كھو بينهاس كواحيانبين مجحقة ينزساع كامقصدول جمعي ادرتمام چيزوں سے دل كو ہٹا كرايك مقصد برلگانا ہاں گئے بھی بےخودوی ندموم ہے کیونکہ اس مے مقصود ہے دل ہث جاتا ہے اور مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ایک دانشور ہمارے خواجہ کا مرید ہو گیا تھا اور راہ تصوف اختیار کرلیا تھا۔ بعد میں ان کومولانا زین الدین نے خلافت بھی دی تھی ایک دن جھ سے کہنے لگا کہ میرسید مجھے ماع میں کچھنہیں ہوتا۔ میں نے دل میں کہا اس شخص کو ذوق ساع نہیں ہے اور ند ہی مجھی ساع کی لذت ہے آشا ہوا ہے۔اے معلوم بی نہیں کہ ماع کیا چیز ہے۔ ماع تو وصول الی اللہ کے ذریعوں میں ہے ایک ذریعہ ب جس طرح نماز روزه اور تلاوت سے خدا تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہے۔ اع ہے بھی ہوتی ہے بلک ساخ میں دلجمعی اور توجہ جو تمام عبادات کا سر مایہ ہے زیادہ حاصل ہوتی ہے۔اسیعجہ سے شنخ ابوعلی و قات ً نے فرمايا بكد السماع أفروب الطكرى إلى الله (ساع قرب الى الله ك لي تمام راستول ي قریب ترین راستہ ہے )اس کے مطابق حکایت بیان فرمائی کدایک دن میرے والدجس مجدمیں ہم پڑھتے تھال کے اندرا کی کونے میں اشراق پڑھ رہے تھے ہمارے استاد اور دوسرے چنداسا تذہ ساع پر بیٹے بحث کررہے تھے میرے والد نے نمازے ہو کرفر مایا مولا ناسنو! میں نماز پڑھ رہا تھالیکن جو کچھتم کہدرہے تھے میں من رہاتھا۔اگر کہوتو دہرادوں لیکن جب میں ساع میں ہوتا ہوں تو سوائے ایک مطلوب کے میرے ول میں کچھنیں ہوتا۔ اور نہ ہی پاس بیٹھنے والوں کی کوئی خبر ہوتی ہے۔اورتم اِس ماع کوحرام کہتے ہو۔یہ ہے ماع جس کے سواکوئی اور سماع نہیں۔

احوال ابل ساع

اس کے بعد فرمایا اہل ساع کے احوال متفرق ہوتے ہیں۔ ایک پرجلوہ محبوب دیکھتے ہی ہے

خودی طاری ہو جاتی ہے جب دوسری بارد کھتا ہے تو ایک لحد کے لئے چہرہ دیکھ سکتا ہے تیسری بار و کھتا ہے تو پوراچرہ و کھیسکتا ہے چوتھی بار و کھتا ہے تو ملا قات مصاحبت ہوتی ہے اور گفت وشنید تك نوبت اللج جاتى ہے يەم ومتمكن 1 (صاحب مكين) كى حالت ہے اس كے ق يس كها كيا ہے كه هو مسيطر على الحال لا الحال مسيطر عليه (ده حال برغالب بوتا ب-ندكه مغلوب)ای لئے کہاجا تا ہے کہ ممکن کوذوق ساع کم اوراضطراب بہت ہی کم ہوتا ہے اور میہ جو کہا گیا ہے کہ اصحاب ساع کے احوال متفرق ہوتے ہیں بیمبتدی اور متوسط لوگوں کے لئے ہے جن میں سے ہر محض کی نہ کسی بات پر وجد میں آجاتا ہے۔ فر مایا ایک دفعہ سات صوفی مولا نا بر ہان الدینؒ هے کے گھر پر بیٹھے تھے ان میں ہے ایک میرے والد تھے۔ ہر مخص اپنے اپنے ذوق کے مطابق شعر يرحد باتحااوراس بالطف اندوز جور باتحااور وجداً رباتحار ومهات اشعار بيرين: جال ندارد ہر کہ جانا نیش نیست تک عیش است ہر کہ بتا نیش نیست ہر کہ باماہ روئے سرخوش است وولتے دارد کہ پایانیش نیست 2 صورتے وارد ولے جانیش نیست ہر کہ صورت نہ بندد تر عشق 3 گر دلے داری بدل بندی بدہ ضائع آن کشور که سلطانیش نیست 4 يادشا خوانند كرنانيش نينت عارفان درویش صاحب درد را 5 ہر کہ چوں سعدی گلتانیش نیست خانه زندان است تنهائي ملال 6 جس کا کوئی جانان یعنی محبوب نہیں ہے وہ گویا زندہ ہی نہیں ہے مردہ ہے۔اور جس کا کوئی صنم 1 مگوین و کوین دومقامات میں بھوین وہ حالت ہے جب سالک مخلوب الحال رہتا ہے اور بھوین میں غالب الحال ہوتا ہے بیکوین کے سالک کواین الحال اور تکوین کے سالک کوابوالحال بھی کہاجاتا ہے۔اصحاب تکوین بڑے بلند ہمت اور عالی ظریف ہوتے ہیں اورشراب وصل کے بیا لے نہیں صراحی نہیں خم نہیں دریا نوش کر جاتے ہیں کیکن مر ہوش نہیں بھر تے اور حل من مزید کے نعرے لگاتے رہے ہیں۔ 2 مولا تابر بان الدين عريب مصرت سلطان المشاكخ خواجه نظام الدين ادلياً أكان دس نامور خلفاء من سي تقي جن كو

معمولا تاہر بان الدین تریب مستورت سلطان المشائ خواجہ نظام الدین ادلیاء کے ان دس نامور خلفاء میں سے تھے جن کو عشر مبدئرہ کہا جاتا ہے۔ آپ کی شان یہ ہے کہ حضرت سلطان المشائ کے سائنے ایک دفعہ کسی نے حضرت بایزید ہے لیکن اس مقام کا آ دمی ہے۔ لوگوں نے پوچھاوہ کون سطامی کا ذکر کیا۔ آپ نے لوگوں نے پوچھاوہ کون ہے فرمایا ہر بان الدین غریب ہے۔ شان حضرت سلطان المشائ کے غلامان کی۔ آپ کے غلامان غلام لین بندہ نواز سید کیسودراڈ خاتمہ تصوف میں کھتے ہیں کہ اگر این عمر ہی لینی شیخ اکبرمی الدین الباعر کی میرے دفت میں ہوتے تو میں ان کو انہوں نے کئی ہیں۔ یہ ہے خواجگان چشت کے غلامان غلام کا مقام۔

نہیں ہے اس کی زندگی دو بھرہے۔

2۔ چوشی کو اپ محبوب کے وصال میں ہاس کے پاس ایس دولت ہے کہ جس کی کوئی انتہائیس۔

3\_ جس مخص كيدل مين عشق نهين بوه جمم ركھتا ہے كيكن بے جان ہے-

4۔ اگر تیرے پاس دل ہے تو اُسے عشق میں لگادے وہ سلطنت کس کام کی جسکا باوشاہ نہیں ہے۔

5۔ عارف لوگ جب درولیش کو ہا دشاہ سجھتے ہیں خواہ اس کے پاس روثی تک نہ ہو۔

6۔ جس کے پاس سعدی کی طرح گلتان نہیں ہے یعنی صاحب کتاب نہیں ہے اسکا گھر قید خانہ ہے۔ادراس کی تنہائی ملال یعنی غم بی غم ہے۔اس کے بعد فر مایا کہ ساتواں شعر مجھے یا ذہیں رہا۔

#### محفل ساع میں مردہ بچیزندہ ہو گیا

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ کی شخص نے بادشاہ کے سامنے صوفیاء کرام کی سخت شکایت کی۔ بادشاہ نے اس سے متفق ہو کر تھم دے دیا کہ تمام صوفیوں کو ہمارے شہر سے نکال دیا جائے۔ کیونک نہ ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہے۔ نہ ان کا ہمارے ساتھ مصوفیاء کو جب بیتھم موصول ہوا تو انہوں نے بادشاہ کوکہلا بھیجا کہ ہمیں تین دن کی مہلت دی جائے تا کہ ہم اپنے دوست احباب اور رشتہ دار دن کوالوداع کہہکیں نیز ہمیں بیاجازت بھی دی جائے کہ ہم محفل ساع قائم کریں۔اس کے بعد ہم چلے جا کیں گے۔ ہادشاہ نے یہ بات قبول کرلی۔ چنانچیمخفل ساع قائم کی گئی۔شامیا نہ لگایا گیا اور بادشاہ جھروکا میں بیٹھ کرتماشا دیکھنے لگا۔ بادشاہ کا ایک چھوٹا لڑ کا تھا وہ بھی بادشاہ کے ساتھ بیٹھا تماشاد کھے رہاتھا کہ اچا تک اس لڑ کے کا یاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر گیا جس کی وجہ ہے اس کا بند بند جدا ہو گیا اور گر دن ٹوٹ گئی۔ بادشاہ پر جیٹے کی محبت غالب آئی اوراس نے کہنا شروع کر دیا کہ پیماد شصوفیوں کی تحوست کی وجہ سے ہوا ہے اس کے دل میں خیال آیا کہ اب ان کومناسب سزا دینا جاہے۔ جبصوفیا ءکواس بات کاعلم ہوا تو کہا کہ بیجے کو ہمارے یاس لاؤ۔ جب ہم ساع ے فارغ ہوں گے تو زندہ بچہ بادشاہ کے چیش کریں گئاس کے بعد بادشاہ کے جو جی میں آئے كرے۔ چنانچد بح كوشطرنجى ميں لپيث كرصوفياكے باس لے آئے۔ اور وہ ساع ميں مشغول ہو گئے یکھوڑی دریے بعد بچے نے شطرنجی میں ملنا جلنا شروع کیا۔اور کہنے لگا کہ مجھے با ہر نکالو۔ میں با ہرآ ناچا ہتا ہوں۔ جب انہوں نے أے با ہر نكالاتو كھڑ اہو گيا اور محفل ہيں إدھراً دھر دوڑ نے لگا۔

یدد کیوکر بادشاہ نیچے اُتر آیا اور صوفیاء کرام کے پاؤں کی خاک کواپٹی داڑھی اور سر پرلگایا اور نہایت عزت داکرام سے معذرت کا طلب گار ہوا۔

#### ساع میں یہودی کامسلمان ہونا

کتاب سلوک میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دفعہ حضرت شیخ جنید بغدادی اپنے اصحاب کے ساتھ کوہ لبنان پرساع سن رہاتھا، لیکن وہ لوگ ساع میں البنان پرساع سن رہاتھا، لیکن وہ لوگ ساع میں استقدر منہمک تنے کہ یہودی کی پرواہ نہ کی۔ جب ساع سے فارغ ہوئے تو دریافت کیا کہ جمیں کون آ واز دے رہاتھا یہودی نے آ گے بڑھ کر کہا کہ میں تھا۔

انہوں نے بوجھا کہ تمہارا کیا مطلب تھا'اس نے کہا آپ کادین کیا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم دیا کہ ہم ادادین احمدی ہے۔اس نے کہا تم لوگ یہ کیا کررہ سے انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی ساع من رہے تھے۔اس نے بوجھا کہ ساع کس لئے سفتے ہو۔انہوں نے جواب دیا اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر'یہ بات من کروہ حضرت خواجہ جنید کے پاس گیا اور مسلمان ہو گیا۔اور کہنے لگا کہ میں نے توریت میں کھھا دیکھا ہے کہ احمد مرسل آخر زمانہ میں آئیں گے اور ان کی احت میں ایسے لوگ ہو نگے جواللہ تعالیٰ کی محبت میں مرود میں گے اور رقص کریں گے۔

#### كرامات ِ صحابة

اس کے بعد کرامات کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا جس قد رکرامات متافرین ہے منقول ہیں متقد بین متفد بین ہیں۔ اور صحابہ کرام کے اندر جس قد رکرامات جھنرت علی ہے منقول ہیں دوسر سے صحابہ کرام سے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے جھی سے نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے جھی بہت کم منقول ہیں۔ عرائس میں کھھا ہے کہ حضرت اسا بنت ابو بکر ہے دوایت ہے کہ ایک دن امیر المونین حضرت علی سے دنواں میں نماز عصرادا کرنے آئے کیکن آئی آئی موں ہوچکا تھا۔ انہوں نے کو تعالی سے درخواست کی کہ سورج والی لایا جائے ہم نے اپنی آئی موں سے دیکھا کہ سجد کی دیوار پر سورج کی دورج والی اور حضرت علی نے نماز اداکی۔ جب نماز ہوئی ہوئے تو سورج دوبارہ غروب ہوگیا۔ فردوی طوی نے ایک شعر میں دوئی کیا ہے کہ تمام انہیاء کیہم السلام سے جسنے دوبارہ غروب ہوگیا۔ فردوی طوی نے ایک شعر میں دوئی کیا ہے کہ تمام انہیاء کیہم السلام سے جسنے

معجز ے سرز دہوئے وہ سب حضرت علی ہے سرز دہو چکے ہیں۔ چنانچاس سے ایک ایک کر کے سب کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت علی کا سورج کو والیس بلانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سورج والیس بلانا حضرت سلیمان علیہ السلام کے سورج والیس بلانے کی طرح ہے۔ لیکن چونکہ وہ شاعر ہے اور شاہنامہ کا مصنف ہے جس میں ہر قتم کی سر سبز با تیس درج ہیں جھے کوئی صحیح تو می روایت نہیں مل رہی تھی۔ لیکن عرائیس میں حضرت اسٹا بنت ابو بکر گئی ۔ ایک بنت ابو بکر شنے میں دوایت بھی کی ہے کہ حضرت علی جنگ میں روایت د کھے کر سند معلوم ہو گئی۔ اسٹا بنت ابو بکر شنے میں دوایت بھی کی ہے کہ حضرت علی جنگ میں آئی تھیں بند کر کے تلوار چلاتے تھے لیکن ان کی تلوار بھی کسی مسلمان کوئیں گئی تھی۔

اس کے بعد فرمایا کہ جب مفرت علیؓ جگبِ صفین سے واپس جانے لگے تو امیر معاویہ ؓ نے تمیں ہزار دینار دے کرایک راہبرے کہا کہ علی کوایے راتے ہے لے جاؤ کہ یانی میں غرق ہو جا کمیں۔اگرغرق آب نہ ہوسکیں تو ایسے علاقے میں لے جاؤں جہاں یانی بالکل نہ ہوتا کہ ختم ہو جائمیں۔راببرنے میہ بات قبول کرلی اور سلاب میں لے گیا۔حضرت علیؓ نے ایک کنارے پر کھڑے ہوکراینے رکاب دار قیصر ہے فر مایا کہ اس بلندی پر کھڑے ہوکر ججمہ کوآ واز دو جب اس نے آواز دی تو چارول طرف سے لبیک لبیک کی آوازیں آنا شروع ہو کمیں۔اس نے کہا حضوروہ تو سارا جہان جواب وے رہاہے کس کوطلب کروں۔ حضرت علیؓ نے فر مایا اب ججمہ ابن کر کرت کو آ واز دو۔ جب اس نے پھر آ واز دی تو پھر ہزاروں لوگوں کی طرف سے لبیک کی آ وازیں آنے لگیں۔قیصرنے کہا مجھے جمجمہ ابن کرکرت الملاح کی ضرورت ہے۔اب ایک آواز آئی کہ کیا کام ہے۔قیصر نے کہا کہ پانی ہے باہر جانے کا راستہ کہاں ہے۔اس نے کہاں فلال راستہ ہے۔ چنانچ حضرت علی این شکرسمیت صحیح وسلامت یانی سے نکل گئے۔اس کے بعدراہبرآپ کو ب آب ریکتان میں لے گیا جہاں نہ آ دمیوں کے لئے پینے کا یانی تھا نہ جانوروں کے لئے ۔ اور قریب تھا کہ سب ہلاک ہو جا کیں۔حضرت علیؓ نے قیصر سے فر مایا کہ فلاں مقام پر جا کر دیکھو وہاں پانی موجود ہےاس نے جا کر دیکھا تو بہت پانی موجودتھا۔ چنانچیشگراور جانوروں نے سیر ہو كر پانى بيا-حفزت على في قيصر سے فر مايا كدايك بياله مجھے بھى بحر كردو۔ جب آپ نے پانى بيا تو محسوں ہوا کہ یانی شور ہے شکراور جانورشور پانی ہے کیے سیراب ہوں گے۔ چنانچے قیصر کو تھم دیا کہ پہاڑ پر جا کردیکھوو ہاں پانی ہوگا۔ جبوہ پہاڑ پر گیا تو دیکھا کہ بہت پانی موجود ہےاوروہ بھی میٹھا ے۔ بیدد کھے کر قیصر نے عرض کیا کہ حضور آپ مُر دول کوزندہ کررہے ہیں اور صحرااور پہاڑ میں پائی پیدا کررہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ آپ خدا ہیں۔ آپ نے تلوار نکال کراس کوختم کرنا چا ہالیکن وہ پہاڑ پر بھاگ گیا۔اورا می جگہ سکونت اختیار کرلی۔اورا یک شہر کی بنیاد ڈال کر حضرت علی کی پرستش شروع کردی۔اس فرقے کو قیصر ہے کہتے ہیں۔

حضرت علیؓ اورروایت حق

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت علیؓ ایک خاص حالت میں تھے۔ آپ نے فرمایا مانگوجو کچھ ما نگتے ہو۔ ایک آ دمی نے جس کا نام علیقہ تھا اٹھ کر کہا کہ اس آ دمی نے بڑا سخت دعویٰ کیا ہے۔ واللہ! میں اس کورسوا کروں گا۔اس نے حضرت علیؓ ہے یو چھا کہ کہ کیا آپ نے اپنے رب کو و یکھا ہے حضرت اقدس نے جواب دیا کہ ہاں دیکھا ہے میں ایسے خدا کی کیسے عبادت کرسکتا ہوں جے دیکھینہ لوں۔اس نے یو چھا کہ آپ نے کیسے دیکھا ہے۔اس پر آپ نے جو بیان او یا وہ آ دمی سَكر بے تاب ہو گیا اور بےخود ہو كرينچ گريڑا۔اور ساري خلقت حيران رہ گئی۔اس وقت آپ نے جوتو حید بیان کی ہے وہ صرف حضرت علیٰ ہی بیان کرسکتا ہے اور کوئی نہیں کرسکتا۔اس کے بعد فرمایا کہ حضرت علیؓ کے تبحرعلمی پراس ہے زیادہ کوئی دلیل ہوسکتی ہے کہ پیفیبراسلام علیہ الصلوٰ ة واسلام نے فرمایا ہے کہ انسا صدینتہ العلم و علی بابھا ( میں علم کاشپرہوں اورعلی اس کا دروازہ ہے) جو کچھ شہر میں آتا ہے دروازے ہے آتا ہے اور جو تخص شہرے باہر جانا جا ہتا ہے وہ بھی اُس دروازے سے باہر جاتا ہے۔ جو شخص شہر میں آ کر اس کی لذت حاصل کرنا جا ہتا ہے تو پہلے دروازے پرآتا ہےادرجس شخص کوشرمیں ہے کوئی چیزملتی ہے وہ بھی دروازے کے ذریعے لتی ہے' اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن عبداللہ الصائب نے حضرت علیؓ ۔ بیے جیما کہ مُن اُئٹ (آپ کوان میں) آپ نے جواب دیا کہ اناعلی ابن ابی طالب (میں علی ہوں میٹا ابی طالب کا)اس نے پھر یو جھا كه آپكون بيں۔ آپ نے پھروى جواب ديا جب اس نے تيسرى باہرو بى سوال كيا تو آپ نے فرمایا خداتم کومدایت دے میں اورکون ہوں اس نے کہاانت العلی انعظیم (آپیلی العظیم ہیں۔)

<sup>1</sup> میریان تج بلاغد میں مقصل درج م ایرا بیان م کرکوئی بہت برا عارف باللہ بی بیان دے سکتا م عقل دیگرہ جاتی ہے۔

## إسم شافعي كي وجةسمتيه

اس اشاء میں دوشافعی فرقہ کے آدمی حاضر ہوئے۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ شافعی اور حنی مذاہب میں اس قدراختلاف ہے کہ اگردونوں کی ترابوں کا مقابلہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے۔ علیجدہ علیحدہ علیحدہ چیغبروں کی شریعت ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ بعض کے زد یک شافعی گوا ہے لیے شافعی کہتے ہیں کہ ابوضیفہ کے انتقال کے دن امام شافعی کی والدہ در دِزہ میں مبتلاتھیں اور بچے پیدائمیں ہورہا تھا۔ جب امام ابوضیفہ گا جنازہ دہ ہاں ہے گزراتو انہوں نے آپ کوشنج بنایا اور امام شافعی بیدا ہو گئے۔ اس لیے شافعی کہ ملائے کے لین کہ تب تاریخ میں وجہ تسمیّہ یہ بیان کی گئی ہے کہ بنوشافعی ایک قبیلے کا نام ہے جو حضرت عبد المطلب کی اولاد ہے۔ امام شافعی اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی مجمد اور آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی مجمد این کے المام المطلب کی اولاد ہے۔ امام شافعی اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کا اسم گرامی محمد اور آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی ادریس الشافعی المطلبی۔

## پنجشنبہ ا\_رمضان المبارک جادو کااثر صحیح بات ہے

جادداور جنات کی قوت وغلبہ کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی فیہ یفر وعات میں ہے۔ احوال میں تمام مذا ہب متفق ہیں اور وہ یکی فروعات کا اختلاف ہے۔ جے پیٹیمبر علیہ الصلو قوالسلام نے رحمت قرار دیا ہے۔ کیونکہ اسلام کسی خاص ملک یا خطے کے لیئے نہیں ہے بلکہ ساری بنی نوع انسان کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے ہارنی کسانی کے اور تمام زمانوں کے لیے ہارنی کسانی کے اور تمام زمانوں کے لیے ہارنی کا جاتے ہیں۔ اگر فدا ہب کے اختلافات کی وجہ سے احکام تمرنی معاشر تی اختلافات کی وجہ سے احکام

ان پر جادہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ رسول کر پھر ایسی کے اندرائی طاقت کہاں ہے آئی کہ
ان پر جادہ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کا جواب ہیہ ہے کہ رسول کر پھر ایسی پر عبدیت کا غلبر تھا بلکہ عبدیت آپ کا خاص
مقام تھا۔ عبدیت کا مطلب ہے قرب اور فنائی اللہ کے جملہ مرایب طے کر ک؛ پنی رضا ورغبت ہے مقام دوئی و کثر ت پر
دائیں آٹا اور تھی تھی معنوں میں جن تعالی کا عبد بن کر کمال بجر و انگسار ہے رہتا ہے۔ اور یہی مقام عبدیت تمام مقامات ہے
بلند ترین مقام تھار کیا جاتا ہے۔ اس مقام پر اپنی اور اولیا ۔ فائز ہوتے ہیں وہ اپنے اختیار اور مرضی کو در میان ہے ہنا و سے
ہیں۔ اور اپنے آپ کوئی تعالی کی رضا اور مرضی پر چھوڑ و سے ہیں۔ حضر ت خضر کے قصر میں مقامات کا بھی تفاوت تھا۔
جس کی وجہ ہے ایک جلیل القدر پنیم بر ہو کر حضر ہے معنی ترول وعبدیت کے مقام پر تھے۔ جو حضر ت حضر کے مقام ہے
حضر ت خضر عروج کے مقام میں تھے اور حضر ہے موثی نزول وعبدیت کے مقام پر تھے۔ جو حضر ہے حقور کا لیا تھا۔
دیارہ ابنا تھا۔ حضر ت خضر پر کشف جاری تھا۔ ورحضر ہوتی نزول وعبدیت کے مقام پر تھے۔ جو حضر ہے حصور کے مقام میں خواجی ہو الیا تھا۔
دیارہ باند تھا۔ حضر ہے نصر پر کشف جاری تھا۔ اور حضر ہے کہا ہے کہا گا تھا کہا تھا گا ہے۔

اسلام میں یہ لچک نہ ہوتی تو ان پڑھل کرنے میں مشکل ہوتی ۔اب بیرحال ہے کہ ہرقو م اور فرد کے مزاج وطبیعت کےمطابق کسی نہ کسی غد ہب میں اس کی گنجائش وموافقت موجود ہے۔ دوسری بات مہے کہ امام احمد جنیدًا مام شافعیؒ کے شاگر دہیں۔ امام شافعیؒ امام محمد کے اور امام محمد امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد ہیں۔اورایک دوسرے کا بہت احتر ام کرتے ہیں۔فر مایا جاد و کا اثر صحح بات ہے۔ نبی اور ولی ِیر بھی اس کا ثر ہوجا تا ہے۔ خی کہ رسول الشفائی ہے بھی اس کا اثر ہو گیا تھا۔ جس کی وجہ ہے آپ کا کھانا پینا اور نیندوآ رام خراب ہو گیا تھا۔اور آپ ایسی مرض میں مبتلا ہو گئے کہ جس کی کوئی ظاہری وجد نظر نہیں آتی تھی۔ اور آپ کی بیاحالت ہوگئ تھی کہ بلیغ احکام دین کی یابندی میں فرق آنے لگا۔ اں سےاصحاب حیران تھے کہ کیا ہو گیا ہے۔ایک دفعہ آنخضرت کافیتے نیند میں تھے۔ کہ دوفر شتے آئے ایک سر کی جانب بیٹھ گیا اور دوسرا یاؤں کی جانب۔ایک نے بوچھا کہ اس مخف کو کیا ہو گیا ہے۔ دوسرے نے کہا کہ جادو ہو گیا ہے۔ پہلے نے کہا کہ س نے جادو کیا ہے۔ دوسرے نے کہا كماعظم لبيد بن اعظم يبودي كي جي نے كيا ہے۔ يبلے نے كہائس چيز ميں كيا ہے۔ دوسرے نے كہا كجھور كے تروتاز ه خوشد ميں باندھا ہے۔ يہلے نے يو چھا كدوه كہاں ہے۔ دوسرے نے كہا ك وہ ذی اُورال کے کئوئیں میں ہے۔جس کے گرد بہت سے تھجور کے درخت ہیں اوران درختوں میں لوگ رہتے ہیں۔ چنانچے صحابہ کرام دوڑتے ہوئے وہاں گئے اورا سے نکال کرلے آئے۔گھر آ کرانہوں نے اس کی گر ہوں کو کھولا اور پانی ہے دھویا اور پھر چلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا۔ نیز انہوں نے ہر گرہ کھولتے وقت معوز تین (قبل اعوذ برب الفق اور قبل اعو ذبرب الناس) یر ھا۔اس کے بعدر سول التعلقہ صحت یاب ہو گئے۔

### شخ جلال الدين تبريزي پرجاد و كالژنه موا

اس کے بعد حضرت شیخ جلال الدین تبریزی کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا خدا تعالی نے ان کوایسی قدرت عطافر مائی تھی کہ ان پرکوئی غلبہ حاصل نہیں کرسکتا تھا انہ ایک دفعہ حضرت شیخ جلال الدین آیک پہمار کے استھان پرتشریف لے گئے۔ جس کا نام لونا تھا۔ لونا کے آدی آئے اور شیخ کو وہاں جیٹھا و کھی کر چلے گئے اور لونا پھار کے باس جا کر کہا کہ ایک درولیش آیا ہے لونا نے کہا اس کوجا کر کہو کہ تم مسافر ہوہم تجھے کچھیس کہتے ہمارے بہاں سے چلے جاؤ۔ شیخ نے کہانیں جاؤں گا۔ لونا نے کہا تم جاکراس کے سر

پکوئی چیز تھم وَوہ خود بخو د چلا جائے گا۔انہوں نے جا کرکوئی چیز ان کے سر بر تھمائی لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ بلکہ وہ چیزان پر گھوتتی بھی نہیں تھی۔انہوں نے اس سے زیاد داور قوی ترحریہ استعال کیا تو اس کا بھی کوئی الر نہ ہوا۔ آخرانہوں نے سب سے زیادہ اور آخری جادو چلایا کیلن اس کا بھی اگر نہ ہوا۔ انہوں نے والپس جا کرلونا ہے ساراما جرابیان کیا۔اس نے خود آ کرا پنا ساراز درلگایا۔لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ آخرانہوں نے حفزت شیخ سے پوچھا کہ آ پ کیا جا ہتے ہیں۔ آپ نے جو ب دیا کہ میں جا ہتا ہوں کہ یہاں ایک مجد بناؤل اورنماز ادا کروں اور پھر چلا جاؤل گا۔انہوں نے کہا آپ جو چاہیں کریں۔ بلکہ انہوں نے عمارت كيليخ سامان بھى فراہم كر ديا اور مىجدكى تقير ميں بھى باتھ بنايا۔اس كے بعد آپ نے محد ميں کھڑے ہوکر آ ذان دی منماز ادا کی۔اور چلے گئے۔اس کے بعد فرمایا کہ مواا نا عطاالقدا یک بزرگ تھے۔ جوایک گل فروش کے ہاں آ کر تھہرے۔ کیاد کھتے میں کہ گھر میں شور بچا ہوا ہے۔اور کی لوگ رو رہے ہیں۔انبوں ے نے پوچھا کہ کیا دیہ ہے۔گل فروش نے کہا کہ ہمارے شبر کی ایک رسم ہے۔ کہ بادشاہ کے حکم سے ہرروز ایک نوجوان کو دیو کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور وہ اُسے کھا جاتا ہے۔ آج میرے بینے کی باری ہے۔ یشخ نے کہاا چھا آج اینے بیٹے کی بجائے جھے بھیج دو۔اس نے کہا یہ س طرح ہوسکتا ہے۔ بادشاہ مجھے قبل کروے گا۔ خیراس نے اپنے بیٹے کونہلا دھلا کرنے کیڑے پہنائے اور بت خانه کی طرف لے گیا۔ شخ بھی ساتھ دروانہ ہو گئے۔ چنانچی آخری وقت پرشخ خوداندر بطے گئے اور لڑ کے ے کہا کیتم چلے جاؤ۔ جب حسب دستور دیوآیا تو شخ نے اس کے سر پرعصا مار کرا ہے ختم کر دیا ۔ مسح جب بادشاہ بت برتی کے لئے آیا تو کیاد کھتا ہے کہ ایکٹنی ہے۔جس نے سیاہ لباس زیب تن کیا ہوا سیاه کلاه سر پر ہے۔اور بت خانہ کی حجیت پر کھڑ اخلق کو بلار ہاہے۔ بینظار ود کیچیکر ساری خلقت حیران ہو كى شيخ نے بادشاہ كو بلاكركبا كديس نے ديو كول كرديا ہے۔ جب لوگوں نے ديوكوم ابواد يكھا تو بہت خوش ہوئے اور سب مسلمان ہو گئے۔اور شیخ کالباس اختیار کرلیا۔ چنانچیآج کل بیلباس باقی ہے اور ا کشر لوگ سیاہ کرمنہ اور سیاہ کلاہ پہنے ہوئے نظر آئے ہیں انہوں نے اس ملک کی ولایت شن کے حوالہ کی۔ انہوں نے آمدنی کوتین حصوں میں منتسم کیا۔ایک حصد فقراء کے لیے مقرر کیا۔ایک حصہ خدام کے لیے اورتیسرا حصہ بادشاہ کے لیے۔ آج تک یمی تقیم جاری ہے۔ شخ کامدن بھی اس جگہ یر ہے۔

### كاتب كى دلجوئي

اس کے بعد فرمایا کا تب حاضر خدمت ہوا۔ حضرت اقدس نے دریادت کیاتم کہاں ہے آئے ہو۔ اس نے جواب دیا کہ بندہ دبلی ہے آیا ہے۔ آپ نے بع چھاک کہ تمہاری وجد معاش کیا ہے۔ اس نے عرض کیا کہ کتابت کا کام کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میر ہے جد حقیق بھی کا تب تھے۔ بیمس نے اس لئے کہا ہے کہ تم کواس پیشہ ہے عار محسوس نہ ہو۔ فرمایا فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ آگر کوئی شخص تشم کھا بیٹھے کہ میں اپنی لڑکی (اسفل السافلین (بدرین آ دی) کو دول کا۔ تو اسے جا ہے کہ کا سب کو وے کے کوئکہ وہ دور اور شفل السافلین ہوگا۔

### يشخ احمه بهاري كاباره سال كاروزه

فرمایا احمد بہاری نے بارہ سال تک پچھند کھایا لیکن مزاج میں خلال واقع ہو گیا۔ اورا یے کلمات سرز دہونے لگے جن ے انحراف ظاہر ہوتا تھا۔ کسی درنت کی طرف مند کر کے بجدہ کرتے اور جو جی

میں آتا کہدریتے تھےلیکن بے ہودہ اور لایعنی بامت نہیں کرتے تھے۔اکثر اوقات شیخ عین القصائےٌ اورحسین ابن منصور حلائ کے اقوال بیان کرتے تھے۔اس قتم کے کلمات وہ خلل د ماغ کی وجدے کہتے تھےان کی عادت تھی۔ کہ چندلوگوں کے ساتھ ماہر جاتے ان کے لیے کھاٹا دغیر و تیار کرتے اور ان کے سامنے رکھ دیتے لیکن خودنہیں کھاتے تھے اور بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ کبھی گلر کے درخت ہے کھل تو ڑ کر دوستوں کو بھیجے اور درخت پر ہٹھے بنتے اور تماشا دیکھتے رہے تھے۔ ایک پیر بن اور لنگوین بیت کرتے اور کلاہ سر پرر کھے ہوئے میرے یاس احاط شیر خان میں آتے تھے۔ مجلس میں پیٹھ جاتے تھے میں لوگوں کی آید ورفت میں مشغول ہوتا تھاوہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جب میں کوئی بات کرتا تو وہ خوش ہوجاتے اور سر ہلاتے اور ہنتے رہتے۔ جب میں دہلی آتا تو بھی میرے یاس آیا کرتے تھے۔لیکن جبشہر میں وہ تمام بدنام ہوئے تو بہت لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ چنانچہانہوں نے بھی سخت روبہاختیار کرلیا۔اور کہا کرتے تھے۔کہاس شہر میں بس وہی ایک مرد ہے۔ کیکن میں بھی اس کی مخالفت کرنے لگا تا کہ اسے معلوم ہوجائے کہ میں اس کا حامی نہیں ہوں۔ چنانچہ جب حسب دستورمیرے یاس آئے تومیں نے اس کی مخالفت کی۔وہ جنگبوآ دمی تھا۔اور چند آ دمی اینے ساتھ رکھتا تھا۔ میں نے اس کے تمام قول وفعل اسپر ظاہر کئے اور سب کی تر وید کی ۔ لیکن اس نے بچھ ند کہااور بنجیدہ خاطر ہوکر ہاہر چلا گیا۔ میں بھی یہی جاہتا تھا۔ باہر جا کر کہنے لگا۔ که آج اس آ دی کوکیا ہو گیا کہ میری مخالفت کرنے لگا۔ پہلے تو ہمیشہ میر بےساتھ خوش خوش چیش آتا تھا۔اس کے بعدوہ بھی واپس نہ آیا۔اس کے تقریباً دوتین ماہ بعدا ہے پکڑ کر قل کردیا گیا۔

# شخ شرف الدين پاني پي كاتميں سال كاروز ه

اس کے بعد فر مایا کہ شیخ شرف الدین پانی پتی نے تمیں سال پچھ نہ کھایا۔ نیز فر مایا کہ جھے اس بات پر قدرت حاصل ہے کہ طعام کلی طور پر ترک کردوں لیکن حضرت مرشد کی خدمت اورا حباب کے ساتھ وستر خوان لگایا جاتا تھا۔ اور ہر شخص کو کھانے کے لئے کہا جاتا تھا۔ الی حالت میں ایک آ دمی کس طرح الگ تھلگ روسکتا تھا۔ ایک دن میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر اجازت ہوتو کھانے کے بعد حاضر ہوا کروں اور رات بجر خانقاہ میں رہا کروں ۔ فر مایا کسی وجہ ے میں نے عرض کیا کہ والدہ مجھیں گی کہ میں خانقاہ میں تھا اور و میں کھانا کھایا ہوگا۔اور خانقاہ کے میں نے عرض کیا جر ہمارے کے احباب یہ خیال کریں گے کہ کہیں سے کھانا کھا کر آیا ہوگا۔ حضرت شیخ نے فرمایا خیر ہمارے ساتھ جور ہے گا۔اسے طعام کھانا ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا کہ میراایک دوست تھا جن کا نام مولانا تاج الدین تھا۔ وہ اور مولانا علاؤ الدین مقام سنگولہ میں خواجہ جہان کی فانقاہ میں جا کر گھبر ہے اور طے کے روز ہے رکھنے لگے۔ تین حارد نوں کے بعد یکھ تھا لیتے تھے۔ لیکن مولانا نا ملاؤالدین اس نیال ہے والی آگئے کہ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا دوست و ہیں مقیم رہا۔ وہ دس دن کے بعد افطار کرتا تھا۔ افطار میں شیرین گئی اور چر بی بواکرتی تھی لیکن بیاس لانے والی اشیاء سے پر ہیز ہوتا تھا۔ وہاں انہوں نے ایک چلہ گزارہ اور ان چالیس دن کے بعد پانی چیتے ۔ اور کہتے گزارہ اور ان چالیس دنوں ہیں پانی بالکل نہ بیا۔ چالیس دن کے بعد پانی چیتے ۔ اور کہتے تھے۔ اور کہتے تھے کہ ایسامعلوم ہوتا ہے جیسے جم میں سوئیاں چھبتی ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ سیدی مصری خطاط (کا تب) تھے جنہوں نے ہمارا تجرہ از سر نولکھا۔ وہ کہتے تھے کہ اٹھا کیس سال ہوئے ہیں کہ میں نے پانی نہیں ہیا۔ میں نے پوچھا کہ رک کا کیا سب ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ میر سے پیر نے فرمایا کہ پانی مت پیج کیکن دہ بہت ہی کمزود اور خت مال ہو چکے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ پانی ترک کرنے سے صوفیاء کو جو مشاہدات ہوتے ہیں کیا ان سے آپ کو کچھ نصیب ہوا ہے۔ کہا انشاء اللہ ہوگا۔ ہم اپنے پیر کی تا بعدادی کرتے ہیں۔ ان کو صدر جہاں سید ملی ابن سید جلال صدر جہان نے تیخیر آفاب پر لگایا ہوا تھا۔ کیکن چند شرا اکھ ان سے فوت ہوئے اس پر فائے گر ااور دھلت کر گئے۔

### حضرت خواجه نصيرالدين جراغ كاصوم دوام

اس کے بعد فرمایا کہ حضرت خواج قربایا کرتے تھے کہ جب اوائل سلوک میں ہم صوم دوام رکھتے تھے تو والدہ اصر ارکرتی تھیں کہ لیتا تھا۔ یا تھوڑا دالدہ اصر ارکرتی تھیں کہ لیتا تھا۔ یا تھوڑا سا پانی پی لیتا تھا۔ اور کہتا تھا کہ کھانا محری کے دفت کھاؤ نگا سحری کے دفت دالدہ رؤنی روٹی تیار کرکے تھی اور شکر کے ساتھ دمیرے پاس جیجی تھیں۔ میری دالدہ اپنی خاد مہ کو جوان کواپنے والد کی طرف سے جہز میں مان تھی جھے پر مامور کرتی تھیں کے خروکھانا کھلا کرتا تا لیکن میں اس کودھمکی دے کر دفع کرویتا تھا۔

اس کے بعد تغیرات کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ فرمایا تغیر آفاب ماہتاب شیاطین وجنات کی وجہ سے آدمی دین سے خارج ہوجاتا ہے۔ مردمون کو چاہے کہ بیکام نہ کرے کیونکدان کے لیےوہ متمام خطابات استعمال کرتا پڑتے ہیں جو تی تعالیٰ کے لیے خصوص ہیں۔ مثلاً بیکہنا پڑتا ہے کہ انست آلا کھید انست الصحدالفود (تواحد ہے قومحہ ہے قوفر د ہے) وغیرہ۔ اس کے علاوہ دوسری شرائط بھی ہوتی ہیں۔ فرمایا مولا تافخر الدین رازی توسخیر آفاب و ماہتاب حاصل تھی اور مخرات پر انہوں نے ایک کتاب بھی تھی ہے۔ جس کا نام بیر مکتوم ہے۔ اس میں انہوں نے خطابات التہ درج کیئے ہیں اور بعض حروف کو ترک بھی کردیا ہے تا کہ ہر شخص اس روز سے آگاہ نہ و سکے ان کوعطار د سے بھی دوتی تھی۔ ۔

اس کے بعد فرمایا کہ تنجیراتھی چیز نہیں ہے۔ بلکہ اس سے باطن مکدراور سیاہ ہوتا ہے یہ اہل دل کا کام نہیں ہے۔ لیک اس سے باطن مکدراور سیاہ ہوتا ہے یہ اہل دل کا کام نہیں ہے۔ لیکن جب کسی کو ولایت عطا ہوتی ہے تو حق تعالی اس کوسا تو ں ستاروں کی تنجیر بھی عطا کرتے ہیں۔ اور ماہتاب (چاند) اس کے سامنے سورج سر پر عطار دیتھیئے زہرہ بائیں طرف مشتری دائیں طرف اور زحل ومرخ دونوں پاؤں کے پنچے ہوتے ہیں جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مدوت ولایت میں جو کوئی ان کی مخالفت کرتا ہے۔ ستارگان کی وجہ سے ان کی محافظت ہوتی ہے یہ سنت الہٰی ہے جس کا خلاف ہرگر نہیں ہوتا۔

#### اينامحاسبه

اس کے بعد فرمایا کے مرد کوچا ہے کہ اپنے وقت کی تلہداشت کرے اور ہررات سونے سے پہلے دن میں کئے ہوئے تمام کامول کا جائزہ لے اگر نعوذ باللہ بھی کوئی گناہ سرز دہوجائے تو تو بہ استغفار سے کام لینا چا ہے۔ اور پھروہ کام نہ کرے۔ اور شرایعت کے مطابق جتنے نیک کام کئے ہوں دوسری باران کی تو نی اور استقامت کے لیے دعا مانگنی چا ہے۔ اور حق تعالیٰ نشکر اواکر نا چاہیے جو شخص اس طریقے سے اپناروز انہ حساب کر لیتا ہے۔ حق تعالیٰ نے قیامت کے دن اس کو حساب و کتاب سے محفوظ رکھے گا۔ آیہ فَسَوف یُنے ساب مساب کہ ساب ایک ہوڑے سے حساب کی مراد ہے۔ فرمایا کس قدر آسانی ہے کہ اس تھوڑے سے حماب و کتاب کی عظیم دشواری سے نجات ماتی ہے۔ واللہ موفق (القدتو فتق دینے والائے۔)

اس کے بعد فرہایا کی گل قیامت کے دن آقا اور غلام کا حیاب ہوگا۔ لوگ آقا کوصاحب دولت اور خوش بخت کہتے ہیں۔ ہزاروں رو پے کما تا ہے اور فرج کرتا ہے اور لوگوں کی نگاہ میں معز زمعتم ہوتا ہے۔
پہلے اس کے غلام کا حیاب کتاب ہوگا۔ اس سے بوچھا جائے گا کہ تم نے کیا عبادت کی وہ جواب دے گا
کہ میں نے پانچ وقت نماز پڑھی روز ورکھا اور دوسروں کی غلامی کی۔ مجھ پر نماز جمعہ ہما عت اور عیدین نج وز کو قرض نہتی ۔ فر مان ہوگا۔ کہ ونیا کا حیاب دو۔ لینی دنیاوی لذتوں کے متعلق بوچھ گھ ہوگی تو وہ کہا کہ گا کہ بھے سلے سلائے کپڑے اور پکی پکائی روٹی ملتی تھی اور اپنے آقا کی خدمت کرتا تھا۔ فر مان ہوگا۔

کہا کہ بھے سلے سلائے کپڑے اور پکی پکائی روٹی ملتی تھی اور اپنے آقا کی خدمت کرتا تھا۔ فر مان ہوگا۔

کہا کہ بندے تم نے ٹھیک کیا' اب تو آزاد ہے اور خوش ہوجا۔ اس کے بعد اس کو بہشت کی پوشاک یہنائی جائے گی۔ اور اے عزت واکرام کے ساتھ بہشت میں لے جایا جائے گا۔

اس کے بعد آقا کا حساب ہوگا۔ جس نے ہزار ہاچیزوں کا حساب دینا ہے۔ اب وہ پریشانی کی حالت میں چاروں طرف نظر دوڑائے گا۔ کہ کوئی پنیم براس کی شفاعت کرے در نہ فرشتے اُسے دھیل کر دوزخ میں ڈال دیں گے۔ فر مایا اب و چنا چاہے کہ آیا آس آقا کی آتا گائی بہتر تھی یا غلام کی غلاق ۔

## كسب حلال مانع سلوك نهيس

اس کے بعد فر مایا کہ جو چیز حال قرار دی گئی ہے۔ راوحقیقت میں مانع اور سلوک الی اللہ کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتی ورنہ حلال نہ ہوتی اس ضمن میں فر مایا کہ حضرت خواجہ نظام الدین کے وقت میں ایک کا تب تھا۔ جس کا نام موالا نا ضیاء الدین تھا۔ ملاؤ الدین بادشاہ نے ملک کے وکیل ملاء الملک کو جو حضرت خواجہ کا مرید تھا۔ حضرت اقدس کے پاس اس غرض ہے بھیجا کہ ایک مہم میں فتح یا بی اس خوض ہے بھیجا کہ ایک مہم میں فتح یا بی اس کو خود منز ت خواجہ کا مرید تھا۔ حضرت اقدس کے پاس اس غرض ہے بھیجا کہ ایک مسبط کر دعا کے لئے دعا کر ان میں ۔ حضرت خواجہ کی مسلمانوں کو فتح عطا کر ہے۔ اس اثناء میں ایک صوفی نے آ کر حضرت خواجہ کی کریں کہ خدات تھا ہوئی ہے۔ حضرت خواجہ کہ ایک جوان گھوڑ ہے پر سوار ہوکر درمیان میں کھڑ ا ہے اور جھے تس نے تنایا کہ اس جوان کو دیکھوتو کیا تم بہچان لوگے۔ اس نے کہا تی ہاں بہچان لول گا۔ اس خواجہ نے فر مایا کہ آئی ہاں بہچان لول گا۔ اس خواجہ نے میں وقتے میں ان نے بیا کہ ایک ہون کو حضرت اقدس کی اثناء میں موالا نا ضیاء الدین گھوڑا دوڑتے ہوئے فتح کی خوشخبری سانے کے لئے حضرت اقدس کی اثناء میں موالا نا ضیاء الدین گھوڑا دوڑتے ہوئے فتح کی خوشخبری سانے کے لئے حضرت اقدس کی اثناء میں موالا نا ضیاء الدین گھوڑا دوڑتے ہوئے فتح کی خوشخبری سانے کے لئے حضرت اقدس کی اثناء میں موالا نا ضیاء الدین گھوڑا دوڑتے ہوئے فتح کی خوشخبری سانے کے لئے حضرت اقدس کی

خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت اقدس نے اس صوفی ہے پوچھا کہ کیا یہی نو جوان تھا۔ اس نے کہا جی ہاں یہی تھا۔ اس نے کہا جی ہاں یہی تھا۔ اس کے بعد حضرت شخ نے فر مایا کہ اب و کمی لامولا نا ضیاء الدین کا تب تھالیکن فن کتابت راوحقیقت میں اس کے لئے مانع نہ ہوا۔ یہا کیک د نیاوی شخل ہے جس سے وہ کما تا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اگر توجہ خدا کی طرف رکھی جائے تو کوئی کا م نقصان نہیں ویتا۔

حضرت شيخ پر جال نثاري كاعديم المثال واقعه

اس کے بعد فر مایا کہ حضرت شیخ کا جماعت خاند دریائے جون کے کنارے پر تھا۔ جہاں ہمیشہ ایک چھیر بنا یا جاتا ہے۔اوگ جاہتے تھے کہ یہاں ایک اچھی ممارت ہونی جا ہے کیکن مفترت شخ اجازت نبیں دیتے تھے۔مولا ناضیا والدین نے اجازت طلب کی تو آپ نے ابکار فر مایا لیکن لوگوں کااصرار جاری رہا۔اورآ خرخولجہ اقبال (خادم خاص) اورسید حسین جوثیخ کو بہت محبوب مٹیے نے جا كرع ض كيا تو آي مان كئے \_اس كے ساتھ مولانا ضياء الدين نے يہ بھى فرمايا كەكياتمہيں معلوم ہے میں کس لیے اجاز تنہیں ویتا تھا۔انہوں نے کہانہیں۔فر مایا کہ میں اس لئے منع کرتا تھا کہ اس مقام رِنحوست ہےاور جو محض یبال ممارت تعمیر گرے گا۔مر جائے گا۔مولا نا ضیاءالدین نے کہا حضور میں یہاں ممارت تعمیر کرونگا یشخ نے فرمایا اگرتم بیہ بات قبول کرتے ہوتو تم جانو لیکن ممارت ا یک ماہ میں تیار ہونی جا ہے۔انہوں نے کہا بہت اچھا۔ پس انہوں نے فورا سامان جمع کیا۔اور کار مگروں اور مزدوروں کو بلا کرا یک ماہ کے اندر قیارت کھڑی کر دی اس کے بعد تقریباً چیمنو سکتے حضرت شیخ کی خدمت میں پیش کر کے کہا کہ حضور ممارت ایر ہے۔ آپ تشریف لے چلیں۔ تاکہ طعام چیش کیا جائے۔اورمحفل ساع منعقد کی جائے۔ چنا نچے مقررہ تاریخ پرتمام احباب جمع ہوئے اور ساراا جنظام ہو گیا۔لیکن ولا ناضیاءالدین نیارہ و گئے اوراس مجمع میں حاضر نہ ہوئے بلکہ چندایام کے اندر رحلت کر گئے اس کے بعد حضرت شیخ (حضرت خواہدِ نصیرالدین محودٌ ) نے فرمایا۔ سجان اللہ! ہر شخص جوکام کرتا ہےا ہے فائدے کے لیے کرتا ہے۔لیکن ج<sup>ائم</sup>نس اپنے نتسان کے لیے کرتا ہےوہ اور شخص ہے۔ (لیمنی اسکام تبدزیادہ بلندہے) یہ کمال احتماد کی بات ہے۔ حضرت خواہد نظام الدینٌ یر جان نارکرنے والے ایسے وگ بھی تھے لیکن آج کل ایسے اوگ بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔

## حضرت شيخ كے ساتھ عشق كا كمال

(اس کے بعد فرمایا که ایک دن میں راجابزلق کے پاس خاص طور پراس لیے گیا کہ آپ نے میرے شیخ (حضرت خواجہ نظام الدین ) جو کچھ براہ راست سناہے یاان کےمعتبراصحاب مثل مولانا بر ہان الدین غریب موا<sub>ا</sub> نامٹس الدین بخی جیسے اکابر سے سنا ہے مجھے اس ہے آگاہ سیجئے۔ نیز آپ سے تربیت اور دعا کی درخواست بھی کرتا ہوں۔میرامقعید فقط متندروایات کا حاصل کرنا ہے اورآ پ چونکه حفزت خواجہ کے معتمداور صادق اصحاب میں ہے ہیں آ پ جو پکھ کہیں گے میرااس پراعمادے۔مہر بانی فرما کر کوئی بات بتا ئیں۔انہوں نے کہاا خوندسید! مجھ راجا کی کیا مجال ہے کہ حفرت خواجةً كے سامنے بات كرتا۔ يا أن سے بات سنتا۔ جب ميں مريد ہوا آپ كى خدمت ميں خاموش ہوکر میشار بتا تھا۔ مجھے ملک زادہ احمہ کے ذریعے بیعت کا شرف حاصل ہوااور ملک زادہ احمد کی بیرحالت بھی وہ مفزت خواجہ کے مرید نہیں ہوتے تھے۔لوگوں نے پوچھا کہ آپ مرید کیوں نہیں ہوتے ۔انہوں نے جواب دیا کہ میری کیا ہتی ہے کہ حضرت خواجہ کے ہاتھ میں ہاتھ دوں۔ وہ حضرت خواجہ کے عشق میں اس قدر مبتلاتھ کہ میرے بیان سے باہر ہے۔ جب ان کے سامنے کھا ٹارکھا جا تا تھا تو دیکھتے رہتے تھے۔لیکن ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ دریافت فرمائي تو كہتے تھے كه جب تك كه شيخ كونيد كيولوں كھانا كيے كھاسكيا ہوں۔ جب حضرت شيخ كود كمي لیتے تھے پھر کھانے کو ہاتھ لگاتے تھے اور ان کے سامنے بیٹھ کر کھاتے۔ یانی کا بھی یہی حال تھا۔ جس کی دجہ سے ان کونکسیر کی بیاری ہوگئی تاک ہے جتنا خون نکلتا تھا۔ ہاتھ میں لے کر پھر منہ میں و الدية تنے الوگول نے يو چھا يہ كيا كرتے ہو۔ انہول نے كہا كيا كروں مجھ سے شخ رخصت ہوتے ہیں۔ ﷺ کو کیسے جانے دول المانہوں نے کہاا گرتم کو یقین نہیں آتا تو دیکے لو۔ چنانجے انہوں نے جب خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے دیا تو شخ کا نام لکھا گیا۔ جب لوگوں نے اس کا ذکر حضرت شُخ کے سامنے کیا تو آپ نے فر مایا کہ یجارہ احمد جل چکا ہےتم لوگوں نے پہلے کیوں نہیں بتایا۔اب کیا ہوسکتا ہے چنانچے ای حالت میں چندروز کے بعدوہ واصل باللہ ہو گئے۔

<sup>1</sup> ثنا یداس کی وجہ یہ ہے کہ و مجھتے تھے کے نیخ میر می جان اورخون اور گوشت پوست کے اندر میں اور تصور میٹن کا اُن پر ایبانلہ بھا کہ اپنا جسم شنگ کا جسم بچھتے تھے اور جسم کا ہر حصہ یہاں تک خون کوشن کا خون بچھتے تھے۔

#### مشائخ كامجابده

ظہری نماز کے بعدیہ گفتگو ہور بی تھی کہ ارباب طریقت کی طرح محقف طریقوں سے مقعود کو پہنچ ۔ فرمایا خواجہ ابوالحن نوری تمیں سال مجد میں مشغول رہے اور بالکل نہ سوئے ۔ ایک دن ایک مسافر آیا اس نے چاہا کہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤل کیکن حضرت شیخ ہے شم می جبہ سے نہ سویا۔ جب شیخ کو معلوم ہوا کہ میری وجہ ہے نہیں سور ہاتو آپ اس کی خاطر سوگئے ۔ اُس کی رات خواب میں حق تعالیٰ کی زیارت ہوگئی بس وہی ایک رات تھی جب آپ سوئے اور فرمایا کرتے تھے کو میں رات تمام راتوں سے نیاد و برکت والی تھی۔

اس کے بعد فرمایا کہ شاہ شجاع کرمائی سالہا ابدال کی ملاقات کی خواہش میں رہے۔ایک دفعہ ملاقات ہوگئی۔لیکن سخت اور ناپیندیدہ صورت میں ابدال کو دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ ابدال بہی ہوتے ہیں۔اس نے پانی کا چلو لے کرائن کے منہ پر مارااور کہا کہ اے صوفی تم حقارت کی نظرے دیکھتے ہو۔ایک رات شاہ شجاع کو نیند میں حق تعالیٰ کی زیارت ہوگئی۔بس اس ک بعد وہ بمیشہ زیارت کی تمنا میں رہنے گئے۔اس وجہ ہے آپ کے مزاج میں بہی آگئ تھی۔ آپ اپنی بغل میں بمیشہ ایک تکییر کھتے جہاں جاتے تک مرائے میں بھی کر موجائے تھے۔اس اُمید میں کہ ایک باراور زیارت ہوجائے لیکن اس کے بعد آپ کو بھی زیارت نہ ہوئی۔

## خواجه گازرونی نے سب کھھادب کی برکت سے پایا

اس کے بعدادب کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ فر مایا خواجہ ابواسحاق گازرو کی جوالا باکے بیٹے سے۔ایک دن تانا کھڑے سیدھا کررہے تھے۔اور دورو ٹی جوان کے لیے ال کی گئی طاق میں پڑی تھی۔اس وقت وہاں سے تین درویش گذرے۔ابواسحاق نے روٹی اٹھا کر ان کے پیچے دوڑے اور پاس جا کر ہم نیچا کئے ہوئے دونوں باتھوں سے روٹی پیش کی۔اور درویشیوں کوان کی سے ادا بہت پند آئی اور کہنے لگے کہ اس قتم کے نیک اور مودب بیچ کوضا کع نہیں ہونا چاہیے چنا نچہ ایک درویش نے کہا میں نے اس کو دنیاوی انہوں نے ایک درویش نے کہا میں نے اس کو دنیاوی انہوں نے تیسرے دوریش نے کہا کہ آپ بھی کچھویں۔اس نے کہا دین اور دنیا تو تم لوگوں نے دے دی

ج ب قی کیارہ گی ہے۔ میں کیادوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ضرور کچھ دیں۔ اس نے کہا میں نے ، ونوں کے لیے (بعنی دین و دیا کے کاموں میں) استقامت دی۔ چنانچے ابواسحاق گازرو فی کورین میں استقامت حاصل ہوئی کہ بیان سے باہر ہاوران کی دنیا کا بیرحال ہے کہ آن تک ان کاعلم اور برات شہروں میں گھومتا ہوا نظر آر باہے اور جو شخص اس علم اور برات شروں میں گھومتا ہوا نظر آر باہے اور جو شخص اس علم اور برات رجوں کورین کرتا ہے۔ اور شخ کے احاطے میں ایسا خزانہ المجلوں کو بیکن کے برادوں اور پے نذر پیش کرتا ہے۔ اور شخ کے احاطے میں ایسا خزانہ ہے کہ ہزاروں لوگ و ہال جمع ہوتے میں ۔ کھاتے میں چے میں پھر بھی ختم نہیں ہوتا۔

#### جمعته المبارك الرمضان شریف سحری دیر ہے اورافطاری جلدی کی فضیلت

چ شت کے وقت محری دیر ہے اور افطاری جلدی کرنے کے متعلق مشکو ہورہی تھے۔ فرمایا اوقت ہورہی تھے۔ نوانی مغرب کا وقت ہوت کو اپنی مغرب کا وقت ہوت ہوت کہ کا نوالہ منہ میں ڈال لیتے تھے اور محری کرنے میں اتن دیر کرتے تھے کہ محری کرنے میں اتن دیر کرتے تھے کہ محری کے جدفور اوضو کرتے اور پھر نماز فجر کی سنت پڑھ لیتے تھے۔ نیز محری میں تھوڑی کی تھے دی کری یا بھات تاول فرماتے جس کا وزن تقریباً چاندی کے ایک مکلہ کے برابر ہوتا تھا۔ اس پراس احقر نے عرض کیا گئے ہے کہ اس بھی لکھا ہے آئے خضرت علیقے سحری کیا گئے تھے کہ اس کے قبل المقابیقی سے کہ اس کے وزن تقریباً چاتھ ہے کہ اس کے فور ابعد وضو کر کے نماز فجر کی سنت پڑھ لیتے تھے کہ اس کے فور ابعد وضو کر کے نماز فجر کی سنت پڑھ لیتے تھے اور درمیان میں اور کوئی کا منہیں کرنے پاتے تھے۔ بعض احباب حضرت شخ کی اس تا فیر کے متعلق گفت وشنید کرتے تھے۔ لیکن آپ ای طرح کرتے تھے۔ جس طرح رسول الشائیل کے فرمایا اور کے بیتے ہوئی گئے میں مہارت کے بغیر عاصل نہیں کہ وقی گا۔ اس لیے دوسروں کواس قدرتا فیرنیس کرنی جائے۔

اس کا مطلب ہیہ ہے کہ ان کو بالمنی بھیرت ہے تہ صادق کا مین وقت معلوم : و جاتا تھ اس لیے حری میں اس فرر اثر مطلب ہیہ ہے کہ ان کو در ان کے لیے جو نکہ میں اس کے اس کے اس کے اس کے در ان کے لیے جو نکہ میں کا وقت سے معاد میں مشکل ہوتا ہے اس لیے اس فدر ان خریم میں کرنی جا ہے۔ نیز شب کے حقائق و معادف اور تم کے بھی ہوتے ہیں جو شب بیداروں کو معلوم ہیں۔ افطار میں جدی اور بحری میں ور کرنے سے معادف اور تم کی جو بی جو باتا ہے جس سے رات کی افواروں کا صدف ارافی اضافہ ہوجاتا ہے۔

#### اوحد کی رباعی کی شرح

اس کے بعداس کمترین بندگان کو خیال آیا کہ شخ او صد کر مانی کی وہ رباعی جو حضرت شخ نے ایک دن سل بیان فرمائی تھی کا مطلب دریافت کرنا جا ہے۔ رباعی ہے۔ اوحد دل را زخویش نرکن گرد آر این رفت به برسومیفکن بردآر عرے چوگل بہ باد داری یک دم چونخیہ فراہم شود دامن گرد آر اس روز حضرت اقدس نے اس رباعی کے متعلق فر مایا تھا کہ'' ایں ازقبیل انفاس است'' ( یعنی بیانفاس کی شم ہے ) میہ بندہ اس تجسس میں تھا کہ اس کے معانی دریافت کروں۔ اگر چہ کی بار بداشعار سن چکاتھا۔ چنانچہ جعہ کے دن موقع لماتو حفرت شیخ سے اس ربائی کا مطلب دریا فت کیا فرماياصوفياء كاصطلاح مس ايك افظفس ب-جس كمعنى بي تسرويع الفلوب بمشاهدة المغيوُب مَقروناً بانْفسُ \_ يعنى برُفْس يا بردم ثُهو ، غيب عني ، ل كامحور بهنامطلب بيركه مشاهره محبوب کے بغیرا یک لمحہ بھی نہ رہنا یفش کہلاتا ہے۔ چنانچہ حفرت شنخ اوحدٌ فرماتے ہیں کہ عمرے جوگل بیا دوادی لینی تم نے اپنی عمرضا کع کر دی۔مقصود حاصل نہ کیا اور غفلت میں زندگی گز ار دی۔اب غنچہ کی طرح کیجا ہوجااور یے تہود دوست ایک لمحہ کے لیے بھی ندرہ۔ پہلے شعر کا مطلب بھی یہی ہے کہ ۔ اوحدا ہے دل کو یکجا کراور پھیلا وُختم کر کے یکسوئی حاصل کراوراس رخت یعنی انفاس وخطرات کی وجهے دل کو پریشان مت رکھ بلکه ایک مرکز پر جمع کر لے اور اس کے بغیر لمحہ بسر نہ کر۔

#### جن اورانسان کی قوے کا مقابلہ

اس کے بعد جنات اورانسان کی قوت پر گفتگوہ و نے لگی۔ فر مایا کہ اولیاء کرام کے دل جو محضر حق (جائے ظہور) ہیں۔ کے سامنے جنات نہیں ہنم ہر کتے۔ ایک دفعہ حضرت امیر حمز ہ کا گزرا ہے مقام پر ہوا جہال حضرت سلیمان ملیہ السلام نے ایک کو کیں کے اندرا کیک دیو (جن ) کو قید کر کے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ انہوں نے کو کی کے منہ پرایک بہت بری چٹان رکھ دی تھی۔ جن کو کی اٹھا نہ سکتا تھا۔ حضرت امیر حمز ہ چٹان کو ہٹا کرا تدر گئے ارود یو کے زنجیرکو قر ڈاتو دیو نے آپ پر حملہ کردیا۔ ای طرح کے سام کو کی اٹھا نہ کو گئے کہ دیا۔ ای طرح کے سام کو کی اور نوار نکال کو قر گئے کہ دیا۔ ای طرح

حضرت علیؓ نے کی دیوؤں کو آل کیا تھا۔ ایک دیوقلعہ دیلی میں رہتا تھااور ہر مخف کو تک کرتا تھا۔ ایک بزرگ نے اُسے قبل کرنا جا ہالیکن دیونے وعدہ کیا مجھے چھوڑ دو میں دیلی میں نہیں رہوں گا۔ شیخ او حد کے جلال کے سامنے خسین نو جوان کا تاب نہ لاسکنا نماز جمعہ کے بعد بھی شیخ اوصد کر مانی کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا شیخ اوصد کر مانی کوامارو (بےریش نو جوان ) بہت مجبوب تھے۔ ساع میں بھی جب کوئی ہے ریش جوان آتا تو آب اس کے گروہوجاتے تھے۔ایک دفعہ ایک ترک نوجوان نے جو بہت تیز وطرار تھا یہ بات ٹی اور خبر کمریس بائد ھ کراس خیال ے اس مجلس میں چلا گیا کہ جب وہ محد میرے گر دہوگا تو ائے آل کر دوں گا۔ شیخ مجلس ماع میں مشغول تھے کہ وہ جوان آیا اور شخ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حضرت شخ نے اسے دیکھ کرفور اُید رہائی پڑھی۔ سبل است مرا بزیر مختر بودن از بهررضائ دوست بے سر بودن تو آمدهٔ که طحد را بکشی غازی چوتوئی رواست کافر بودن (میرے لیے مخرکے نیچ گردن رکھنا اور اس کی رضا جوائی کے لیے نمر فدا کرنا آسان ہے۔ تو اں لیے آیا ہے کہ اس محد کو آل کرڈالے جب تم جیسا خوبصورت غازی سامنے ہوتو کا فرہونا جائز ہے ) یہ کہہ کرشنے جونبی اس نو جوان کی طرف بڑھےان کے زُعب وجلال کیوجہ سے دہ بے ہوش ہو

### مجابدات صالحين سلف

کرگر پڑااور جان بجق ہوگیا۔فر مایاوہ بیچارہ خداکے قبر کے سامنے کیے ٹک سکتا ہے۔

عمر کی نماز کے بعد صالحین سلف کے تجاہدات کا ذکر ہور ہا تھا۔ فر مایا خواجہ احمہ جام پہلے شراب فروش تھے۔ دیبات سے شراب گدھے پر لاد کرشہر میں لے آتے تھے اور فروخت کرتے سے ۔ راستے میں تھے۔ ایک دن شراب کی ایک مشک ایک کرور گدھے پر دکھے ہوئے جارہ ہے تھے۔ راستے میں ایک نہر تھی۔ گدھارک گیا۔ انہوں نے زور سے چا بک مارا اور پھر دوسرا چا بک پہلے ہے بھی زیادہ زور سے مارا گدھے نے سرچھے کی طرف کر کے کہا کیا کروں احد کہتا ہے کہ آگے مت جا اور احمد کہتا ہے کہ آگے مت جا اور احمد کہتا ہے کہ آگے جاؤ۔ اب میں سی کا تھی مانوں۔ بیسنا تھا کہ شخ نے شراب کی مشک تو ڈکر یارہ یارہ کردی اور پہاڑ پر جاکر بارہ سال وہیں مقیم بیسنا تھا کہ شخ نے شراب کی مشک تو ڈکر یارہ یارہ کردی اور پہاڑ پر جاکر بارہ سال وہیں مقیم

ر ہے اور یہ جواشعار (یعنی دیوان) انہوں نے کہے ہیں ای جگہ بیٹھ کر کیے تھے۔ اور پھروں پر انگلی سے لکھتے جاتے تھے اور پھر پر ان کائقش جم جاتا تھا۔

## نمازتهجد كي ابميت ايك كنيز كي نظر ميں

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ سن بھری نے ایک کنیز فروخت کی ۔ فرید کشندہ کے گھر جاکر آ دھی رات کو اٹھ کھڑی ہوئی اور اہل خانہ کو پکار پکار کر کہنے گئی کہ اے خواجہ اے بی بی اے گھر کے لوگو اٹھ وہجہد کا وقت ہے انہوں نے کہا اے کنیز ابھی ضح نہیں ۔ فرج کو اٹھ کرنماز پڑھ لیس گے۔ اس نے کہا کیا تم لوگ تہجہ نہیں پڑھتے ۔ انہوں نے کہا نہیں۔ یہ سنتے ہی وہ ان کے گھر سے بھاگ کر حضرت خواجہ حسن بھری کے پاس بہنی اور کہنے گئی کہ اے فواجہ جھے واپس لے لو ہیں ایسے لوگوں کے گھر نے باس کے بعد کھر نہیں رہ عتی جو تہجہ نہیں پڑھتے ۔ انہوں نے مال واپس کر کے کنیز کو اپنے پاس دکھ لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ افسوس کہ جس شخص نے خدا کو نہ پہچانا 'نہ و یکھا نہ پایا اور نہ اس کی عبادت کی اور اپنی جان اور فرمایا کہ انسوس کہ جس شخص نے خدا کو نہ پہچانا 'نہ و یکھا نہ پایا اور نہ اس کی عبادت کی اور اپنی جان اور جہان کو اس بی فدانہ کیا۔ اس شخص کو اگر مال نہ جنتی تو اچھا ہوتا اگر وہ بیدانہ ہوتا تو بزار در جے اچھا ہوتا 'وہ جہان کو اس نے کیا لے کر جائے گا۔

## شنبرارمضان المبارك ولايت نوت سلطنت كي اصل ايك ب

کھانا کھانے کے بعدولایت بتو ت اورسلطنت کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ آپ نے فرمایا یہ تینوں ایک بی بی بی اورایک بی قتم کی ہیں۔ جوشخص ایک ولی سے اس کی ولایت اور نبی سے اس کی نئوت میں اور بادشاہ سے اس کی سلطنت میں محبت نہیں کرتا اور نہ اس کا مطبع و فرما نبر دار ہوتا ہے اس کی سلطنت میں محبت نہیں کرتا اور نہ اس کا مطبع و فرما نبر دار ہوتا ہے اس کی تباہی کی کوشش کرتے ہیں 'خواہ ہو اُس کا مدر گار ' محباران کا کتنا بی قریبی ہو یارشتہ دار بلکہ بیٹا اور بھائی کیوں نہ ہو نیکن و ہمخص جو اُن کا مددگار ' مطبع اور فرما نبر دار ہے ۔ خواہ وہ اُن کا قربت داری یارشتہ داری نبیس رکھتا وہ اُن کا ابنا آ دمی سمجھا جاتا مطبع اور فرما نبر دار ہے ۔ خواہ وہ اُن کا چھا اور حضرت عباس کا ساتی تھا۔ لیکن چونکہ آپ پر ایمان نہیں لایا تھا۔ اس کوقر آن مجید میں اس قدر صاف طور پر قبر خصب اور لعنت اور بدیختی سے داغا گیا نہیں لایا تھا۔ اس کوقر آن مجید میں اس قدر صاف طور پر قبر خصب اور لعنت اور بدیختی سے داغا گیا

تھا کہ کسی اور کافر کوا تنامبیں کیا گیا۔ اور وہ لوگ جورسول کر پھونے کے بظاہر بے گانہ تنے اور آ ہے ایک ہے دوسری کوئی نسبت نہیں رکھتے تھے لیکن آپ پرائیان لا چکے تھے ان کی احادیث آیات اور اخبار میں اس قدر فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نیز مونین میں سے سوائے حضرت زید بن حارث گانام قرآن مجید من نبیس آیا جوآب کرشتد دارنبیس غلام تھے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خواہش کو نبی اکر میں ہے رقربان کر دیا اورا پی محبوبہ کورسول النعای ہے پر ٹنار کر دیا اوراس شرف ے مشرف ہوا'اورا بولہب براس قدرلعنت کیوں برسائی گئی اس وجہ ہے کہ اس نے آنخضرت ایسے کواس قدر تکلیف پہنچائی کے سی کافر نے نہیں پہنچائی تھی اس کے بعداس کمترین بندگان (سیدمحمد اکبر حسینی )اوراس کے بھائی کی طرف اشارہ کر کے فر مایا کہ اب میرے جیٹے ہیں۔اگریدلوگ میرے ساتھ بھی و بی سلوک کرتے اور میری فر ما نبر داری اوراطاعت نہ کرتے تو لا زیاش ان کو دوست نہ رکھتااورا بنے سامنے نہ میٹھنے دیتااورشا کد کئی سالوں کے بعدان سے ملاقات اور ہات چیت ہوتی۔ گھر کے تمام لوگ جانتے میں کہ جب یہ چھوٹے تھے تو میں اپنی والدہ سے کہا کرتا تھ کہ اے امی جان! اچھی طرح مُن کیجیئے کہ اگر یہ میرے دو بیٹے خدا تعالیٰ کے جاننے والے اور پیجانے والے ہوئے تو میں ان سے تعلق رکھوں گا ور نہ میرا اُن سے کوئی سروکار نہ ہوگا۔ والدہ کہتی تھیں کہالیی یا تیں کیوں کہتے۔ میں کہتا تھا۔اےامی جان! وہ بیٹا جوخدا تعالیٰ کی رضا کا طالب نہیں ہے اورشریعت کے احکام کی بابندی نبیں کرتا۔میرے س کام کا میں نے بیاب سب اہل خانہ کے سامنے کی بار کھی ہوگی۔ کہتے ہیں کہ علاؤ الدولہ کی ایک کنیزتھی جس کا نامشکرتھا۔ وہ اس برفریفیۃ تھا۔رات دن اس کے ساتھ شراب نوشی کرتا تھا۔اوروہ رباب بجاتی تھی ۔غرضیکے کسی وقت اس سے علیار ہنیں ہوتا تھا۔ ختی کہ ملک کے اطراف وجوانب ہے خبریں آنے لگیں کہ ملک کے انتظام میں خلل واقع ہو گیا ہے اور دشمنوں نے ہر طرف سراٹھانا شروع کر دیا ہے۔ چونکہ بادشاہ نے ملک کا تما مظم ونسق اس کے سپر د کیا ہوا تھاا ب خودعلاؤ الدولہ کوفکر لاحق ہوئی کہ پچھ کرنا جا ہیے۔ پیکا م اچھانہیں ہے۔ چنانچیاس نے ایک غلام کوجس کا نام خادم تھا۔ بلا کرکہا کہ کنیزشکر کو لے جاؤ اور ذیح کر دوتا کہ میں اس کے شر ہے نجات یاؤں۔خادم دانا آ دمی تھا۔اس نے سوچا کہ میرا آ قااس کے عشق میں مبتلا ہے۔شاید کسی دن اس کاعشق جوش مارے اور کنیز مجھ سے طلب کرے۔ اس نے شکر کو لے جا کرکسی مکان میں رکھ

لیا اورا پنے آتا ہے جاکر کہا کہ میں نے اسے قبل کردیا ہے۔ ملاؤالدولہ نے کہا اچھا کیا اور پھر اُمور سلطنت میں مشغول ہو گیا۔ بچھ عرصہ بعدوہ پھروہ ہی ہواوہ ہوس اورشراب د کباب میں مشغول ہو کیا۔اورایک دمشکر کی یا داس کے دل میں تاز ہ ہوگئی۔خادم کو بلا کر کہا کہ تیرے ہاتھوں نے کس طرح اس زم و نازک گلے رہ تھری چلا نا گواراہ کیااس کی سزایہ سے کہاب تھے ذیح کرتا ہوں۔خادم نے کہا ا تیجاذ کے کیجئے جونبی وہ اے ذ<sup>کئ</sup> کرنے لگا خادم کھڑا ہو گیااور کئے اگا کے حضور مجھے اس روز بد کاعلم تھا۔ چنانچہ میں نے اسے ذبح نہیں کیا 'بلکہ رکھا ہوا ہے۔ بیس کر ملاؤ الدولہ بہت فوش ہوا اور کنیز کوایے یا س بلالیا اور خادم کوبھی خلعت ہے نوازا اس کے بعد پھر کنیز کے ساتھ مشغول ہو گی اور ملک کا کام خراب ہو گیااور چاروں طرف ہے شکا بتیں آناشروع ہوئیں۔اس براس نے پھرخام کو باہ کر کہااب کی بار جاؤ اوراس کوضرور ذیخ کرد و به اوراس کاخون الا کر ججھے دکھا و نے خادم چوندا س ئے مزان کو اچھی طرح جانتا تقاوہ کنیز کو لے گیا اور کسی مکان میں چھیا کر رکھود یا اور کینے نے ونون کا سرآ قا کے سامنے ر کادیا۔ اس نے خون دکھ کر کہا کہ اتھا کیا تم نے اسے ذبح کر دیا۔ ایک ان وہ نجر ایٹ جمرو کہ میں ہیٹھا دریائے د جلہ کا نظارہ کرریا تھا۔ برسات کا موتم تھا۔اور ثم اب کے دور پہل رہے تھے۔حرم کی عورتیں اس کے گروا گروتھیں کہ اچا تک اے شکریا وآ گئی اور خادم ُ وطلب کیا اور نبا معلوم نہیں تیرے ہاتھ نے اس زم ونازک گلے یکس طرح چھری چلانا کوارا کیا۔ تم نے میری محبوبہ کو ناحق قتل کیا۔اب میں اس کے وض مجھ قال کرتا ہوا۔ چنانچہ جب اس کوزمین پراٹا یا گیا تو وہ جست لگا کر کھڑا ہو گیا کہ حضور مجھے اچھی طرح معلوم تھا کہ میر احشر کیا ہوگا۔ میں نے اسٹیل نہیں کیا۔ بلکا ہے ایک مقام پر رکھا ہوا ہے۔اس سے بے حد خوش ہوااورا سے پاس بالیا اور خادم کو ضلعت عطاکی۔

اس کے بعدوہ پھر کنیز کے ساتھ پیٹی وعشرت میں مشغول ہو گیا اور ملک کی حالت پھر خراب ہو گئی۔ ایک و ان چھر خراب ہو گئی۔ ایک و ان جھر و کہ میں جیٹھا دریا کا نظارہ کر رہاتھ کہ شکر رہا ہے بجانے میں مصروف تھی کہ ملک کی محبت اس کے دل میں مضبوط ہوئی اور کنیز کو دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دریا میں بچینک ویا۔ اس سے ظاہر ہے۔ ملک و سلطنت ایسی معشق قد ہے کہ اس کے سامنے کوئی معشوقہ نہیں تضہر سکتی۔ یہی حال تو ساور والایت کا ہے۔ ہا دشاہ نبی اور ولی اپنے اپنے کا مول کی مگن میں کسی کی پروانہ نبیں کرتے۔ سوائے اسے مقصود بالذات کے۔

تراوی کے بعد علم کیمیا کا ذکر ہور ہاتھا۔فر مایا کہ حضرت خواجہ ذوالنون مصری کو ایک عمل ہے منسوب کرتے ہیں۔ آپ اکثر واد ایول میں پھرا کرتے تھے۔ بی اسرائیل کے میدان میں بھی آپ بہت پھرتے ہیں۔ ائلی عجیب حکایات سلوک کی کتابوں میں منقول ہے۔ اس کے بعدفر مایا کہ حفرت سخی معاذ رازی پر بہت قرض ہو گیا تھا۔ نزع کی حالت میں تمام قرض خواہ جمع ہو گئے ۔ آ پ نے آ تکھیں کھول کران کی طرف دیکھااورایک دعا پڑھی۔ دعا کےالفاظ مجھےاچپی طرح یا ذہیں ہیں۔ دعا يڑھتے بى احيا مك ايك آ دى آيا اور شيخ كا درواز و كھنكھٹا كر كينے لكا كہ شيخ كے قرض خواد كہاں ہيں۔اس کے پاس دولت کا ایک تھیلہ تھا۔اس میں سے نکال کرسب کو دیااور چلا گیا۔فر مایا کہ حکایت بہت طویل ہے۔ میں نے مختصرطور پر بیان کر دی ہے۔اس کے بعد فر مایا کہ شیخ ابویزیڈ پرایک ہزار وینار قرض ہو گیا تھا۔ آ پ کے انتقال کے وقت قرض خواہوں نے جمع ہو کر جنازہ روک لیااور وفن نہیں کرنے دیتے تھے۔اس اثناء میں ایک اعرابی ادنٹ پر سوار صحرا کی طرف ہے آیا اور زر کا تھیلہ سامنے ر کھ دیا۔ جب اے شار کیا گیا تو پورے ایک بزار دینار تھے۔اس نے تمام قرض خواہوں کا قرض ادا کیااور چلا گیا۔اس پرآپ نے فرمایا کہ بس خدا کے ہوجاؤادرکسی چیز کاغم نے کھاؤادریتج ریر بڑھی۔ تو خدارا شو گرخود بهمه عالم دریا است میخدا گر بهر موے خدمت تر گردو ( تو خدا کا ہوجاا گرسارا جہان بھی دریا بن جائے تو خدا کی تتم تیرے یاؤں کا بال تک بھی تر نہ ہوگا )

#### خواجه محرَّمنكدر بزازيٌّ كي ديانت

 بوچھا كەخواجىتم نے بدجته كتنے ميں خريدا ہاس نے كہا جار درم ميں حالا تكدوہ دو درم كا تھا۔ آپ نے فر مایاتم نے بہت مبنگا خریدا ہے۔وہ دیہاتی آ دمی تھا۔اس نے تنی سے کہا کہ ہمارے علاقے میں اس کی قیمت پندرہ سولہ دینار ہے۔تم چاہتے ہو کہ میں اسے داپس کر دوں اورتم خریدلو۔ آپ نے فرمایا۔ بیبتاؤ کہتم نے کس دکان ہے خریدا ہے۔اس نے کہافلاں دکان پرفلاں شکل کاایک غلام بیٹھا ہوا تھا۔اس سے خریدا ہے۔ آپ نے فر مایا وہ میرا د کان ہے اور وہ غلام بھی میرا ہے تم میرے ساتھ آؤ۔ تا كمتم كودودرم والى دااؤل يا چرچاردرم كاجبة تم كودول يا خيروه آدى حضرت شخ كے ساتھ د کان پر آیا اور ﷺ نے اے دو درم واپس کر دیئے بید دیکھ کروہ حیران رہ گیا اور لوگوں ہے ہو چھنے لگا کہ بیکون خف ہے۔جس نے جھے دو درم واپس کر دیتے ہیں۔لوگوں نے بتایا کہ بیخواجہ محمد منکدرٌ ہیں۔ شخ کا نام سنتے ہی وہ ہائے ہائے کر کے رونے نگا اور بے تاب ہوکر زمین برگر گیا۔اس کے اردگر دلوگ جمع ہو گئے۔ جب وہ ہوش میں آیا تو لوگوں نے یو چھا کہشنے خواجہ محمر منکد رکا نام س کر تم اسقدرمفنطرب ادر بے تاب کیوں ہو گئے۔اس نے جواب دیا کہ خواجہ محمد منکدرٌ وہ شخص ہے کہ صحرا میں اگر پانی نه طعنو ہم کہتے ہیں خدایا خواجہ محمد منکدرٌ کے صدیقے ہمیں یانی عطا کرتو صحرامیں یانی مل جاتا ہے اگر ہم راستہ بھول جائیں اور کہیں کہ خدایا خواجہ محمد منکدرؓ کے صدیقے میں ہمیں راستہ دکھاتو کو کی شخص ظاہر ہوتا ہے اور ہمیں صحیح رائے پر کھڑا کر دیتا ہے۔ ہم لوگ توبید خیال کرتے تھے کہ وہ کوئی ابدال یا اوتاد ہوں گے اور کہاں ملیں گے۔ ہمیں کیا معلوم تھا کہ وہ بازار میں دکان پر جیٹھا خریدوفر دخت کرر ہاہے۔فر مایامیری دانست میں خواجہ محد منکد رکا شار مشائخ متاخرین میں ہوتاہے۔ لیکن قوت القلوب (مصنفه حفزت شیخ ابوطالب کلی ) میں لکھا ہے کہ آپ اکابرتا بعین میں ہے مینے اورآ پ کوخرقہ خلافت دوواسطوں سے رسول النبیائیے سے ملا۔

## ممبرنبوي ليسة كاادب

اس کے بعد فر مایا کہ صحابہ کرام میں حضرت علی ہے اس قدر کرامات کا ظہور ہوا ہے کہ ان کو قلم بند کیا جائے تو ایک ضحیم کتاب وجود میں آجائے گی۔ دوسرے صحابہ کرام ہے بھی کم کرامات سرز دنہ ہوئیں۔ حضرت ابوذ رغفاریؓ کی کرامات کے متعلق لکھا ہے کہ رسول النہ اللہ کے عالیہ حفرت ابو بمرصد میں جب منبر نبوی پر کھڑے ہوئے تو ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے۔ رسول المنطقی جس جگہ کھڑے ہوئے تھے۔ جب حفرت عرفظیفہ ہوئے تا ہوئے تقاری دینے پر کھڑے ہوئے تھے۔ جب حفرت عرفظیفہ ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تا ہوئے تھے۔ جب حضرت عرفظیفہ حضرت عمان کا زمانہ آیا تو صرف ایک زینہ یعنی پہلا ذینہ باقی تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ اگر میں پہلے ذینہ پر کھڑ اہوں گا تو میرے بعد کے خلفاء کو منبر پر نہیں بلکہ زمین پر کھڑ اہوں گا تو میرے بعد کے خلفاء کو منبر پر نہیں بلکہ زمین پر کھڑ اہون پاڑے گا۔ اس لیے وہ اس ذینے پر کھڑ ہوئے ۔ جہاں رسول النہ تھا تھے گھڑ ہے ہوئے میں جدد کھے کر حضرت ابوذر غفاری نے حضرت عثمان کو ایک پھر مارا' اور حضرت عثمان کے ملاز مین نے ان کو گرفتار کر لیا اور یہا ڈوں میں جلا دکھن کر دیا وہاں ایک را ہب رہتا تھا۔

## شيرمطيع هوكيا

راہب نے حضرت ابوذ رغفاری ہے کہا کہ یہاں رات کے وقت ایک شیر آتا ہے۔ لہذائم
آئی رات ہا ہم ندر ہو بلکہ میر ہے ساتھ و حجر ہے ہیں آجا و حضرت ابوذ رغفاری نے خیال کیا کہ ساری
رات کس طرح میں ایک بے دین کی صحبت ہیں رہ سکتا ہوں۔ چنا نچہ وہ ہا ہم رہ گئے۔ راہب نے
رات کے وقت ہا ہم حجما مک کر ویکھا اور خیال کیا کہ شیر آنے والا ہے دیکھیں کیا ہوگا کیا ویکھتا ہے
کہ شیر آگیا۔ اس وقت حضرت ابوذ رغفاری مشغول بحق تھے۔ شیر نے آتے ہی ان کے سامنے
اپی پیشانی رکھدی اور گھر بلو کتے کی طرح دم ہلانے لگا۔ میں کے وقت راہب نے دروازہ کھول کر
حضرت ابوذ رغفاری نے بوچھا کہدیں مجمدی میں آپ جسے کتنے لوگ ہوں گے۔ آپ نے
جواب دیا کہ ان میں سے میں کمترین ہوں۔ کیونکہ انہوں نے مجھا پی صحبت کے لائق نسمجھ کر
جواب دیا کہ ان میں سے میں کمترین ہوں۔ کیونکہ انہوں نے مجھا پی صحبت کے لائق نسمجھ کر
جواب دیا کہ ان میں سے میں کمترین ہوں۔ کیونکہ انہوں نے مجھا پی صحبت کے لائق نسمجھ کر
جواب دیا کہ ان میں میں میں ایک وجہ بی تھی کہ حضرت ابوذ رغفاری گوز دوکوب کی گئی تھی۔

# يكشنبه ١٣ ـ رمضان المبارك فضائل حضرت عبدالمطلب

چاشت کے وقت رسول خداملی کے آباؤاجداد کی فضیلت اور حضور اقدس مثلاث کے ایام

طفولیت کے محاس اور کرامات کا ذکر ہور ہاتھا۔ فر مایا ایکد فعد حضرت عبدالمطلب نے نیم بیداری کی حالت میں دیکھا کیکوئی محض کہدرہاہے کہ جاہ زمزم کو کھودو۔اب وہ حیران تھے۔کہ جاہ زمزم کیا ہوتا ے 1 اور کہاں ہے۔ آپ کا بیٹا حارث بھی پاس کھڑا تھا۔ اب کیاد کھتے ہیں کہ ایک کو آ آیا اور اس نے اپنی چو پجے سے زمین کو کھود نا شروع کیا ۔حضرت عبدالمطلب نے کہا یہی ہے جاہ زمزم جس طرف کو ااشارہ کررہاہے چنانچے انہوں نے اس زمین کو کھود ناشروع کیا توایک پرانا کنواں برآ مہ ہوااوراس کے ساتھ چند گلواریں' ڈرمیں اور دیگر مال ودولت برآ مدہوئے۔ بید کھے کر قبیلے کے دوسرے لوگ حفرت عبدالمطلب سے جھکڑنے لگے کہ جمیں بھی اس سے حقد ملنا جا ہے۔ انہوں نے کہا یہ کھدائی میں نے کی ہے۔لہذا بیرمامان میرا ہے۔لوگوں نے کہانہیں بیز مین ہم سب کی مشتر کہ ہے۔لہذا بیہ مال بھی مشتر کہ ہے۔ حضرت عبدالمطلب نے کہااجھا کا ہن کھے پاس چلتے ہیں۔جس طرح وہ کیم گاای طرح کریں گے۔کا بمن بہت دُور رہتا ہے۔وہ سب روانہ ہو پڑے۔ رائے میں یانی نہیں ملتا تھا۔اس لیےسب لوگوں کا بیاس کے مارے ٹرا حال ہو گیا۔ چنانچہ حضرت عبدالمطلب نے اپنے اونٹوں کوذئح کر کےان کے پیٹ ہے پانی نکالا اوراپے ساتھیوں کودیا اس طرح وہ ہلاکت ہے ہج گئے۔ پکھ ذور آ کے چل کر پھر پیاس سے تزینے لگے اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ حفزت عبدالمطلب نے بہاڑ پر چڑھ کرخدا تعالی سے پانی کے لیے دعا کی توان کو پانی مل گیا۔ عربوں نے پانی پیااورآ سودہ ہوئے۔ چنانچیسب لوگول نے متفق ہوکر حضرت عبدالمطلب سے کہا کہ آپ نے ہمارے لیے جاہ زمزم تلاش کیا ہے اور زمین کھودنے کے لئے محنت کی ہے پھر آپ نے صحرامیں ا ہے اونٹ ذبح کر کے جمیں ہلاکت ہے بچایا اور جب ہم دوبارہ بیاس سے مرنے لگے تو آپ نے بہاڑ پر جا کر ہمارے لیے پانی پیدا کیا آپ کی ان تمام مہر بانیوں کے عوض ہم وہ تمام مال و دولت آپ کے حوالہ کرتے ہیں۔اس لیے وہ سب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔اس پر اس بندہ نے عرض کیا کہ حضور کا فراور قبول دعایہ س طرح ہوا۔ آپ نے جواب دیا کہ چونکہ رسول اللہ علیہ کے کا نور ان کی پشت میں تھا یہ سارا فیض ای نور کا تھا۔اور یہ بات صرف حضرت عبدالمطلب میں نہیں تھی ملکہ

آجاہ زمزم تعنی زمزم کا چشمہ معنرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمودار ہوا تھا اور مفزت عبدالمطلب جو آنحضرت اللہ کے کادادا تھے کے زمانے تک لوگ وہ واقعہ بھول گئے تھے اور زمزم کا چشمہ دیت میں وب کررہ گیا تھا۔ 2 کا بن سے مراوجاد وگر ہے۔جس سے قدیم زمانہ کے عرب کے لوگ فال نکلواتے تھے۔ اور منت مانے تھے۔

آ تخضرت الله كنام اجداداس مصف تعددوس لوكون من بدبات نقى قصى كقصى المتحضرت المتحق على المتحف المتحدد وسر الوكون من بدبات نقى قصى كقصى الله الله المتحدد والمتحمد المتحدد والمتحمد المتحدد والمتحدد المتحدد الم

#### عُليه حفرت عبدالمطلب

نیز حضرت عبدالمطلب ایسے حسین وجمیل تھے۔ جھمحض ان کودیکھ تاعاشق ہو جاتا تھا۔ آپ کے كانوں كے قريب چند بال سفيد ہو چکے تھے ليكن آپ كے ُسن و جمال ميں كوئى فرق نه آيا تھا۔اس ليےلوگ آپ کوشبتيه الخد کہتے تھے آپ کا قداس قدر دراز تھا کہ بیادہ کھڑے ہوتے تھے تو ایسامعلوم ہوتاتھا کے گھوڑے پرسوار ہیں جب بیٹھتے تو کھڑے ہوئے لوگوں کے برابر ہوتے تھے۔ آپ طاقتور اس قدر تھے کہ لوگ بھینس کا چڑالا کرآپ کے پاؤں کے نیچ رکھتے تھے اور جس قدر کوشش کرتے تھے یاؤں ہے چمزانہیں تھنچ کتے تھے خی کہ چمزائکڑے ہوجا تا تھالیکن یاؤں نے نہیں ٹکٹا تھا۔ حفرت عبدالمطلب پہلے مخص ہیں جنہوں نے رسول النہ اللہ کی اعانت فرمائی۔جس وقت آ تخضرت علیقت پیدا ہوئے مکہ کے تمام نجوی ٹل کرشہر میں گشت لگار ہے تھے وہ ہر گھر جا کر دریا فت کر رہے تھے کہ یہاں کوئی لڑکا تو پیدانہیں ہوا۔ جب انہوں نے حفزت عبدالمطلب کے گھر جا کر دریافت کیاتو آپ نے فرمایا کہ ہال میرے جیٹے کے ہاں بیٹا ہوا ہے انہوں نے یو چھا کہ بے کا نام كياركها ب. آپ نے جوابديا كماس كى والدہ نے اس كا نام محمد اور احمد ركھا ب نجوميوں نے كہا اس بیچ کوفوراْ قنل کر دو۔ کیونکہ وہ پیغیبر آخرالز مان ہے۔ وہ تمہارے دین کو باطل قرار دے گا اور بتوں کو ہُرا کیے گا۔حفرت عبدالمطلب نے جواب دیا کہ اگر ہماری ہی نسل ہے ایک پیغمبر پیدا ہوا ہے تو ہمیں اور کیا جا ہے اور ہمارا ہیدین اور بت ضرور باطل ہوں گے کہ وہ آ کر باطل قرار دےگا۔

# آ تخضرت علی کو بھین میں دیکھ کرعیسائی را ہبنے پنجمبر آخر الز مان سلیم کرلیا

جب رسول التعلیق کی عمر جارسال کی ہوئی تو ایک دن حضرت عبد المطلب تجارت کی خاطر باہر جانے گئے تو آپ کے دادا کوآپ کے ایک محبت تھی کہ ان کو جاتا دیکھ کررونے گئے۔ چنانچہ

دادا سے ندر ہا گیا اور ساتھ لے گئے۔ راستہ میں دھوپ بہت تیز تھی اور کوئی سائیس تھا۔ وہاں ایک را ہب رہتا تھا۔جس کا نام بچر ہ تھا۔اس نے اپنے تجرے میں بیٹے ہوئے دیکھا کہ عربوں کا قافلہ جار ہا ہے اورائے ساتھ ایک بچہ ہے جس کے سر پر سفید محتد ہے بادل نے سامیہ کیا ہوا ہے اور یہ پغیرآ خرالز مان کی نشانی ہے۔ قافلہ آ کرایک درخت کے نیجے بیٹھ گیالیکن درخت کے یے نہیں تے اور سائے کارخ بھی دوسری طرف تھا۔ جونمی رسول خدان کے اپنے بیٹے درخت کے بنتے نکل آئے اور سامی بھی آپ کی طرف ہو گیا۔ جب راہب نے بید یکھا کہ اس قافلے میں ہی پیغیر آخرالز مان ہے تواس نے سارے قافلے کو دعوت دی۔ چنانچے سب لوگ اس کے ہاں چلے مئے لیکن حفرت عبدالمطلب نے آنخضرت مثلاثہ کوسامان کی حفاظت کے لیے وہیں جھوڑ دیا۔ راجب نے آ کر بوجھا کہ سب لوگ آ گئے ہیں یا کوئی باقی ہے انہوں نے جواب دیا سب آ گئے ہیں صرف ایک بچه أد هرره گیا ہے را ہب نے کہا میرامہمان تو دی ہے۔اس کو بلاؤ۔ جب حضرت عبدالمطلب نے آپ کو بلایا تو آپ کی عزت و تکریم کی خاطر کھڑا ہو گیا اور اپنے نز دیک بٹھا کر پوچھنے لگا کہاس بچے کا نام کیا ہے۔انہوں نے کہا کہاس کا نام محماً اور احماً ہے جواس کی والدہ نے رکھا ہے۔اس کے بعداس نے بوجھا کہان کی آ تکھیں گری کی وجہ سے سرخ ہوگئی ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ مادرزادسرخ ہیں اس نے کہااگر اجازت ہوتو میں ان کی پیٹھ سے پیرا ہن اٹھا کر کندهوں کود کیمیلوں۔ جب انہوں نے اجازت دے دی تواس نے پیرا بن اٹھایا اور مہر توت پرنظر پڑی اور فور اُاس پر بوسہ دیا۔اس کے بعداس نے آہ مجر کر کہا کہ کیا کروں میں بوڑ ھا ہو چکا ہوں اوریہ بچے ہیں۔ یہ بچے پیغیر آخر الزمان ہوگا۔ آپ پیغیر ہوکرلوگوں کواسلام کی دعوت دیں گے تو قوم دشمن ہوجائے گی۔ کاش کہ میں اس قوت زندہ ہوتا اور ان پر جان قربان کر دیتا۔ آپ یہودی لوگول سے ان کی حفاظت کریں کیونکہ وہ ان سے عداوت کریں گے۔ بیٹن کر حفزت عبدالمطلب نے کہا کہ جب مجھے یقین ہے کہ یہ پغیر آخرالز مان ہیں پھر کس کی مجال ہے کہ ان کوتل کر سکے۔ جب ان کامنصب اس قد راعلیٰ ہے تو پھر کس کو پیرطافت ہے کے مزاحت کر سکے۔

اس کے بعد فر مایا کہ جس جگہ پر حضرت عبد المطلب بیٹھتے تھے غالیج لگا کر بیٹھتے تھے اور کسی لڑکے کونز دیک نہیں آنے دیا جاتا تھا۔ لیکن جب آنخضرت علیہ کھیل کودے واپس آتے تو اگر

چہ آ پ کا جسم گرد آلودہ ہوتا تھا اور پاؤل مٹی میل غرق ہوتے تھے کیکن آ پ آ کردادا جان کی گود میں بیٹھ جاتے تھےاوران کے کپڑوں کومیلا کردیتے تھے۔ایک دن حضرت ابوطالب نے کہا کہ بیٹے بے بروابی چیوڑ دو اور داوا جان کے فرش اور بوشاک کومیلا نہ کیا کرو۔حضرت عبدالمطلب نے حضرت ابوطالب کی طرف د کچھ کر کہا کہ ان کو پچھ نہ کہ وجومرضی آئے کر سکتے ہیں اور جہاں جی جاہے بیٹھ سکتے ہیں۔ایک دن مجور کے ایک درخت میں خوب پھل آیا ہوا تھا۔ آنخضرت اللہ کے دل میں خر ما کھانے کی خواہش پیدا ہوئی تو تھجور کا خوشہ نیچے جھک گیا اور آپ نے پھل تو ڑلیا۔ جب حضرت عبدالمطلب نے بیرحال دیکھا تو انہوں نے بھی ایک دانہ لینے کی خواہش کی لیکن خوشہاو پر چلا گیا۔ آنخضرت علی ایک دادا جان کیا کروں آ ب کو پھل نہیں دیتے ایک دن حضرت عبدالمطلب نے كہا كريم بھے بھى سے بغلكير ہوجاؤ۔آپ نے فرمايا بغل كيز بيں ہوں گا۔انہوں نے بہت کوشش کی لیکن آپ نے بغلگیر نہونے دیا۔ آخرانہوں نے آپ کی پشت کی جانب سے بغلگیر ہونے کی کوشش کی اور آپ کی پیشت کے ساتھ چھاتی لگا لی لیکن جب آپ کے سیند مبارک کو ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی تو نا کام رہے حالا نکہ حضرت عبدالمطلب بہت دراز قد اور طاقتو رہتے۔ اس کے بعد آنخضرت علی کے نے فرمایا کہ اے دادا جان آپ میرا اتباع نہیں کرتے۔لیکن آپ کی پشت ہے ایسے لوگ آئیں گے جومیر اا تباع کریں گے۔

#### عورتوں كاچلىدا درمر دوں كاچلىد

ظہری نماز کے بعد دوستان اور مقربان حق کا ذکر ہونے لگا اُن کے قلوب میں آتش عشق اور
سوز وگداز اس قدر ہوتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں یہاں تک کہ اگر ان کے سینوں میں دوزخ بھی
ڈال دی جائے تو اسکی آگ بھی بچھ جائے ۔ اہل درد کی آتشِ عشق آتش دوزخ کو کھا جاتی ہے۔
فرمایا حضرت خواجہ (حضرت خواجہ نصر الدین جراغ دہلوگ) فرمایا کرتے تھے کہ ایک دن ایک شخص
نے حضرت شیخ اوحد کر مانی کے پاس جا کر کہا آؤمل کر چلنہ کریں۔ انہوں نے پوچھا کہ چلہ مرداں یا
چلہ زنان (مردوں کا چلہ یا عورتوں کا چلہ کا اس نے کہایا شیخ بچھے تو معلوم نہیں ہے کہ مردوں کا چلہ کیا
ہوتا اور عورتوں کا چلہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا چلہ یہ ہے کہ چالیس دن عبادت و

ریاضت میں گزاریں اور پچھندکھا ئیں اور چالیس دن نہ نیندکریں اور مردوں کاچلہ ہیہ ہے کہ روزانہ وُنبا گوشت کھا ئیں اور ایک من (بوزن ڈھائی سیر )روٹی اور اس کے لواز مات بیعنی شرینی ٔ حلوہ وغیرہ کھائیں اور جالیس روز کے بعدائی وضو ہے باہرآ ئیں جس کے ساتھ چلہ میں واخل ہوئے تھاس کے بعد دونوں ایک ہی مقام پر چلّہ کثی ہیں مشغول ہو گئے ۔حفزت شیخ نے خادم کو حکم دے دیا تھا کہ روز انہ دو ہریان دُنے روئی اور تمام لواز مات افطار کے دفت ہمارے سامنے رکھ دیا کرو۔ افطار کے وقت حفزت شیخ نے اپناخوانچ ختم کرایا۔ لیکن دوسرا آ دمی جوبغیر طعام کاچلہ کرنے آیا تھا۔ كس طرح بيسب چيزيں كھاسكتا تھا۔ چنانچاس نے تھوڑا سا كھانا كھاكر ہاتھ تھينج ليا۔ شخ نے كہا۔ اے جوان مردمیں نے اپنا حصہ کھالیا ہے تم بھی اپنا حصہ کھاؤ۔ جب اس نے معذوری ظاہر کی تو آب نے اس کا حصہ بھی کھالیا۔ ای طرح ہررات شیخ دوخوا نچے طعام کھا لیتے تھے جالیس دن کے بعدای دضوے باہر آئے جس کے ساتھ وہ داخل ہوئے تھے۔اس کے بعد فر مایا سجان اللہ! صوفیاء كرام كے حالات ايے بيں كدوائرة تحرير مين نہيں رہ سكتے۔ ميں نے عرض كيا كما كر خدا تعالى كى باتیں دائر اتح سر میں آ سکتی ہیں توان حضرات کی باتیں بھی آ جانا چاہیں فرمایا ہال ٹھیک کہتے ہو۔ اس کے بعد بال بڑھانے کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا بال بڑھانا اسلام کی رسم نہیں ہے۔ بلکہ جب ترک لوگ دبلی میں آئے تو لوگوں نے ان کی رسم اختیار کرلی۔ فر مایا حدیث میں آیا ہے کہ من استر سل شعره فقاه حشر له يوم لقيامة مع المحسنين (ليني جم نے اپنے بال پشت كى طرف رکھے قیامت کے دن وہ محسنین کے ساتھ اٹھایا جائے گا) فرمایا کہ شیخ الاسلام نظام الدینؒ فرمایا کرتے تھے کہ اس حدیث کو عام کر دو کیونکہ اس کی صحت کا میں ضامن ہوں۔ میں نے بیرحدیث رسول التعليق ہے بذات خود بلا داسط تی ہے کہ

## دوشنبه ا\_رمضان المبارك مُدرت واصلين

عاشت کے وقت واصلین حق کی مُدرت (لیعنی کمیاب ہونے) کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی۔ فرمایا حضرت خواجیہ (خواجی نصیرالدین چراع دبلی ) فرمایا گرتے تھے کہ ایک زمانے میں ایک ہزار طالب خداا تھتے ہیں' جن میں سے صرف چارخدا تعلیٰ تک پہنچتے میں۔ان چار میں سے دومر جاتے ہیں'ایک دنیا میں پڑجا تا ہے اورایک اس کام میں رہ جاتا ہے۔

#### فضيلت نماز جاشت

اس کے بعد نماز چاشت کی فضیلت کا ذکر ہونے گا۔ فر مایا۔ آبیہ پاک۔ ایر اہیم الّذی وَ فَی کی تفسیر میں لکھتے ہیں۔ صَلَی رکعتی الفحا ( لعنی حضرت ابراہیم وہ مرد ہے جس نے وفا کی بعنی نماز چاشت پڑھی ) فر مایا نماز چاشت سنت موکد ہے۔ کیونکہ پیغیبرعلیہ الصلوٰ ۃ والسّلا م نے بھی ترک نہ کی۔

### ایک آیت کی نضیلت

اس ك بعداً يه پاك سبحان ربك رَبَ الِعزَّة عمّا يَصِفُون وَ سَلامُ علَى المُوسِلين وَالْحَمدُلِلْلِه رَبِّ الْعلَمين - (پاك بتيرارب جوعزت وعظمت كاما لك ب-اس قوصيف بج تم بيان كرتے جواور سلام جوم سليں پراور سب تعريف برب العلمين كى) ك فضيلت بيان كرتے جوئے فرمايا كه اگر كمى مجلس كے اختام پربياً بت پڑھى جائے تو مجلس ميں جس قدر غلط بيانى خطايا فحش بات مندسے فكل كئى برسب معاف ہو جائے كى۔

#### حضرت داؤ دعليهالسلام كاامتحان

اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کی آ زمائش کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ فرمایا کہ خداوند تعالی اپنے دوستوں کا ذکر فرمار ہے تھے کہ فلاں دوست پر فلاں مصیبت نازل کی۔ اس نے وہ مصیبت جبر سے برداشت کی اور اس کو فلاں مرتبہ عطا ہوا۔ بیسُن کر حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ جھے پر بھی کوئی مصیبت نازل ہوتا کہ جھے بھی مرتبہ طے۔ چنانچے جی تعالیٰ نے اُن کو

ا بیعورت کی آن اکش میں جال کرویاجس کے خاوند کا نام اور یا تھا۔ واقعہ بول ہوا کہ ایک دن حضرت داؤ دعلیه السلام بیت المقدس میں بیٹے زبور پڑھ رہے تھے کدایک نہایت خوبصورت پرندہ جس کے پُرسنہری اور چوٹج بھی سنہری تھی آ رکریاس میٹھ گیا ہدد کھے کرآ ب بہت خوش ہوئے اور حیا ہا کہ اے پکڑ کر بچوں کے پاس لے جاؤں۔ بیچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوں گے اور اس سے تھیلیں گے۔ چنانچہ جونمی آپ نے ہاتھ بڑھا کراہے پکڑنے کی کوشش کی۔ پرندہ اڑ کر ذرا دور جا بیٹھا۔ آپ نے آگے بڑھ کراہے کپڑنے کی کوشش کی تواڑ کروہ مکان کی حصت پر جا بیٹھا۔ جب مکان کی حبیت پر گئے تو ساتھ والے مکان میں دیکھا کہ ایک عورت منسل کر رہی تھی۔جس کے خاوند کا نام اوریا تھا۔حضرت داؤ دعلیہ السلام کا سامید کھی کراس نے اپنے بال جسم پرڈ الے اور برجنگی کو چھیالیا۔ کیونکہاس کے بال بہت لیے تھےادروہ خود بے حَد حسین تھی۔حضرت داؤ دعلیہ السلام اس کے حُسن و جمال کو دیکھے کرفریفتہ ہو گئے ۔ تغییر عرائس البیان میں لکھا ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ نکاح کرنے کی تجویز نکالی کداس کے خاوند اور یا کو جہاد پر بھیج دیالیکن و میچے سلامت والیس آ گیا۔ آپ نے دوسری باراہے جہاد پر بھیجا۔ تو وہ شہید ہو گیا۔ اور آپ نے اس کی بیوی سے شادی کرلی۔ حضرت داؤ دعلیہ السلام کومعلوم ہوا کہ اس بلامیں گرفتار ہوں گے۔ان کا خیال تھا کہ پہلے انبیا علیم السلام کی طرح ان کی بھی آ ز مائش ہوگی اور صرکر کے اُسے برداشت کریں گے۔

فلندرول كي اصل

اس کے بعد قلندروں کی اصل کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔ فرمایا کہ قلندری کی ظاہری صورت شخ جمال ساوجی سے متروع ہوئی ہے۔ شخ جمال الدین ساوجی شخ عثمان مغربی کی مجد میں چش امام تھے۔ ایک دن وہ شخ خواجہ عثمان مغربی کے سامنے بیٹے ہوئے تھے کہ ایک خوبصورت جوان بنام حیدری شخ کی زیارت کے لیے آیا۔ شخ جمال نے اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ حیدری نے قلندروں کی می صورت بنار کی تھی ۔ شخ جمال کے دل میں خیال آیا کہ چھے اس سے بھی زیادہ اچھی صورت اختیار کرنی چا ہے۔ ایک دن وہ کہیں چلے گئے۔ لوگوں نے امامت کے لیے بہت تلاش کیا کین ان کا کہیں چھ نہ لگا۔ جب بہت تااش کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ شخ جمال سر اور واڑھی موچھ میڈ دائے ایک قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے جا کرخواجہ عثمان سے ماجرابیان کیا۔ انہوں نے منڈ دائے ایک قبرستان میں بیٹھے ہیں۔ لوگوں نے جا کرخواجہ عثمان سے ماجرابیان کیا۔ انہوں نے

خود جا کر وہاں بو چھا کہ جمال یہ کیا حال ہے۔لیکن اس نے کوئی جواب نددیا۔ شیخ نے کہااس کے ساتھ بختی کرواور پوچھو کہ بیرحالت کیوں اختیار کرلی ہے۔لیکن اس نے پھر بھی کوئی جواب نددیا۔ آخر حضرت شیخ نے کہا کہ جمال اہل تھا ہے آپ کو بچا لے گا۔اس کواپنے حال پر چھوڑ دو۔لیکن اگر کسی نے اس کا اتباع کیا تو گمراہ ہوکر آگٹ میں جائے گا۔

ہاں! فخر الدین نامی ایک خوبصورت نو جوان تھا۔جس کے ساتھ شخ جمال کافی مہر بانی سے ہیں آتے تھے۔جباس نے سا کہ شخ جمال کی بیرحالت ہوگئی ہے تواس کی داڑھی موچھ تو نہتھی ابرو ( بھویں ) منڈ اکریٹنے کے پاس گیا۔ ٹینے جمال اے دیکھ کرہنس دیا اور کہنے نگا کرفخر الدین جب تم نے میری صورت اختیار کرلی ہے تو آؤٹل کرسفر کریں اور اس صورت کوجو بم نے بنار تھی ہے اس کا کوئی نام بھی رکھنا جاہے شخ نے کہاا جھاغیب سے جونام آتا ہے وہی رکھ لیں گے چنانچہ وہ سفر پرروانہ ہو گئے رائے میں جو کیڑا' چڑا' درختوں کے تے جو پچھلاا کے اور لیتے گئے۔ جب ایک شہر میں پہنچے تو لڑکوں نے ان کی عجیب وغریب صورت دیکھ کر نداق اڑانا شروع کر دیا۔اور کہنے لگے کہ قلندرآ گئے وقدر آ گئے۔ یہ کھ کوش جال نے کہا بابانخ جمیں یمی نام رکھ لینا جا ہے۔اس کے بعد انہوں نے شہر میں جا کر قیام کیا۔ شخ جمال چونکہ مرد بابر کت اور صاحب کرامت تھے اور اہل ول تھے لوگوں نے ان کا اتباع کیا اور یہی صورت اختیار کرلی۔ کچھ عرصے کے بعد پینے جمال نے نخر الدین سے کہابا با تهہیں سفر کرنا چاہیے۔ چنانچہ وہ سفر پر روانہ ہو گیا اور چند یوم بعد واپس آیا تو صورت بیٹھی کہ جیار آئینے چاروں طرف باند ھے ہوئے تھے ایک آ گے کی طرف ادرایک چیھیے کی طرف ایک دائیں طرف اورایک با کیں طرف یے جمال نے پوچھا کان آئینوں کا کیا مطلب ہے۔اس نے جواب دیا۔جو پکھے جہاں میں حیاروں طرف ہور ہاہے۔وہ مجھ پرروثن ہور ہاہے شخ جمال کوفخر الدین کامیہ دعویٰ پیندنہ آیا اورایے خادم ہے کہا جو نخرالدین نے میرے سامنے بید عویٰ کیا ہے۔اب اس کی دعوت كركات رخصت كرناح إهيارة خادم في كهانا تياركيا اوردستورك مطابق حاولول كاخوانچه تیار کر کے مرغ بریاں اس کے او پر رکھا۔ شخ جمال نے کہا مرغ کو چادلوں کے بینچے رکھ دو۔ (یعنی چھیادو)ان کے تھم کی تھیل کی گئی اورخوانچے فخر کے آ گے رکھ دیا۔اس زمانے میں دستوریہ تھا کہ اگر مقررہ ضیافت میں سے ذرہ بھر کم ہوتا تو مہمان لڑیڑتا۔جب فخرالدین نے دیکھا کہ مرغ نہیں ہے تو

خادم کے ساتھ بہت غصے ہوئے کہ مرغ کیوں نہیں لائے۔ شخ نے بنس کرکہا کہم تو کہتے ہو کہ جھھ
پر سارا جہان روش ہے لیکن چند دانے چالوں کے بنچ مرغ نظر نہیں آ رہا۔ بیٹن کراس کا غصہ اور
بھی تیز ہو گیااوراس نے استرہ نکال کرشنج جمال کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ بیہ ہے پہلے پیراور مربید کا
حال فرمایا قلندروں کے درمیان بیہ واقعہ بالکل کی ہے اور اس میں کسی کوشک نہیں۔ جس طرح
قرآن مجید کے قصوں میں ہم شک نہیں کرتے۔ اس قصے کو بھی انکوکوئی شک نہیں ہے۔ اس پرسید ک
ابوالمعالی نے دریافت کیا کہ اس واقعہ سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ فخر کا قصور تھا۔ فرمایا اس کا قصور
کیوں نہ تھا۔ بلکہ وہ جان بو جھ کرشنے جمال گوئل کرنا چا ہتا تھا۔ ورنہ یہ کہ سکتا تھا کہ جو پچھ خدا تعالیٰ نے
بھی پر روش کرنا تھا روش کر دیا اور جو کچھ چھپانا چا ہتا تھا۔ چا ولوں کے بنچے چھپا کر ججھ سے پوشدہ
رکھا۔ جیسا کہ کشف و کرامت کا عام طور پر حال ہوتا ہے لیکن اس نے خود کی کا دعوی کردیا۔

## خدا کی خلق کے ساتھ نرمی اور خوش خلقی

تروات کے بعد خلق خدا کے ساتھ نیک معاملات اور نیک سیرتی پر گفتگو ہونے گئی۔ فرمایا۔ لُو اُردت اُن یَسِی کا السناس فادعهم باحب الاسامی الیم ( ایمنی اگرتم چاہتے ہو کہ لوگ تم سے محبت کریں توان کوان کے بہترین ناموں سے بلاؤ ) ایک دن میں مولا نا جلال الدین میرے دوست مولا نا علاؤ الدین اور مولا نا صدر الدیکی طبیب اکشے بیٹے ہوئے تھے۔ وہاں ایک ہندو طبیب بھی آگیا۔ جس کا نام نجو تھا اور مولا نا جلال الدین سے بات کرنے لگے۔ گفتگو کے دوران مولا ناصدر الدین نے اُس سے خاطب ہو کہ کہا کہ:۔

'' آئے بھو''اس کی میہ بات مولانا جلال الدین کو پسند نہ آئی اور مولانا صدر الدین کو مخاطب کر کے کہا کہ'' ایے'' کا کیا مطلب۔ مولانا نے کہا۔ ہندو آ دمی ہے (اس طرح مخاطب نہ کیا جائے تو اور کیا کر یا جائے ) مولانا جلال الدین نے کہا کہ تھیک ہے وہ ہندو ہے کئین آپ اپنی زبان کو خراب کر رہے ہیں اگر آپ اُسے'' بردار بھو'' کہہ کر پکارتے تو اب کر رہے ہیں۔ اگر آپ اُسے'' بردار بھو'' کہہ کر پکارتے تو آپ کی شان میں کیا کی آجاتی اور آپ کا کیا نقصان ہوتا۔

اس کے بعدلفظ' خدا'' کی تحقیق پر بات ہونے لگی۔حضرت شیخ نے فر مایا ہے محمرٌ (میرے سیدمجرٌ

گیسوادراز ) بتاؤ خدا کے معنی کیا ہیں۔ خدا حرف دال کے ساتھ ہے یا ذال کے ساتھ (ایعنی لفظ خُدا ہے یا خُذا) ہیں نے عرض کیا۔ کہ بار ہاحضور کی زبان کو ہر فشاں سے سنا ہے کہ ذال کے ساتھ بھی ٹھیک ہے۔ جس کے معنی ہیں خود از ایعنی خود زادہ وہ جو کسی کو ہیدا کیا ہوانہ تخلوق ہو بلکہ خود بخو دموجود ہے یعنی اس کا وجود قدیم اور ذاتی ہے اور اپنی ذات سے قائم ہے کسی دوسرے کامختاج نہیں ہے۔ نیز دال کے ساتھ بھی صحیح ہے یعنی خود آنے والداور خود آیا ہوا۔ ان دونوں کلمات کے معنی ایک ہیں۔ یہ من کر حضرت ماتھ کے معنی ایک ہیں۔ یہ من کر حضرت الدین چراغ دیائی نے فرمایا ہاں یہ میرے بتائے ہوئے معنی ہیں۔

## جمعه9-رمضان المبارك٢<u>•٨جه</u> شعرگوئی پیرامام حسین کا قول

نماز جعد کے بعدایک خص نے شرف پابوی حاصل کر کے حضرت اقدس کی منقبت میں ایک شعر پیش کیا۔ اس شعر سے عام شعر گوئی پر گفتگو ہونے گئی۔ فر مایا:۔ امیر المونین حضرت امام حسین کا قول ہے المشِنقر اَد ضع للر فیع و ارفع للوضیع (یعنی شعر مرد بزرگ کوخوار کرنے والا اور کم مایداور بے ہنر کو بزرگ بنانے والا ہے )۔ بلند مرتبہ اشخاص کے لیے شعر گوئی سے زیادہ خراب کرنے والی کوئی چیز نہیں اور اگر عزت دار آدی شاعری کرے تو یہ اس کی خواری ہے اور ایک خوار کم مایداور بے ہنر شعر کے تو عزت دار آدی شاعری کرے تو یہ اس کی خواری ہے اور ایک خوار کم مایداور بے ہنر شعر کے تو عزت دار آفر آتا ہے۔

## مندی زبان کی خوبی

اس کے بعد حاضرین میں ہے کی نے عرض کیا کداس کی کیا وجہ ہے کہ صوفیاء کو ہندی کلام سے زیادہ ذوق ہے۔

فرمایا ہر کلام میں ایک خوبی ہے جو دوسری میں نہیں ہے۔ لیکن ہندی بہت نرم اور رقت آور ہے۔اس میں بلاغت زیادہ ہے اور اس کی صورت بھی نرم اور رفت آمیز ہے۔اس سے سننے والے پرگر سے طاری ہوجا تا ہے اور دل میں بجز وا تکسار پیدا ہوتا ہے اور بھی چیز میں صوفیاء کو مرغوب ہیں۔ لیکن سروداور فن سروداور موسیقی کی ضربات فاری کلام میں زیادہ ہیں۔اس میں اور قتم کی لذت اور قتم کا ذوق اور دوسری فتم کی حالت ہے نیز بعض حقائق ایسے ہوتے ہیں کے عربی کے سواا وانہیں ہوتے بعض فاری کے سواادا بھی نہیں ہوسکتے۔اس کے برعکس جولطافت نزاکت اورا اورت ہندی میں ہے دوسرے کلام میں نہیں ہے۔اوریہ چیزیں تج بے معلوم ہوجاتی ہیں۔ مرید کے سماتھ دخوش خلقی

ای اٹناء میں ایک شخص پانچ کوس کی مسافت طے کر کے بیعت ہونے کے لیے آیا ہواتھا حضرت اقدس نے خادم مولانا شیخو جلال سرستوری سے فربایا کہ ٹو ئی اور مقراض لاؤ۔ آپ نے آنے والے سے بوچھا کہ تم سر کے بال منڈ وانا پند کرتے ہویا کثوانا۔ اس نے عرض کیا کہ جس طرح فرمان ہو۔ آپ نے فرمیا اسکے بارے میں تمہاری پند زیادہ معتبر ہے۔ اس نے عرض کیا جمعے سرمنڈ وانا زیادہ پند ہے۔ چنا نچہ آپ نے اس کا سرمنڈ وایا۔ اس کے بعداس کے گلے میں دستار ڈال دی اور سامنے بیٹے گیا۔ آپ نے اے بیعت سے شرف فرمایا اور اس خیال سے کہ نہایت صدتی وا فلاص سے دور در از سفر کر کے آیا ہے آپ نے کمال شفقت سے اپنی ٹو ئی اتار کر اس کے سر پررکھی اور وہ فئی ٹو پی خود پین کی اور اسے نماز وروزہ کی تاکید فرمائی۔

اس کے بعد مشائ کے کفر مان پر گفتگو ہونے گئی۔ فر مایا جس طرح اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے اور ہمارے لئے فرض کا حکم رکھتا ہے۔ بیر کا فر مان بھی ای طرح جھتا چاہیے پہلے فرض ادا کرتا چاہیا اس میا ہے۔ بیر کا فر مان کی قبیل کرنی چاہیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم کمی عذریا سبب کی وجہ نے فوت نہیں ہوتا۔ بیر کا حکم بھی واجب التعمیل ہے۔ اگر چہتی تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ مخلوقات کو براہ راست بغیر واسطہ نبی ہدایت کر سکتا ہے لیکن اس کی سنت یوں جاری ہے کہ برقوم کے لیے اس قوم میں سے ایک طرح مشائح بھی اللہ کے حکم ہے لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں۔ اس پر حاضرین میں سے ایک طرح مشائح بھی اللہ کے حکم ہے لوگوں کو اس کی طرف بلاتے ہیں۔ اس پر حاضرین میں سے ایک حض نے کہا کہ سفر میں بید وقوت و بین بہت مشکل ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں ہمارے لیے سفر میں اور حضر رکھر برمقیم ہوتا ) برابر ہے۔ البتہ سفر میں روزہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ اگر چنفی روزہ کی قضا نہیں حضر ( گھر برمقیم ہوتا ) برابر ہے۔ البتہ سفر میں روزہ ترک کیا جا سکتا ہے۔ اگر چنفی روزہ کی قضا نہیں ہے۔ لیکن نقلی روزہ کی بھی سفر کے بعد قضا دینی چاہیے تا کہ فس کوترک کی عادت نہ پڑ جائے اور تن ہی ہو جائے اور تن

#### پیروم ید کے حقوق

اس کے بعد پیرومرید کے حقوق کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے ایک مریدنے دریافت کیا کہ پیر کے مرید پر اور مرید کے بیر پر کیا حقوق ہیں۔ پینے نے فرمایا کہ بعديش بتاؤل گا۔اس نے بعد میں پو جھا۔ تو فر مایا بتاؤل گا۔ جب تیسری باروریافت کیا تو حضرت شخ نے اس کوایک خط اور مصلّے وے کر فر مایا کہ پیخلیفہ وقت کو پہنچا دو۔ مرید فور أباهر آیا اور جو تے یہننے لگالیکن چونکہ جوتا پہننے میں تاخیر ہوتی ہے۔اس نے جوتا حچوڑ دیااور فوراروا نہ ہو گیا۔را سے میں خیال آیا کہ گھر جا کر ہال بچوں ن ہے رخصت ہولوں لیکن پھر خیال آیا اس سے حضرت شیخ کے علم کی تعمیل میں در ہوجائے گی ۔گھرنہ گیا اور سیدھا خلیفہ کے کل میں پہنچ کر خط اور مصلّے اس کے حوالد کیا۔ چونکہ وہ آ دمی حضرت شیخ کا فرستادہ تھا۔خلیفہ نے اس کی بہت عزت و تکریم کی اورمہمان نوازی میں رہنے کوکہا۔ مرید نے کہا کہ مجھے حضرت شیخ نے تھمبرنے کا حکم نہیں دیا تھا بلکہ صرف خط اور مصلّے پہنچانے کا تھم فر مایا اور اس تھم میں تعمیل کر دی ہے بغیر پیر کے تھم کے بیبال کیے تھم رسکتا ہوں \_ جب خلیفہ نے دیکھا کہ وہ تھہر ناپسندنہیں کرتا تو اس نے حرم ہے ایک کنیز طلب کی \_اوراس کو مرید کے حوالہ کر کے تھم دیا کہ اے حضرت شیخ کے پیش کر دینا۔ چنانچہ وہ دونوں روانہ ہو یڑے۔ چونکہ دونوں جوان تھے۔راتے ہیں شیطان نے دونوں کے دل ہیں وسوسہ ڈالااور وہ حرام كارى برآ مادہ ہو گئے۔اس وقت مريد نے ديكھا كدحفرت شيخ وانتوں ميں انگل دبائے ياس كور ين اور فرمار يم بن ' بائ بائ - "مريد في في كانيارت كرت بى فورا كير ي پہن لیے اور پُر سے کام سے باز آ گیا۔اس کے بعداس نے وضوکر کے دوگانشکرادا کیا کہ خداوند تعالیٰ نے اس بلائے نا کہانی ہے نجات بخش ہے جب ووحفزت شیخ کی خدمت میں پہنچاتو مرید نے کنیز ش کے حوالے کر دی۔ اس وقت ش نے کچھے نہ کہا دوسرے دن مرید نے شخ کے یاس جاکر بوچھا کہ حضور مرید کے ہیر پر اور ہیر کے مرید پر کیا حقوق ہیں۔حضرت شیخ نے فرمایا کہ میں نے تحجے دکھا دیا ہے۔اب تک تحجے معلوم نہیں ہواتم نے جب بغیر جوتا پہنے اور بغیرالل وعیال ہے الوداع کیےسفرانقتیار کیا نیز بادشاہ نےتم کواینے پاس مفہرانے کی کوشش کی لیکن تم نے اس کی پرواہ

نہ کی۔ بیمبراتم پرخق ہے تم نے ادا کر دیا۔ اور بیجو شیطان نے راستے میں تمہارے دل میں وسوسہ ڈالا اور گناہ پر آ مادہ کیا بیتمہارا جھے پرخق تھا کہ تجھے بازر کھتا چنا نچہ میں نے اپناحق ادا کر دیا۔

وال اور تناہ پرا مادہ تیا سے مہارا بھے پر ل ھا لہ جے بار رھا پا چہدی ہے ہی ہے ہی اور جو بیر کانہ

ہوا۔ وہ کچھ بھی نہ ہوا۔ خواہ وہ ہوا میں اڑسکتا ہے پانی پر چل سکتا ہے یا پس پشت و کھ سکتا ہے۔ اس

ہوا۔ وہ کچھ بھی نہ ہوا۔ خواہ وہ ہوا میں اڑسکتا ہے پانی پر چل سکتا ہے یا پس پشت و کھ سکتا ہے۔ اس

کے باوجود جب تک وہ بیر کا نہیں ہوجا تا ذات جی تعالیٰ کی اُو تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعداس

نوارد نے کہنا شروع کیا کہ حضورا گرآ ہے ہمارے علاقے میں تشریف لے چلیں تو ہمارے لیے ایسا

ہوگا جیسے تشنداور سو کھے پہاڑ پر باران رحمت اور آپ کا واپس چلے آنا ایسا ہوگا جیسے آبر رحمت کا ختم

ہوجانا اور ناامیدی اور یاس کا واقع ہونا ہے۔ حضرت اقدی نے اس ضحیف (کا تب ملفوظات

حضرت اکبر سینی) کی طرف و کھے کر فر مایا کہ کیا خیال ہے کہا گر ہم آج چلے جا کمیں اور گاؤں گاؤں

اور شہر شہر پھر کر مرید بنا کمیں ۔ تمہارے لیے نذرانے سنجالنا مشکل ہوجائے گا۔ اس پر آ ہے نے

ایک سرو آ ہ بھری اور فر مایا کہ میں نے اکثر بیشھ پڑھا ہے اور اس پر قص کیا ہے اور ذوق حاصل کیا

ہے اس امید پر کہ میری بھی بھی صالت ہوجائے۔ لیکن وہات حاصل نہ ہوئی۔ مصرع یہ ہے ۔

کجا است دولت آل یارو ملک تنهائی (کاش که اس دوست کی صحبت اور ملک تنهائی متیسرآتا)

یانی پینے کے آ داب

اس کے بعد کھڑے ہو کریا ہیٹھے ہوئے پانی پینے پر گفتگو ہونے لگی۔اس کمترین بندگان نے صح الصحابہ میں ابن عباس کی روایت کردہ بیصدیث پڑھی۔

"أ تخضرت على في البرام كور بي اور فر ما يا اور حضرت على في فر ما يا اور حضرت على في فر وضوت بي الموا بانى كور بي اور فر ما يا كررسول التقاليق ال طرح كيا كرتے تھے۔ اس سے على مورد و الله بينے ميں كوئى حرج نہيں ہے ليكن بعض فقها في اس مكرده قرار ديا ہے۔ جن صحابہ كرام في كور بي في بينے كى اجازت دى ہو دوامير المونين حضرت على حضرت على حضرت على حضرت على حضرت ابن عمر ميں۔ "

اس کے بعد حضرت اقدس نے فر مایا کہ آب زم زم آب وضو آب سبیل اور مومن کے پس خوروہ پانی کوشٹی کر دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ اے کھڑے ہوکر چینا چاہیے اور کراہت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن دوسری حدیث جومشارق میں درج ہیہے کہ شر ب قائماً فلیق اس سے یہ مطلب نکالا گیا ہے کہ اگر کھڑا ہے تو پانی چئے کے لیے بیٹھ جائے اگر جیٹھا ہوا ہے تو پانی چئے کے لیے نداشے سوائے وضو کے پانی کے۔ بیٹول فیصل ہے اور ہمارا ممل ای پر ہے۔

# روزشنبها٢\_رمضان المبارك٢٠٨٠ م

ظہری نماز کے بعداً مراء موا (بڑے امیروں) اور ظالم بادشاہوں کا ذکر ہور ہاتھا۔فر مایا کہ ان کی خباشت کے لیے خبارہ کا کام کرتے ہیں۔ دونوں جہانوں کے ملعون ہیں۔اس کے متعلق آپ نے یہ حکات فر مائی۔ کے مروان دو ہیں۔ایک مروان بن تھم جو حضرت عثمان کا منشی تھا۔ متعلق آپ نے یہ حکات فر مائی۔ کے مروان دو ہیں۔ایک مروان بن تھم جو حضرت عثمان کا منشی تھا۔ دوسرامروان جمار جس کا ہاتھ بنی امنے کی خلافت بنوعباس کو پیچی ۔ایک دن ایک آدمی نے مروان سے کہا کہ سنو! تمہارا ایک خلیفہ ہے اور ایک پیغیر۔تمہارے لیے خلیفہ بالاتر ہے یا پیغیبر۔اس نے جواب دیا کہ خلیفہ ہے اور ایک بعدتم خلیفہ بنو تے۔اس لیے تم پیغیبر سے بالاتر ہوئے۔ یہ جواب دیا کہ خلیفہ اس کے بعدتم خلیفہ بنو تے۔اس لیے تم پیغیبر سے بالاتر ہوئے۔ یہ سن کروہ خبیث احتی محرور کہ شیطان مسکرانے لگا اور اس بات سے دوملعون ایسا خوبوا کہ ہنے لگا۔

اس کے بعد فرمایا کہ سلطان علاؤالدین بھی ای زعم میں تھا۔لیکن مسلمانوں کے خوف ہے فلا ہر نہیں کرتا تھا اور اپنے خواص کے سامنے اس قتم کی باتیں کرتا تھا کہ محفظ کے بھی چاریار تھے۔ میرے بھی چاریار ہیں۔ اور میں کہ دیا ہے وغیرہ فیا الدین میں میں اور میں نے سیحکم آیا ہے اور میں نے سیحکم دیا ہے وغیرہ فیا الدین برنی نے تاریخ فیروز شاہی میں میہ واقعات مفصل لکھے ہیں۔ نیز سلطان محمد تعلق بھی ای قتم کے خرافات میں بہتلا تھا۔

ہمارے خواجہ ؒ کے خواہر زادہ مولانا کمال الدین کہتے ہیں کدایک دفعہ میں قتلق خان کے بھائی قاضی مش الدین کے پاس بیٹھا آ دھی رات کے وقت نماز پڑھ رہاتھا کہ اچا تک قتلق خان نے آ کر کہا

كتم يهال بيضے رہويس ابھي آتا ہول كوئى ايك محشرك بعدوه والى آيا اور كنے لگا كدايك عجيب بات سنو۔ آجرات بادشاہ محم تغلق نے مجھ طلب کیاادر میں اس کے پاس گیا۔ کیاد کھا ہوں کہ شع کی طرف پیٹھ کئے ہوئے اندھیرے میں بیٹھا تھا کیکن بہت فکر مندتھااور کوئی بھائی یا کسی قرابت دار کوتل کرناچا ہتا ہے۔ کیکن مجھ ہے اس کا ذکر کرنے میں تامل کر دہا ہے۔ لیکن پھراس نے یکا کیہ کہنا شروع کیا کہ اگر آج کوئی شخص بیدا ہوا در کہے کہ معلقے نہ تھے بلک میں ہوں تو تم اس سے کیا سلوک کرد کے ۔ میں نے دل میں کہا کہ اگراس ہے بحث کروں تو وہ بھی بحث شروع کردے گااور بات بڑھ جائے گی۔ چنانچہ مجھےالی بات کہنا جاہے کہ اے معلوم ہوجائے کہاس کے بعداس کا کیا حشر ہوگا۔ میں نے کہاا ہے حرام زادہ ٔ دیوانہ اُمن بدبخت بدنھیب کے ساتھ اس کے سوا کیا سلوک کیا جائے کہ اخوند ا قبال جیسے علمائے اسلام سے نتویٰ لے کراس کا سرتن سے جدا کردیا جائے۔ بین کر بادشاہ نے ایک آہ سرد لی اور خاموش ہو کر بیٹھ گیایین کرمولانا تم الدین نے کہا کداگروہ بدبخت بیدوولی کرے تو تم کیا کرو گے۔اس نے جواب دیا کہ داللہ! پہلا چھن جواس کے خلاف جہاد کرے گا میں ہوں گا۔اس وجہ ہے مولا ناشم الدین ہمیشہ قتلق خان کی عزت کیا کرتے تھے۔ آپ ملک منصور اوران کے والدسعد منصور کی عزت کیا کرتے تھے۔اس کی وجہ یہ ہے۔ایک بادشاہ نے ایک سیٹھ ملک منصورے کہا کہ ابو برط عرط عُرط عُرط عُرط نے کیا کیا جوہم نہیں کر سکتے ۔ ملک منصور نے جواب دیا کہ وہ یاک تھے۔ یعنی تو پلیدے۔ یہ بن کروہ بہت خفا ہوااور ملک منصور کو گالیاں سنائیں لیکن وہ خاموش بیٹھے سنتے رہےاور کوئی جواب نیددیا۔ نیز میرجو بادشاہ نے علماءُ مشائخ ' سادات واہل دین توقل کیا تھااس کی وجہ بھی یہی تھی کہ جن حضرات کے دلول میں دین کی عظمت ہےان کوشتم کر دیا جائے اور تمام ہندوؤں اور خوشامہ کرنے والوں کو جوہندوؤں ہے کم ندتھاا ہے قرب میں جگہ دی جائے تا کہ جوتھم ان کودیا جائے فوراً اسکی تقبیل کریں۔لہذااینے کرتو توں کی وجہ ہے وہ دوزخ کامستحق ہوا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو ملک الموت کو حکم ہوا کہ اس کی جان قبض کرو لیکن ملک الموت نے روکر حضرت حق تعالیٰ ہے عرض کی کہ خداوندا! میں نے تمام کافروں بدبختوں اور فاسقوں کی روح قبض کی ہے۔ کیکن جو گندگی اس بد بخت کے مندمیں ہےاس کی وجہ ہے ہی میں اس کے نزو کیے نہیں جاسکتا فرمان ہوا کدایے کسی معاون کواس کام پرنگاؤ۔اس نے عرض کیاان میں ہے کسی کو پیطافت نہیں ہے۔ حق تعالیٰ نے ابلیس کو تھم دیا

کہتم جاکراس کی جان قبض کرو۔ چنانچہ میں کام ابلیس نے سرانجام دیا۔ میں کر بندہ نے عرض کیا کہ کیا ملک الموت کے علاوہ کوئی اور بھی جان قبض کر سکتا ہے۔ فر مایا جمیں معلوم ہے کہ بعض دوستان خدا کی جان ملک الموت قبض نہیں کرتا۔ جسیا کہ اس شعرے ظاہر ہے۔

ب ورعشق تو عاشقاں چناں جان بدہند کانجا ملک الموت مگنجد ہرگز (تیرے عشق میں عاشقان لوگ اس طرح جان دیتے ہیں کہ ملک الموت تک کوخبر نہیں ہوتی۔) حضرت مویٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جان ملک الموت نے قبض نہیں کی مقی ۔ کہتے ہیں کہ حضرت جرائیل علیہ السلام نے حضرت مویٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک سیب دیا۔ ان کو اس سیب کے اندرایک حسن و جمال کا ایسا پیکر نظر آیا کہ جان اس صورت کے سپر دکر دی اور ملک الموت کو اس کی خبر نہ ہوئی۔ ای طرح خدا کے دشمنوں کا حال ہے کہ ملک الموت کے ذریعے نہیں بلکہ فتیج صورتوں کے ذریعے ان کی جان نکالی جاتی ہے۔

## يشنبه٢٢ ـ رمضان المبارك٢٠<u>٥ هـ</u> بالج كي آواز كااثر

جاشت کے وقت ایک شخص حضرت اقدس کے سامنے ایک خاص قتم کا باجا کمانچہ بجار ہا تھا اور آپ اسکی طرف متوجہ تھے فر مایا کہ ایک دن حضرت مواہ تا ہر ہان الدین غریبؓ کے سامنے محفل ساع میں ایک شخص بھی کمانچہ باجا بجار ہاتھا۔ جس کی آ واز ؓ آپ کو بہت انچھی لگی۔ آپ نے اٹھ کراپنے گلے میں ڈال لیا اور اس آ دمی سے کہا کہ اے بجاتے رہو۔ چنانچہ وہ بجا تار ہا اور آپ سنتے رہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ مضور ابدال کہا کرتے تھے کہ ایک دن میں شراب خانہ کے قریب سے گزر رہا تھا جس کے اندر کمانچین کر ہاتھا۔ مجھے اس کی آ واز اچھی لگی۔ میں اس کے نزد یک جا کر سنتار ہا۔ لوگوں نے مجھے سے کہا کہ درویش اس کی آ واز پر قص کرو۔ میں نے کہا اچھا میں ویکھوں کہ میری تقدیر میں تھی کہذا میں قص کرنے لگا۔ بید کھی کر تقدیر میں تھی کہذا میں قص کرنے لگا۔ بید کھی کہ وہ لوگ ہی میرے ساتھ وقص کرنے لگا۔ بید کھی کہ وہ لوگ ہی میرے ساتھ وقص کرنے لگا۔ یہ کھی کہ ایک شخص نے میرے نگوٹے پر ہاتھ مارا اور میں برہنہ ہوگیا۔ میں نے بھا گر کپڑ ابا ندھا اور وہاں سے چلا گیا۔ لوگوں نے جھے آ واز دی کہ درویش

واپس آ جاؤ کیکن میں نہ گیا۔ مید کھے کروہ میرے چیھے دوڑے۔ میں نے بھی تیز دوڑ نا شروع کیاوہ میراکس طرح مقابلہ کر سکتے تھے۔آ کے ایک گئے کا کھیت تھا جب اس کے اندر داخل ہوا تو باغبان میرے پیچیے بھاگ پڑا۔ چنانچہ وہاں ہے بھی میں تیزی نے نکل گیا۔اوراپے دوستوں ہے جاملااور ان ہے بیہ ماجرہ بیان کیا۔انہوں نے کہاا گرتم وہاں تھمبر جاتے تو اس باغبان کا تماشا بھی دیکھ لیتے۔ میں نے کہا کہ میں کچھ در می شہر گیا لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بات تقدر میں نہیں تھی اس لیے وہاں سے بھاگ گیا۔اس کے بعد حضرت اقدس نے فرمایا۔ سجان اللہ! کیا شان ہے یہ ابدال لوگ سارے جہان کی سیر کرتے ہیں لیکن ان کوکوئی نقصال نہیں پہنچا سکتا۔ان کے سامنے سارا جہان صحرا جنگل اور خرابہ ہے۔میری سالہاسال یہ تمنار ہی لیکن میدولت میسر نہ ہوئی۔اس کے بعد میشعر پڑھل مر گز حمد نه بردم برمنصب و مالے اللہ برو که دارد بادلبرم وصالے (میں نے ساری عمرکی مال اور منصب کارشک ندکیا سوائے اس کے کہ جے میر مے جوب کاوسال حاصل ہے) آ تخضرت الله في گدھے برسوار ہو کر شیطان کو کنگریاں ماریں اس کے بعد آپ نے بیرحدیث پڑھی۔حضرت جابڑ کہتے میں کرعبدالضلح کے دن رسول

اس کے بعد آپ نے بیصدیت پڑھی۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ عبدالضلے کے دن رسول خدامیات کودیکھا کہ کدھے پرسوار ہوکر شیطان کو کنگریاں مارر ہے تھے۔ فرمایا سوار ہوکر کنگریاں مار نے کا مقصد بیتھا کہ آپ معلم تھے۔ اور تمام لوگوں کومناسک جج کی تعلیم دینا آپ کے ذمہ تھا۔ اگر پیادہ ہوتے تو جوم خلق میں آپ گوکون دیکھ سکتا تھا اور آپ کے افعال سے کون مطلع ہوتا۔ اندہ جس میں آپ گوکون دیکھ سکتا تھا اور آپ کے افعال سے کون مطلع ہوتا۔

نیز چونکداس وقت آپ کی عمر ساٹھ سال سے زائد ہو چکی تھی۔اس جموم میں آپ کوسواری کی ضرورت تھی۔علاوہ ازیں جوسر داری اور سروری آپ کو حاصل تھی اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آپ امت کے لوگوں کے درمیان آپ سوار ہو کر جاتے۔اگر آپ سوار نہ ہوتے تو کسی کو کیا معلوم کہ آپ کون جیں اور کہاں جیں اور کون آپ کی طرف متوجہ ہوتا۔

حضرت بایز بدبسطا می کا تنین سنت بر عمل کرنے سے محروم رہنا اس کے بعد فرمایا کد حضرت بایزید بسطائ کہتے ہیں کہ جو پھے پنیم علیہ الصلوة والسلام نے کیا ہے۔ میں نے کیا۔لیکن تین کام نہ کر سکا۔ایک بیدکدرسول خداللہ ہے سوار ہوکر طواف کرنا ثابت ہے۔ پیس نے چاہا کہ سوار ہوکر طوا کف کروں لیکن اس کی کی نے اجازت نددی۔ دوسری ہات ہیہ کہ جھے یہ معلوم نہ ہوسکا کہ آنخضرت آلی نے نے خربوزہ کس طرح کھایا تھا۔ آیا جھیکا کے ساتھ کھایا چھلکا اتار کر کھایا مغز کے ساتھ کھایا یغیر مغز کے کھایا۔ اس لیے بیس نے ساری عمر خربوزہ نہ کھایا۔ تیسری ہات ہیہ کہ ایک وفعہ حضرت آلی نے نہ کی نماز کے وقت موجود نہ تھے۔ آنخضرت آلی نے نان کے گھر جاکر دیکھا کہ بیوی کے ساتھ سور ہے ہیں۔ آپ نے کہڑا منہ کے سامنے دکھے کر فرمایا اصلو قا المصلوق الایعن کی اس نماز کا وقت ہے ) یہ من کروہ بیدار ہو گئے اور اٹھ کر نماز پڑھی۔ اب چونکہ ہیں نے شادی ہی نہیں کی اس لیے بینی کہاں سے لاتا کہ اس کے گھر جاکرا ہے نماز کے لیے بیدار کر کے یہ سنت بھی پوری کرتا۔

اس کے بعد شغراء کے حسن ولطافتِ کلام پر بات ہور ہی تھی۔ فر مایا کہ امیر حسن کے کلام میں مجھی خوب لطافت ہے اوران کے چندا شعار پڑھے جو حب ذیل ہیں ہے

لعل دل آرام گر کا آرام گاہ جال درو کفر سر کیسوش ہیں سرمایہ ایمال درو خود کیست بیچارہ حسن تاخونِ ریزد کے خاکیست شتے او بلے ازباد خوبال جال درو کیموجو (محبوب کے لب لعل ملاحظہ ہوں کہ جن میں عاشق کا آرام جان ہے اس کی سیاہ زلفوں کودیکھوجو عاشقوں کا سرمایہ ایمان ہیں۔ بیچارہ حسن کیا چیز ہے کہ اس کی کوئی خون ریزی کر مدہ اقد خاک کی ایک مشی عاشقوں کا سرمایہ ایمان ہیں۔ بیچارہ حسن دار سلک درویشاں دلادامن فراہم کن کوئی و کبا ایشان منم سلطان ملک کئن و مادر سلک درویشاں دلادامن فراہم کن کوئی و کبا ایشان قبا کر قدر سلطاناں چناں زیبا نے آید کہ آل خرقاب گرد آلود بربالائے درویشان اگر توباغم لیا برغبت خوشین داری چوں مجنوں خودفر دبایہ شماز خویش وہم ازخویشاں حسن دریائے خوبان سرفدا کر دی بحد اللہ گواندیشہ کر دی نظے زعم بداندیشیاں حسن دریائے خوبان سرفدا کر دی بحد اللہ گواندیشہ کر دی نظے زعم بداندیشیاں (میں ملک حسن وخوبی کا بادشاہ بھی ہوں اور درویش بھی اب دیکھوکہ ہم کہاں اور دہ کہاں' بادشاہوں کے قدیرز زیں لباس خوشنانہیں لگتا جیسے درویشوں کی قامت برخرقہ گردآ لودہ۔

کے قدموں کی خاک بناؤال۔ اے حسن تو نے محبوبوں کے قدمول میں سرقربان کرایا ہے خدا کا شکر ہے ہیکام کر کے تم نے

اگر بچھے غم لیلی لینی محبوب حقیقی ہے رغبت ہے تو مجنوں کی طرح اپنے آپ کواپنوں اور پرایوں

بداندیش رقیوں کے سر میں مٹی ڈال دی ہے)

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت مخدوم (حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہائی) کسی دوست کے گھر ساع سن رہے تھے۔مندرجہ بالاغزل گائی گئی جس پر آ پکو بہت ذوق ہوااور فرمایا کہ بیاشعار بھی ای مضمون پر ہیں۔

اے در ہوں رویت کل چاک زدہ داماں وزیاد بست خلقے خون جگر آشامال درجہ کورویاں نماوند نہ برات تو تا نام تو در ناید در دفتر بدنامال مر گشتہ بے گشتم بہر سرد سامانے سردرسرکارت شدنے شرمندہ نے سامانے اے موجوب تیرے دیدار کی طلب میں گل کا دائن چاک ہو چکا ہے اور تیری یاد میں خلقت خون جگر نوش کر رہی ہے ۔ کوئے دوست میں کوئی مراذبیں لمتی تاوقی تے بدنا می کے دفتر میں تیرانام نہ کھا جائے سروسامان کی طلب میں ہم بہت سرگردان رہے جب سے تیری داہ میں سرختم ہو گیا

اس کے بعد فرمایا کہ جس وقت امیر حسن اپنا کلام کا تب کے حوالے کررہے تھے۔ تو امیر خسر و نے دریافت کیا کہ یہ کیا چیز ہے جو تعویذ کے طور پر دی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں۔ امیر سے پیٹ کے درد کا تعویذ ہے۔ فرمایا 'امیر حسن کا کلام بھی بہت خوب ہے۔ ان کے لطا کف بہت مشہور میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے امیر خسر وامیر حسن اور دیگر احباب کے لیے حوض سلطان پر ایک تقریب میں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے امیر خسر وامیر حسن اور دیگر احباب کے لیے حوض سلطان پر ایک تقریب میں اور قو الوں نے آتا تھا لیکن وہ نہ آئے۔ چنانچ سب وہاں بیٹھے انتظار کرتے رہے اور امیر حسن نے لوگوں کو ایسا نہایا کہ سب کے پیٹ میں دروہ وگیا۔ اس کے بعد انہوں نے رالانے کی باتی شروع کیں اور سب پر گریہ طاری ہوگیا۔

#### موسیقی کی اصل اور اس کے ماخذ

ظہری نماز کے بعد موسیق کی اصل اور اس کے ماخذ کے متعلق گفتگو بور ہی تھی۔فر مایا کہ اس کی اصل حرکت فلک ہے۔ جب حکماء کو وہاں تک رسائی ہوئی اور انہوں نے نغمات افلاک سے تو یہاں آ کر راگ وضع کیئے۔ان کے قوانینی مقرر کیے اور مزامیر (آلات) ایجاد کئے فر مایا حکماء یوانان ایک ایسار باب بجاتے ہیں کہ جس سے سب پچھے بھول کرآ دمی کو نیند آ جاتی ہے۔ ایک اور رباب بجانے سے سننے والوں پرہنی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک اور رباب بجانے سے گربیطاری ہو جاتا ہے۔ ایک ایسار باب بھی ہے جس کو سننے سے آ دمی مرجاتا ہے۔ غرضیکہ جو چاہتے ہیں رباب کے ذریعے کر لیتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ دبلی میں ایک رباتی اور ہتا تھا جس کا نام ابراہیم تھا۔ ایک دفعہ وہ بیارہوگیا اور علاج کے لیے مولا ناصد رالدین کے پاس آیا ہوا تھا اور رباب بھی ساتھ لایا تھا۔ چنا نچہ بجھے مولا ناعلا وَالدین مولا ناصد رالدین کواس نے رباب سنایا۔ اسے رباب بجانے میں اس قد رکمال ماصل تھا کہ اور کوئی اس کے مقام کوئیس پہنچ کا اس مجلس میں ایک لڑکا بھی تھا جس کا نام یوسف مقا۔ لڑکا رباب سکر بے ہوش ہوگیا۔ اور اے مجلس سے اٹھا کر باہر لے گئے۔ جب تک ہم لوگ مجلس میں بٹیجے رباب سنتے رہے سب دم بخو داور کو تھے۔ اس جیسا ربائی میں نے پھر کہیں نہیں و کیکھا۔ عراق کا رباب بھی بہت مشہور ہے۔ جو آنتر یوں کی تاروں سے بنایا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مردہ جانور پڑا تھا اور اس کی آنتر یاں ختک ہو چکی تھی۔ آنتر یوں میں سے ہوا کا گزر ہوا تو آواز آواز کی ۔ اس سے اس سے موا کا گزر ہوا تو آواز آنگی۔ اس سے انہوں نے با جا ایجاد کرلیا۔

#### دوشنبه۲۳\_رمضان المبارك۲<u>۰۸ج</u>

چاشت کے دفت ایک آ دمی بیعت کی خاطر آیا ہوا تھا۔ بیعت کا باعث ایک خواب تھا۔ جو
اس نے بوں بیان کیا کہ خواب دیکھا کہ جمعہ کا دن ہے اور حفزت اقد س (بندہ نواز سیدمحمد
گیسود داز) نماز کے لیے باہر جارہے تھے۔ ان کے آگے ایک بڑا جھنڈ اجار ہا ہے اور جھے اشارہ
ہوا ہے کہ میر سے اس جھنڈ سے کو پکڑو۔ میں نے حضرت اقدس کے جھنڈ سے کو پکڑا۔ دوسرا خواب سے
ہو کے کھا کہ حضرت شخ (حضرت بندہ نواز ) ایک بلندمقام پرشان وشوکت سے تشریف فرما ہیں
جھے لوگوں نے جاکر حضرت شخ کے قدموں میں ڈال دیا ہے اور حضرت شخ نے میر اس پکڑ کرا پنے
ہاؤں پرڈال دیا اس کے بعد حضرت اقدس نے اس کو بیعت کرلیا۔

بیعت کرنے کے بعد فرمایا کہ رویائے صالح نبؤت کے اجزامیں سے ایک جزومے۔رویائے

صالحہ یہ ہے کہ اس کے دیکھنے کے بعد دنیا ہے دل سرد ہو جائے (بیعنی دنیا کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے ) اور گناہ کی بجائے اطاعت کی طرف رغبت ہوجائے۔ دنیا ہے دین کی طرف پہنچا دے اور جو کچھ دیکھے دہی ہوجائے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے مسلمان ہونے کی دکایت بیان فرمائی جوبہے۔

#### حضرت سعدبن وقاص كاخواب اورقبول اسلام

حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت ابو برصد این سے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے گردایک خندت ہے جوآ گ ہے بھری ہوئی ہے اور میرے والدین مجھے اس خندت میں ڈالنے کی کوشش کررہے ہیں۔ خندت کی دوسری طرف رسول خدا تاہیے گھڑے ہیں اور مجھے بلا رہے ہیں۔ چنانچہ میں انکی طرف چلا گیا۔ اس کے بعد بیدار ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا کہ وورآ گ ہے بھری ہوئی خندت دوزخ ہیں کہ وورآ گ ہے بھری ہوئی خندت دوزخ ہیں کہ دوزخ میں کو گوشش کررہے ہیں یعنی ان کے دین پررکہ کردوزخ میں جاو اور رسول النہ اللہ نے بھے دوزخ میں اپنی طرف بلایا ہے اور تم انکے پاس چلے گئے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوزخ سے نجات پاؤ گھر فورا رسول انٹی کا بی جو گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دوزخ سے نجات پاؤ گئی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اسلام قبول کر لوگ ۔ حضرت سعد نے کہا کہ اے ابو بکر ٹم چھے فورا رسول خداورات میں اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹرصد بی ان کو حضورا قدس میں لے چلوتا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹرصد بی ان کو حضورا قدس میں لے جلوتا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹرصد بی ان کو حضورا قدس میں لے جلوتا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹرصد بی ان کو حضورا قدس میں لے جلوتا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹرصد بی ان کو حضورا قدس میں لے جلوتا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹرصد بی ان کی خدمت میں لے جلوتا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹرصد میں لے جلوتا کہ میں اسلام قبول کر لوں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ٹرصد میں لے گئا اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔

جب انظے والدین کو علم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گئے تو انہوں نے ان کو ایک کمرے میں بند کر ویا اور کھانا پینا روک ویا۔ یہ کہہ کر کہ جب تک اپنے اباؤا جداد کے دین پر نہ آؤ کے کھانا نہیں سلے گا۔
تین ون کے بعد جب درواز و کھول کر انہوں نے پوچھا کہ کیا خیال ہے تم نے وین جمدی ترک کیا ہے یا نہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ اے میر سے والداور والدہ! یہ وہ دین نہیں ہے جوترک کیا جا سے ۔ اس ہے بڑھ کر کون سا دین ہے جس تو اس دین پر جان قربان کرنے کو تیار ہوں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ وہ باز آنے والانہیں ہے تو ہے کہہ کرچھوڑ دیا کہ وہ جانے اوراس کا کام ۔ اس کے بعد فرمایا کہ بہت سے سی بر کرام نے خواب دیکھر کراملام قبول کیا ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا کہ حضرت شیخ کے ساسنے ایک خواب بیان کر رہا ہوں اور بیا جائے تھا کہ بیان کر ماہوں کہ آیا گئی اور کو بیخواب بتاؤں فرمان ہوا۔ کہ بتا سکتے ہو۔ میں نے ای خواب میں عرض کیا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائی جائے تعبیر بیہ ہے کہ۔

## سلسله خواجگان چشت قیامت تک قائم رے گا

اس کے بعد ایک فخص نے آ کر بیعت کی درخواست کی اورخواب بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت خواجہ تر بیف رکھتے ہیں اور آ پ کے پاس ایک زلف دراز بچہ ہے اور بار بار بیعت کی بات کر دہا ہے اس کے بعد آ پ نے اسے بیعت کر لیا اور فر مایا کہ بعد نماز مغرب چھر کعت نقل ہیں سلام سے پڑھا کرو۔ اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ تین بار سورہ اخلاص پڑھؤا سے صوفیا عسلوٰۃ ہین سلام سے پڑھا کرو۔ اور ہر رکعت میں بعد فاتحہ تین اس نماز پر قائم رہنے ہے تو بہ پر استقامت حاصل ہوتی ہاں کماز کو حفظ الایمان کے بعد دورکعت اور پڑھنے کوفر مایا اور بیفر مایا کہ اس سے ایمان محفوظ رہتا ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں رہتا ہے۔ اس نماز کی ہر رکعت میں بعد فاتحہ سات بارسورہ اخلاص اور ایک ایک بارسورہ فلق اور الناس پڑھنی چا ہے۔ سلام کے بعد تجدہ میں جا کر تین بار یہ دعا مائے۔ یا تی یا تیوم تبینی علی الایمان (اے تی القیوم جھے ایمان پر قائم رکھیو ) اس کے بعد فر مایا کہ نماز عشاء کے بعد ایک اور دوگانہ پڑھا کر داور ہر رکعت میں بعد فاتحہ دس رکھیو ) اس کے بعد فر مایا کہ نماز عشاء کے بعد ایک اور دوگانہ پڑھا کر داور ہر رکعت میں بعد فاتحہ دس بارسورہ اخلاص پڑھواور سلام کے بعد ستر مرتبہ: نیاؤ گھائ یا و گھائ پڑھا

اس کے بعد فرمایا کہ سنوا یہ پہلاسبق ہے جیسے استاد طالب علم کو پہلے بختی پرائب سن نکھنا سکھا تا ہے۔ جب انشاء اللہ تعالی اس پر استقامت ہوجائے گی مزید تعلیم دی جائے گی۔ بلکہ جو پچھ ہم نے تلفین کیا ہے اس پراگر استقامت ہوجائے تو تمہاری عاقبت کے لیے یہی کافی ہے۔ وہ شخص بچوں کو پڑھانے نکا کام کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا بچوں کو پڑھانا نیک کام ہے اکثر وضو کے ساتھ در ہنا چاہیا اور مسجد میں دہنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا چاہیے اور قرآن وسنت لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم مجد میں دہنا چاہیے۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا چاہیے اور قرآن وسنت لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم دین چاہیے۔ لیکن عام طور پر کم ظرفی معلموں کا شیوہ ہوتا ہے اور وہ معمولی فوائد کی خاطر سراکر دان اور بریشان رہتے ہیں اور جب تک ان کو پچھ نہ مطمئن نہیں ہوتے لیکن یا در کھو کہ کم ہمت آدی کو پچھ

حاصل نہیں ہوتااور نہ ہی وہ کسی مرتبہ پر پہنچ کتے ہیں۔جو خص کسی مرتبہ پر پہنچا بلند ہمتی ہے پہنچا۔ **اوصا ف مشا**کخ

اس کے بعد ماہت شخ پر گفتگو ہونے کئی۔فرمایا شخ وہ نہیں جوہوا میں اڑے پانی پر چاہو جو اس کے بعد ماہت شخ پر گفتگو ہونے کئی۔فرمایا شخ وہ نہیں جوہوا میں اڑے وہ بال گزرے کہوہ وہ منہ ہے نکالے وہ بی ہوجائے اور جو کچھ خدا ہے چاہ ہل جائے دل میں جو خیال گزرے اس کے مطابق ہوجائے۔مردان غیب سے ملاقات کرے نہ کھانا کھائے نہ پانی چئے۔ بلکہ ہروقت میر وطیر سے مشغول رہے۔ بلکہ شخ وہ ہے جس کو کشف ارواح 'کشف قبور حاصل ہو ارواح اور انہیاء سے ملاقات کر سکے جی صفاتی اور افعالی اور ذاتی حاصل ہو۔فنا اور بقاکی واد بوں ہے گزر چکا ہواور تھائی ومصارف ہے آگاہ ہواور جس کی کو وہ خلیفہ مقرر کرے وہ بھی ان اوصاف سے متصف ہو۔اگریہ اوصاف نہ ہوں تو اس کو خلافت نہ دے۔ جس طرح کہ جب تک شاگر واستا و کے مقام پر نہیں پہنچا 'استا و نہیں بن سکتا اور استا و کی مشد پر نہیں بیٹھ سکتا۔ بلکہ اس کو پھر مدرسہ میں بھیج دیا جاتا ہے ور نہ وہ کوئی کام نہیں کر سکتا۔

#### بيانآ يتولَقَد قتنا سُلِيمَان

آیہ پاک ولقد قتناسیلمان والقینا۔۔۔ کے متعلق فر مایا کہ کتب تواریخ بیں لکھا ہے کہ ایک جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیشبہ ہوگیا کہ جس گورت کے پاس ان کی مہر ہوتی تھی وہ اس سے لے گیا تھا اور تحت پر بیٹے کرتمام وحوث طور اور جن انسان پر حکومت کرتا تھا لیکن جب اس سے وہ مہر لے لیگئی تو اس کی کوئی پروانہ بیس کرتا تھا وہ دَر دَر پر آ واز دیتا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ اس کے بعد فر مایا کہ بھی حال آئے ضرت آلیا ہے کہ مہر کا ہے جب مہر نبوت حصرت عثمان کے ہاتھ سے کئو کس میں گر گئی تو تو کئو کمیں کا سارا پانی نکالا گیا یہاں تک کہ کچھڑ اور شکر یز ہے تھی نکالے گئے اور ایک ایک کرے تلاش کیا گر مذہلی انسا سارا پانی نکالا گیا یہاں تک کہ کچھڑ اور شکر یز ہے تھی نکالے گئے اور ایک ایک کرے تلاش کیا گر مذہلی انسان کی موری نماز کے بعد حضر سے اقد س کی خدمت میں ایک غز ل خوان آیا اور غز ل پڑھی لیکن آ ہے کومزہ نہ آیا۔ البتہ آپ نے دود فعہ آ ہر د نکالی۔ اس شخص کے چلے جانے کے بعد فر مایا کہ خدا آئی ماری خوان آئی اور میل اور خوان آئی خلافت کے اس کے میان فرائی کے میرکم ہونے کے بعد خضر سے عال کی خلافت کے اس کے میان فرائی کے میرکم ہونے کے بعد خضر سے عثمان کی خلاف سے کہا کہ کہا کہ خوان آئی مالیا کے مہر کم ہونے کے بعد خضر سے عثمان کی خلاف سے میں ایک خوان آئی ہوگیا اور سلمانوں کے مائین جنگ وجدال کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ بردگوں نے خضر سے عثمان کی خدات عثمان کی خدات عثمان کی خلافت کے ایک خطرت عثمان کر اس کے میں جنگ وجدال کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ بردگوں نے خطر سے عثمان کی میں جنگ وجدال کا سلسلہ شروع ہوگیا۔ بردگوں نے خطرت عثمان کی میں جنگ خوان کا میان کے میں جو کئوں کے خطرت عثمان کی میں جنگ کی خطرت عثمان کی میں جنگ کی جو میں کی خوان کی میں کی خوان کی خوان کے خوان کی کیا کہ کے خوان کیا کہ کر کی خوان کے میان کی کھر کیا کہ کی خوان کی میں کیا کہ کر کے خوان کیا کہ کو کی کی خوان کے خوان کی کی خوان کی کئیں خوان کی کئیں خوان کے خوان کی کئیں خوان کی کی کئیں خوان کیا کو کئیں کئیں خوان کیا کی کئیں خوان کے کئیں خوان کی کئیں خوان کیا کی کئیں خوان کیا کی کئیں خوان کے کئیں خوان کی کئیں خوان کی کئیں خوان کی کئیں خوان کی کئیں خوان کیا کئیں خوان کی کئیں خوان کی کئیں خوان کی کئیں خوان کی کئیں کئیں کئیں کئیں کئیں کئیں کئ

ے مہزنوت م ہوجا نیکی وجد بیتائی ہے کمآ ب پرخلافت کاؤورختم ہوااور حضرت ملی کی ولایت وامامت کاؤورشروع ہوا۔

گواہ ہے کہ میں نے دو دفعہ آ ہ اس لیے نکالی کہ وہ بے چارہ خوش ہو جائے اور رنجیدہ خاطر نہ جائے۔اس کے بعد آ یہ نے شیخ سعد گی کی پیغز ل پڑھی۔

نرفت تاتو برفق خیالت از نظرم برفت درہمہ عالم زید دلی خبرم (اے تیرے چل جانے کے بعد تیراخیال میرے دل میں نہ گیا بلکہ سارے جہان میں میری عاشق کا ج چیہوگیا)

فرمایا دوسرے مصرع بیں لفظ وَرکی بجائے از ہوتا تو بہتر ہوتا جس کا مطلب سے ہوتا کہ سارے جہان سے عاشقی کی وجہ سے بے خبر ہوگیا۔لیکن لفظ وَر لَکنے سے سیمعنی نکلتا ہے کہ میری عاشقی کی شہرت ہوگی لیکن بہاتی تجمیر بہتر ہے اس کے بعد سیشعر پڑھا۔

اگر مرا تو بہ بنی زہجر نشنای کہ ہر چہ درنظر آیداز آں ضعیف ترم مرا بگوئی کہ اے سعدیؒ چراپریشانی خیال روئے تو ہر روز میکند بترم (۱) اگر تو مجھے دکھیے تو ہجر ذوق کی وجہ نے نہیں پہنچانے گا کیونکہ جونظر آتا ہے ہر چیز سے زیادہ ضعیف ہوچکا ہوں۔

(۲) اے دوست تو مجھ ہے پوچھتا ہے کہ کیوں پریشان ہویہ تیرا ہجر ہے جو مجھے روزانہ خراب سے خراب تر کردہاہے۔)

اس شعر میں آپ نے تکرار فرمایا اور ذوق شوق سے پڑھتے رہے۔ نیز فرمایا کہ' ضعیف ترم'' اور' برترم' میں تکرار قافیہ ہے ا

اس کے بعد بیشعر پڑھا۔

نشان پیکر خوبت کہ ہے تو اندگفت کہ درتامل آں خیرہ ہے شود بھرم (تیرے سن وجمال کوکون بیان کرسکتا ہے کہ اس کے تصوری ہے میری آ تکھیں خیرہ ہوجاتی ہیں) فرمایا تامل (تصور کرنا) ول کا کام ہے اور خیرہ ہوتا آ تکھ کا کام ہے۔ان کا آپس میں کی تعلق ہے۔ اگرتامل کی بجائے کوئی ایسالفظ استعمال کیا جاتا ہے جس کا تعلق آ تکھ ہے ہوتا تو زیادہ مناسب ہوتا تھے۔

> 1 بحرارة في بحى ايك تم كانعى خيال كياجا تا تعار 2 اس غزل من ميتسر العص به جواً پ نے نكالا ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ ایک دن حضرت شیخ نظام الدین اولیا وقد س سرہ کو ساع سننے کی خواہش ہوئی تو فر مایا کہ کوئی ہے جو مجھے ساع سنائے خواجہ اقبال اور دیگر خدام چونکہ گانا جانتے تھے۔ انہوں نے آپ کو ساع سنایا جس ہے آپ کو بہت ذوق ہوا۔ اور گریہ بھی فر مایا اور ان کو پارجات عطافر مائے۔ اس کے بعد جب آپ کا قوال حسن میمندی آیا تو انہوں نے اس کو چھیٹرنا شروع کیا کہ تمہاری عدم موجودگی میں ہم نے حضرت شیخ کو ساع سنایا اور انعام حاصل کیا۔ حسن میمندی نے کہا کہ حضرت شیخ کو ساع سنایا اور انعام حاصل کیا۔ حسن میمندی نے کہا کہ حضرت شیخ کا گریداس لیے تھا کہ میں دشمنوں کے ہاتھ میں گرفتار ہو چکا تھا اور پھر ای کی بدولت آزادی بھی ہوگئی جب حضرت شیخ نے بیات نی تو تبسم کر کے فر مایا کہ حسن تم کی کہتے ہو۔

# سه شنبه ۲۲ رمضان المبارک ۲۰۸ه ه کلمه حق جهاد سے افضل ہے

چاشت کے وقت دین کے کام میں استقامت کا ذکر ہور ہاتھا۔ فرمایا ہر ند ہب میں جب تک کہ بذل روح (جان قربان کرنا) ند ہودین متقیم نہیں ہوتا۔ (استقامت حاصل نہیں ہوتی) اس کے فرمایا گیا کہ کلمت عدل عن سلطان جابر افضل من الجہاد (جابر بادشاہ کے سامنے تن بات کہنا جہاد سے افضل ہے اس کے کہ اس میں بذل روح (خطرہ جان ہے) اور جہاد سے اس کئے افضل ہے کہ جہاد میں بہت سے لوگ ہوتے ہیں جوا کے دوسر سے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن بادشاہ کے سامنے تن بات کہنے والا اکیلا ہوتا ہے اور اس کی کوئی امدانہیں کرسکتا اور میدانِ جنگ میں بھاگ جاتا گناہ کیرہ ہے۔ یعنی جس وقت کھوار پر کموارئ رہی ہوتی ہے اور سرکٹ کٹ کر گر رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت ہے کہ کراڑ نا اور جان قربان کردینا ہوئی بات ہے۔ یا پھر فتح یاب ہوکر سرخروئی حاصل کر سے۔ ہندوؤل کے ہاں خود کشی کرنا ہو ہے در ہے اور مرتبہ کا کام ہے کین اسلام میں خود کشی کرنا ہوں جدر ہے اور مرتبہ کا کام ہے لیکن اسلام میں خود کشی کرنا ہوں ہے۔

#### كرامات صوفياء

اس کے بعد فر مایا صوفیاء کا ذکر ہونے لگا۔ (فر مایا مولانا فخر الدین بجنور کی شیخ الاسلام خواجہ نظام الدینؒ کے مرید تھے۔ لیکن ہمارے پیرومرشد (حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلیؒ) کے ساتھ بھی ان کو بہت عقیدت بھی اور حفرت سلطان المشائخ کے ساتھ اودھ میں اکثر جایا کرتے تھے اور ہمارے ہیرومر شد ے ملتے تھے۔ آپ کوحفرت خواجہ نظام الدینؒ کے باطنی حالات بھی معلوم تھے اور مولانا شہاب الدین كشتورى كوياددلايا كرتے تھے۔انہوں نے ايك واقعه بيان كيا كدائكدات حفرت خواب غائب ہو مكے آخرشب آپ مواراور د حال لگائے واپس آئے۔ ہم نے یو جھا۔ آپ کہاں سے تشریف لارہے ہیں۔ فرمایا سمندریں ایک جہازغرق ہور ہاتھا۔ مجھے فرمان ہوا کہ جاؤادراس کوغرق ہونے ہے بچاؤ۔ ایک دفعہ آپ نے مجھے فرمایا کہ جاؤ ہمارے لیے شراب لے آؤ۔ میں ایک صراحی شراب لے آیا۔ آپ نے لے کر فرمایا کہتم بھی پیئو۔ میں نے بیاتو خالص شہد تھااور کسی چیز کا ذا اُقتہ نہ تھا۔مولا نامحمود ککھنویؒ نے کچھ عرصہ حضرت خواجہ ؒ کے ہاں امامت کے فرائض دیئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے وقت دوضِ سلطان پر درختوں کے درمیان مشغول رہتا تھا میں نے ویکھا کہ حضرت شیخ غائب ہے موجود ہوگئے ہیں۔ میں قدم بوی کے لیے دوڑاتو غیب ہو گئے۔ جب حضرت خواجہ سے اس کا ذکر کیا تو فرمایا کہ وہاں بہت بزرگ فن ہیں۔مولانامحمود نیکی کامزار بھی ای جگہ پر ہے۔جن ایام میں حضرت خواج بھٹھے میں تھے۔ مجھے فرمایا گیا تھا كەروزانەحفرت خوبچەقطىبالدىن قىدى سرەكے مزار برحاضرى ديا كرول \_ايك دن ميں مزارمبارك کے پاس کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ خوادیُہ تفید لباس میں ملبوں ظاہر ہوئے۔ میں نے خیال کیا کہ حضرت شیخ تفضے والی آ گئے ہیں۔ میں نے آ کے برده کرقدم یوں ہونا چاہالیکن غیب ہو گئے۔

اس کے بعد پوسف جاج کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا۔ پوسف جاج نے مرض الموت میں نجوی سے اپنی مرض کے متعلق پو چھاتو اس نے کہا تمہارا نام تو پوسف ہے لیکن بیدونت اس شخص کے لیے خطرناک ہے جس کا نام طیب ہے۔ وہ ایک گھنٹے کے بعد مر جائے گا۔ تجان نے کہا ہاں میرا نام والدہ نے طیب رکھا تھا۔ تم نے مجھے موت کی خبر دی ہے میں بھی تجھے موت ہے وہ چار کرتا ہوں۔ بیا کہہ کرائے تل کردیا اور بعد میں خود بھی مرگیا۔

ظهر کی نماز کے بعد آپ نے شخ سلیمان کو خط لکھا۔ شخ سلیمان حفرت مخدوم (حفزت بندہ نواز گیسودراز) کے مرید سے۔ دہ قصبہ امیر ج کے کوتوال تھے۔ جب حفزت مخدوم امیر ج تشریف لیے گئے تو وہ مرید ہوئے مرید ہوتے ہی دہ تارک الدنیا ہو گئے اور سب کچھ چھوڑ کر گوششنی اختیار کر لی۔ اس زمانے میں حفزت اقدس جج پرتشریف لے گئے۔ لیکن شخ سلیمان کو ہاں نے

اجازت نہ دی اس لیے وہ واپس گھر چلے گئے اور ذکر میں مشغول ہو گئے۔انہوں نے حضرت '' اقدس کی خدمت میں مریفہ لکھاتھا جس کے جواب میں آپ نے مندرجہ ذیل خطالکھا۔

#### م ید کے نام خط

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم فرزندد بی سلیمان شہاب کو محمد حینی (حصرت بندہ اواز) کی دعاشا مل حال ہے۔ واضح رہے کہ اس دولت سے کون می دولت زیادہ بلنداوراس شرف سے کون ساشر ف زیادہ اعلی ہے کہ تم خدا تعالی کے ساتھ اس فراغ تقلبی ہے متعز ق ہوکہ نہ کوئی آنے والا مزاہم ہوسکتا' نہ جانے والا نہ اپنا نہ پرایا نہ دوست نہ دشن تھے اس فراغ دل کی قدر کرنی چاہیے ہے مے نے بیشعر سنا ہوگل بندا پرایا نہ دوست نہ دشن تھے اس فراغ دل کی قدر کرنی چاہیے۔ تم نے بیشعر سنا ہوگل بندا نے دل نہ اپنا کہ جر شاہی ہمہ عمر افراغ دل زمانے نظر ہے بہ ماہ روئے بہ ازاں کہ چر شاہی ہمہ عمر افراغ ہوئی کے سادی عمر شاہی عزت واکرام اور شان وشوکت ہے بسر ہو۔) استھے لوگوں کی صحبت سے کام اور درس و تدریس سے کیا غرض احداد میں میں جو ضروری ہیں یعنی وضواور نماز وغیرہ کا طریقہ جانا کائی ہے۔ باقی وقت یا دِق فی اس روز تیز ہے باس کوئی نہ آئے اور نہ تو کسی کامند کے کھے اور نہ کوئی اور تیزامند دیکھے اس روز تیز ہے باس کوئی نہ آئے اور نہ تو کسی کامند کے کھے اور نہ کوئی اور تیزامند دیکھے اس روز تیز میں ہے جس روز تیز ہے باس کوئی نہ آئے اور نہ تو کسی کامند کی کے اور نہ تو کسی کامند کی کے اور نہ تو کسی کامند کی کے دعی ہوں ہوں کہ کے کہ معراج کا دن ہے جس رے لیے مقربین اور واصلین بارگاہ ترز ہے ہیں۔

رباعي

دل در تک و پؤنشد کوشد که نشه دیدی که کوشد که نشد

گفتی که به رنجم اور روکونشد کا رت بزبر تو فرونشه کوشد که نشد

(اگرتم نے طلب و نیامیں جدوجہد کی تو اچھا ہوا کہ نہ کی۔اگر کا مرانی کا تم نے منہ نه دیکھا تو اچھا ہوا نہ دیکھا اگر تجھے تم ہے کہ و نیوی مراوحاصل نہ ہوئی اچھا ہوا کہ مراوحاصل نہ ہوئی۔

جولوگ بے ریش لڑکوں کے چھے دوڑتے ہیں۔ وہ بھی اہل وعیال سے سرفر ازنہیں ہوتے۔

جولوگ شورز مین میں بھتی باڑی کرتے ہیں وہ بھی فصل نہیں اٹھاتے جولوگ آب رواں پر لکھتے ہیں۔ جولوگ شورز مین میں بھتی باڑی کرتے ہیں وہ بھی فصل نہیں اٹھاتے جولوگ آب رواں پر لکھتے ہیں۔ ا

مکن اے صبا مشعوق سرزلف آل پری دا کہ ہزار جان حافظ بفدائے تار موئے (اےبادصامیرے محبوب کی زلفوں کو پریشان نہ کر کیونکداس کے ایک ایک بال پر حافظ کی ہزار جان قربان ہے) یہال زلف سے مراد تعینات عالم ہیں۔ جن کے اندرہ محبوب عقی کوجلوہ کرد کھی کر ہزار جان ہے قربان ہیں۔

مجعى مطالب ومعانى كزبين سجحته\_

جولوگ بدکار مورتوں سے عشق لگاتے ہیں اور وفا کی امیدر کھتے ہیں بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہیہات ہیہات

(۱) برگزرزی سرائے غرچہ فریب برشکن زیں زباط روم فوار

(۲ کلیه اندرو نه خوربی ماند سال عمرت چه ده چه صدچه بزار

۳) رخت بردار ازی خرابه که بست بام سوارخ امرطوفان بار

(۳) ہر کہ از چوب مرکے سازد مرکب آسودہ دان و ماندہ سوار

(۵) رہ رہا کردہ از آبے کم غر ندانہ از آبے خوار

(٢) دولت آنرا مكو كه دادندت پیش انبار جنس استطهار

(۷) تا ترا دولت است یادانه در جهال خدائ دولت یاد

(٨) چول ترا از تو پاک بتقائد وولت آل دولت است كارآل كار

ا اس صحرائے زبوں حال (ونیا) ہے بھاگ جا۔اوراس مردم خوارے پر ہیز کر۔

۲ تواس کےاندرسکون ہے نہیں رہ سکتا۔خوار تواس میں ایک سال رہے۔ دس سال رہے 'سو سال رہے یا بڑارسال۔

س اس خراب آباد کوخیر باد که کیونکه اس کی حصیت میں سوراخ بیں اوراو پر ابر طوفان برسار ہا ہے۔

م جو خص لکڑی کا گھوڑ ابنا تا ہے۔ سواری سلامت رہتی ہے لیکن سوار خوار ہوتا ہے۔

۵ آب هم لیعنی بیشاب نادانی ہے تم نے پانی اور پیشاب اور کونداور ماد ہ تو لید میں فرق نہیں۔

٧ وولت ينبيل ب جولوگ تخفي دية بين يعنى تبهار سامن غلے كانبار

جبتک تجے دولت دنیا ہے دوتی ہے۔ خداو ندتعالی تیرادوست نہیں بن سکتا۔

۸ جو چیز تجھے تجھ سے آزاد کردے دولت وہی دولت ہےاور کام وہی کام ہے۔) جب تک ماسوئی اللہ کے خطرہ (خیال) تیرے دل میں ہی ہے اپنے آپ کو بت پرست اور مشرک جان ملک تاج سلیمان خان کومیر اسلام کہنا کہ سنا ہے کہتم ہفتے میں ایک بار منہ پر کپڑ الپیٹ کر جمعہ نماز پڑھنے کی خاطر گھر سے باہر نگلتے ہواور تمہارے پیچھے لوگوں کا ججوم ہوتا ہے۔ مبارک باد۔

نہ کی فسوس کہ ہر دم ہزار بار فسوس نہ کی دریغ کہ ہر دم ہزار بار در لغ

(اس پر ایک بار نہیں ہزار بار افسوس ہے اور ایک بار حسرت نہیں ہزار بار حسرت ہے)

اپنی والدہ کومیری طرف سے دعادینا اور کہنا کہ جو کچھیں نے بتایا ہے اس پر عمل جاری رکھو۔

اپنے جیے کومیری طرف سے دعادینا۔ دعایہ نے کہ اے الی میرے بیٹے کو اپنے اندر مستغرق رکھ اور غیر جن کے خیال سے بازر کھ۔

#### مولا نابدرالدین سلیمان کے نام خط

محمد حینی کی دعا شامل حال ہو۔ نماز اشراق' چاشت' تبجد' اوّا بین اور زوال کی پابندی کرواور فضل اللہ کے امیدوار رہو۔ (خط<sup>ف</sup>تم ہوا)

افطار کے دفت آپ نے ذکر کی چندشرا کط تلقین فرما کیں جوعام طور پر دستورمشا کخ نہیں فرمایا كدحسام الدين نام ايك شخص تفاجو حضرت خواجه كامر يدتفااور ميرا بمساية تفابيهت نيك صالح اورصوفي منش آ دی تھا۔ایک دن میں درواز ہ کمال کی طرف جار ہا تھاوہ میر ہے ساتھ جار ہاتھا۔وہ سارا راستہ تلقین کی درخوات کرتا رہا۔لیکن میں اس کو جواب دیتا رہا کہ اب تمہارا وفت گزر چکا ہے کیونکہ تم بوڑھے ہو چکے ہواور تمہارے قو کی ختم ہو چکے ہیں۔ابتم کوکوئی چیز تعلیم کرنا بےسود ہے۔اب وقت گزر چکا ہے کیکن وہ بدستورمنت ساجت کرتا رہا کہ ضرور توجہ فرمایئے۔ آخر میں نے تنگ آ کراسکو جواب دیا۔ کہ بیکا منہیں ہوسکتا۔ اس براس نے ایک سرد آ ہجری اور آ بدیدہ ہوکر چلا گیا۔ اس کے فورا بعدا یک درویش ملااور دریافت کرنے لگا کہ اس بوڑھے نے آپ ہے کیا کہااورآ پے اس کو کیا جواب دیا۔ میں نے کہا کہ وہ تلقین ذکر کی درخواست کررہا تھااور میں نے کہاا بتمہاراوفت گزر چکا ہے اس درویش نے کہا کہ میں تھے ذکر کی چندشرائط بتا تا ہوں۔وہشرائطاتم اپنے مریدوں کواوراصحاب کے سامنے رکھو جو شخص ان شرا کط کے مطابق تجھ ہے ذکر کی تعلیم جاہےتم اسے ملقین کروتو وہ مطلوب کو پہنچے جائے گا اورغیب سے اس کے لیے ورواز و کھل جائے گا۔خواہ وہ بوڑھا ہے جوان ہے مرد ہے یا عورت وہ شرائط یہ ہیں اللہ (۱) حسب طافت ایندھن سر پراٹھا کرتمہاری خانقاہ میں لے آئے۔

آ اس سے شاید بید کی مخطوب ہے کہ کسی غیرجس کے سامنے صاحب مزارے عرض معروض کرے۔ نیز جوآ وازیا اشار وغیب سے آئے اس کو بیجھنے کی کوشش کرے۔

(۲) جس قدرہو سکونگر کے فرج کے لیے پیش کرے۔ (۳) آپ کے پانچوں مشائخ کی زیارت لازم کو کرے یعنی شخ الاسلام خواجہ فریدالدین شخ الاسلام خواجہ فریدالدین شخ الاسلام خواجہ فریدالدین شخ الاسلام خواجہ فلی الدین شخ کے جب مزاری ہوئے کچھ طعام ساتھ اپنے بعض اصحاب کوائی مطابق تلقین زیارت فر مایا کرتے تھے۔ کہ جب مزاری ہوئے کچھ طعام ساتھ لے جائے اور ختم پڑ ھکر طعام اور کلام کا ثواب صاحب مزاری روح کو ایصال کرے فتم میں عام طور پر بیر پڑھنے کو کہتے تھے۔ سورہ فاتح ایک باز آپین الکری تین بازاہم کم احتکار سات باز سورہ افلاس دس باز علاوہ اذین قرآن مجید میں سے جو پچھ ہو سکے وہ بھی پڑھے اور یہ کہ کہ بیر آپ کے بندہ (بندہ نواز کی طرف سے چش خدمت ہے۔ لیکن مفرت مخدوم کے اکثر احباب ومرید بندہ نواز اقد س پر بندہ نواز کے لیے ''آپ کے بندہ کا' افظ استعمال کرنا ہے اور اس نے کیا پڑھا ہا اور کیا آ واز نی گئی ہے۔ جاتے تو دیکھتے کہ اندرکون آپا ہے اور کون باہر گیا ہے اور اس نے کیا پڑھا ہے اور کیا آ واز نی گئی ہے۔ خوار کیا آ واز نی گئی ہے۔ خوار کیا آ واز نی گئی ہے۔ خوار کیا تو دیکھتے کہ اندرکون آپا ہے اور کون باہر گیا ہے اور اس نے کیا پڑھا ہے اور کیا آ واز نی گئی ہے۔ خوار کیا تو دیکھتے کہ اندرکون آپا ہو کے اندر نی فرمت میں لایا جائے ہے۔ خوار کیا تو دیکھتے کہ اندرکون آپا ہو کے اندر فواز کی خدمت میں لایا جائے ہے۔

اس طرح باتی مشائخ کے مزارات پر جا کرعمل کرے۔اگراس کے شہر میں مزار نہ ہوتو پھر طعام اور کلام کا تواب و لیے اپنے گھر میں بیٹھ کرمشائخ کوابصال تواب کیا جاسکتا ہے اس طرح بی فی طعام اور کلام کا اہتمام کرے۔اس کے بعد والی آ کر حضرت شیخ کے سامنے تمام کیفیت بیان کرے۔

تلقین ذکر کی چوشی شرط یہ ہے کہ اس درن روزہ رکھنا چا ہیے اگر طے کا روزہ ہوتو بہتر ہے اور تلقین ذکر جمعہ کے دن بعد نمازعصر ہونا چا ہیے اور اس وقت بھی طعام از تنم کھیڑی '' تھی'' دہی اور نمک سر پررکھ کر لائے۔اس کے بعد خسل کرے اور کس سے کوئی بات نہ کرے ہیں اگر اس کومراد عاصل نہ ہوتو قیامت کے دن اس کا ہاتھ اور میرا دامن ۔ آپ فرماتے جیں کہ رفتہ رفتہ ہمارا دستور ہو گیا ۔ کا تب الحروف (حضرت بندہ نواز کے فرزند سید اکبر حینی ) نے کئی مرتبہ سنا کہ حضرت بندہ نواز خور ندسید اکبر حینی ) نے کئی مرتبہ سنا کہ حضرت بندہ نواز نے بھری مجلس میں فرمایا کہ جوشخص چالیس دن میر نے تقین شدہ ذکر پڑھل کرے اور کا میا بی حاصل نہ ہوتو قیامت کے دن میر ادامن اور اس کا ہاتھ ۔ عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ رسول التنظیقی وصال نہ ہوتو قیامت کے دن میر ادامن اور اس کا ہاتھ ۔ عشاء کی نماز کے بعد فرمایا کہ رسول التنظیقی وصال

<sup>1</sup> یاں لیے ہوتا ہے کہ مجمع کے لوگوں میں تعلیم ہو۔ فاتحہ فاص کے لیے ہے می ضروری ہوتا ہے۔

کے دوران فرمایا کرتے تھے۔ اُبیتهٔ عند اُبّی یَطِعمُنی ویسَقینی (شررات اپْرب کے ہاں گرارتا ہوں جو جھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے) چند ایم روزہ رکھنے کے بعد آنخفرت اللّظة پرضعف طاری ہوجاتا ہے اور پیٹ پرپقر باندھ لیتے ہیں تا کہ کرسیدهی کرکے چل کیس۔

#### صوم طے

حضرت اقدس نے فرمایا۔ کے میرے بعض احباب سات روز آٹھ روز اور دس روز متواتر طے 1 کاروز در کھتے تھے۔ان میں ہی ش بھی ش بوتا تھا جواحباب کی برکت ہے روز ورکھتا تھا۔ ، فرمایا ایک دفعہ مجھے طے کاروز ہ رک می<sup>ں بھی</sup> لمراری کیفیت پیش نہ آئی سوائے ایک دفعہ کے یا دود فعد کے جب ضعف کا اس قدر غلبہ ہو گیا کہ چلنا محال ہو گیا۔ چنا نچہ میں باہر گیا تا کہ کسی بیر کے درخت ہے ہیر کھاسکول۔علاؤالدین بھی میرے ساتھ ہوئے میں ایک بیر کے درخت کے نیچے گیا کیکن اس پر نام کے لیے بھی پھل نہ تھا اور لوگوں نے اس کی شاخیں اور پتے بھی بکریوں کے لیے کاٹ لیے تھے۔ میں نے علاؤالدین ہے کہا کہ کوئیں سے یانی لاؤ۔وہ یانی لایااور میں نے بیٹے کر پیا۔اس سے پیٹ کا چے وتاب قدرے کم ہوا۔ چنانچے علاؤ الدین نے بھی پانی بیاای وقت کتاب روح الارداح کے چنداوراق میرے پاس تھے میں نے نکال کر دیکھا تو فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دا قعد سامنے آیا کہ آپ تن تعالیٰ کی بارگاہ میں میرط ضرتے تھے کہ خداوند! لبعض او قات اس قدر چھونی اورادنیٰ چیز کی ضرورت ہوتی ہے کہ تجھ سے طلب کرتے ہوئے شرم آتی ہے فرمان الایستحی منی یا موسی سلنی (اےمول جھے شرم مت کراورجس چیز کی ضرورت ہوجھے ما تگ لیا کرد) حتی ملح عجیک و علف شانک (خواہ آئے <u>کے ل</u>ے نمک اور بحرى كى گھاس تك كيول نه بو) مير پڑھ كر مجھے بہت لطف آيا اور حفرت موى عليه السلام كے سوال اور خداوندتعالیٰ کے جواب سے طبیعت میں رفت ہوئی اور گریہ طاری ہو گیا اور پیپ کی تکلیف بالکل رفع ہوگئ۔ بلکہ اُسی ذوق وشوق کے عالم میں حضرت موئی علیہ السلام کی طرح وعا 1 مے کاروز ہوہ ہوتا ہے جس میں سنسل چندایا م تک نہ تحری ہوئی ہے نہ افطار کئی دن کاروز ہ مرف مہلی بار تحری کر كر كها جاتا إدرة خريس افطار كياجاتا إدرصوم وصال يها كوتعداد مقررند وبلكدوائي طورير بالافطار وبحر روز وركما جائے يا تخضرت ملك كريك تے باتى اصحاب وقع كرديا۔ اورصوم داؤی ہیہے کہا یک روز ہر کھے اور ایک دن نہ رکھے۔

ما تکی کہ خداوند! مجھے بخت بھوک تکی ہے۔ مجھے کھانا عنایت فرمای۔ یہ کہنا تھا کہ فوراً ایک لڑکا آیا اور كہنے لگا كەمولا ناعلاؤ الدين آپ كو بلار ہے ہيں۔اگروہ علاؤ الدين كا نام نہ ليتا تو ميں ہرگز نہ جاتا۔خیر میں چلا گیا وہاں جا کر کیا دیکھتا ہوں کہ علاؤالدین طعام کا خوانچے سامنے لیے جیٹھے ہیں۔ چنانچدیس نے بیھ کر قدرے کھانا کھایا۔ دوسری بار مجھےروزہ کی وجہ سے اضطراب ہو۔ بیتھا کہ جب پہلی بار حضرت شیخ (حضرت خواجہ نصیرالدینؓ ) نے مجھے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو ایک دن میں نے ان کی خدمت میں جا کرعرض کیا کہ مجھے افطار کے وقت کھانا اچھانہیں لگتا۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ آیاتم سحری کرتے ہو۔عرض کیا کنہیں کرتا۔ فرمایا کہ افطار کے دفت تھوڑ اسا کھالیا کرو۔ كي المراح بعد طے كا حكم فرمايا۔ يملے دن روزه ركھ كر مجھے ياد آيا كه حضرت شخ فرمايا كرتے تھے كه مطے کاروزہ رکھ کرمیں اپنی والدہ صاحبہ ہے کہا کرتا تھا کہ آج میں نے ایک وظیفہ پڑھنا ہے۔افطار کے وقت میر اانتظار نہ کرنا۔ میں بعد میں کھالوں گا۔ چنانچہ میں نے بھی اپنی والدہ صاحبہ سے یہی کہا۔ آ دھی رات کے بعد مجھے بخت بھوک گئی اور تبجد کے لیے اٹھنے کی طاقت نہ رہی ایسامعلوم ہوتا تھا کہ جان نکلنے والی ہے۔ر جب کامہینہ تھا ویسے بھی روز ہ رکھنا تھا۔ جی میں آیا کہ خادمہ کوا ٹھا کر سحری تیار کراؤں کیکن بعد میں خیال آیا کہ اگر حضرت شیخ نے دریافت فرمایا تو کیا جواب دول گا کہ طے کاروز ہنیں رکھ سکا اور وہ سمجھیں کے کہ بیاکام مشکل ہے اس نے نبیں ہوسکتا اس لیے میں نے صبرے کام لیا اور حفرت شیخ سے استعانت بھی طلب کی کرحضور آپ کافر مان ہے۔ مجھے توت بھی بخشی جاوے اس وقت بھی میرے پیٹ میں بوجھ سامعلوم ہوا اور قے آتحی جس کا رنگ سبز اورزردتفا۔اس کے بعد قے کے ساتھ کوئی چیز باہرآئی۔ میں نے اسکی آواز سی اور طاق سے تکال کر باہر کھینک دیا۔اس دن تک طبیعت میں سکون آ گیا اورجسم میں قوت محسوں ہونے لگی کہ دس دن تک روز ہرکھوں گا لیکن یا نچے دن روز ہ کے بعدافطار کیا۔

ان دوموقعوں کے سوابھی جھے پراضطراری کیفیت پیدا نہ ہوئی۔ دوزہ کے دوران میں تمام کام کرتا تھا اور منہ پر کمزوری کا کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا۔ با قاعد گی ہے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا گُن قدس سرہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ُ قدس سرہ کی زیارت کے لیے جاتا تھا۔ سیروسیاحت کرتا تھا۔ حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ ساع سنتا تھا مجھے کوئی اضطراب لاحق نہیں ہوتا اور حضرت شيخ كفرمان ياوالده ياكسى دوست احباب كاصرار كيبغيرا فطارنبين كرتاتها\_

## چهارشنبه۲۷رمضان المبارک۲<u>۰۸جی</u> حضرت ابو بکرصدیق کی دعا

چاشت کے دفت حضرت ابو برصد این گی اس دعا کا مقصد بیان فر مایا۔ السلعلم آبسطس لیی السائنیا و زُهد فی فیها۔ اے اللہ الجمعددینا کی فراخی عطا کر زمر دِتقویٰ کے لیے ) زمر خود تگی ہے۔ آب زم کے لیے دنیا کی فراخی کیوں طلب کرتے تھے۔ بلاا گر زمر مطلوب ہے تو۔۔۔ تو فراخی کا کیا مطلب۔ بلااس لیے طلب کی جاتی ہے کہ اس پرصبر کیا جائے اگر خود بخو دمصیبت آئے تو بھی صبر کیا جاتا ہے اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرے لئے دنیا کی تگی آسان کردے میں اس تگی ہے جو پریشانی ہوتی دہ نہ ہوا۔ جس طرح آگر کوئی شخص قید میں ہے اور زنجیروں میں جگر اہوا ہے تواس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ زنجیر نکال کرعام قید میں دکھا جائے۔

# روز پنجشنبه۲۵رمضان المبارک مشاکخ کے اسائے گرامی کی برکت

چاشت کے وقت مشائخ کے اسائے گرامی زبان پرلانے کی برکت بیان فر مارہے تھے۔ فر مایا جو خص شب وروز اپنے بیر کانام زبان پرلائے اُسے اپنے بیر کے مقام سے حصہ ملتا ہے۔ اس کاہم نے بھی تجربہ کیا ہے اور ہزرگوں سے بھی سُنا ہے۔

## رسول التعليك كي ورزش

اس کے بعد رسول التھ اللہ کی ورزش کا ذکر ہور ہا تھا۔ فر مایا رسول التھ اللہ اور فی فی عاکشہ صدیقہ اس کے بعد رسول التھ اللہ کے ۔
صدیقہ الکر دوڑ دوڑ تے تھے کہ کون آ کے نکل جاتا ہے۔ ایک دن رسول التھ اللہ آ گئل گئے۔
آای طرح جنگ کر بلا کے دوران جب حضرت امام حسین کے جگر گوشے کی حلق میں تیر لگا اورخون کا فوارہ جمود پڑا تو آپ نے دوخون چاؤ میں مرکز خداو ند تعالی کی بارگاہ میں دعا کی بااللہ مجھ پریہ استحان آسان کردے۔ کس قدر شاخدار دعا ہے بیڈیس کہا کہ اے اللہ مجھ سے مصیبت دورکر۔ کیونکہ بیو کل اور مبر ورضا کے خلاف تھا۔ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے لیے بیم مصیبت آسان کردے۔ نہ کہ تھی ختم کردے۔ مطلب بعید یہی ہے کہ دنیا کی تنگی کو میرے لیے آسان کردے۔ نہ کہ تکی ختم کردے۔

دوسری بار جب که آنخفرت میلانه عمر رسیده هو چکے تھے اور قدرے رنجور بھی تھے۔ بی بی عائش اُ آ کے نکل گئیں۔اس پر آنخضرت میلانہ نے فرمایا:۔

حذامدیک (بیتمهاری جیت ہے) اس کے علاوہ آنخضرت اللہ صحرامیں کھوڑ ابھی دوڑتے سے۔ یہ جہاد کے لیے ضروری تھا کیونکہ جب کھوڑوں کوریاضت نددی جائے اور اُن کو دوڑانے بعظانے کی ورزش ندکرائی جائے جنگ کے وقت کیا کام دے سکتے جیں اور تاریخ میں آنخضرت میں ایس بہیں ہے۔

# آنخضرت يليغه كاسارى زندگى ميں ايك دفعه نيز ه مارنا

البتة كي في الميك وفعه نيزه چلايا ب-روايت بكروشن اسلام الى بن خلف في الميكور ا یال رکھا تھا۔ رسول النمای نے دریافت فرمایا کہ ریکھوڑاتم کیوں بال رہے ہواس نے جواب ویا کداس لیے پال رہا ہوں کہ جبتم ہمارے ساتھ جنگ کرونو میں اس پرسوار ہو کرتم کونل کروں۔ آ تخضرت عليف نے جواب ديا كه بيروى دن جو كاجب من تخفي قل كرون كا\_ چنانچه جنگ أحد ك دن وہ اس مھوڑے پرسوار ہوکررسول النہ اللہ كى طرف بردھا۔ حضرت على اور ديكر صحابہ كرام نے اجازت جابی کہ ہم اس کا کام تمام کرتے ہیں۔ آنخضرت اللہ نے فرمایا أے میرے پاس آنے وو\_چنانچاس نے نزد یک بنی کر تکوار کاوار کرنا جا ہالیکن رسول التمالی فیے اے ایک نیز امارا کہوہ مھوڑے ہے گر پڑا۔لوگوں نے اس سے کہا کہ معمولی زخم آیا ہے فکرمت کرد لیکن اس نے کہا میں مَر جاؤں گا۔لوگوں نے کہاوہ کس طرح کہنے لگا کہ میں نے اس گھوڑےکو پالا کہ چھوالیا تھے گوٹل کروں گا لیکن اس نے کہاتھا کہ ای روز تختیے میں قتل کروں گا اور وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔اس پراحقر نے عرض کیا کہ سجان اللہ!عقیدت بھی رکھتے ہیں اور مقابلہ میں کرتے ہیں فرہ یا اس منتم کا مظاہرہ بہت مقامات برد مکھنے میں آیا ہے کہ سالہا سال آنخضرت اللہ کے اقوال مبارک کی آزمائش بھی کرتے تھے۔(لینی بچ ہاتے تھے)اور پھر مقابلہ بھی جاری رکھتے تھے۔

اس کے بعد فر مایا کہامیر المونین حضرت علیؓ ہے بھی تیر چلانا ثابت نہیں ہے۔آ پ تموار چلایا کرتے تھے۔

## حضرت ابوب کی آ ز مائش

اس کے بعد حضرت ابوٹ کی آ زمائش کاذ کر ہونے لگافر مایا کہ تاریخ میں آیا ہے کہ تن سجاند تعالی نے شیطان سے فرمایا کہ دیکھومیرابندہ ابوب س قدر بندگی میں مستعد ہے کہ ذرا مجر کی نہیں كرتا-شيطان نے كہا كه بندگى كيوں نه كرے آب نے أسے بيٹے ديتے ہيں۔ يوت ديتے ہيں۔ بندگی کیوں ندکرے اگراس کے بیٹے مر جا کیں تو پھردیکھیں گے کہ س طرح بندگی کرتا ہے۔ فرمان ہوا کہ ہم نے تجھے قدرت دی کہتم جس طرح جا ہواس کے بیٹول سے سلوک کرو۔ ایک دن ان کے تمام بينے اور يوتے ايك مكان يل بيشے ہوئے تھے كہ چيت ركر كئ اورسب كے سب مر كئے اس کے بعد حضرت ابوب نے بندگی (عبادت) زیادہ کر دی اور زیادہ دیر تک مشغول عبادت رہے گے۔ایک دن شیطان ایک آ دی کی صورت میں اسکے سامنے ظام ہوااور کہنے لگا کہ خدائے تیرے تمام میٹے ماردیتے ہیں پھر بھی اس کی عبادت کررہے ہوانہوں نے جواب دیا کہا ملعون وہ میری لمکیت کب تنے وہ سب خدا کی ملکیت تنے۔اس کی مرضی خواہ ان کوزندہ رکھے یا مارے۔میرا کام بندگی کرتا ہے اس کے بعد حق سجان تعالی نے شیطان سے کہا کہ دیکھاتم نے اس کے سب جیٹے ختم کردیئےلیکن پھر بھی میری اطاعت اس نے زیادہ کردی۔شیطان نے کہاا طاعت زیادہ کیوں کر شہ کرے تو نے اے اس قدر مال ودولت اور مولیثی وے رکھے ہیں۔ فرمان ہوا کہ ہم نے بختے اس کے مال ومولیٹی پر قدرت دی۔ چنانچہ اس نے اس کے مال ومولیٹی میں طاعون پھیلا دی اور تمام جانورم کئے کین حفرت ابوب نے صبر وشکر اور عبادت اور زیادہ کردی اس کے بعدی تعالی نے فر مایا۔ دیکھومیرے بندے نے کس طرح عبادت زیادہ کر دی۔شیطان نے کہا کیوں نہ کرے تندرست جو ہے۔فرمان ہوا کہاس کے جم پر بھی ہم نے تھے تفرف دیا۔اس کے بعداُن کے جم میں کیڑے پڑ گئے ۔حضرت الوب نی بھی تھے۔اور حکیم بھی آ ب نے بہت کتابیں لکھیں اور بہت شاگردآ بے کے ہاں زیرتر بیت تھے۔ جب انہوں نے بیحال دیکھا تو کتابیں یارہ یارہ کردیں ادر بیہ کہدکر بھاگ گئے کداگریہ ہی ہوتا تو اس قدرمصیبت میں گرفتار نہ ہوتا۔ بلکہ گاؤں کے لوگ بھی آپ ہے متنفر ہو گئے اوران کو باہر نکال دیا۔اب آپ کے پاس سوائے ہوی کے اور کوئی نہ تھا۔وہ

یوی جوانبیاءعلیه السلام کی اولا دیس ہے تھی اور جانتی تھی کہ بلا وجہ مصیبت ہمیشہ انبیاء پرنازل ہوتی ہے۔ چنانچ انہوں نے گاؤں کے دروازہ سے باہر سکونت اختیار کرلی لوگوں نے آ کرکہا کہ شریعت میں نقراکی ضرورت کو پوراکرانے کے لیے مقرر کی گئی ہے۔

س مردو و پر ایوب کے حدید ایوب کے دور ایوب کے ایوب کے دور ایوب کے ایوب کے دور کا دور ک

## روز جعه ۲۷ رمضان المبارك ۲۰۸ه

چاشت کے وقت مر دِ دلاور' عالی ہمت اور ولی کامل کے متعلق گفتگو ہورہی تھی۔فر مایا دنیا میں جوان مردصرف دو ہیں۔ایک وہ جوائے نفس پر فتح پائے دوسرا یہ کہ تموار کا مقابلہ کرے۔ باتی کسی کام میں کامیا بی کی جوان مرد کی نہیں کہلاتی ۔فر مایا ایک دن میں اپنی والدہ صاحبہ سے ملنے کے لیے احاطہ شیر خان کے رائے شہر دہلی کے اغدر وافل ہوا۔ مولا نا ضیاءالدین کی وجہ سے رنجیدہ خاطر ہوکر حضرت شیخ فریدالدین قدس مرہ کے مزار مبارک کی زیارت کے لیے جانا جا ہے تھے۔ جب میں دوسرے دن حسب وعدہ احاط شیر خان میں آیا۔تو مولا نا کو وہاں نہ پایا۔ میں نے خیال کیا کہ آج شنبہ کا دن ہے۔ سبق پڑھنے کی خاطر موا المعین الدین عمرانی کے پاس چلے گئے ہوں گے۔عمر کی نماز کے وقت احاطہ کے مجاور نے جھے مولانا علاؤالدین کا ایک خط دیا۔ جس میں لکھا ہوا تھا کہ میں نے روسیا ہی کی اور آپ کے آنے ہے پہلے چلا گیا۔ اس قتم کی اور دو تین با تیں تھیں اس سے جھے انسوں ہوا۔ اس روز ملک طاہر سالار جھے ملنے کی خاطر آیا ہوا تھا۔ جھے غم زدہ دیکھ کراس نے کہا کہ اگرچہ جھے کھنوتی جانے کا تھم ملاہے۔ اور اتنا تاکیدی تھم ہے کہ کل گھر پر ندر ہو لیکن آپ کی خاطر رہ جاؤں گا۔ مولانا علاؤالدین آج کی خاطر رہ جاؤں گا۔ مولانا علاؤالدین آج روانہ ہوئے ہیں۔ آپ کل روانہ ہو کران کوراسے میں پاسکتے ہیں۔ زیادہ دُور نہیں گئے ہوں گے۔ چنانچوانہوں نے مور علی اسم کا کیکھوڑ ابھیجاح نوعمر تھا۔

#### حضرت مخدوم برقا تلانهممله

انہوں نے اپنا خادم بھی ساتھ دیا۔جس کا نام گر تھڑ تھا۔میرا خادم بھی ساتھ تھا۔جس کا نام معمورتھا۔ ہم روانہ ہو پڑے۔ وہلی ہے آ ٹھ کوس کے فاصلہ پر قبصہ وزیر آباد ہے۔ وہاں جاکر مولا نا علاؤ الدین کے متعلق دریافت کیا تولوگوں نے کہا وہ یہاں آئے تھے لیکن روانہ ہو گئے ہیں۔اس ہے آ کے چل کرمقام پلہ پر پہنچے جووہاں ہے یانج کوس۔ کرفاصلہ پرتھا۔وہاں مونا نا ك متعلق دريافت كيا تولوگوں نے كہا يہاں آئے تھے ليكن آ كے روانہ ہو چكے ہیں۔ چنانچہ مم بھی روانہ ہو گئے وہاں سے شہر کیہوڑ کوئی سولہ کوس کے فاصلہ پر تھا۔ وہاں پہنچ کرمولا نا کے متعلق دریافت کیا تولوگوں نے غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا کہ آ کے چلے گئے ہیں مجھے خیال بھی آیا کہ میں سوار ہوں وہ بیادہ ہیں کس طرح اتن جلدی جاسکتے ہیں لیکن لوگوں کے کہنے پر میں نے سر پٹ گھوڑا دوڑایا۔لوگوں نے مجھے راستہ بھی غلط بتایا اور میں جنگل اور کھیتوں کے درمیان پھنس گیا۔اب کیاد مکتا ہوں کہ جارآ دمی مجھ پرحملہ کرنے کے لئیے دوڑے آ رہے تھے۔انکے ہتھیار د کمچے کر میں متفکر ہوا \_ کیونکہ میر ہے دو خادم پیچھے رہ گئے تھے اور میں اکیلا تھا اور میرے پاس کوئی ہتھیار وغیرہ نہیں تھا۔ اور وہ چاروں مسلح تتھے۔ایک کے پاس منتھی تھی۔ دوسرے کے برحپھا' تیرے کے پاس تیر کمان اور چوتھے کے پاس ایک موٹا ڈیٹر اتھا۔ جب اُن سے ایک آ دمی میرے قریب آپہنچا۔ تو میں نے اس سے کہا کہتم لوگ کون ہو۔اس نے میرے محور سے کی باگ پکڑنا

چاہا۔ اس سے جھے غضہ آیا اور پس نے اس کے منہ پر چا بک مارکر گھوڑ ہے کو ایر دولگائی اور تیزی

سے آئے نکل گیا۔ میرے چا بک سے اس کی ایک آئھ یا دونوں آگھوں پر ضرب آئی اور دونہ بن

پر گر گیا۔ گھوڑ ابہت تیز تھا۔ جھے دوڑ اتا ہوا دور لے گیا۔ ان لوگوں نے میر اتعا قب کیا اور پکھ تیز بھی

بر سائے۔ جو میرے دائیں بائیں گر رہے تھے۔ چنا نچہ میں بگی کے مقام پر پہنچ گیا۔ جو دہلی سے
چوبیں کو ت پر ہوگا۔ عمر کا وقت تھا۔ لوگوں نے جیران ہو کر جھے سے پو چھا کہ اس وقت غیر معروف

داستے سے آپ کیے یہاں آگئے ہیں۔ داستے میں ایک گہری خند ق بھی آئی تھی۔ جو تقریباً چار گزی تھی۔ جو تقریباً چار گزی تھی۔ دیکھا تو وہ بہت

گہری نظر آئی تقریباً چار گز گہری تھی۔ اگر جھے اس کی گہرائی معلوم ہوتی تو میر اگر گھوڑ ہے کو ایر ڈی

چنانچداوگوں نے جمعے دیکھر حیرانی ہے کہا کہ کیے یہاں پہنچ کئے ہیں لیکن یہاں رات رہنے کی جگہ نہیں واپس چلے جاؤ۔ بین کرمیں جیران کھڑاتھا کداب کیا کیا جائے۔ کیاد کھتا ہوں کہ کچھ سودا گرسامان ليے شہر كى طرف جارہے ہيں۔ چنانچہ يل ان كے ساتھ موليا۔ راستے ميں مجھے دونوں خادم أل كئے۔ انبول نے کہاہم نے دیکھا کراہت میں ایک آ دی آ کھوں پر پی باندھے پڑا ہے۔اور تین آ دمی اس كرديشي بي معلوم بين اس ك وجدكياتمي من في كهاذ راهم جاد آك چل كرسارا قصه بتاؤل كا\_ انہوں نے بچھے میکھی بتایا۔ مولاناعلاؤالدین آئ علاقے ش تھے۔ آپ کھوڑ اووڑ اتے جارہے تھے اوروہ درخت کے بنچ بیٹھے دیکھدہے تھے۔لیکن آواز نہ دی۔ یہ بات سن کرمولانا کی محبت میر سادل سے جاتی ر بی۔ آخر کارمولانا سے ملاقات ہوگئ۔ جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ دبلی سے بزرگ آئے ہوئے میں تو ملا قات کے لیے آئے۔ میں نے علاؤالدین کومدرمقام پر بٹھایا اورخوداُن کے سامنے بیٹھ کیا۔ ہم نے لوگوں سے کہا کہ بدویلی کے ایک بزرگ ہیں۔ کی وجہ سے رنجیدہ ہوکر یہاں آئے ہیں۔ ہم اُن کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ اس فتم کی باتوں سے مولا نابہت فوش ہوئے اور اس حسن سلوک کی وجدے جھے سے داختی ہو گئے ۔ میں نے سالار کے خادم کو بلا کرکہا کے گھوڑے کے لیے دانداور گھاس لاؤ۔وہ گیا اورسات سیر گھاس اور حیار سیر دانہ خرید لایا۔ بیس نے کہا اتنا تھوڑ اکیوں لائے ہؤاس نے جواب دیا کی گھوڑا ایمی کچھ کھا تا ہےاہے سے ذیادہ نہیں کھا تا ہے حالانکہ وہ چوہیں کوس سفر کرچکا تھااور

آ ٹھ کوں سر پٹ دوڑ چکا ہے۔ لیکن ایسامعلوم ہوتا تھا کہ گویا ابھی اصطبل سے نکالا گیا ہے۔ جب زین
اتاری گئ تواس نے دو تین باز نین پر لیٹ کرجم سیدھا کیا لیکن باوجود یکہ گھاس اور غلہ کم تھااس نے بھی
کم کھایا اور پچھ باقی چھوڈ دیا لیکن ساری رات آ دمیوں کی طرح پاؤں پھیلا کرسویا رہا۔ میس نے گھوڈ کے
مخاطب کر کے کہا کہا کہ اے گھوڈ لیا تھے بہت کا طب کرے کہا کہ اور سے عاریہ الیا ہے۔ میس نے بچھے بہت
دوڑ ایا ہے اور تجل کیا ہے۔ یہ سنتے ہی گھوڑا میری طرف بڑھا اور میرے گھنوں پرسر رکھ کرجم میرے جم
سے لگادیا۔ گویا ہمکنارہ وگیا۔ چنا نجے ہم نے خوتی سے مصافحہ کیا۔

تخم نیکی اور خخم بدی

اس کے بعد زبان اور اہل زبانہ کے فتنہ وفساد پر گفتگوہونے گئی۔ فربایا کہ اس زبانے میں اگر نیکی کا فتی ہونے اور کی گئی کا دیاران سے تباہ ہوجا تا ہے۔
ایکن برائی نتی ہوئے بغیر نہیں اگئی ہے۔ چنانچ صحر ااور واد بول میں کا نئے دار پودے اور خس و خاشاک اور بے کارگھاس اور زقوم (کوڑتمہ) جیسے کروے پھل کھرت سے خود بخود پیدا ہوجاتے ہیں جو کسی کے ام نہیں آئے اور ان کو جتنا کا ٹاجائے زیادہ ہرجے ہیں۔ آئ کل ختم نیکی وبدی کا یہی صال ہے۔

### اوصاف مشائخ

نماز جمعہ کے بعداس مضمون پر گفتگوہونے گئی کہ شخ بننے کے قابل کون ہے۔ فرمایالوگوں کی حالت بجیب حالت ہے۔ جس شخص میں کچھ نیکی اور تقوی دیکھتے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لین دین میں لوگوں سے اچھا برتا دُ کرتا ہے۔ اسے شخ وقت بچھنے لگ جاتے ہیں۔ چنا نچہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے اکثر مقدا نے خلق بن جاتے ہیں۔ لیکن ان کا قدم اس سے ذرا بحر آ کے نہیں جاتا کہ فرمایا کہ حضرت شخص بلٹی کا ایک مرید جج بیت اللہ کو جانے لگا اور شیخ سے اجازت طلب کی۔ شخ نے فرمایا کہ دواستے میں شہر بسطام آتا ہے۔ جب وہاں جاد تو شخ بایزید بسطام گ کی ریارت کرنا اور میرا سلام عرض کرنا۔ جب وہ وہاں پہنچا تو حضرت بایزید بسطائ کے نوچھا کہ خبرارے شخ کا مقام کیا ہے۔ مرید نے کہا کہ وہ مقام تو کل میں ہیں۔ حضرت بایزید بسطائ گ نے نوچھا کہ

الینی روحانی ترتی اور سروسلوک عے حروم ہوتے ہیں۔

یو چھا کہ کتنا تو کل رکھتے ہیں۔اس نے کہا کہ اگر آسان پھر اور زمین لوہا بن جائے اور نہ آسان ے بارش ہونہ زمین ہے کچھا کے میرے شخ متوکل رہتے ہیں۔حضرت شخ ابویز بیڑنے فرمایا کہ سب سے بڑامشرک وہی ہے اگر بازید کوابن جائے تو بھی اس کے شہر کی طرف پرواز نہیں کرے گا الهن آجائے گا۔ابتم واپس جاؤادراس کو کہنا کہ تو کل کاسبق پھر پڑھو۔ جھے ڈر ہے کہ تیرے اس تو کل کی نحوست کی وجہ ہے شہر کی سمیت زیمن میں نہ دھنس جاؤ۔ اگر تجھے بھوک لگے تو روٹی کا تم سمسی ہے لے کرکھالواور خدا کے ساتھ مشغول رہو۔ مریدیہ بات س کر واپس آ گیااور پیٹے ہے مارا ماجرابیان کیا۔ جب شخ شفق بلی نے یہ بات نی تو ہیت کی وجہ سے ایکے جسم پر کرزہ طاری ہو گیا۔ بخارآ یا اور بیار ہوگیا۔انہوں نے اپنے مرید کوشٹخ بایزیڈ کے واپس بھیجا اور دریا فت کرایا کہ آ پ کیا کرتے ہیں تا کہ میں وہی کام کروں۔ جب مرید نے شخ ابویزیڈ کی خدمت میں دوبارہ جا کروہی عرض کیا تو انہوں نے فر مایا کہ ایک غلطی یہی ہے کہ جوتم کہدرہے ہو کہ ابویزیڈ کیا ہے۔کہ مرید نے عرض کیا کہ حضوریں آپ کی بات نہیں سمجھا۔ آپ کاغذ پر لکھ کردیں۔ چنانچہ انہوں نے كاغذاور قلم دوات منكوائي اور لكها كه: "بهم الله الرحمن الرحيم ابويزيديه بيرب أن جب شيخ شفق لبحي نے بیرتط پڑھاتو کہااشھدان لا السہ الا السلم، واحدہ لاشسریک له، اشهدان ان محمدعبده ورسوله اورجال كق بو كے 2\_

اس کے بعد فرمایا کہ جب علاؤالدین چم پوش کے سیوم پر گیا تو دیکھا کہ شخ علی ظلوتی بھی آ ہے ہو مے میں ۔اگر چہ علاؤالدین چم پوش سے میرے مراسم نہیں تھے میں نے کہا درویش ہے ان کے سیوم میں شریک ہوجانا چاہیے۔اس کے بعد نظام غازی بھی وہاں آ گئے اور کہنے لگے کہ

آ حضرت سن آب یونی کامطلب ہی ہے کہ جب اللہ تعالی رض اور دیم ہے اور اس نے اپنی صفات کی بناء پر مارے جہان میں رزق بھیر ویا ہے۔ اس کے رزق ہے روگروائی کر تا اور گروم رم بنا اسلام نیس۔

2 حضرت شن شنیق بلی نے اس لیے کلے شہاوت پڑھا کہ شن ابویزیدگی تصحیب پڑھل کرتے ہوئے از سرنو سلمان ہوئے اور مسلمان ہوتے ہی جال بحق ہوگئے۔ یہ ہمکان کر فائ روایت ہے کہ ایک بزرگ تو کل کے جنگل میں جنٹے گئے کہ خداوے گاتو کھاؤں گاو ہاں و کھا کہ ایک چڑیا جنٹی ہے نہ جس کی آسمیس جیں نہ پاؤل اور نہ پڑایک پر نما پنی چوری میں وائدل تا ہے اور اس کو کھا جا تا ہے۔ اس بزرگ نے دل میں کہا دیکھوجب ایک نامیا اور ہے بال دیئر چڑیا کو اللہ تعالی اس کر ترق دے دہا ہے ہو وہ بڑا پر نمرہ کیوں میں شیخ کے دوم دل کورز قرور دے ہیں کر ان کو جو گئے اور شاوے ترک کر کے کسید ماش کرنے گئے۔ کو وہ بڑا پر نمرہ کیوں کہیں بنتا چڑیا جنا جائے گئے۔

اس بندہ کو حضرت شیخ نے مجاز کیا ہے۔ دو بیٹے ادرا یک بھائی بھی بیعت کے لیے لائے۔ بیس نے شیخ خلوتی ہے کہا آ ب ان کو بیعت کریں۔ انہوں نے کہا اخوند سیّد! ایک دن حضرت شیخ محمود ؓ نے فر مایا کہ شیخ علی میں اس قابل کہاں ہوں کہ مشائخی کروں اور تو اس قابل کہاں ہے کہ مشائخی کرو۔ آج کل مشائخی بچوں کا کھیل بن چکی ہاس کے بعد انہوں نے حکیم سائی کا میشعر پڑھا۔ مسلماناں مسلمانی مسلمانی مسلمانی مسلمانی مسلمانی مسلمانی دیناں پشیمانی پشیمانی پشیمانی بیشیمانی بیشیمانی سے ازیں آئین ہے دیناں پشیمانی پشیمانی سے ازیں آئی کل مسلمانی کہاں ہے ان بدین لوگوں سے پشیمانی سے (اے مسلمانو! اے مسلمانو! آج کل مسلمانی کہاں ہے ان بدین لوگوں سے پشیمانی سے پشیمانی ہوتی ہے۔)

ال کے بعد پیشعر پڑھا۔

ازیں مشخف ریاست جوئے رعنا ہیج کشاید مسلمانی ز سلمان جو ورد و دین زبوذر جو (ان دنیا پرست اور متکبر ندہ ہی پیشواؤں ہے کچھ بیس بنمآ مسلمانی حضرت سلیمان فاری ہے اور دین کا ور دحضرت ابوذ رغفاری ہے سیکھ)

فر مایا اگر کوئی شخص فراغ دل کے ساتھ ایک لخط خدا کے ساتھ مشخول ہے اس کو دولت کو نین دولت ماصل ہے۔ اس دولت سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ فر مایا۔ ایک دفعہ مولانا زین دولت آبادی نے حضرت شخ (حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوئ ) سے دولت آباد جا کر رہنے کی اجازت چاہی۔ آپ فر مایا۔ مولانا کیا کرنے جاؤ کے۔ کیا جو پچھ یہاں تمہارے پاس ہے کافی نہیں ہے۔ لیکن وہ باز نہ آیا اور دوسری بار پھر اجازت چاہی۔ جب حضرت شخ نے دیکھا کہ ان کا ارادہ پختہ ہے۔ اجازت دے دی کیا کہ وہ مقام خالی کہ میں دہاں جاؤں گا تو خلق خدا میرے اس کی دجہ یہ تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ وہ مقام خالی ہے۔ میں دہاں جاؤں گا تو خلق خدا میرے گرد جمع ہو جا کیں گئے۔ چنانچہ یہی ہوا وہاں جاتے ہی ان کی بڑی آؤ بھگت ہوئی۔

## روزشنبه ٢٤رمضان المبارك ١٠٠٠ ه

حضرت مخدوم (حضرت بنده نواز ) كادستورتها كدرمضان المبارك كي آخرى عشره من ديلي

کے معتلف مریدین کودیکھنے کے لیے مختلف مساجد میں جایا کرتے تھے۔ چنانچہ جمعہ کے روز آپ جامع مجد کھنیایت کی طرف تشریف لے محت وہاں ایک معکف آ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرمایا کەمرد کوچاہیے کہ ہرروز اینے دل میں انداز ہ لگائے کہ آج میرے دل کوکس چیز سے تسکین ہوئی ہے۔اگر کسی الی چیز ہے تسکین ہوئی ہے جو ممنوع نہیں بلکہ جائز ہے تو بہتر ور نہ یہ سوچے کہ غیر مفیدادر ناجائز چیزوں میں دل نگانا نقصان دہ ہے۔اس کے بعد وہی دوست رمضان شریف میں مرروز حضرت مخدوم کی معجد میں آ کر تلاوت کیا کرتا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اپن تلاوت کیا کرو۔ بین کروہ پریشان ہوا کہ معزت مخد دم کے دبیرار سے محروم ہوجاؤں گا۔اس کا کمترین بندہ (سیدا کرمینی )نے اس کو مجھایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت تو آپ گر بر بھی کر سکتے ہیں۔ جب يهال آتے ہواقد حفرت مخدوم كى خدمت ميں جينے كے سوا اوركوئى كام نبيس كرنا جا ہے۔اس پر حفرت مخدوم نے ای مضمون کے موافق حکایت بیان فرمائی۔ کدایک دن رسول خدامالیہ نے حضرت معاذ ہے دریافت فر مایا کدرات کو کیا کرتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک چوتھائی رات در دوشریف پڑھتا ہوں اور باتی تین تہائی نماز اور تلاوت میں مرف کرتا ہوں۔ آنخضرت علیہ نے فرمایا کداے معاذ اگر ہو سکے تو درود زیادہ کرو۔ پچے عرصہ بعد آپٹ نے ان سے دریافت فرمایا کہ رات کوکیا کرتے ہو۔انہوں نے جواب دیا کہ نصف شب در دوشر یف میں مشغول رہتا ہوں اور باتی نصف شب نماز اور تلاوت میں بسر كرتا مول \_ آنخضرت مناقطة في فرمايا اگر موسكة و درود زياده کرو۔ پچھ عرصہ بعد پھر یو چھا کہ اے معافر رات کو کیا کرتے ہو۔ انہوں نے جواب دیا کہتمام رات بیٹے کردرود شریف پڑھتاہوں۔آپ نے فرمایایہ بہتر ہے اس پرقائم رہوا۔

بعض اولیاء کے مکر ہے مکر ہے ہوکر پھر زندہ ہونے کی شرح
جب حضرت مخدوم مجد سے کمرتشریف لائے تو احباب درس کی خاطر جمع ہوگئے۔ درس کے
بعد ایک پیر بھائی نے جس کا نام سیدالدین تھا اور ظفر خان کے بیٹے بیبت خان کے پاس آ جایا کرتا
تھا۔ عرض کیا کہ بیبت خان نے مجھ سے دریافت کیا کہ حضرت مخدوم کی کوئی کرامت بیان کرولیکن

<sup>1</sup> اس حدیث سے طاہر ہے کہ کشرت نو اقل سے زیادہ اہم اپنے ہادی اور مرشد سے رابطہ قائم رکھتا ہے درود شریف کا خاصہ یکی ہے اور سیمیں بھی ہیں۔

میں نے ٹال دیا۔ جباس نے بہت اصرار کیا تو میں نے کہا کہ جب میں سامانہ کے مقام پر تھا تو وہال کے لوگوں نے جھے سے بوجھا کہتمہاری بیعت کہاں ہے۔ میں نے کہا حضرت بندہ نواز پیرسید محر کیسودراز فترس مرہ کے ساتھ ہے۔لوگوں نے کہا کدایک دفعہ دونوں دوست معزت بندہ نواز کیسو دراز اور مولانا علاؤالدین ٔ حضرت شخ فریدالدین عمنج شکر کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تنے۔ حضرت بندہ نواز ؒ نے حصرت سجادہ نشین اور ا نئے بھائی کے پاس تحا نف پیش کئے جو کہ ایک خرقہ ہزار منجی اورصوف سنرمہین برمشمل تھے۔اور بعد میں روضداقدس کے اندر حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔حضرت بندہ نواز علیحدہ اندرتشریف لے گئے باتی تمام لوگ باہرر ہے۔ جب بہت در ہوگئ تو لوگوں نے اندر جا کر ویکھا کہ آپ کے جسم کے سات فکڑے روضہ اقدس کے اندر بکھرے بڑے ہیں۔ یہ دکھ کرسب ڈر گئے اور باہر چلے گئے۔ کچھ دیر بعد حضرت مخدوم نہایت ہیب اور جلال کے ساتھ با ہرتشریف کے آئے۔ یہ بات اجودھن اور سامانہ کے علاقے میں عام مشہور ہے۔ کسی کواس میں شک وشبہیں ہے۔لیکن کمترین بندگان نے سالہا حضرت مخدوم کی خدمت میں رہنے کی باوجود یہ بات بھی نہیں ئی تھی۔ چنانچہ میرے دل میں شک ہیدا ہوا کہ بیہ حکایت لوگوں کی اختر اع ہے۔ کیکن حضرت مخدوم کواس معاملہ میں خاموش یا تا تھا جس کا مطلب بیڈکلٹا ہے کہ بات کچی ہے۔اور اس کے راوی (سعدالدین) کابیان ہے کہ میں نے اکثر جایا کہ بید حکایت مجمع میں بیان کرول کیکن مجھے بینظرنہیں آتا تھا کہ حضرت مخدوم سامنے کھڑے انگلی منہ پر دیکھے ہوئے فرمارہے ہیں کہ سعد الدين ہوش كرو۔ بيرواقعدا يك دود فعنہيں كئي دفعہ پيش آيا۔ جب ميں سامانہ ہے دہلی واپس آيا تو حفرت مخدوم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلی بات جودریافت کی بہی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ حضور مجھے جوراز معلوم ہوا کب تک اس کی تکہبانی کرسکتا ہوں۔اگر مجھے بکریوں کے ریوڑ کی تکہبانی کرنا پڑے تواس سے ہزار بارآ سان ہے۔ کیکن حضرت مخدوم نے چربھی تامل فر مایا اور کوئی جواب نددیا۔ ' اس کے بعد ایک دفعہ فرمایا کہ ایک دن شخ الاسلام فرید الدین قدس سرو کے بوتے شخ منصور فضیل" نے مجھ سے یو چھا کہ آپ کو حضرت شیخ الاسلام کے روضہ میں جو حالت پیش آئی۔اس کا راز کیا ہے۔ ہمیں تو بتا دیجئے ۔ میں نے کہا سجان اللہ! کس نے پیرحالت دیکھی اورکون کہتا ہے جس نے کہا 

بیان کی گئی ہے تو میں علی الاطلاق کہتا ہوں لیکن علی الیقین مجھے معلوم نہیں انہوں نے کہا اچھا۔ علی
الاطلاق ہی فرما ہے۔ میں نے کہا کہ یہ تحقی جلال کا اثر ہے۔ مروم تجلی پر۔ اگر یہ تحقی پہاڑوں پر
پڑے تو سارے جہان کے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہوجا کیں ہوتا کیا ہے ایک طوفان آتش کا حملہ ہوتا
ہے۔ جوجلاتا نہیں ہے لیکن ہزاروں آگ کے شعلے اس آگ کی ایک چنگاری کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
اس تحقی سے اس آدمی کا جسم کھڑ ہے کھڑے موجاتا ہے۔ سات کھڑے کیا ہزاد کھڑے ہوجاتا ہے۔ اور
اس حالت کا مشاہدہ جس سے پہاڑ جل رہے ہوں اس آدمی کے سواکوئی نہیں کر سکتا۔ اس حالت
میں پھرا کی نہاہے ہی جیل اور لطیف صورت طاہر ہوتی ہے اور ان کوئلڑوں کو اپنی طرف بلاتی ہے۔
پہانچ تمام کھڑے دوڑ کر اس کی طرف جاتے ہیں اس کے بعدا ہے دست قدرت سے اس کوتو کی ترئ

قر مایا کدایک صوفی ہے میری ملاقات ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ جھے ایک جرخ پر جیفادیا جاتا ہے اور پھراس چرخ کوگروش دی جاتی ہے۔ اس گروش میں پہلے میراسرالگ ہوکر کئی گئڑ ہے ہوجاتا ہے خی کہ میر سارے جم سے پچھ باتی نہیں رہتا۔ اس کے بعد جمال اوز رحمت کی تجتی ہوتی ہے جو سر کے گئڑوں اور باتی گئڑوں کو جمع کردیتی ہے۔ اور پہلے ہے بہتر اور زیادہ خوش تر بنادی جاتی ہے۔ چنا نچہ جس وقت وہ گئڑ ہے جواپڑا ہوتا ہے جو شخص اس کو اس کو اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور بھی ہوتا ہے بعض اس کو اس حالت میں وکھی سکتا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ لوگوں کو بھی اس کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور بھی ہوتا ہے بعض اوقات اس کی اس حالت کو خش ہوتا ہے۔ اور تھیدہ دکھا جاتا ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ جب حضرت خواجہ (حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دبائی ) تخضہ کی طرف تشریف لے مجے تھے۔ میرے دل میں تین اشکال پیدا ہوئے ایک یہی تھا کہ اگر کوئی شخ تجنی جلال میں مبتلا ہو جائے اور چاہے کہ اسے تجنی لطف و جمال میں اسے تبدیل کرے تو اس کی کیا تدبیر ہے۔ اس بلا ہے کس طرح خلاصی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال تشکل ارواح تھا۔ (لینی تدبیر ہے۔ اس بلا ہے کس طرح خلاصی حاصل کر سکتا ہے۔ دوسرا سوال تشکل ارواح تھا۔ (لینی ارواح کا مختلف صورتوں میں نظر آتا) تیسرا مسکلہ اس کی کیا وجہ ہے کہ ایک بزرگ بیک وقت مشرق میں موجود ہوتا ہے۔ مغرب میں بھی ہوتا ہے۔ ایک شہر میں بھی اُسے دیکھتے ہیں اور دوسر ہے

شہر میں بھی فر مایا کہ مولا تا جمال الدین مغربی جو ( کا تب الحروف کی والدہ کے دادا تھے ) کتاب خصوصی الحکم (مصنفہ شیخ اکبرمی الدین ابن عرفیؒ) میں مہارت تامّہ رکھتے تتے اور بڑے حکیم مرو جہاندیدہ تھے اور کہن سالہ بزرگ تھے۔انہوں نے اکثر مشائخ کی صحبت یائی تھی لیکن کسی کے زیادہ گرویدہ نہیں ہوئے۔ بایں ہمدوہ بڑے عارف تھے اور خصوص الحکم پر اعتقاد رکھتے تھے۔اس کی انہوں نے نہایت شرح لطیف بھی کلمی ہے اور قر آن وحدیث ہے اس کے تتقدات کا ثبوت بہم پہنایا ہے۔ اور جھے بھی خصوص الحکم کے تمام مسائل کا ثبوت ان سے ل گیا۔ صرف ایک بات پر ایک دن اُن ےمعمول اختلاف ہو گیا۔مولانا نے جسے کہ کوئی نیند سے بیدار ہوتا ہے ا۔ آ تکھیں کھول کر کہنا شروع کیا کہ میرسید میں تیرامعتقد ہوں تم اس قتم کی باتیں کیوں کرتے ہو۔ چنانچه میں اپنے اقوال کے ثبوت میں تمام عقلی اور نعتی دلائل چیش کرتار ہااوراس پر چیرمہینے لگ گئے۔ ہرروزخصوص کےمسائل پر بحث ہوتی رہی اور بیں کی اُمر کا ثبوت پیش کرتار ہااور کی چیز کی تروید كرتار بااوروہ اختلاف كى حالت ميں كہدويتے كەمپرسيْرضنى على محدىيالل عرب كى عادت ہے كە جب كوئى بے فائدہ كلام كرتا ہے تواسے كهدديا جاتا ہے صلى على محمد يعنى بے فائدہ بات مت كرو اور پنجم عليه السلام پر درود بھيجو۔ايک دن بحث بہت طويل ہوگئ تو دوزانوں ہو کر بيٹھ کر کہنے لگے حالانکہ وہ اتنی سالہ ہزرگ تھے اور میری عمر پچیس سال کی تھی۔ لیکن مودب ہوکر بیٹھ گئے اور کہنے مگے کہ میرسیدآپ درویشوں کے درویش ہیں۔اور میں تمہارامسلمان کردہ ہوں یہ کہ کرانہوں نے دونوں ہاتھ کان پر رکھے اور سر جھکا لیا۔ یہ کمکترین بندہ عرض کرتا ہے کہ حضرت مخدوم نے (بندہ نواز ) بار ہافر مایا کہ ہر محف جس نے سیروسلوک سے کاملیائسی نہ کسی چیز سے مخصوص ہوتا ہے اورمیری خصوصیت یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے مجھے اپنے اسرار بیان کرنے کی دولت فر مائی ہے۔ میں جس قدر رکشش کرنا ہوں کہانی اس خصوصیت کونظرانداز کروں جھے سے نہیں ہوسکتا۔ مجھے میری میہ بات اچھي گتی ہے۔جس کی دجہ سے مجھے تشویش رہتی ہے کہ اپنی خوبی نظرنہ آئے تو اچھا ہے نیز فر مایا كەدىكھواب بىرازىجى مجھے ناش ہوگيا ھى

<sup>1</sup> نهایت استفراق کی دجہ۔۔۔

<sup>2</sup> يغنى يمي نيس چمپاسكا كه يس جا بها مول كها چي خو لې كوخو لې نه مجمول كين اس پر قادرنيس موسكا ـ

اس کے بعد فر مایا کہ خواجہ را جا بھی حضرت شیخ کے ساتھ اس تم کے فنا و بقا وجور محو سکر وحضوری ، غیبت کی با تنس کیا کرتے تھے۔ایک دن آپ نے بیشعر پڑھلے

در یں تعلیم شدعرم ہنوز ابجد ہے خواہم مدام کے دقوم آموز خواہم شدید یوائش

(اس تعلیم میں میری عمر گزرگی لیکن الف ہے۔ پڑھا رہا ہوں۔ معلوم نہیں کب اس کے دربار میں لکھنے پڑھنے کے قابل ہوں گا) فر ما یا معرصالال میں مقافنا کا ہوا مصرصائی میں مقام بقاکی طرف اشارہ ہے۔ یہ من کرخواجہ راجانے پوچھا کہ کیا اس شعر کے کہنے والے کو یہ مقام حاصل تھا۔ فر ما یا بالکل ۔ اس کے بعد آپ نے یہ درباعی پڑھی

گرمن زمے مفانہ مستم ہستم درموئن نیے کہ بت پرستم ہستم ہر کس بر کس وگر گما نے دارد من از آن خودم ہر آنچہ ہستم ہستم (اگر میں مشراب تو حید میں مست ہوکر کا فرکہلا تا ہوں یا مسلمان ہوں یت پرست - ہر شف اپنے گمان کے متعلق مجھے دیکھا ہے لیکن میں حقیقت میں دبی ہوں جوس س

#### يشنبه ٢٨ \_ رمضان المبارك ٢٠٠٠ ه

عاشت کے وقت خراسان سے ایک قدیم وضع قطع کا آ دمی حاضر خدمت ہوا۔اس کے پاس ا کے بیاض تھی۔جس میں اشعار درج تھے۔اس نے بیاض نکالی۔اور عراقی کی بیفز ل پڑھنے لگا۔ ماچنیں تشنہ زلال وصال ہمہ عالم گرفت مالا مال غرق آ بیم و آب نے طلعیم در وصالیم و بے خبر زوصال در بدر سے دو یم ذرہ مثال آفاب اندرول خانه وما گرد ہر کوزہر یک مثقال عنج در آستین دے گردیم جہال چند باشیم اسیر نفن خیال چند گردیم خره رگرد جهال کز نباد خودم گرفت ماال بدہ اے ساتی از بست جامے تاجو سامه زخ آورم يزوال آفاے ز روئے خود عمائے دى و فروائے من شود بمه حال ازل يا أبد قرين كردد

باچنس حال شاید ار گویم گرچہ باشد به نزد عقل محال
کہ ہمہ اوست ہرچہ سب یعین جان و جاناں و دلبر و دل و دین
یئن کرآپ نے فر ہایا کرا کی ہی مطلب ہے جو فتاف عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔
پہلے شعر کا مطلب ہی ہے کرتن تعالی کا ظہوراس شدت ہے ہے کہ پوشیدہ ہونے کا وہم و
گمان تک نہیں ہوتا۔اور نداس کے لیے زمین و آسان کا نئات اور جملہ موجودات تجاب بن سے
ٹیں ۔لیکن ظہوراور جلا کے باوجود ہم اینے خیال میں اس سے دوراور مجوب ہیں۔

دوسرے شعر میں بے جراز آب ہے یہی خیانی دوری مراد ہے۔ پانچویں شعر میں چند' باشیم ایر طن و خیال' کا بھی یہی مطلب ہے کہ آسان و زمین اور جملہ موجودات کیے جاب بن سکتے ہیں۔ چھے شعر میں' بدہ اے ساتی از بست جائے' کا مطلب یہ ہے کہ اے ساتی لیخی مجبوب حقیق بیس ۔ چھے اس راز ہے آگاہ کرجس کے ذریعے جاب دُودر ہو جائے دوسرے معرع'' کر نہاد خودم گرفت ملک' کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے نظارہ جمال میں مست ہو کر اپنی ستی کو بھول جاؤں۔ ساتویں شعر میں' آفا بازروئے خود بنما' کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دیدار دکھا تا کہ میراوجود سایہ کی طرح شعر میں' آفا بازروئے تود بنما' کا مطلب یہ ہے کہ اپنا دیدار دکھا تا کہ میراوجود سایہ کی طرح زوال پذیر یہو کر گم ہو جائے۔ آٹھویں شعر میں' تا از ل باابد قرین کردد' ۔ اس میں نظایئر لفظی اعتباری ہے۔ (حقیق نہیں ہے) کیونکہ از ل موجود ہے جس کی ابتدا نہیں اور ابد موجود ہے۔ جس کی انتہا نہیں۔ جب سرحقیقت منکشف ہوتا ہے سالک جمال محبوب میں گو ہوجا تا ہے اور فال اور آخراور از ل جابدا کے داریہ جات ہوجا تا ہے اور اقل اور آخراور از ل وابدا کیک ذاویہ میں جع ہوجا تے ہیں اور وہی اصلی وابدا کیک زاویہ میں جع ہوجا تے ہیں۔ تمام افقیارات اور اضافات مث جاتے ہیں اور وہی اصلی حالت قائم ہوجاتی ہوجاتے ہیں اور وہی اصلی حالت قائم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں اور وہی اصلی حالت قائم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں اور ابدا کیک جوجاتے ہیں اور ابدا کی میں اس کی جوجاتے ہیں اور وہی اصلی حالت قائم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں اور وہی اصلی حالت قائم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں اور ابدا کیک ہوجاتے ہیں اور وہی اصلی حالت قائم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں اور وہی اصلی حالت قائم ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتی ہوجاتے ہیں اور ابدا کے دور کی اس کی بعداز ل وابدا کے ہوجاتے ہیں اور حالیہ ہوجاتی ہیں اور ابدا کیک ہوجاتی ہوجاتی ہیں اور ابدا کیک ہوجاتی ہوجا

آنل وابد کا ایک ہوجانا۔ اس کا مطلب میہ ہے کہ ما لک مقام فائی اللہ پر پینی کرزمان و مکان کی قیدے آزاد ہو جاتا ہے کیونکہ ذمان و مکان بھی حقیق نہیں اعتباری اور اضافی ہیں۔ زمین و آسان کے پیدا ہونے کے بعد مکان (SPACE) و جود میں آیا اور آفتاب کی گروش ہے وقت ماہ وسال ون رات گھنے اور منٹ و جود میں آئے۔ مخلیق کا نئات ہے قبل ندگوئی وقت تھا نہ جگہ ندزمان و مکان نہ وات پات تھی۔ اس لیے سالک حنب ریاضت و مجاہدات وعبادات کے ذریعے ترکید نش کے بعد مقام فتایا ذات تھن تک رسائی حاصل کر لیتا ہے تو زمان و مکان کی قید ہے آزاد ہوجا تا اور ازل وابداس کے لیے صرف ایک کی حاضرین جاتا ہے۔ برز ن ایام ارواح کی رومیں بھی زمان و مکان کی قید ہے آزاد ہوتی ہیں۔ گویا ہر و ٹ اپن جگہ موجود ہے۔

اس کے بعد آپ نے عراقی کے میاشعار پڑھے۔

بررخت جبثم عاشقال روش اے بتو بتو روز وشب جہال روش بجمال تو چیثم جاں روثن بحديث تو كام دل شيرين عالم تيره ناگهال روش مشد بنور جمال تو روش دميدم ميكند جہال روش آ فآب رخ جهانگيرت ہمہ عالم کہ از تو روثن شد گر یقین ہے شور گمال روش آفاب رخت عیال روش بنماید زروئے ہر ذرّہ خوشتین راز خود نهال روش ے توال کرد درخم زلفت اے دل تیرہ گر تکشت ترا سر توحيد زيں بياں روش تابنی ہمہ زمال روش اندر آئینہ جہاں بگر كه جمد اوست يرچه بست يقين جال و جانال و دلبر و دل ودين

- 1۔ اے محبوب حقیقی تیر نے نور جمال ہے روز شب روثن ہے اور تیرے ہی جمال ہے عاشقوں کا جہاں منور ہے۔
- 2۔ تیرےذکرے دل کو حلاوت حاصل ہوتی ہے اور تیرے بی جمال سے تمام آ تکھیں روش ہیں۔
- 3 ساراجهان اركي تعلد جب تيرے سن وجمال كا أفاب بلند واتوساراجهان مراحداور مراحظدون ب
  - 4۔ تیرے چبرے کے آفاب عالمتاب سے ساراجہان ہر لحداور ہر لخط روثن ہے۔
    - 5۔ ساراجہان جھے سے روثن ہےاور یقین ہوتو وہم و کمان پارہ پارہ ہوجا تا ہے۔
      - 6۔ کا نات کے ہروزہ کے چرے میں تیراآ فاب رخ ظاہر ہے۔
  - 7۔ تیری زلف کے ہرخم میں جوراز پوشیدہ ہےدہ بھی روزروش کی طرح روش ہوجاتا ہے۔
    - 8۔ اےتاریک قلب رکھنے والے اگر اس بیان ہے تھے پر راز توحید ظاہر نہیں ہواتو۔
    - 9۔ توجہاں کے آئینہ پرنظر ڈال اور دیکھ کہ یہ جونور ہی نورنظر آتا ہے وہ نو یو ذات ہے۔
- 10۔ یہ جو تخفیے جان جاناں دلبرول اور دین نظر آتا ہے سب کی حقیقت ایک ہے یعنی ہمداوست۔ اس کے بعد فرمایا کدینوزل بھی بعید پہلی غزل کی طرح ہے لیکن پہلی غزل کی عبارت پختداور

بلندہاوراس فرل کی عبارت فام ہونے کی وجہ سے اس کی بلندی تک تونیس پینی کی۔ اگر چہدونوں غرالیں ایک ہی شاعر کی ہیں لیکن وقت وقت کی بہارہا سے بعد آپ نے میفزل پڑھی۔۔

در نضائے تو کا نتات سراب ال اے رحب آفاب عالمتاب کے بچشم تو اندر آید خواب س در نايد بخشم تو دو. جهال ماید در عدم سرائے خراب س<sub>ے</sub> پیش ازیں بے رخت چہ بود جہال ٣. استوا مهر طلعت تو نيافت مایهٔ از نوریافت رنگ نضاب ماچه باشیم درمیان در باب ۵۔ میر چول سابہ ازمیال برداشت ظاهر و باطن اوست در همه باب ۲\_ اوّل و آخر ہمہ اوست درہمہ حال درناید بخیر کیے بحساب ۷۔ گرحداست و ہزار جملہ کے است باز چوں عل خودچہ گوید آب ٨ برف خواند آب راچو بست ٩۔ آب چوں رنگ و بوئے گل كرد لاجرم نام نهاد كنند گلاب ميكند عشق لخظه لخظه خطاب ١٠ بربان فصح بر دره جان و جانان و دلبر و دل و دين اا۔ کہ ہمہ اوست ہر چہ ہست یقین ا۔ اے محبوب حقیقی تیراچ ہرہ آفتاب عالمتاب ہےاور کا نئات کا وجود سراب یعنی وہمی ہے۔ ۲- جب تیری آنکھوں میں دونوں جہال نہیں ساکتے تو نیند کیے آگئے ہے۔

سو۔ تیرے حن وجمال کے طبورے پہلے یہ جہاں کیا تھا۔عدم بی عدم اور خراب آباد تھا۔

۴۔ جب تیرے حسن کا آفاب طلوع ہوا تواس کے نور کے سامید میں رنگ خضاب پیدا ہوا۔

٥ - جب تيرية فأب حن في سايا فعالياتو بم سب معدوم بو كئه -

۲ ۔ اوّل بھی وہی ہے آخر بھی وہی ہے ہر حال میں اور ظاہر و باطن بھی وہی ہر وقت میں۔

ے۔ اگر چہ پاک سوکا ہند سالیں یا ایک ہزار کا۔اصل سب کی ایک ہے یعنی ایک کا دہرادہ ہے۔

٨ ياني جما توبرف كبلايا - جب يكملا ياني نام دهرايا -

۹۔ جب پانی میں پھول کارنگ د ہوساجا تا ہے اس کا نام گلاب ہوجا تا ہے۔

۱۰۔ نہایت ہی فصاحت و بلاغت سے کا نئات کا ہر ذرّہ وزرّہ ویکار کر کہد ہاہے۔ ۱۱۔ جان و جانان (یعنی محب ومحب ) ول اور دلبر اور دین سب وی ہے کوئی فرق نہیں )

فر مایا و بی ایک معنی ہے جو مختلف عبارات وتشیبهات اور لطیف استعارات بی بیان کیا حمیا ہے۔ اس کے بعدریشعر پڑھا۔

کر مد ست یا بزار جملہ کے است در نیابہ بخیر کے بحماب

اس كى كيامعنى بيں - جب حاضرين ميں سے كى نے جواب ندديا تو فرمايا - كه تمام اعداد كى اصل ايك ہے اور جب ايك كو بار باردهرايا جاتا ہے تو تمام اعداد شل ايك ئو مُزار جو دى ايك ہے جو بزار بارآيا ہے ۔ اگر ايك لا كھ ہے تو وى ايك ہے جو ايك لا كھ بارآيا ہے ۔ اگر ايك لا كھ ہے تو وى ايك ہے جو ايك لا كھ بارآيا ہے ۔

سبق مے فراغت کے بعد فر مایا کہ الیاس نامی ایک صوفی تھا۔جودوست آبادے تمارے خواجہ کی قدم بوی کے لیے آیا تھا۔ جب رخصت ہونے لگا تواس نے کھڑے ہو کر بیعت کی درخواست کی۔أے بیعت كر كے فرمایا كەالياس كى خالى جگه پرجا كرمشغول ہوجاؤ درواز وغزنوى كزديك ایک غیرا باد مجرفتی وه وبال جا کر هیم موگیا۔اس مجدیں ایک سانپ رہتا تھا۔ رات کے وقت اس کا یاؤں سانپ پر پڑا تو اس نے کاٹ لیا۔ سانپ کے کاشنے ہی وہ حضرت پینے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جونى زبركا زورزياده موتاتها تواس كى توجه بمى زياده موتى جاتى تحى \_اى طرح مبح تك متوجد رباميح ہوتے ہی حضرت اقد س فارم شخ خواجدا براہیم سے فرمایا۔ کہ شہر میں جاؤو ہاں ایک طالب علم بجس كانام الياس فيأس بالاؤ وخواجه ابراجيم في كهاحضوريس الفيس بهجانا كدكون باور اس کا گھر کہاں ہے۔ آپ نے فرمایا کہتم جاؤ ملاقات ہوجائے گی۔خواجہ ایرا ہیم دہلی کی طرف روان ہو کیا۔ جب بدایونی دروازہ سے شہر میں داخل ہوا تو الیاس بھی دہ حادثہ بیان کرنے کے لیے رائے میں مل گیا۔اورخواجدابراہیم کود کیصتے ہی اس کے ماؤں چوہنے لگا۔ابراہیم نے یو چھا کیاتم الیاس ہو۔اس نے کہاجی ہاں۔اس نے کہا کہ مجمعے حضرت شیخ نے خاص طور سے تمہارے ہاس بھیجا ہے۔ مجمعے معلوم نہیں تھا کہتمہارا گھر کہاں ہےاور نہ بی میں تجھے پیچا نیا تھا۔ مجھے حفرت شخ نے فر مایا کہ جاؤ ملاقات

موجائے گی۔ چنانچہ ملاقات موگئ۔اب بسم اللہ میرے ساتھ چلو۔وہ اس کے ساتھ روانہ ہو۔ معرت شیخ کی خدمت میں پہنچے تو اہراہیم نے عرض کیا کہ حضور آپ کے فرمان کے مطابق خود بخو د ملا قات ہو می ہے۔الیاس خود بخود آرم تھا۔ رائے میں مجھے ل گیا۔اس کے بعد الیاس نے ساری رات کی کیفیات بیان کیں۔ معزت شخ نے فر مایا کہ میں ساری رات تمہاری وجہ سے بیٹھار ہا۔اس کے بعد فرمایا کالیاس سفر کرو مرداندوار رہو۔ چنانچاس نے بغیرزادراہ ادرساز وسامان سفرافتلیار کیا ۔ تنی کہ كعبة الله جا پنجارات مى بعض ايے مقامات ساس كاكر ر بواجبال سوارى كے بغير كررا عمال تعالیکن وه چار مهار اکثر اوقات وه قافله چهوژ کرنکال جاتا تعاادر جب لوگ منزل بر چینجتے تصفو اس کو پہلے سے دہاں میٹھا ہواد کھتے تھے۔ حالانکہوہ لوگ اینے اونٹ محور ول پرسوار ہوتے تھے اور ہر تم کاساز وسامان رکھتے تھے۔ جب لوگ اس سے دریافت کرتے تھے کہتم اس قدر جلدی کیے پہنچ گئے تو جواب دیتا تھا کہ غیب سے کوئی شتر سوار آ گیا اور مجھے سوار کر کے یہاں پہنچا دیا۔اور پھر چلا گیا۔ مكهاورمدينه كے درميان راسته بهت دشوارگز ار ہے۔ جابجا پہاڑ' جنگل اور ريگستان آتے ہيں اور راستے كانشان كفنيس ملاً اورندى كوئى آبادى ب-نديانى باياجاتاب اوگ عام طور براونث برسوار بوكر ایک ماہ کے بعد مکہ ہے مدینہ پہنچتے ہیں۔لیکن وہ پینفر پیدل کرتار ہااورسب سے پہلے منزل پر پہنچ جاتا تھا۔ دیند پہنچ کراس نے روضہ اقدس کی مجاوری اختیار کرلی۔ دہاں اُسے لوگ الیاس ہندی کے نام ے پکارے تھے۔وہ کی کی طرف متوجنہیں ہوتا تھا۔اور ہروقت یاوخدامیں مشغول رہتا تھا۔اس کے یا س دولکڑی کے پیالے تھے۔جواینے سامنے بمیشہ ایک دوسرے پر پڑھا کررکھتا تھا۔ تا کہ لوگوں کو خیال ہوکداس کے اندرکوئی چیز ہے۔ لیکن دراصل اس کے پاس کھانے کے لیے پیچیس ہوتا تھا۔ اور بغیر کھائے پیئے کے زندگی بسر کرتا تھا۔ اُن ایام بیس حرم شریف کاموذن شیخ خالد تھا۔ اس کوخیال آیا كدديكسين ان بيالول ميسكوكي چيز ہے بھى يانبيس ہے۔ايك دن جب الياس قضائے حاجت كے لیے باہر صحرامیں گیا ہوا تھا۔انہوں نے جا کر پیالوں کود یکھا تو اُن کے اندر گرد کے سوائے پچھونہ تھا۔ یہ۔ د کھ کروہ تخت متحیر ہوئے اورجم پرلرزہ طاری ہوگیا دل میں خیال آیا کہ معلوم نہیں وہ مجھ سے دوروٹی قبول کرے گایانہیں۔خیر جبوہ واپس آیا تو موذن نے اس کے پاس جا کرنہایت بخز واکسارے التجاكى كەدوردنى قبول كرليس-بيئن كرالياس نے اپنے دل ميں كہا كەحفرت شخ نے مجھے تھم ديا ہے

كمرداندوارد بنالبذايس كسطرح ان يروفي قبول كرسكا بون چنانچدوفي قبول كرنے سے انكاركرديا\_البتة جو كيح بهم بمعارغيب سيآ جاتاتها في كركهاليتاتها ورندوييده جاتاتها اليدون خواج سرائے حرم شریف میں آئے اور مجاوروں اور گوشنشنوں کے لیے بہت ساطعام لائے۔انہوں نے الیاس کو بہت طعام اور مال پیش کیالیکن اس نے یہ کہد کرا تکار کردیا کہ مال کے کرمیں کیا کروں گا۔اس کے بعدانہوں نے التجاکی اچھانے مال غریوں میں آپ تقتیم کرد بیجے۔الیاس نے مال لے کر سارے کا سار اتقتیم کر دیا اوراینے لیے کچھ نہ رکھا۔اس سے زبلتہ مدینہ کے مابین اُن کا اعتبار بڑھ گیا۔ ایک دن سعیداحمد کیز کے بوتے صوفیاء کی ایک جماعت کے ساتھ شیخ احمد کیر کما جھنڈا لے کر مدینہ منورہ ہنچے اور ز ہلتر مدینہ کو بندونصائح کرنے کا ارادہ کیا۔ زیارت روضداطہر کے بعدانہوں نے پوچھا کے زباد کہاں رہتے ہیں تا کہ اپنا کام شروع کریں۔لوگوں نے کہا زباد کے سردارالیاس ہندی ہیں جو اس وقت نماز میں مشغول منے۔وہ ایک غافل آ دمی تھانہوں نے الیاس کی طرف د کھے کر کہا کہ اگر الیاس کومیری محبت ملتی تو بلندمقام پر پہنچ جا تا۔ یہ کہہ کر دہ حرم سے باہر جا کر بیٹھ گئے۔ جب لوگول کو معلوم ہوا کہوہ شیخ احمد بیر عما جھنڈا لے کرحرم نبوی کے اندرآتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کو ہدایت دینے کا ارادہ رکھتے ہیں۔تو وہاں شور کچ گیا اورلوگوں نے ان کو پہلی بار نکال دیا۔ شخ خالد کے دل میں خیال آیا کسدیند منوره میں پہلی باریدواقعہ پیش آیا ہے کاوگول فے مشتعل ہو کرایک بزرگ کو باہر نکال دیا ہے۔ ضرور اُن سے کوئی خطا سرز د ہوئی ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس بارے میں تحقیقات کیس تو معلوم ہوا کہ اس بزرگ نے شیخ الیاس ہندی کی طرف د کھے کرکہا تھا کہ اگر اس کومیری صحبت ملتی تو بلند مقام پر پہنچ جاتا۔ جونبی ان کی زبان ہے بہالفاظ نکے لوگوں نے مختفعل ہو کراُن کو باہر نکال دیا۔ اب شیخ خالد کومعلوم ہوگیا کہ اس ہے ادلی کی حجہ ہے ان کوحرم ہے باہر نکال دیا گیا۔ کیونکہ الیاس ہندی تو دن رات رسول التعليقة كى صحبت ميس تق ان كوادركسى كى صحبت كى ضرورت نبيس تقى - بيصريحا ب ادیم تھی۔جس کی سراان کول گئی۔فرہایا جس روزالیاس ہندی کا انتقال ہواتو سارے مدینہ میں ماتم کی صف بجير كن اورلو كول كوبهت صدمه وا\_

اس کے بعد مولانا بہاؤالدین کے متعلق فر مایا کہ آج کل ووامامت کرتے ہیں اور حضرت مخدوم میاں کلمتہ اللہ حسینی کی تعلیم کا فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ خدا تعالی ان کو منتہائے علم تک پہنچائے۔ عمر دراز کرے اور نبی علیہ الصلوق والسلام اور ان کی آل اولا دیے صدقے اپنامقرب بارگاہ بنائے۔ اس کے بعد فر مایا کہ مولانا موصوف قرآن حکیم کے خوب نکات بیان کرتے ہیں اور ہرآیت بلکہ ہرلفظ اور ہر حرف کے دقیق معانی بیان کرنے میں خوب مہارت رکھتے تھے اور قرآن مجید ہے فال نکالئے میں کافی درک رکھتے تھے۔ اور صلحائے سلف کا بھی یہی دستور ہے۔ وہ جائے تھے کہ ضبح علی الصباح فلاں سورت پڑھنے کی کیا فال ہے اور فلال کی کیا ہے۔ فر مایا صاحب قوت کہ اس بارے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔

وہ لکھتے ہیں کہ می کی سنتوں میں پہلی رکعت میں بعد سورہ فاتحہ سورۃ قل یا لکھا الکافرون پڑھی جائے کیونکہ اس میں تجدید تو حید ہے۔ دوسری رکعت میں فاصواللہ اُحد پڑھنا چاہیے۔ جس میں اثبات تو حید ہے ای طرح وہ ہم نماز کے لیے مخصوص سورتوں کا تعین کرتے ہیں اور اس کی مناسبت اور سبب بیان کرتے ہیں۔ فر مایا اس بارے میں امام قدیم مولانا حسین بہت غلوکرتے متے اور اپنی قابلیت کی وجہ بیان کرتے ہیں۔ فر مایا اس بارے میں امام قدیم مولانا حسین بہت غلوکرتے متے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے تمام احباب کے ساتھ بحث مباحثہ اور منازعت اور مناقشت میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت شخ الاسلام شخ فریدالدین قدس سرہ کے حس کے موقعہ پر مجلس ساع میں آئے اور میر ساتھ مہراختہ وہ میں ہوائے میں ہوئے کہ اور میں سوچنے لگا کہ آخر اس کا مطلب کیا ہے۔ خیال آیا کہ بیسیا بی اس کی جان ہے۔ خیال آیا کہ بیسیا بی اس کی جان ہے۔ خیال آیا کہ بیسیا بی اس کی جان ہے۔ خیال تیا کہ بیسیا بی اس وجہ سے وہ اٹھ کر گئے ہوئے کہ میں جان کی اور چندونوں میں جال بی ہوئے کے۔ یہ کہتے ہوئے کہ میں کی اور چندونوں میں جال بی ہوئے کہ میں ان کی وہ آئی کی اور چندونوں میں جال بی ہوئے ۔ اس کے۔ یہ کہتے ہوئے کہ میں گئی اور چندونوں میں جال بی ہوئے ۔ اس کی اور چندونوں میں جال بی ہوئے ۔ اس کی وہ آخری ملا قات تھی۔ اس کے بعد فر مایا کہ وہ بیچارہ کیا کرتا۔ بیضواتھائی کا کام ہے۔ آئی جاء الفضا عمی البصو۔ (جب قضا البی آتی ہے تو آئی کھیں اندھی ہوتی ہیں)

ابلیس کی آ دم دشمنی کا سبب

اس کے بعد آبر است کبو وکان من الکافوین کا مطلب بیان کرتے ہوئے مایا کراہیں فی کا کرتے ہوئے مایا کراہیں نے تکٹر کیا اور آ دم علیہ السلام کو تجدہ کرنے سے انکار کیا۔ وکیان ای صارم ن الکافوین او کان قدیماً کافراً منکو الفضیلته منه عدوالله (وہ تھا یعنی ہوگیا منکریا شروع سے اس کی فضیلت کا

ألين كاب قوت القلوب كم معنف حفزت الوطالب مكى -

مكر تھاادرالله كارشن) فرمايا جب حق تعالى نے آ دم عليه السلام كو پيدا فرمايا تو ان كا ندرا يك لطيفه ودیعت فر مایا۔ ابلیس نے جا ہا کہ آ دم علیہ السلام کے وجود میں تھس کرسیر کرے اور اس کی فضیلت معلوم کرے۔چنانچاس نے تمام اجزاء میں مداخلت کی۔ جب دل پرنظر پڑی تواہے ایک پیشیدہ چیز نظر آئی۔ جب قریب جاکراس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی تو اس کے گردایک قلعہ بن گیا۔ ابلیس نے اس کے اندر ہاتھ ڈالنے اور کہنے معلوم کرنے کی کوشش کی۔لیکن نا کام رہا۔غرضیکہ جس قدر كوشش كى كچھند كرسكا۔ پس اس كويقين ہوگيا كەجوراز كە آ دم عليه السلام كے اندر ہے اس مقام ميں پوشیدہ ہاورجو مجھاس کی خبرنہیں ہونے دیتے۔اس کا مطلب بیہے کہ مجھاس سے محروم رکھا جار ہا ہے۔لہذاجو بلا کہ جمع پر آنی ہے آ دم علیہ السلام کی وجہے آئے گی۔ چنانچہ اس وقت سے وہ حضرت آ دم عليه السلام كى عداوت ميم منتقل ہو كيا اور تسويہ خلقت اور لفخ روح كے بعد ملائك كوتكم ہوا كه آ دم على السلام كوتجده كروتو الجيس نے تلم كى وجد الكاركيااس ليحن تعالى كافر مان ہواكه أن عليك لعنتی اللی يوم اللدين (تجه پرمير ك لعنت ب قيامت تك )جب قيامت آئ گي توداغ لعنت اس كى پيشانى سے دوركيا جائے گا۔ پس دوزخ ميں اس كوعذاب اى وجه سے ہوگا كہ وہ داغ مث جائے گا وه کے گا کہ مارب کیا ہوتا اگر میری بیشانی پربیدواغ أبدى ہوتا۔

## باروت و ماروت کی سزا

اس کے بعد ہاروت و ماروت کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا جب ان کوعذاب و نیا اور آخرت میں افتیار دیا گیا تو انہوں نے عذاب و نیا افتیار کیا۔ کیونکہ یہ محدود ہے۔ چنانچہ ان کو کو کئی میں ڈالا گیا۔ عراق میں ہابل کے قریب انکو کو کئی میں الٹالٹکایا گیا اور پنچ آگ جلا دی گئی۔ جو شخص وہاں جا تا ہے اس آگ کا دھوال نظر آتا ہے۔ وہاں محراور جادو بہت ہوتا ہے۔ جو شخص وہاں جادو سیحنے جاتا ہے۔ اس کے اعدا سے جادو سیحنے جاتا ہے۔ اس کے اعدا سے جادو سامل ہوتا ہے۔ اس کے اعدا سے جادو سامل ہوتا ہے۔ اس کے اعدا سے مصیب سامل ہوتا ہے اس پر میں نے عرض کیا کہ ہاروت و ماروت تو فرشتے ہیں اور گناہ کی وجہ سے مصیب مصیب خواص کی وجہ سے مصیب خواص کی وجہ سے مصیب خواص کی وجہ سے مصیب خواص کی وکئی حد

نہیں ہے۔ مختلف ترکیبوں اور حروف کے قوار جوڑ سے مختلف خاصیتیں پیدا ہوجاتی ہیں۔

## تولد کے وقت آنخضرت اللہ کی ہئت اوراس کا مطلب

اس کے بعد تجیر اور تفاول (فال نکالنا) کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا کہ جب رسول التفاقیہ پیدا ہوئے ان کی بید حالت تھی کہ ایک ہاتھ سے زمین پر تکمیہ کیا ہوا تھا۔ دوسرے ہاتھ میں زمین سے مٹی کی ہوئی تھی۔ سر دونوں زانوں پر تھا اور مند قبلہ کی طرف تھا۔ ای رات کعبہ کے اغر جتے بُت شخصب منہ کر بل گر پڑے اور کسر کی کے کل میں شگاف واقع ہوا۔ ان امور کی تجیر سے کی ہوئے مشک کہا تھ میں ہونا:۔ اس کا مطلب سے کہ ملک وزمین کے مالک ہوئے گے۔ قبلہ روئے ہونے سے مراد سے کہ جو کھ کریں گے۔ اعلائے کلے حق دین میں اور تھیر قبلہ کی طرف ہوگا۔ ایک ہاتھ ذمین راور سرزانوں پر ہونے کا مطلب سے کہ سادے جہاں پر غالب اور متوجہ بخدا ہوں گے۔

اس کے بعد حفرت ابومویٰ اشعری کا ذکر ہونے لگا۔ جب محابہ کرام نے فارس برج مائی ک تواس ملک کے باشادہ نے مسلمانوں کے پاس ایک خط لکھا۔ کہتم اپنا ایک آ دمی ہمارے پاس بھیج دو۔اس کام کے لیے حضرت ابوموی کو منتخب کیا گیا۔ جب آپ بادشاہ کے در بار میں مہنچ تو اس نے کہا کہ تم لوگوں نے میرے ملک پرچ حائی کی ہے لیکن تمہاری حالت بیے کہ تم بمیشہ آب وداندکی تکی میں زندگی بسر کرتے ہوتمہارے ملک میں ہمیشہ قحط رہتا ہے۔ تم لوگ اہل ذکت اہل قلت اوراہل قط ہوتم لوگ حرام کھاتے ہولڑ کیوں کو بھوک کے خوف سے زندہ در گور کرتے ہو۔ قطع رحی کرتے رہو۔ابتم لوگوں کو ہمارے ملک پر جملہ کرنے کی ہمت ہوئی ہے یا در کھوتمباری اس باریخ نکال دوں گا۔حضرت ابومولی ٹے فر مایاتم کیج کہتے ہو لیکن ہم پرخدائے بزرگ و برتر نے كرم فرماياتهم ميس سے ايك في عليه السلام جم پرمعبوث فرمايا ہے۔ جو ہم كو تكم ديتا ہے كدحرام مت کھاؤ لڑ کیوں کوزندہ درگورمت کرو۔ جوتمہارادین قبول نہ کرےاس کے ساتھ جہاد کرو ختی کہ اطاعت قبول کرے اور جزیدادا کرے یا مسلمان ہوجائے۔اب ہم آئے میں تا کہتم کوتل کرسکیں اورتمہارے ملک پر قبضہ کریں۔اب تو اسلام قبول کرو۔ یا جزید دے کر ہماری اطاعت قبول کرلو۔ بین کربادشاه نے تھم دیا کہٹی کی ٹوکری بھر کراس کے سر پر رکھ دو۔جس کا مطلب یے تھا کتم ہمارا ملک لینے آئے ہوہم تم کو خاک دیتے ہیں۔ جب ان کے سر پرٹوکری رکھی گئی تو وہ بہت خوش ہوئے اور چھائیس مارنے گئے۔ بادشاہ نے کہا کیا خوش ہونے کا مقام ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا ملک لینے آئے ہیں تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی سرز مین میرے حوالہ کردی ہے بیاس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمہاری سرز مین پرقابض ہوجا کیں گے۔

اس کے بعد برادرم سیّد بوسف نے عرض کیا کہ آیا مشائخ کی تعبیرات کھنی واحقالی ہوتی ہیں یا قطعی اور بقینی فر مایا قطعی ہوتی ہیں کین عبارات اس قسم کی تحریر کرتے ہیں کہ احتمال اور طن کا شہر بھی ہوتا ہے ۔ جبیما کہ دانا نجو می اگر چرچے طور پراسخواج کرتے ہیں ۔ لیکن انئی اپنی عبارت ہیں وہ لیول کہتے ہیں کہ بیہ ہوسکتا ہے۔ یہ نہیں ہوسکتا۔ واللہ اعلم ۔ اس کے بعد مناسب حال آپ نے حکایت بیان فر مائی ۔ ایک دن سلطان علاؤالدین نے کہا کہ یہ نجو می لوگ کیا کرتے ہیں ۔ مفت میں شخواہ کھا رہا ہیں ۔ ان کو کہو کہ یہ معلوم کریں کہ ہم کل کیا کام کریں گے۔ یہ بات کھم کر ہمارے پاس لے آیک ۔ چہانہوں نے حساب لگایا اور بیکھ کرلے آئے کہ دات بادشاہ شکار کو جائے گالیکن وہ بلی رہاں کے پندرہ درواز وں میں ہے کی سے نہیں گز رہے گا۔ بلکہ دروازہ بدایونی اور دروازہ کمال کے درمیان قلعہ میں شکاف کرکے باہر جائے گا اور بھات شکر کھی اور دہی کھائے گا اس تحریر پر انہوں نے نہر کہائی۔ اور بادشاہ کے چیش کردی۔ بادشاہ نے دل میں سوچا کہ کوئی ایسا کام کروں جوغیر معمولی ہواور کھانا بھی غیر معمولی کھاؤں تا کہ بیلوگ غلط اندازہ لگا کیں۔

چنانچاس نے رات کواچا تک شکار کی تیاری کر لی اور کی خاص دروازے سے باہر جانے کی بجائے اس نے دروازہ کمال اور بدایونی کے درمیان قلعہ کی دیوار کوشگاف دے کرنیا دروازہ بنالیا اور باہر جاکر شاہی کھانوں کی بجائے بھات وہی تھی اور شکر سے پیٹ بحرلیا۔اس کے بعد تھم دیا کہ بخومیوں کا کاغذ کھولو۔ کیا لکھا ہے۔ جب اس نے بین وہی لکھا تو جران رہ گیا اور نجومیوں کو انعام واکرام سے مالا مال کیا اور کہنے لگا کہ بڑے خراب لوگ ہیں اس کا مطلب سے سے کہ ہمارے تمام کاموں کو معلوم کر لیتے ہیں۔

اس کے بعد مدید الرسول کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا انجما ہوا کدرسول خدا اللہ کے تعدید میں وفن نہ ہوئے ورنہ زیارت رسول التعلقہ کا کعبہ سے ظراؤ ہو جاتا۔ اب ج کے بعد زیارت رسول

التعلیق کی خاطر علیٰ و سفر کیا جاتا ہے۔ اور دو ضدر سول میں گئی گر بھی حرم کا درجد دیا گیا ہے۔ جبیا کہ حرم کو بہ ہے۔ اور دو ضدر سول التعلیق کی عزت و تکریم میں کسی شک وشبری گئی کئی نہیں ہے ہی کہ کر آپ نے ایک آ و سرد کی اور فرمایا کہ جب امیر المونین حضرت امام حسین آ کے بوتے محد نفس زکیہ نے دعویٰ کیا کہ جس مہدی ہوں۔ کیونکہ آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا والدہ کا نام عبداللہ تھا والدہ کا نام فاطمہ اور خودان کا اپنا تام محد تھا۔ چنا نچ الشکر جمع کر کے انہوں نے بنی استہ کے خلاف خروج کیا۔ ادھر بنی استہ کے بادشاہ مروان نے مدینہ پر الشکر کشی کی۔ اور شہر کو آگ دی۔ جس سے سار اشہر جل گیا۔ اور آسی کی بادشاہ مروان نے مدینہ پر الشکر کشی کی۔ اور شہر کو آپ الیا۔ خوف یہ تھا کہ دو ضہ رسول ایک تھا کہ دو فحمد کی کر دیا اور جسم کے دو مول کیا گیا۔ اور حکم کے دو مول وشہید کر دیا۔ دیان کی نسبت ختم کر دی۔ اس کے علاوہ انہوں نے محمد نفس زکیہ کے تمام حامیوں کو شہید کر دیا۔ لیکن حضرت امام زین العابہ بن غیر جانبدار رہے اور گھر سے باہر نہ نظے۔ اس لیے بی امتیہ نے نان کومعاف کر دیا۔ العابہ بن غیر جانبدار رہے اور گھر سے باہر نہ نظے۔ اس لیے بی امتیہ نے نان کومعاف کر دیا۔ العابہ بن غیر جانبدار رہے اور گھر سے باہر نہ نظے۔ اس لیے بی امتیہ نے نان کومعاف کر دیا۔ العابہ بن غیر جانبدار رہے اور گھر سے باہر نہ نظے۔ اس لیے بی امتیہ نے نان کومعاف کر دیا۔

#### دوشنبه٢٩ ـ رمضان المبارك

چاشت کے وقت بیضعیف حاضر خدمت ہوا۔ فرمایا ایک غزل یاد آئی ہے۔ قلم دوات
میرے پاس تھی ۔ حضرت اقدس پڑھتے گئے اور میں لکھتار ہا۔ غزل بیہ ہے۔

ا۔ دوستال ہے دہند پند مرا دشمنال طعنبا زنند مرا
لا۔ پیر گشتی و عشق ہے بازی کے یکو پند سود مند مرا
س منکر آزاد سرفراز ستم اجتہاد اند سرشت چند مرا
س منکر آزاد سرفراز ستم اجتہاد اند سرشت پند مرا
س منکر آزاد سرفراز ستم زلف اوگشت پائے بند مرا
۵۔ خانمان دلم پریشان شد مجعد او در بلا گلند مرا
لا۔ گریہ وآ ہ جیست درنفے، دوئی کرد درد مند مرا
لا۔ گریہ وآ ہ جیست درنفے، دوئی کرد درد مند مرا

۸۔ تابد عشق گرم تر بکند چول کہانے برال نہند مرا ۹ ۔ پرو بالت مگر محمد اللہ سوخت بنے و بنیاد عشق کند مرا ۱۰ ۔ پرو بالت مگر محمد اللہ شرح رخ فروز دید گر بسوزند چول سپند مرا ۱۔ دوست مجھے پندو هیمت کرتے ہیں اورد شمن طعنے دیتے ہیں کیا کروں۔

 ۲۔ اے شاعرتم بوڑھے ہو گئے ہواور عشق بازی نہیں چھوڑتے \_شریعت ہے کہاں تک اجتہاد لینی روگر دانی کرو گے \_

۳۔ میں نے تواپی ساری کا نئات عشق کی نظر کردی ہے۔ مختبے پند (نفیحت) کیے سود مند ہوگی۔ ۸۔ میں تو بہت آزاد تھالیکن محبوب کی زُلف سیاہ نے مجھے گرفقار کرلیا ہے۔

۵۔ میرا خانماں جاہ ہو گیا اوراس کی زلف نے مجھے بلاومصیبت میں قید کرویا۔

۲۔ میرادل برلخظ گریدوزاری میں جتلا ہاوردرد کی جھے دوتی ہوگئے ہے۔

مد جبش عشق ميراول جانا عقويراجره منور وجاتا عدية كرطر حساه و يغير عل جاناهول

۸۔ آتشِ عشق نے جمعے بدنام کردیااور میرے جم کوجلا کر خاک کردیا۔

٩- جب تش عشق موجزن موتى بوق مجھاس پر كباب كى طرح جلايا جاتا ہے۔

اے محمص نے تیرے وجود کو جلا کرخاک کردیا اور تیری ہستی کو بنیا دے اکھاڑ کر پھینک دیا۔

#### خواب ميں جوتا ملنے كى تعبير

اس کے بعد عید کے لیے حضرت اقد س کے سامنے دو جوتے لائے گئے۔ ایک کارنگ لال تھا
دوسرے کا زرد۔ آپ نے لال رنگ کا جوتا پہند فر مایا۔ آپ نے فر مایا اگر چھوفیا وزیادہ پہند کرتے
ہیں۔ کیکن ہمارے خواجہ لال رنگ کا جوتا پہند کرتے تھے۔ کیونکہ آپ کے شخ معزت خواجہ نظام
الدین اولیا قد س سرو بھی لال رنگ کا جوتا پہند فر ماتے تھے۔ فر مایا اس وجہ سے ہیں بھی ہمیشہ لال
رنگ کا جوتا ستعال کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ کے احباب نے شخق ہو کر فیصلہ کیا کہ چونکہ تمام صوفیاء
کرام زردرنگ کا جوتا پہنتے ہیں ہم بھی حضرت اقد س کو مجبور کرتے ہیں کہ زرد جوتا پہنیں۔ چنا نچہ وہ
لوگ ایک نہاے لطیف اور قیتی زردرنگ کا جوتا لے گئے اور حصر ، اقد س کو چش کیا۔ آپ نے
لوگ ایک نہاے لطیف اور قیتی زردرنگ کا جوتا ہے گئے اور حصر ، اقد س کو چش کیا۔ آپ نے
اتے ہے تخلص ''جو' کے معلوم ہوتا ہے کہ یوٹا لے گئے اور حصر ، اقد س کو چش کیا۔ آپ نے

کھڑے ہوکروہ جوتا پہنالیکن فوراً اتارکرامیر خسر دکے پوتے کوعطا کردیا۔ امیر خسر دکے پوتے بھی شاعر سے ادر خسر د فائی کہلاتے سے دہ احتر راقم المعروف کے دوست سے ایک دن جھ سے کہنے گئے کہ جھے یہ جوتا حضرت بندہ نواز سے ملا ہے۔ میں نے کہا جوتے کے ملئے سے صوفیا ہ کرام دوتج میں لیے گئے کہ جھے یہ جوتا حضرت بندہ نواز سے ملا ہے۔ میں ترقی کرتا ہے یا خوداس جہان سے سفر کرتا ہے۔ چنا نچہ دہ چند روز کے بعد بیار ہوگئے اور دہ جوتا نیا کا نیارہ گیا۔

## رزق حلال کے لئے بزرگوں کی تحقیق

اس کے بعدرزق حلال کے متعلق گفتگو ہونے لگی فرمایا اس زمانے میں لوگ لقمہ حلال کی بالكل پرداہ نبيں كرتے۔جو چيز نظر آتى ہے آئكھيں بند كركے كھا جاتے ہيں اور پھر تاويل كرتے ہیں۔ کہ یہ یوں ہے اور یول نہیں ہے۔ شریعت ہمارے لیے کیا چیز طال کرتی ہے اور ہم مسلمانوں کا کیا حال ہوگیا ہے۔ نہ طال کی پرواہ کرتے ہیں نہ حرام کی۔ اور حرام کومباح بنا کر کھا جاتے ہیں۔ ا کثریہ ہوتا ہے حلال اور حرام کے متعلق صریحی اور قطعی نصوص کوترک کر دیا جاتا ہے اور بعض ظنی اور بعیداز قیاس آیات واحادیث ہےاستدلال کر کےحرام کوحلال بنا دیا جاتا ہے۔اس پر آشوب ز مانے میں اقتماطال کی ذرواری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ہر چیز طال اور مباح کردی ہواور جو کھے کرے کیے۔ کھائے پینے اس کے متعلق اس سے جواب طبی نہو یعنی اس کومختار کل بنا دیا ہو جو تی میں آئے کرے۔اگر چہ یہ بات بہت عجیب وغریب ہے۔اوراس کا ٹابت کرنا قوانین شریعت سے بہت مشکل ہے لیکن صوفیاء کے زو دیک بیے چیز کوئی مشکل نہیں ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ مر دکائل صفات باری تعالی ہے متصف اور اخلاق حق تعالیٰ ہے متعلق ہوتا ہے۔اس لحاظ ہے وه مارے جہال کا الک ہوتا ہے۔وللمالک ان يتصرف في ملکه كيف يشا (مالكك اختیار ہوتا ہے کداین طک میں جس طرح جا ہے تصرف کرے) اب خدا بہتر جانتا ہے کہاس مرتبہ پر کس کورسائی ہوتی ہےاور دوم یہ ہے کہ وہ مرداشیاء کی نوعیت تبدیل کرنے پر قادر ہواور ظاہرا تو پینظر آتا ہے کہ جورزق باہرے آتا ہے وہی اس کے ہاں خرچ ہوتا ہے لیکن دراصل وہ رزق خرچ ٹییں ہوتا بلکے خزانہ غیب ہےاس کواوررز ق ملتا ہےاورو ہی خرچ ہوتا ہے۔فر مایا اس مضمون پر حفرت فین نظام الدین قدس سرہ کی ایک حکایت منقول ہے جس ہے مندرجہ بالا امور ہیں ہے ایک امر ثابت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مولانا فخر الدین رازی النے خطرت سلطان المشائخ کے لنگر ہے امر ثابت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ مولانا فخر الدین رازی النے خطرت سلطان المشائخ کے لنگر ہے مانا کھانا ترک کر رکھا تھا۔ جب حضرت شیخ نے پوچھا کہ فخر کیوں نہیں آتا تو لوگوں نے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ لنگر ہیں متم می چیزیں آتی ہیں۔ معلوم نہیں کہ وہ کسی ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ نو مرد کال ہیں انگوتو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن ہماری حالت اور ہے۔ حضرت شیخ نے ان کو طلب کر کے فرمایا کیا تہرارا خیال ہیہے کہ ہمارے طل میں اقعہ حرام جاتا ہے تم کو معلوم ہوتا چاہیے کہ ہمارے طل قیامت کے دن اس کے جواب دہ اور ضامن ہم ہیں۔ اس کے بعد مولانا افخر الدین نے لنگر سے کھانا شروع کر دیا کیونکہ یا تو شیخ ما لک اور متصرف ہے جو عاہتا ہے کرتا ہے۔ یاس کے پاس دوسر افز انہ ہے جس سے وہ فرج کرتا ہے۔

نادارمشائخ كى بيادولت

اس کے بعد فر مایا کہ حضرت خواجہ (حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوگ) فر مایا کرتے سے کہ
ایک ترک تھا جس کوکوئی گھوڑا موافق نہیں آتا تھا۔ جو گھوڑا فریدتا تھا اس کے پاس نہیں رہنے پاتا
تھا۔ایک دن وہ کچھنذ رانہ حضرت شیخ کے پاس لایا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اس نے عرض کیا کہ
جھےکوئی گھوڑا راس نہیں آتا ہے اب بینڈ رانہ پیش خدمت ہے۔ میں ایک گھوڑا فریدنا چاہتا ہوں۔
دعا فر ماکیں کہ وہ راست آجائے۔ حضرت شیخ نے فر مایا کہ اپنا نڈ رانہ لے جاؤ۔ گھوڑا فریدلو تھے
راست آجائے گا۔ حضرت شیخ نے رہیمی فر مایا کہ میں تھے ایک بات بتا تا ہوں۔ کس سے نہ کہنا۔
اس نے عرض کیا کہ کس نے بیں کہوں گا۔ آپ نے دریائے جمنا کی طرف زُخ کر کے فر مایا کہ دریائے جمنا کی طرف زُخ کر کے فر مایا کہ دیکھو
حب اس نے دریا کی طرف زگاہ کی تو کیا دیکھ آپ کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے دریا میں پانی کی جگہ سونے کے دینار بہدرہے ہیں۔ پانی نہیں ہے دینار بی دینار ہیں۔ بیتما شاد کھ کروہ مطمئن ہوگیا۔

## رزق حلال کے لیے چھان بین

اس کے بعد فر مایا کہ ایک دفعہ ایک آ دمی حضرت شیخ بشر حاتی کی خدمت میں آیا۔ آپ نے فرما با آمول نافخر الدین زرداری حضرت مطان الشائخ کے ان دس نامور طفاء میں سے تیے جن کو نمر ف عام میں عشرہ مبشر و کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ کہ آج رات ہمارے ہاں رہو۔ میراایک بھائی ہے جو ہمارے پاس روٹی بھیجتا ہے۔ جس کے ذریعے
میری بیوی تا گے بنا کرفر وخت کرتی ہے اور ہم روٹی خریدتے ہیں۔ اس نے کہا معلوم نہیں سیروٹی مال
طال ہے ہے یا حرام ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تحقیق کرلی ہے وہ مال طال ہے۔ اس نے کہا کہ بیس
نے کئی سالوں ہے بینگن کے تعجیہ کے سوا پچونییں کھایا۔ انہوں نے کہا آج ہم نے وہ بینگن کی تعجیہ
لیکائی ہے اس نے جواب دیا کہا گر ہیں کسی کے گھر ہیں کھانا کھا تا تو ضرور آپ کے گھر ہیں بھی کھا تا۔
لیک ہے اس کے بعد فرمایا کہا کہ ایک وفعہ حضرت خواجہ فضیل ابن عیاض اور شیخ وہب آکھ بیٹھے تھے۔ شخ
وہب نے کہا کہ اس ملک میں مجبور خوب ہوتے ہیں۔ حضرت فضیل نے جواب دیا کہ ہال اچھے
موتے ہیں۔ لیکن جب سے بادشاہ ہارون الرشید کی ہوی زبیدہ نے یہاں مجبوروں کا باغ لگایا ہے
اس کی طاوت ختم ہوگئ ہے۔ جو نہی شخ وہب نے یہ بات نی اُن پر ہیب طاری ہوئی اور نعرہ مار کر

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت شیخ جلال الدین تعریزیؓ کے بیر حضرت شیخ ابوسعید تعریزیؓ کے پاس بادشاہ نے ایک اشرفیوں کاتھیلہ بطورنڈ رانہ بھیجالیکن آپ نے قبول ندفر مایا۔اس کے بعد بادشاہ کے آ دی نے وہ تھیلاحفرت شیخ کے مریدین اور خادموں کو پیش کیا لیکن کی نے قبول نہ کیا۔ جبوہ ہا ہرآیا توالی خادم کی لڑکی اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی تھی اس نے تھیلہ اس کودے دیااور کہا کاس کو کس نے قبول نہیں کیاا بتم اسے خیرات کردو۔ ایک دن حضرت شیخ کے ہاں بہت تکی تھی۔ اورسات روزتک گھر میں فاقد رہا۔ بھوک ہےان کی بیرحالت ہوگئی کہ نماز کے لیے کھڑا ہونا دشوار تھا۔ اس حالت میں خادم نے آپ کوایک روٹی کا گلزالا کر دیا اور آپ نے کھالیا اور رات کو جب آپ یا د اللی میں مشغول ہوئے توحب معمول جوواردات ہوتے تھے ان میں کی محسوس کے اس سے آب بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور دل میں چندروز کامحاسبر کرنے لگے کہ آخراس کی کیا وجہ ہے کیکن سوائے اس روٹی کے عکرے کے اور کوئی وجہ معلوم نہیں ہو تکی۔ جب آ پنے خادم کوطلب کر کے دریا فت فرمایا کہ وہ روٹی کانکڑا کہاں سے لائے تھے تو اس نے صاف بتا دیا کہ وہ اشرفیوں کاتھیلہ جوآپ نے قبول نہیں فرمایا تھا۔ میری لڑی نے لے لیا تھا اور میدوئی ہم نے اس مال سے تیاری تھی۔ جب آپ نے مید بات ُنی تواس خادم کواپی خانقاہ ہے نکال دیا کہتم میر ہے دوست نہیں دہمن ہو۔

### بروز چهارشنبهروزعید کیم ماه شوال ۱<u>۸۰۸ جه</u> بلند جمت مال کی بلند وصیت

عيد كروز اوّل وقت عى حضرت اقدى فرمايا كدايك دفعه عيد كرون حضرب لى في فاطمت الزهران اين بيغ حفرت الم مسين عفر ماياكة جعيد برسول خد الماينة تم لوكول وخوش وخرم كرنے كے ليےتم يرمبريانى كلف وكرم فرماويں محليكن تم كوچاہيے كہ خوش ند ہونا۔ اگروہ تم كو كلے ے لگا ئیں تو گلے لگ جانالیکن خوثی کا اظہار نہ کرتا بلکے خاموش رہنا۔ جب آنخضرت الله وريافت كري كمنا خوشى كى كياوجه بنوتم بيرجواجه يناكمة ج عيدكادن ب- مجخف اين بجول كوعيدى ديد با ہے۔ لیکن آپ نے ہمیں عیدی نہیں دی۔ رسول التعاقب فرمادینے کہ ہم نے تہمیں فلال فلال محور ا عیدی کے طور پردیا ہے۔ لیکن تم کہنا کہ بم دنیا لے کر کیا کریں گے۔ آپ نے خودفر مایا ہے کہ متاع دنیا کوئی چیز نبیں ہے۔ جب آنخضرت اللہ تم کومتاع اُخروی عنایت کریں اُو تم وہ بھی قبول ندکر نااور پہ کہنا کہ آپ دعدہ کریں کہ جو پچھ ہم طلب کریں آپ عنایت فرمادیں گے۔ جب آپ وعدہ کریں تو تم عرض كرناحضورشب معراج حق تعالى نے جوراز آپ كوبتايا تھا جميں اى رازے آگا فرمادين ہم جب راضی ہول کے۔چنانچ حفرت امام حسن امام حسین ای مطابق رسول خدام اللہ کی خدمت میں حاضر ہو م اورتمام سوال وجواب کے بعد جب آپ نے وعدہ کیا تو انہوں نے شب معراج کے راز کی فر مائش کی۔ بین کرآ تخضرت اللہ خاموث ہو گئے اور سوج کرفر مایا کرفت تعالی نے جمعے بیراز افشا كرنے ہے منع فرمايا ہے۔ يس كس طرح تم كو بتا سكتا هوں ليكن وہ اپنى بات پر قائم رہے اور كہنے لگے کہ ہم کوئی چیز قبول نہیں کرتے اس سے آنخضرت عظیفے ذرا تال کرنے لگے تو جرائیل نے آ کر عرض کیا کہ چونکہ بید دونوں ہے آپ کے جز واور ایمان ہیں جو پچھان کو ہتاؤ گے روا ہے۔اس کے بعد آ تخضرت الله في ايك بات حفرت امام حسن مح كان مي اورايك امام حسين مح كان مي كي اور دونوں بھائی خوشی ہے دوڑتے ہوئے والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ کے باس بہنچے اور سارا ماجرابیان کیا۔ جب حفرت لي بي فاطمة ني يوچها كه تخضرت الله في كياراز بتايا بي و حفرت امام حنّ ني محمد اور کہااور امام حسین نے اور کہا۔ای اثناء میں حضرت علی گھرتشریف لائے تو کیاد کھے ہیں کرسب لوگ بے حد خوش وخرم ہیں۔آپٹ نے دریافت فرمایا کہ آج تم لوگ اس قدر خوش کیوں ہور ہے ہو۔

کیا عید کی وجہ سے خوش ہویا کوئی اور وجہ ہے۔ جب حضرت بی بی فاطمہ شنے ان کو بتایا کہ آج شب معراج کے راز کی وجہ ہے ہم خوش ہیں۔ تو آپ نیجبم کیا اور فرمایا کہ وہ راز تو رسول الشافیلی نے بھے شب معراج کی مج کو بتا دیا تھا۔ حضر بی بی فاطمہ شنے فرمایا کہ پھر آپ نے ہمیں کیوں محروم رکھا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں نے آپ لوگوں کو محروم نہیں رکھا بلکہ میں ای انتظار میں تھا کہ اس راز کے لیے قابلیت کیا تت اور استعداد پیدا ہوجائے۔ اب جبکہ خدا تعالی اور رسول اگر میں تھا جو حضرت کے لئوت مجھائے۔ تو میں بھی بتا تا ہوں کین جب انہوں نے راز بتایا تو اس مے ختلف تھا جو حضرت امام حسین نے بیا تھا۔ چنا نچواب اس راز کے چار مختلف مفہوم ہوگئے حضرت علی نے کچھائے حضرت امام حسین نے کچھاؤر بتایا تھا۔ جنانچواب اس راز کے چار مختلف مفہوم ہوگئے حضرت علی نے کچھاؤر بتایا آ۔

#### پنجشنبه ارشوال ارم

#### قاضی منہاج الدین کے کمالات بغیر بیعت

حضرت مخدوم کے روز نامہ دار قاضی منہاج کا ذکر ہور ہاتھا۔ فر مایا کہ وہ بحین سے لے کر برحما ہے تک متواثر بچاس سال حضرت مخدوم (حضرت مخدوم نصیرالدین جراغ دبلی قدس سرہ) کی خدمت میں رہے۔ ایک دن میں نے اُن سے کہا کہ تیار ہو جاؤ میں آ پ کو حضرت مخدوم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اور بیعت کراؤں گا۔ بیس کرانہوں نے اپنا سر نیچ کرلیا۔ جس روز بیعت کرانے کا ارادہ تھا وہ نہ آئے۔ اس سے میں رنجیدہ فاطر ہوا۔ کہ دیکھو جھے سے مجبت کا دعوی اسلامی کرتے ہیں اور میر سے شیخ سے بیعت بھی نہیں کرتے اور جب میں نے خود بیعت کے لیے کہا ہے پھر بھی نہیں آئے۔ جب میں نے اپنے دوست مولا نا علاؤالدین کو اسبات کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا معلوم ہے وہ کیا کہتے ہیں ان کی بھی سنی جا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مخدوم بادشاہ ہیں اور ساری خلقت ان کے تابع فر مان سے میں ناچیز کیا ہوں۔ کہ اُن سے ہدایت طلب کروں اور آ پ میری طرف توجہ کریں اور تربیت کریں۔ حضرت مخدوم کے وصال کے بعد بھی وہ مجھے اپنا دوست

اراز میں بیانتلاف بی تھا۔اختلاف استعداد وقابلیت ومنصب نیہ۔ یا یوں کہا جاسکتا ہے کہ راز ایک تھا کیکن مختلف استعداد اور مختلف منصب کے حضرات نے مختلف معانی شمجھ۔

اور پیر بھائی سیحے رہے۔ لیکن میری پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجودان کامرتباتا بلندتھا کہ اگر وہ خلق خدا کی ہدایت کے لئے مند پر بیٹے اور دست بیعت دراز کرتے تو میں ایکے ساتھ بیعت ہوتا۔ غرضیکہ چالیس سال تک انہوں نے بیعت نہ کی اور آخری عمر میں بیعت کی۔ اس پوری مدت کے دوران بھی جوانی ہے ہیری تک انہوں نے بیعت کی کوئی بات نہ کی اور نہ ہی میں نے صاف طور پر یا کنا بیڈ اُن ہے بیعت کے لئے کہا۔ آخر پچاس سال کے بعد بڑھا ہے میں انہوں نے بیعت کی۔ سندہ واقع کے بعد بڑھا ہے میں انہوں نے بیعت کی۔ بندہ راقم الحرد ف عرض کرتا ہے۔ حضرت شخ (حضرت بندہ نواز) کے فیض صحبت سے انہوں نے بیعت کی۔ بندہ راقم الحرد ف عرض کرتا ہے۔ حضرت شخ (حضرت بندہ نواز) کے فیض صحبت سے انہوں نے بیعت کی۔ بندہ راقم کر تے تھے مشائخ

## بیت نه ہونے کی ایک عجیب وجہ

ای طرح خواجہ محمہ پردہ دار باوجود کیہ ہے کہ مدت تک خدمت اقد س میں رہے ۔ لیکن بیعت نہ کی اور آخری عمر میں شرف بیعت حاصل کیا۔ اور بیعت ہوتے ہی جان بحق ہوگئے۔ جب لوگ اُن ہے پوچھے تھے کہ بیعت کیوں نہیں کرتے تو یہ جواب دیتے تھے کہ میں اس لیے بیعت سے باز رہا کہ مجھے حفرت شخ کے متعلق کوئی شک وشید نہا ۔ لیکن چونکہ میں شب ور وز حضرت اقد س کی خدمت میں رہتا تھا۔ لوگ بچھے ہے کہ تم مرید ہو۔ میں جواب دیتا تھا کہ مرید نہیں ہوں۔ اگر میں مرید ہوا ہوتا تو لوگ خیال کرتے کہ بیم مرید ہوا ہوتا تو لوگ خیال کرتے کہ بیم مرید ہوا سے ایپ بیر کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن جب مرید نہ ہوا۔ ہوت ہو گئے اس کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن جب مرید نہ ہوا۔ جب بوڑ ھا ہوا تو خیال آیا کہ دزندگی کا اعتبار آب جاتا تھا۔ اس وجہ سے میں آخر عمر تک مرید نہ ہوا۔ جب بوڑ ھا ہوا تو خیال آیا کہ دزندگی کا اعتبار نہیں معلوم نہیں کب اجل آجائے۔ اور میں اس سعاوت سے محروم رہ جاؤں۔ چنا نچے جو نہی انہوں نے بیعت کی اجل آگیا اور دھت جت سے پیوست ہوگئے۔

## حج کے فوائداور دشواریاں

اس کے بعد ایک صوفی صورت آ دمی آیا وہ گھر سے بچ کی نیت سے نکلا تھا۔ آپ نے اس

آبیعت کے بغیر کم لات کی وجہ یکھی کہ بیعت تو ایک رسم ہے۔ اصل چیز صحبت شخصے جس سے ان کے مراتب بلند

ہوتے رہے۔ نیز اس زمانے میں موجودہ ذمانے کی طرح بیعت کے لیئے بعض مشاکۓ کے ہاں کوئی خاص رسم بھی
نہیں ہوتی تھی۔ جو خض صحبت حاصل کرتا تھا۔ فیض یاب ہوتا تھا۔

ے فرمایا کہ فج اچھا کام ہے۔ لیکن سمندر کا سفر بہت براسفر ہے۔ کیونکہ اس میں بہت سے اموردین کا ہرج ہوتا ہے۔ اس سے ایک توستر بربنگی کا پوراا ہتما م نہیں ہوسکتا۔ بھی نماز قضا ہوجاتی ہے۔ اور ایک اوراد فوت ہوجاتے ہیں 'استخبا اور وضوا تھی طرح نہیں ہوسکتا۔ پانی کی قلت ہوتی ہے۔ مرداور نامحرم عورتیں یکجا ہوتی ہیں اور وضو کرتے تھے۔ ایک دوسرے کے سامنے اعضا کھولنا پر نے ہیں۔ لہذا مرد دیندار کے لئے مناسب نہیں کہ ایک نفل ایر عمل کرنے کی خاطراتے فرائف برک کرے۔ ہم نے اُن سے دریافت کیا کہ بجراس کے کہتم نے طواف کیا 'سعی کی 'نمازیں برخصیں اور کعبتہ اللہ کی زیارت کی کچھا وربھی عاصل ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بس بہی کچھ نویس ہوا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بس بہی کچھ نویس ہوا۔ ہم نے کہا کہ اہل اللہ کے نزدیک ہید جم مقبول ومراد نہیں ہے۔ کیونکہ اہل اللہ کا فج اور ہوتا ہے (اسبات کو بچھنے کے لیے ملاحظہ ہو کتاب تانج المقر بین جس میں ارکان فج کے باطنی امرار ورموز بتائے گئے ہیں۔)

## مقربین کا حج خاند کی نہیں صاحبِ خاند کی زیارت ہے

ایک دفعہ حضرت خواجہ بایزید بسطائی جج کو گئے جب لوگوں نے آپ سے دریافت کیا کہ کیا آپ کا جج قبول ہوا تو انہوں نے جواب دیا کئیں لوگوں نے کہا آپ کو کیے معلوم ہوا فرمایاس اوجہ سے کہ میں نے ای سنگ وخشت اور مٹی کو دیکھا جب خانہ خدا پر نظر کی تو خانہ دیکھا صاحب خانہ کو نہوں مصاحب خانہ کو نہوں محال جب جج پر گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ قبول ہوایا نہیں فرمایا۔اس سال جو لی کچھ علامت نظر آئی ہے۔لوگوں نے پوچھا کہ کیا علامت تھی فرمایا میں نے خانہ خدا اور صاحب خانہ دونوں کو دیکھا۔ جب تیسر سال جج کو گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اس سال جج کیے مانہ دونوں کو دیکھا۔ جب تیسر سال جج کو گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اس سال جج کیے مانہ فرمایا کہ اس سال جج کیے درمایا کہ اس سال جج کیے درمایا کہ اس سال جج کیا کہ اس سال جج کو گئے تو لوگوں نے پوچھا کہ اس سال جج کیے درمایا کہ اس سال سب صاحب خانہ تھا۔خانہ نہیں تھا۔اب ہمارا جج قبول ہوا ہے۔

#### ابميت مجابده

اس کے بعد مجاہدہ کے متعلق گفتگو ہونے گئی۔اس کی اہمیت پر برداز ور دیا اور بیشعر پڑھا۔ ترسم نری بکعبہ اے اعرابی کیس رہ کہ تو نے روی بیتر کستان است 1 جی آگر چیفرائض میں ثار بوتا ہے۔ لیکن غریب کے لئے فریفن تہیں ہے تیل ہے۔ نیز جس نے ایک و فد فریفر ٹی اداکرلیااس کے لیئے دوسرا تیسرا جی ففل بن جاتا ہے۔ حضرت شیخ کی بھی مراد ہے۔ (اےسفر کرنے والے مجھے ڈر ہے کہ تو کعبہ نہیں پہنچ گا کیونکہ جوراستہ تم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ یہ ترکتان کو جاتا ہے۔ )اس کے بعد آپ نے یہ رہا گی پڑھی۔
عیاراں راز خار باشد قفرش عیار نئہ پائے از میں راہ بکش عیار اس راز خار باشد قفرش عیار نئہ وحقیقت عیش تو خوش عادر نہ زنی بہر چہ داری آتش ہرگز نہ شود حقیقت عیش تو خوش (عقلند نہیں تو یہ راستہ مت چل جب تک تو دوست کا درواز ہ نہیں تو ڑے گا تراعش کس کام کا ہے۔ اس طرح تجے مقصود ہرگز حاصل نہیں ہوگا۔)

فسادد نياوابل دنيا

اس کے بعدد نیااوراہل دنیا کے فتنہ وفساد کا ذکر ہونے لگا۔فر مایا کہ جو مخص دنیامیں آیااس کا ہو گیا۔خواہ وہ عاقل ہے' عالم' مفتی' مجتھد ہے یا شیخ اور دانشمند ہے دنیا میں آ کربدل جاتا ہے۔ بیہ ونیا کہ خاصیت ہے۔ کتاب جامع الکبری میں لکھا ہے۔ کہ ایک دفعہ کی نے خلیفہ ُوقت کے سامنے امام محمذ 1 کابہت ذکر کیا تو اس کے دل میں پیخواہش ہیدا ہوئی کہان کواپنے پیش امام ہونے کی خدمت سپر د کر جائے جب امام ابو پوسف کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے بادشاہ کے پاس جا کرایئے آ پ کو چیش کیا اور امام محمد کے متعلق کہا کہ وہ معذور میں امامت ان کے لئے جائز نہیں ہے۔ کیونکدان کوسکسل بول کی بیاری ہے۔ بادشاہ نے کہا کدمیں نے ان کی بہت تعریف سی ہے۔ان ے ملاقات کرنا جا ہتا ہوں۔امام ابو یوسف نے امام محمد کے پاس جاکر کہا کہ بادشاہ آ ب ملنا چا ہتا ہے۔ لیکن آپ کو چاہیے کداس سے زیادہ بات نہ کرنا اور نہ ہی زیادہ درید میصنا کیونکہ وہ جلد ہی تنگ آ جاتا ہے۔ بیانظام کر کے وہ امام محمد کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بیٹے ہی امام ابولیسف نے موذن کواشارہ کیا کہ اذان کہو۔ جب اس نے اذان کہی تو انہوں نے امام محمد گوا شارہ کیا کہ چلئے نماز پڑھ لیں۔ جب وہ نماز کے لیئے مجد میں چلے گئے تو امام پوسف نے بادشاہ سے کہا کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ وہ مکسل بول کی بیاری میں مبتلا ہیں اور زیادہ دیر تک وضو کے ساتھ نہیں رہ سکتے ۔ اب وہ وضو کے لیئے چلے گئے ہیں۔ جب امام محد کومعلوم ہوا کدمیری نسبت انہوں نے سلسل بول کا

<sup>7</sup> حضرت امام تمدّد حضرت امام ابوحنیفه یک شاگر اور امام شافی کے استاد تھے۔ آپ کا زمانہ طلفائے بی عباس کا زمانہ تھا۔ امام ابوحنیفه کے دوسرے بڑے شاگر امام ابو ایسف تھے جو بادشاہ کے دزیر بھی تھے لیکن امام تمدّ دنیاوی عہدول سے الگ دہ گئے۔

غلط الزام لگایا ہے تو فر مایا کہ انہوں نے مجھے پر جھوٹا الزام لگایا خدااس کو بچ مجملسل بول میں مبتلا کرے گا۔ چنانچہ وہ آخر عمر تک سلسل بول میں مبتلا رہے۔ بلکہ ان کی موت کی وجہ بھی یہی بیاری تقی ۔ (عجیب حکایت ہے کین ہید حکایت مجھے کسی متند کتاب میں نہیں کمی ازمیشی )

### حضرت معین الدین چشی کی دہلی آید

عشاء کی نماز کے بعداحقر نے عرض کیا کہ آیا حضرت خواجہ قطب الدین قدس سرہ کا وصال ا یا مغیاثی ایس ہوا فر مایا جو حکایت بیان کی جاتی ہے۔اس ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ایا سمٹسی <u>عمی</u>ں ہوا۔عرض کیا کہوہ حکایت کس طرح ہے۔فر مایا شیخ الاسلام معین الدینٌ اجمیر ہےتشریف لاے تو حفرت خواجه قطب الدین نے بڑے تیاک ہے استقبال کیا جس طرح کدایک مریدایے پیر کے لیے آتا ہے۔ کوئی کی نہ کی۔ جب گھر پہنچاتو حضرت خواجہ قطب الدین ؒ نے عرض کیا کہ حضور نے برا کرم فر مایا ہے کداس شہر کوایے قدمول کی برکت ہے منور فر مایا ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا۔ بابا بختیار! میرے بیٹے زراعت کرتے ہیں۔اب اس کے لئے شاہی فرمان کی ضرورت ہے۔ بیٹوں نے مجھے مجبور کیا کہ دبلی جا کر فرمان حاصل کیا جائے۔ چونکہ آپ مجھ سے پہلے یہاں آئے ہوئے ہیں۔اب بتاؤ کہ کیا کیا جائے۔خواجہ قطب ؒ نے عرض کیا کہ حضور میکام جھ پر چھوڑ د یجئے۔ آپ خاموش ہوکر بیٹھ جائے ۔ حضرت خواجہ غریب نواز ؒنے فر مایا اچھا جس طرح ہو سکے۔ یہ کام انجام دو۔ چنانچے حضرت خواجہ قطبؒ سلطان مٹس الدین النمش کے پاس چلے گئے۔ جب بادشاہ کومعلوم ہوا کہ حفزت اقدس تشریف لائے ہیں تو تخت ہے اتر کر دوڑتا ہوا آیا اور دوسرے صحن میں پہنچ کرآ یکا استقبال کیااوراُ ی جگہ مندلگوا کر بیٹھ گئے ۔

چونکہ بادشاہ کی بار حفزت اقدس کی خدمت میں حاضر ہو چکا تھا۔ کیکن زیارت سے محروم رہا۔ کیونکہ حفزت شخ درواز ہنبیں کھولتے تھے۔ اب کی دفعہ حضرت اقدس کو اپنے گھر پر دیکھ کر حیران ہوااور پوچھا کہ حضور کس وجہ ہے اس بندہ پرنوازش فر مائی ہے۔ آپ نے فر مایا کہ میرے شخ

<sup>1</sup> یا مغماتی سے مرادغیاث الدین بلبن کا زمانہ ہے۔ 2 ایا مشی سے مراد ملطان شس الدین التش کا زمانہ ہے۔

اجمیر نے فلال کام کے لئے تشریف لائے ہیں۔ بادشاہ نے اُک جگہ پہیٹے ہوئے فوراً فرمان لکھ کرمہر لگا دی۔ ای اثناء ہیں شہر کے قاضی مولانا نجم الدین صفر الور مولنا مشمل الدین طوائی بھی آگئے اور حضرت خواجہ قطب سے بالا کی طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ بادشاہ کو بیہ بات بہند نہ آئی اس پر مولانا طوائی نے کہا کہ لوگ خواجہ قطب کو کھی کہتے ہیں اور جمھے طوائی۔ چونکہ طواکا مرتبہ کعک (روٹی) سے بلند ہے۔ اس لئے ہیں اور پر کی طرف بیٹھا۔ بادشاہ من کر زیادہ ناراض ہوا اور الن دونوں سے کہا کہ آپ اپنے مقام پر بیٹھیں۔ چنانچہ مولانا طوائی باہر چلے گئے۔ اس کے بعد مولانا فران سے کہا کہ آپ اپنے مقام پر جا کر بیٹھیں وہ بخم الدین پچھ کہنا چا جے تھے۔ لیکن بادشاہ نے اُن سے بھی کہا کہ آپ اپنے مقام پر جا کر بیٹھیں وہ کی حفور سے کہا گہ آپ اپنے مقام پر جا کر بیٹھیں وہ کیا۔ فرمان کے بعد الفاظ سو کھنے نہ پائے کہ دھنرت خواجہ بزرگ کی خدمت میں جا کر چیش کیا اور وہ نے کے مان کے سامنے رکھ دیا۔ دھنرت خواجہ بزرگ کی خدمت میں جا کر چیش کیا اور وہ خواجہ میں نذرانہ ہے۔ لیکن تھیا کو دیکھ کر دھنرت خواجہ علی کے دعنوں ہوئی کے وہ کہنے میں نذرانہ ہے۔ لیکن تھیا کو دیکھ کر دھنرت خواجہ میں نذرانہ ہے۔ لیکن تھیا کو دیکھ کر دھنرت خواجہ صام حس کی طبیعت پر گرانی محسوں ہوئی کے وہ کہ دیآ ہے کے مزاح کے موافق نہ تھا۔

چونکہ شخ نجم الدین صغری اور حضرت خواجہ ۽ ہزرگ کے درمیان دیریہ صحبت تھی۔ حضرت اقدس ان کو ملنے کے لئے ان کے گھر پرتشریف لے گئے۔ شخ نجم الدین بیٹھے گھر کا چبوتر اہمر مت کرار ہے تھے۔ حضرت خواجہ بزرگ کو دیکھے کر دوسری طرف منہ پھیرلیا۔ جب حضرت خواجہ ما حب اس طرف گئے تواس نے منہ دوسری طرف کرلیا۔ بید کھے کر حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا کہ مولا تا مجم الدین اس روگر دافی کی وجہ کیا ہے۔ کیااس کی وجہ بیر ہے کہ آپ شہر کے شخ الاسلام بن گئے بہل ۔ آثراس سے ملا قات ہوئی اور بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی شخ نجم الدین نے حضرت خواجہ فریب نواز گئیں۔ آثراس سے ملا قات ہوئی اور بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی شخ نجم الدین نے حضرت خواجہ فریب نواز گئیں۔ آثراس سے ملا قات ہوئی اور بیٹھ گئے۔ بیٹھتے ہی شخ نجم الدین بختیار کو بھے پر بلا بنا کر بھی کے دیا ہے۔ وقطب الدین بختیار کو بھے پر بلا بنا کر بھی کہ اگر آپ پر یہ بات گرا آپ بر یہ بات گرا آپ پر یہ بات گوان ہاں پر پہنچ کر حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا با بختیار اس شہر میں آپ کا کر بہا ٹھیکے نہیں شہر کے بزرگ آپ کے میں۔ آپ میر سے ماتھ واپس ھلئے کے لیئے تیار رہا ٹھیکے نہیں شہر کے بزرگ آپ کے بیس آپ سے کہا تھا کہ کو کے لیئے تیار رہا ٹھیکے نہیں شہر کے بزرگ آپ کے دیگھ کے لیئے تیار

ہوجا کیں۔ میں آپ کوش ناتا ہوں اور آپ کا خادم بنتا ہوں۔ یہ ت کر حضرت خواجہ قطب دوڑ کر خواجہ بزرگ کے قدموں میں گر گئے۔ اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کے گھرانے کا غلام ہوں میرے لئے اس سے بڑھ کراور کیا دولت ہو گئی ہے کہ حضور کی خدمت میں حاضر رہوں۔ یہ کہہ کر آپ حفرت خواجہ بزرگ گھوڑے پر سوار تھے اور حضرت خواجہ بزرگ گھوڑے پر سوار تھے اور حصرت خواجہ قطب حضرت خواجہ قطب کے میں ڈالے ہوئے آگے دوڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ساری خلقت حضرت خواجہ قطب الدین کے لئے میں ڈالے ہوئے آگے دوڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر ساری خلقت حضرت خواجہ قطب الدین کے لئے نگل آئی اور سب لوگ آپ کے یہ چھے ہو لئے۔ اور جس مگھ پرخواجہ قطب الدین پاؤں رکھتے تھے لوگ وہاں کی مٹی اٹھا کر تمرک بنا لیتے تھے۔ یہ تا اور جس مگھ پرخواجہ قطب الدین پاؤں کی مٹی کوئیس کے بعد آپ دو تین ماہ رہے آپ حکورت خواجہ قطب الدین قدس سرہ کا وصال سلطان مٹس الدین حکایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین قدس سرہ کا وصال سلطان مٹس الدین المشرکے ذائے میں ہوا۔

اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ ایک حکایت میں ہے کہ سلطان ہمس الدین نے بعد اس کی بغید اس کی بغید اس کی رضیہ سلطانہ نے سات سال حکومت کی۔ جب اس کے زمانے میں ظلم وستم اور فتنہ و فساد زیادہ ہوا تو شیخ احمد گوجرہ شیخ کریم الدین اور شہر کے دوسر سے صوفیاء کرام حضرت خواجہ قطب الدین بختیار ہے دروازہ پر جا کر پیٹھ گئے کہ اس کو تخت سے ہٹایا جائے ۔ ختی کہ وہ چالیس دن بیٹھ رہ اور رضیہ سلطانہ تخت سے اتاری گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار ہیں مقدس سرہ کا وصال سلطان میں الدین کے زمانہ میں نہیں ہوا فر مایا ہاں یہ حکایت بھی مشہور ہے لیکن جو حکایت ہمارے صوفیاء کے ہاں بیان کی جاتی ہے۔ وہی پہلی حکایت ہے اور میہ دوسری حکایت ہمارے صوفیاء کے ہاں بیان کی جاتی ہے۔ وہی پہلی حکایت ہے اور میہ دوسری حکایت ہمارے وہ تا ہم کہ حقیقت حال کیا ہے۔

### شخے ہے گستاخی کاحشر

ای مضمون پر فرمایا که ایک دن حضرت خواجهٔ (حضرت نصیرالدین محبود چراغ دبائی) نے فرمایا کرشیخ مجدالدین بغدادی محضرت شیخ مجم الدین کبری قدس سره کے مرید تنے کیکن خلق خدا کی توجہ المجنی اس واقعہ کے بعد عفرت خواجہ محین الدین اجمیری قدس مرہ دو قیمن ماہ قید حیات میس رہے اور بھروصال ہوگیا۔

اورلوگوں کا جوم شخ جم الدینؓ کی نسبت شخ مجدالدینؓ کے ہاں زیادہ رہتا تھا۔ جب لوگوں نے اس کاذ کر حضرت شیخ مجدالدینؓ سے کیا تو انہوں نے فر مایا کہ پھر کیا ہو گیا۔ جب بطنع کا انڈ ہ مرغی کے ینچے رکھا گیا تو ظاہر ہے کہ بطغ پیدا ہوگ ۔ جب یانی سامنے آیا تو بطغ کودکر یانی میں چلی گئی اور تیرنے لگی۔لیکن مرغی کنارے پر کھڑی رہی۔ جب حضرت شخ جم الدین کبری کو یہ بات معلوم ہوئی تو فرمایا مجد (مجدالدین) سرکی بازی نگار ہا۔ چنانچدیہی ہواان کے تمام مریدین مخالف ہوگئے اور تمله کر کے سرتن ہے جدا کر دیا۔اس پرمولا نا ہر ہان الدین غریبٌ نے حضرت پیٹنے ہے دریافت کیا کہشخ مجدالدین نے مرید ہوتے ہوئے اپنے ہیر کے خلاف یہ بات کس طرح کہی۔ آپ نے فرمایا کہ منی نے بید بات وہاں ہے آنے والوں سے تی ہے۔معلوم نہیں صحح ہے یا غلط۔

## بروز جمعه اشوال ام<u>ره</u> اینے منصب کاحق ادا کرنا

عاشت کے وقت ہر طا کفہ کے منصب کے حقوق کی اوائیگی پر گفتگو ہور ہی تھی۔حضرت مخدومٌ نے فر مایا کہ ہرمنصب کے آ دمی کے دمہ کچھ حقوق ہوتے ہیں اور اُن حقوق کا اداکر تااس کے لئے ضروری ہوتا ہے۔اس کو جاہیے کہ ہرآنے والے کے ساتھ مناسب سلوک کرے۔اگرینہیں كرے كاتوبدنام اورخوار مو كا۔اى طرح جو تحف پير ہاور مشائنيت كى مند ير بيھا ہے جو تحف اس کے پاس آئے اس کے ساتھ وہی برتاؤ کرے اور وہی بات کہے جواس کے لئے مفید ہے۔ بیہ اس کی نیک بختی ہوگی \_غرضیکہ حق کا ادا کرنا بہت بڑا اور بہت مشکل کام ہے۔اور جوکوئی شخص کسی کا حق اداكرتا بي توبدنام اور ماخوذنبيل موگا بلكهمود اورمدوح موگا ووسرى بات بير ب كدجو مخف مرتبه مشائخی پر فائز ہوتا ہے اس کی عزت ضروری ہے تھے البنة اگر منصب مدایت اس کے سپر دنہیں ہے بلکہ ویسے قرب حق میں ہے یا قرب حق کا طلب گار ہے اگر چہ رپیم تبہ بھی بڑا ہے لیکن سے مقام مشائخیت ہے کم ہے۔ جو تحف کے مقام مشائخیت پر فائز ہوتا ہے۔ وہ یا تو مقام نزول میں ہوتا ہے 3

آلینی سب اس کی تعریف کریں گے۔اورخدا کے نزدیک بھی سرخروہ وگا۔ 2 لیتن لوگ بھی اس کی عزت کریں اور ووخود بھی اپنے منصب کا دقار برقر ارر کھے اور ذلیل کا موں میں حصہ نہ لے۔ 3مقام زول برادمقام ففى اللدع رار مقام دوكى اوركثرت بروالي آناب

ایا مقام جمع الجمع الیس ان دوحالتوں کے بغیراس کو مقام مشائنی حاصل نہیں ہوتا۔ رسول التعلقظ کو وجم تھے۔ ایک رات آپ ہر ہوی کے پاس نومر تبہ تشریف لے گئے گویا اِکا می مرتبہ بیا سوجہ سے تھا کہ آپ کو مقام جمع المجمع حاصل تھا۔ ای طرح حضرت علی جنگ صفین میں آئے تعییں بند کر کے مکوار چلار ہے تھے۔ شایداُس روز کئی ہزار آ دمی آپ نے تہ تی کئے ۔ ختی کہ عشاء کے وقت جب متمام لوگ جنگ جھوڑ کر خیموں میں آپ کے تھے۔ لیکن آپ تلوار چلا رہے تھے رات کے دو جھے کر رنے کے بعد آپ نے تو آپ اہولہان ہو چکے تھے اور تکوار کے ماتھ آپ کا ہاتھ جبٹ گیا تھا کہ جدائیوں ہوتا تھا۔ تکوار کا دستہ گوشت و پوست سے گذر کر ہڈی تک ساتھ آپ کا ہاتھ جبٹ گیا تھا کہ جدائیوں ہوتا تھا۔ تکوار کا دستہ گوشت و پوست سے گذر کر ہڈی تک ساتھ آپ کا ہاتھ جبٹ گیا تھا کہ جدائیوں ہوتا تھا۔ تو بائی کی ایک مشک ہاتھ پر ڈالنے سے خون میں ہوا اور آپ کی انگلیاں آپ کے ساتھ جگڑ گئی تھیں۔ آخر پائی کی ایک مشک ہاتھ پر ڈالنے سے خون علی ہوا اور آپ کی انگلیاں قبصہ تی خوان سے ساتھ آپ کی ایک مشک ہاتھ پر ڈالنے سے خون علی ہوا اور آپ کی انگلیاں قبصہ تی خوان سے ساتھ آپ کی دوغر لیں میں نے کہی جی کھا می کھی مقام جمع الجمع میں تھے۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا کہ دوغر لیں میں نے کہی جی کھو۔

ىپلىغزل يە*يە*پ

ا۔ در روئے تو آل جمال دیم در ضع خدا کمال دیم ۲۔ ابروئے تر مجود آرام چہ قبلۂ اہل حال دیم

ا مقام جمع المجمع کا مجھناذر آمشکل ہے۔ مقام جمع ہے مراد فعائی اللہ ہے اور جمع المجمع المجمع ہے جمع ہے مراد بقابا اللہ ہے۔
جب سالک بیک وقت فائی فی اللہ بھی ہوتا ہے اور اپنی خودی بھی برقر ارر کھ سکتا ہے۔ مقام بہت بلند ہے۔ اور خواص کے جھے بیس آتا ہے۔ اس مقام کا دوسرا نام نسبت جامعہ بھی ہے۔ اس مقام پراگر چدسا لک واصل باللہ ہوتا ہے۔ کین غایت شوق اور شور شِ عشق کی وجہ ہے اپنے آپ کو بجور کرتا ہے۔ ''من واصل و بجور م' سے بھی مقام مراد ہے۔ بات مید ہے کہ چونکہ ذات تو ق اور اس کے حسن و جمال کی کوئی صد نہیں ہے۔ سالک قرب جتن اور وصال محبوب میں جس قدر ترقی کرتا ہے اسے ہر وقت او پر قرب و وصال کی نئی منزل نظر آتی ہے۔ جب وہاں رسائی ہوتی ہے تو اور ور نہ سعدی رائحن پایاں محد گ فرماتے ہیں خوش عناہے وارد نہ سعدی رائحن پایاں سعد گ فرماتے ہیں خوش عناہے وارد نہ سعدی رائحن پایاں سعد گ فرماتے ہیں خوش سائے ہوتہ تھے۔ وارد نہ سعدی رائحن پایاں سے میرو تھند مستنقی و و دریا جمچھال باقی

کی نے خوب کہا ہمہ عمر با تو قدح زدیم نرفت رنج خمار ما چہ قیاضے کہ نے ری زکنار ما بکنار ما شخصوری فرماتے ہیں پار نزدیک ترا ز من بمن است ویں عجب ترکہ من اثر وے دورم

۳۰ ابل تخنم و بے زبانم در وصف نب تو لال دیدم ٣- تركيب وجود آل جوال مرد بر نقطء اعتدال ديدم ۵۔ یک روز بہ کشب باغ رفتم برقد تو یک نہال دیدم ٢- گويند به سرد و نخل ماند من طويل را مثال ديدم ٤ ـ گر حكم كند بحال ابوالفتح از جان و دل امتثال كنم اے کجب ترے رخ انور میں میں نے وہ حسن و جمال دیکھا کہ خدا کی قدرت یا د آگئی۔

۲۔ میں نے تیرے خم ابروکو حراب بنا کر بجدہ کیا اہل حال کا کیا ہی اعلی قبلہ ہے 1۔

یا۔ مجھے لوگ اہل تخن یعنی شاعر کہتے ہیں لیکن میں تو بے زبان ہوں اور تیرے لب لال کی تعریف میں میری زبان لال ہوگئی ہے۔

س- میر مے مجوب کا قد وجود کس قدر متناسب ہے کہ اعتدال کے عین مطابق ہے۔

۵۔ ایک دن جب باغ کی سیر کو گیا تو ہر سرو کو تیرے قد کاعکس پایا۔

۲ اوگ کہتے ہیں کھیوب کافد سروکی مانند ہے۔ میں کہتا ہوں کہ طوبی لیعنی مہشت کامبارک درخت ہے۔

ابوالقح (آپ کا تخلص ہے) اگر دوست جان تھم کر نے قو جان ودل دونوں قربان کروں۔)

دوسرى غزل يەسے ي

ا۔ منم در عشق بازی پیر گشتہ ولايت درد غم رامير گشة ۲\_ ننم سر در بریشانی ضرورت کہ زلف یاکثال زنجیر گشتہ ۳\_ گر جعدش به پیجیده در گلویم شدم دیوانهٔ تزدیر گشته ۳- وضوئے عشق رابر قول عشاق زخون ديدگال تقدر گشته ۵۔ جوانی عشق در پیری فراغت تو كوئى مثك بودست سركشة به تقوی و عبادت دار گشته ۲\_ مراعم بیت در خومال گزشتم

آ خلق خدامحراب کعبہ کے آ گے تجدہ کرتی ہے۔لیکن عاش کا تجدہ سنگ دخشت سے گذر کرخودمجوب کے ثم ابرو کا محراب ہوتا ہے۔ یعنی عاشق بہشت اور حور وقصور کے لئے عبادت نہیں کرتا بلکدرخ انو رمحبوب کا طلبگار ہوتا ہے۔ اور یمی اسلام ہے۔ کیونکہ سروروہ عالم اللہ نے فر مایا کہ اس طرح نماز پر حوکہ کو یا محبوب حقیقی کا دیدار کرد ہے ہو۔ اگردیدارمیس نیس آیا توبیخیال کروده جھکود کھیر ہاہے۔

2- گر دارند خوبان استوارم شود وصلے بدیں تدبیر گشت

ا۔ میں ہون کی شق بازی میں بوڑ ھاہو چکا ہوں۔ اور در دغم کے ملک کا بادشاہ ہوں۔

۲۔ میراد ماغ اس لئے ہروقت پریشان رہتا ہے۔ کی محبوب کی زلف پریشان میں پھنساہوا ہے۔

سا۔ بلکہ محبوب کی زلف میرے گلے کا ہارین گئی ہے۔جس کی وجہ سے میں ویواندروز گارہوں۔

سے دضورتا ہوں۔
 سے دضورتا ہوں۔

۵۔ عشق جوانی کوزیب دیتا ہے۔ اب بڑھائے میں عشق سے فارغ ہوں لینی اب سوز وگداز سے نکل کرآ بیقرب و حال سے سیراب ہور ہا ہوں۔ گویا عشق ایک مشک تھا۔ جس سے اب سیر ہو چکا ہوں۔

۲۔ ساری عمر عشق میں گزر چکی ہے۔اور تقوی اور عبادت نذر دریر ہو چکا ہے۔

2- جھے محبوب نے اپنی آغوش میں جکڑر کھا ہے اور ۱۰ ات وصل سے سر فراز ہوں۔)

وقت سے پہلے موت نہیں آتی حضرت خالد بن ولید کی وصیت

نماز جعد کے بعد اسبات پر گفتگوہ و نے لگی کہ تقدیر کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا فر مایا ایک دلاور مرد میدان جنگ میں آتا ہے۔اُسے بیخوف نہیں ہوتا کہ مارا جاؤں گا۔اگر بیخیال دل میں رکھے تو میدان جنگ میں نہیں آتا ہے۔اُسے بیخوف نہیں ہوتا کہ مارا جاؤں گا۔اگر بیڈیا کہ پر قائم ہے جب تک جنگ میں نہیں آتی دندہ رہتا ہے۔ تقدیم نہیں آتی دندہ رہتا ہے۔ اس مضمون کے مطابق بید کا بیت بیان فر مائی۔ البت اگر اجل آگیا ہے قو ذرا ساز خم آتے بی مرجاتا ہے۔اس مضمون کے مطابق بید کا بیت بیان فر مائی۔

#### دكايت

فر مایا حضرت خالد بن ولید جب اپنی بیماری ہے فوت ہونے گے تو لوگوں کوجمع کیااوراپنا کیڑا
کھول کر دکھایا کہ جسم کا ایک اپنی بھی زخموں سے خالی ندتھا۔ بلکہ سارا جسم زخموں سے چورتھا۔ آپ نے
فر مایا کہ دوستو او کیھویہ تقدیر کی کا دفر مائی ہے۔ میں نے جس قدر جہاد کیااور جنگیں لڑیں میر سے
دل میں یہی تمنار ہی کہ شہید ہو جاؤں لیکن چونکہ شہادت میری تقدیر میں نہ تھی میں مرنہ سکا۔ اور
چاریائی پر پڑااونٹ کی موت مرد ہاہوں۔ اس لئے اے لوگو بہا در بنواور جہاد سے گریز نہ کرو۔ موت

کاخوف دل سے نکال دو۔ کیونکہ تقدیر کے بغیر موت ہر گرنہیں آئے گی۔ ہاں جب تقدیر آجاتی ہے تو معمولی بہانے سے مرجا تا ہے۔ پس موت کے خوف سے جنگ ترک ندکرو۔ اور قدم مضبوط رکھو۔
عصر کی نماز کے بعد امراء سوء (برے امراء) کے مقربین کا ذکر ہور ہا تھا۔ فر مایا کہ رسول خدا تھے نے فر مایا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ مَلکاً یَسُوُق الا تھل اِلیٰ الا تھل (لینی اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اہل (ہم جنس) کو اہل کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ اس کا ظاہری مطلب سے ہم جنس اپنے ہم جنس کو اپنی طرف ششش کرتا ہے۔ اور اس شش کو پنی براسلام ایک نے فرشتہ کہا ہے۔ فر مایا کہ جب تک کی کو اس فرشتہ کہا ہے۔ فر مایا کہ جب تک کی کو اس فرشتہ کے ساتھ فسبت عالب نہیں ہوتی کی جانہیں ہوسکتے۔ اس کے اور مطالب سے بھی ہوسکتے ہیں کین اصل بات وہی ہے جو او یہ کہی گئی ہے۔

#### د نیااوراہل د نیا کی فنا کا حال

عشاء کی نماز کے بعدد نیااور دنیاداروں کی فنا (بے ثباتی ) پر گفتگو ہور ہی تھی۔فر مایا جس وقت نوشیر وان عادل کے زمانے میں اس کا وزیر حکیم بزر جمہر ہندوستان سے کلیلہ دمنہ 1 کواریان لے گیا۔نوشیر وان نے وزیر سے کہا کہ جھے سے جو چاہتے ہوطلب کرو۔اس نے کہا متاع دنیا اس قابل نہیں کہ آپ سے طلب کروں اگراجازت ہوتو دنیااوراہل دنیا کی ایک مثال بیان کرو۔

#### مثال

ایک آ دی کے پیچھا کی بہت ہوا مست اون جو ہاتھی ہے کم ندتھا۔ اس کی ہلاکت کی فاطر دوڑ رہا تھا۔ وہ آ دی بھاگتا ہوا ایک کوئیں کے کنارے پر پہنچا اور مست اون ہے بیخے کیلئے کوئیں میں چھلا نگ لگا دی۔ اس کوئیں کے کنارے پر پہنچا اور مست اون ہے بیخ کر کروہ معلق ہو گیا۔ جب اس نے بیخے نگاہ کی تو کیاد کھتا ہے کہ اڑ دہا بیٹھا ہے۔ اس کے علاوہ اس کنوئیں کے گیا۔ جب اس نے علاوہ اس کنوئیں کے چاروں کوٹوں پر چارسانپ و کھے۔ ایک کارنگ سیاہ تھا ، دوسرے کا سفید تیسرے کا زرواور چو تھے کا سرخ تھا۔ اُسے و کھے کول سائٹ اسکوکا شنے کے در ہے ہوگئے۔ جس شاخ کے ساتھ وہ لائکا بندونسان درج ہیں فوٹیروان کا وزیر تھم ہر رہم ہو گئے ہو ساتھ درج ہیں۔ اس کا فاری میں ترجم ہر اور ایا۔ اس کے اندربادشا ہوں اور عام لوگوں کے لئے بے حد مند کی نوسان درج ہیں۔ اس کتاب کے نوبانوں ہیں تر اہم ہو بھے ہیں۔ ہارے سکول کیام میں اس کتاب کے نوبانوں ہیں تر اہم ہو بھے ہیں۔ ہارے سکول کیام میں اس کتاب کے نوبانوں ہیں تر اہم ہو بھے ہیں۔ ہارے سکول کیام میں اس کتاب کے نوبانوں ہیں تر اہم ہو بھے ہیں۔ ہارے سکول کیام میں اس کتاب کے نوبانوں ہیں تر اہم ہو بھے ہیں۔ ہارے سکول کیام میں اس کتاب کے انسان کتاب کو انسان نصاب تھی میں شامل ہوتے تھے۔

ہوا تھا اسکود وچوہے کاٹ رہے تھے۔ایک کارنگ سفید دوسرے کا سیاہ تھا۔اب اگروہ کنوئیں میں گرتا ہے تو اژ دہا کے منہ میں جاتا ہے یا اُن چاروں سانپوں کے منہ میں۔اس درخت پرایک شہد کا چھتہ بھی تھا۔ جے وہ آ دمی کھا کرمنہ میٹھا کرنا چاہتا تھا۔

#### تشريح

مست اونٹ سے مرادموت ہے۔ ایک سفید اور ایک سیاہ چوہ سے مراد دن اور رات ہے کہ اس کے خل حیات کوکاٹ رہے ہیں۔ سفید سیاہ زر داور سرخ سانپوں سے مراد جار مزاج لیخی سودا سفرا بلغم اور دم ہیں۔ کہ ان میں سے جس کا غلبہ وجائے آدمی مرجا تا ہے۔ شہید اور مند پیٹھا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ پیش وعشرت کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور اس دنیا کی زندگی میں بقا اور در ازی عمر طلب کرتا ایسا ہے کہ آدمی ایک شتی میں سوار ہے اور خوب جانتا ہے کہ جو شخص اس دریا میں سفر کرتا ہے ضرور غرق ایسا ہے کہ آدمی ایک شتی میں سوار ہے اور خوب جانتا ہے کہ جو شخص اس دریا میں سفر کرتا ہے ضرور غرق ہوجا تا ہے۔ اس دریا کا تحقیم موت ہے۔ اس کے ساتھ باد و بار ان کا طوفان بھی شروع ہوجا ہے تو ہلا کت بھتی ہوجا تی ہے۔ اور نجات کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی۔ بلا ترغرق ہوجا تا ہے۔

# شنبہ اشوال اور میں مشائخ کو چاہے اچھی صورت بنا کیں

جاشت کے دفت اس کمترین بندگان نے ووحدیث پڑھی جبکا مطلب سے کے درسول اکرم اللہ اکثر سر میں تیل لگاتے ہے اور داڑھی مبارک میں کتاھی کیا کرتے ہیں۔لیکن سے بات نہیں ہے کہ اصل سے گمان پیدا ہوا کہ شاید زیب وزینت کی عاطر سے کام کرتے ہیں۔لیکن سے بات نہیں ہے کہ اصل بات سے کہ چونکہ آنخضرت اللہ ہوایت علق پر مامور ہے۔اور جوش ہوایت کا کام کرتا ہاں کے لئے ضروری ہے کہ اپناو قار قائم رکھ اور الی ہیئت بنائے کہ لوگوں کے دل میں ان کی قدر و منزلت پیدا ہواور الی صور ت نہ بنائے جوم صحکہ خیز ہویا اس سے لوگوں کے دل میں ان کی قدر و مشان اسلام کے ہاتھ میں ان کی کوئی کمزوری آ جائے۔ چنا نچہ حضرت اقدس نے فرمایا کہ کتاب وتت القلوب (مصنف ابوطالب کی ) میں لکھا ہے کہ ایک غریب یعنی ضعیف صدیث میں آیا ہے کہ جب رسول التد اللہ کا باندھتے ہے تھے تھے تھے تھے کہ کیسی جب رسول التد اللہ کا باندھتے ہے تھے تھے تھے کہ کیسی

بندهی ہے۔ اس سے بھی غریب تر روایت یہ ہے کہ ایک دفعہ کچھاوگ آنخضرت آلیا ہے سے الما قات کے لئے آئے ہوئے تھے۔ جب آپ ان کو ملنے گئے تو دستار بائدھ کر پانی میں عکس دیکھا کہ کس طرح بندهی ہے۔ حضرت شیخ می الدین این عربی آب اپنے ایک رسالہ میں جوآ داب بیرومرید پر شیخ تحریف مریدین کا مور دقوجہ ہوتا ہے اس لئے اس کوالی صورت بنانی جا ہے کہ جس سے لوگوں کے دل میں اس کی قدر ومنزلت زیادہ ہواور ان کا میلان بڑھے۔

## یشنبه۵\_شوال۲<u>۰۸ه</u> ایک آیت کی شرح

عاشت كودتت اس آيت كمطالب ير تفتكو بوري تقى ف أغبله الله مُخلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فرمايار سالدُّشِرى من الصابي كم الا رُخلاصٌ مَالاً يُفسدُهُ الشيطان ولا يكتبه المملكان ولا يطلع إلا الوحمن (اخلاص وه بجس مين نه شيطان ظل و السكا بــــنـ فرشتے کرام نکاتیبن اُے لکھ کتے ہیں۔ لینی ان کے علم سے بالاتر ہوتا ہے۔ اور ندر خمن کے سوا ا ہے کوئی جان سکتا ہے۔ ) فر مایا کہ اخلاص ایک راز ہے۔ جو ہندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان ہے۔ اور شیطان اسے کسی صورت میں تبدیل نہیں کر سکتا۔ ور نہ شیطان ایسا بدخصلت ہے کہ مومن کا ایمان غارت کر کے اُسے کسی کام کانہیں رکھتا۔ لیکن حق تعالیٰ کی مہر بانی سے شیطان موکن کے اخلاص مين خلل اندازنبين موسكمّاً عوارف المعارف (مصنفه يشخ الثيوخ حفزت شخ شهاب الدين سہروردیؒ) میں نکھا ہے کہ شیطان دل کی رگوں میں تھوک ڈالتا ہے۔ جوانسان کے خون میں مل جاتا ہے۔اور جتنے وسادس'اوہام اورخلجان کہاس کے دل میں پیدا ہوتے ہیں سب ای تھوک کی وجہ ے بیں فرمایا کہ سیمبارکہ مِس شر الوسواس النخساس الّذِی يُوسُوسُ فِي صُدُور النام (میں پناہ ما نگتا ہوں شیطان کے وساوس کے شرہے جودہ ڈالتا ہے لوگوں کے قلوب میں ) ك تفير مي لكها بحضرت آدم عليه السلام بابر جيئ بوئ تفيد شيطان ني بي بي هواك باس جا كرأ ہے اپنا بیٹا دیا كه اس كى تكہداشت كرنا۔ تخبے اس ہے كوئى نقصان نہیں ہوگا۔ جب آپ گھر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں ایک لڑکا جیٹھا ہے۔ بی بی حواے یو چھا یہ کس کا جیٹا ہے۔انہوں

نے جواب دیا کہ ابلیس آیا تھا اور جھے یہ بچہ دے گیا ہے تا کہ اس کی تکہداشت کی جائے۔ بین کر حضرت آ دم علیہ السلام کوغصہ آیا اورلڑ کے کے حیار نکڑ ہے کر کے اُسے باہر کھینک دیا۔اس کے بعد آپ باہر چلے گئے۔ جب شیطان نے آ کردیکھا کہاس کے بیٹے کے جار تکڑے ہوئے پڑے ہیں تو او چھا کہا ہے کس نے قل کیا ہے۔ بی بی حوا نے جواب دیا کہ آ دم علیہ السلام نے اسے کا ث كر باہر پھينك ديا ہے۔شيطان نے اس كے ياس كھڑ ہے ہوكر آواز دى كه "يا خناس" بيان كراؤكا زندہ ہوگیا اور شیطان نے اسے پھر بی بی ﴿ ا کے حوالے کر دیا کہ اس کی تکہداشت کرو۔ یہ کہہ کر فرمایا کەمردوں پر جومصیبت نازل ہوتی ہے عورتوں کی دجہ سے نازل ہوتی ہے۔غرضیکہ لی بی 15 نے چھراڑے کوایے یاس رکھالیا۔ جب حضرت آ دم علیدالسلام واپس آئے تو آپ نے اڑے کوتل کر کے جلا دیا اور اس کی را کھ کو باہر کھینک دیا۔ بیدد کھے کر شیطان نے پھر اُس کو آ واز دی کہ'' یا خناس'' بین کروہ پھرزندہ ہو گیا۔اور شیطان نے اُسے ﴿ اِ کے حوالے کردیا۔ جب حضرت آ دم عليه السلام واپس آئة آپ نے اُئے آس کر دیا اور بھون کر کھا گئے۔ جب شیطان آیا تواس نے آواز دی'' یا خناس'' یجے نے آ دم علیہ السلام کے پیٹ میں سے آواز دی لبیک (حاضر جناب) شیطان نے کہا کہ میرامطلب بھی بھی تھا کتہاری اولاد کے پیٹ میں رہ جائے لی تم بہیں رہو۔ اس کے بعدمہمان نوازی پر گفتگو ہونے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ مہمانی میں طعام بہت بکوایا جائے۔ کیونکہ وہ اسراف میں ثارنہیں ہوتا۔ ای مضمون کے مطابق فر مایا کہ ایک وفعہ حضرت سفیان تُوريٌّ نے حضرت ابراہیم بن ادہمٌ گودعوت دی اور کھانا اتنا پکوایا جتنا ضرورت کھی \_زیادہ نہ پکوایا \_ کھانے کے بعد حضرت سفیان تُورکیؓ نے کہا کہ آپ نے کھانا تھوڑ اکھایا ہے۔انہوں نے جواب دیا کہ آ ہے تھوڑا کھانالائے اس لئے تھوڑا کھایا۔ دوسری دفعہ جب دعوت دی تو انہوں نے بہت کھاٹا پکوایا تو انہوں نے بھی بہت کھایا۔اس پرحضرت سفیان نے کہااے ابا سعید آپ نے کھاٹا کھانے میں اسراف کیا ہے حضرت ابراہیم بن ادھمؒ نے جواب دیا کہ کلا اسراف فی الطعام (طعام میں اسراف نہیں ہوتا ) کیونکہ اسراف وہ ہوتا ہے جوضا کع ہوجائے لیکن کھانا کبھی ضائع نہیں جاتا۔ ادراس کو کھانے کے لئے جتنے محتاج اور مسکین طلب کئے جائیں مل جاتے ہیں۔اسلئے اسراف کا سوال ہی پیدائبیں ہوتا۔ بیہ کہ کر حضرت مخدومؒ نے فرمایا بے شک وہ بادشاہ تھے۔ان کی ہمت کا مقابلہ کون کرسکتا ہے۔اور طعام کھلانے کی قدر اُن سے زیادہ کون جانتا ہے۔

## سہ شنبہ کے مثوال ۱<u>۰۸جھ</u> مشائخ کے معاملات ومسالک

ظہر کی نماز کے بعد مشائخ کے معاملات پر گفتگوہونے گی۔ فرمایا کے مشائخ ملتان کا بید ستور ہے کہ مال جمع کرنے کوروار کھتے ہیں۔ مشائخ خراسان تجارت اور خرید وفروخت کا کام کرتے ہیں۔ مشائخ خراسان تجارت اور خرید وفروخت کا کام کرتے ہیں۔ کین ہمارے خواجگان اسباب دنیاوی ہے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ ایک دن حضرت شخ کے پاس خادم نہ تھا۔ ایک لڑکا موجود تھا۔ آپ نے لڑکے ہے بوچھا کہ لالا (خادم) کہا ہے۔ لڑکا نادان تھا اس نے کہا باہر کپڑے بی رہا ہے۔ بیسنتے ہی آپ جوتا پہن کر خادموں کے کمرے میں نادان تھا اس نے کہا باہر کپڑے بی رہا ہے۔ بیسنتے ہی آپ جوتا پہن کر خادموں کے کمرے میں چلے گئے۔ اور خادم سے فرمایالا لائم نے بید کیا کام شروع کردیا ہے۔ چھوڑ واسے بند کرو۔ بید کہد کر آپ نے کپڑے لوگوں میں تقیم کردیے اور کمرہ خالی کرا کر جھاڑ ولگوادیا۔ بید کھے کرسیدی ابوالمعالی نے عرض کیا کہ حضور بجیب بات ہے۔ دوسرے مشائخ تو تجارت کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں آپ نے خادموں کو بھی اجازت نہیں دیتے۔

#### آ داب مریدی

حفرت اقدس کے ادب کی وجہ ہے کی کے سامنے نہیں اٹھتا تھا۔اس کے بعد الل زمانہ کے فساد پر مُفتَكُوبُونِ لِكَي فِر ما يا بهار بيز مانے ميں لوگ قتم وقتم كے او ہام اور خيالات ومحال ميں جتلا ہيں۔ ا یک دن میں معزت خواجہ کی خدمت میں بیٹا تھا۔ بچول کے استاد نے آ کرآپ کے ساتھ بیت کی اوراس کے بعد نماز اشراق وغیرہ کی رکعات اور اوقات کے متعلق دریافت کیا۔اس کے طے جانے کے بعد آپ نے فرمایا کہ خدا اس بیجارے پر دحت کرے کہ اس نے نمازِ اشراق و حاشت کے متعلق دریافت کیالیکن اکثر لوگ جوآتے ہیں کوئی رزق طلب کرتا ہے۔کوئی بیٹا جا ہتا ہے۔ کوئی کچھ اور کوئی کچھے خدا اور رسول کے متعلق کوئی نہیں یو چھتا۔ جمارے خواجہ کے زمانے میں کیا حال تھا۔ اب کیا حال ہو گیا ہے۔ فرمایا پچاس سال میں طالب مولا کی طلب میں ہوں اب تك ويساطالب كونى نبيس آيا-ايك آدمى توايسا آيا كهم نے بهت محنت سے أسے فتياب كرايا اور دریائے وحدت کے چند قطرات اس کے حق میں ڈالے جس سے وہ بدمست ہو گیا اور رقص و تماشا میں مشغول ہو گیا۔ بید یکھکر ہم نے اُسے خانقاہ سے نکال دیا تا کہ جارا طریقہ بدنام نہ ہو لیکن اس نے کسی اور پینخ یا خلیفہ سے اجازت لے لی سنا ہے۔اب وہ قوت ہو گیا ہے۔فر مایا! سجان اللہ!اب توبدونت آگیا ہے کہ کی کو بیعت میں لینا دوبھر ہو گیا ہے۔ چنانچداب میں نے ارادہ کرلیا ہے کہ جب تک زندہ ہوں اس قوم (مریدین) کو برقار رکھوں۔معلوم نہیں اس کے بعد کیا ہوگا واللہ عالب على الره: (الله اين اراده كويايية كميل تك پهنچانے پر قادر ہے۔)

## چهارشنبه۸\_شوال۲<u>۰۸جه</u> امام اعظم کی قربانی ایک حدیث پرممل کی خاطر

چاشت کے وقت اس حدیث کا مطلب بیان فرمار ہے تھے۔ مَن اَفَالَ احداہ المسلم صفقته یکرہ ها اقال الله عسوه یوم القیامه: (جس نے تو ڑی وہ تھ جس کی وجہ سے اس کا مسلمان بھائی تکلیف بیس ہے۔ اللہ تعالی دور کرتا ہے۔ اس کی دشواری قیامت کے دن) حضرت مخدوم مدظلہ (حضرت بندہ نواز) نے فرمایا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیف برازی کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ معالمہ کیا جس کی وجہ سے وہ دشواری بیس بتلا ایک دفعہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کے ساتھ معالمہ کیا جس کی وجہ سے وہ دشواری بیس بتلا

ہو چکا تھا۔ آپ نے اس کی خاطر وہ معاملہ ختم کر دیا اور بزازی کا کام یہ کہہ کرترک کر دیا کہ میں نے صرف ای حدیث پڑھل ہیرا ہونے کی خاطر بزازی شروع کی تھی۔

عشاء کی نماز کے بعدر ک کی فضیلت بیان ہور ہی تھی۔فر مایا کہ جس نے دین میں عزت پائی ترک کی وجہ سے یائی۔اس مضمون کے مطابق ایک حکایت بیان فرمائی۔ کدایک وفعدایک بادشاہ مجلس شراب میں مشغول تھا۔اس کا ایک غلام ہاتھ باند ھے کونے میں کھڑا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہوکر ساتی ہے کہاشراب کا ایک پیالداس غلام کو بھی دے دوجود دہاتھ باندھے کھڑے ہے۔ ساتی شراب کا پیالہ لے کراس کے پاس کیا اور کہا کہ آج بادشاہ سلامت نے تم پرمہر بانی فرمائی ہے اورشراب کا پیالہ پینے کودیا ہے۔ تہمیں جا ہے کہ اس کی مدح وثناء کر واور اس کے سامنے بحدہ کر کے شراب بی لو۔اس نے بادشاہ کاشکر بیادا کہ اور تبدہ بھی کیا۔لیکن شراب چینے سے اٹکار کردیا۔اس نے جس قدر كوشش كى خادم نے شاب نے بید چنانچيساتى پيالد لے كربادشاہ كے پاس كيا۔ بادشاہ نے يوجھا کیوں والیس لاے : داس نے کہا وہ نہیں پتیا۔ بادشادہ نے سمجھا کداس ہے بھی زیادہ مہر پانی کا طلب گار ہے۔ چنانچداس نے خوثی میں آ کرمیرمجلس کو تھم دیا کہتم یہ پیالداس خادم کے باس لے جاؤ۔میرمجلس پیالد کے کر گیا۔اس نے خادم سے کہا کہ باوشاہ نے تجھ پر بہت مہر بانی کی ہے۔تم اس كاشكرىياداكرواور تجده كرك شراب في لو فادم في بادشاه كاشكرىياداكيااورزيين بورجى مواليكن شراب پینے سے انکار کر دیا۔ میرمجلس نے بادشاہ کے پاس جا کرعرض کیا کہ حضور وہ نہیں پتیا۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ شایدوہ اس ہے بھی زیادہ مہر بانی کا طلب گار ہے۔اس نے وزیرے کہا کہتم جاؤ اس کو بیالہ پیش کرو۔وزیر نے خادم کے پاس جا کر پیالہ پیش کیا اور کہا کہ بادشاہ کاشکریہ بجالاؤ اور اس کو تجدہ کر کے شراب بی لو۔خادم نے شکریدادا کیا۔سربھی زمین پردکھالیکن شراب پینے سے انکار کردیا۔ جب وزیر نے واپس جا کر بادشاہ کوشکایت کی تووہ سمجھا کہ شایداس ہے بھی زیادہ مہربانی کا طلبگار ہے۔ چنانچہوہ خود خادم کے پاس پیالہ لے کر گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو میں نےتم پر کتنی مہر ہانی کی ہے۔ پہلے ساقی کے دریعے پیالہ بھیجاتم نے نہ پیا۔ پھر میں نے میرمجلس کو بھیجاتم نے اٹکار کیا۔ میں نے وزیر کو بھیجاتو بھی اٹکار کیا۔اب میں خود آیا ہوں اس نے بادشاہ کی مدح وثناء کی اور کہا کہ آپ كے سامنے \_\_\_ ايك عرض كرنا جا بها ہول \_ بادشاہ نے كباكيا جاہتے ہو۔ خادم نے كباكراگر میں ساتی کے ہاتھوں شراب پی لیتا تو میرمجلس میرے پاس ندا تا۔ اگر میرمجلس کے ہاتھوں پی لیتا تو وزیر ندا تا۔ اگر وزیز کے ہاتھوں پی لیتا تو بادشاہ سلامت تشریف ندلاتے۔ اب جس نے بیتمام عزت جو پائی ہے۔ آپ بادشاہ بیں آپ جھے مجبور ندکریں کہ جس سے عزت کھو بیٹھوں۔ بادشاہ نے کہاتم کی وجہ سے پائی ہے۔ آپ بادشاہ بیں آپ جھے مجبور ندکریں کہ جس سے عزت کھو بیٹھوں۔ بادشاہ نے کہاتم کی کہتے ہو۔ اب فکر مت کرو۔ خوش رہواورا پی عزت بحال رکھو۔ اس کے بعد فر مایا کہ اگر کسی بزرگ کے متعلق کوئی غلط بات یا واقعہ مشہور ہوگیا ہوتو اس کے متعلق جو غلط نبی ہو محلات تحقیق کر کے متعلق جو غلط نبی ہو محلات تحقیق کر کے متعلق جو غلط نبی ہو کہ مسلکھا ہے کہ ایک رسالہ جس کا الدین ابن عربی گئی کے ایک رسالہ میں کہ ایک مربی کا در اس نے اپنے بیرے کوئی غیر شرح کام دیکھا تو اس کے اعتقاد میں کوئی تبدیلی ندائی اور آپ کا کام ۔ میرا اس سے کوئی تعلق نبیس۔ ندائی اور آپ کا کام ۔ میرا اس سے کوئی تعلق نبیس۔ اس پر حضرت اقد س نے فر مایا کہ معلوم نہیں اس تم کی چیزیں کس طرح پر رگوں کی کتابوں میں آ بی جاتی ہیں۔ بین جس راس کے متعلق پوری تحقیق سے کام لینا چاہے ۔ اور لوگوں کے درمیان جینے شکوک اور غلط جاتی جیں۔ اس کے متعلق پوری تحقیق سے کام لینا چاہے ۔ اور لوگوں کے درمیان جینے شکوک اور غلط خیریاں پیدا ہو جائی جیں اگرور فع کرنے کی کوشش کرنی جائے ہیں۔ اس کے متعلق نبی اکوں بین جاتی جیں۔ اس کے متعلق پوری تحقیق سے کام لینا چاہو جائی جیں۔ اس کے متعلق پوری تحقیق سے ک

## پنجشنبه ویشوال ۱ مدمج غضب علیم سے بچو

صبح کے وقت غضب اور علی گئا کے اس قول کے لوگوں نے غلط معنی لئے ہیں کہ نعوذ باللہ من غضب اور علیم کے باب ہیں حضرت کی گئا کے اس قول کے لوگوں نے غلط معنی لئے ہیں کہ نعوذ باللہ من غضب الجعنی اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کی بزرگ و جان بو جھ کر جہام کرنے کے لئے ان کے تافین طرح طرح کے قصے بنا لیتے ہیں۔ نیز یہ جی کرتے ہیں کہ بزرگوں کی کتابوں کو از مر فر کر بیان کرتے ہیں جیسا کہ آجمل مختلف فرقوں کی شرع بات درج کردھے ہیں۔ یا ان کے کسی قول کو تو شروز کر بیان کرتے ہیں جیسا کہ آجمل مختلف فرقوں کی نیافین کی طرف سے کوئی غیر تفایف میں درج کی ٹی ہیں اور آجکل جی مختلف فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کے تافین کی طرف سے خلط دوایات کتابوں میں درج کی ٹی ہیں اور آجکل جی مختلف فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کے تافین کی ظرف سے خلط دوایات کتابوں میں درج کی ٹی ہیں اور آجکل جی مختلف فرقوں کے لوگ ایک دوسرے کے ادارائی تم کی غلط فہیوں کا از الدکریں۔ بلکہ یہ بھی واقعہ ہے کہ حضرت این عمر فی گفیر قرآن میں جی جعل سازی ہوئی اورائی تم کی غلط فاریوں کا از الدکریں۔ مضوب کر دی ہے جانچ اب ان کی اصلی اورجائی تفیر ہی گفیر کر کا خواجوں پر لازی کے نام سے مضوب کر دی ہے جانچ اب ان کی اصلی اورجائی تفیر ہی گفیل ہوگیا ہے۔ اس تی کی غلط کاریوں کا از الدی رودی ہے۔ کی خواجوں کی اورکان کی اصلی اورجائی تفیر ہی گفیر کر کا خواجوں کی انداز کاریوں کا از الدی ورجائی ہوگی عام کے خواجوں کی خواجوں کی ان الدی مورک کے اور کی جی خواجوں کی خواجوں کر ان میں می کاروں کی کاروں کی کاروں کی خواجوں کی ان کی کی جی خواجوں کی خواجوں کی کاروں کی کاروں کی کو حورت کی خواجوں کی کاروں کی کاروں کی کی کاروں کے کی خواجوں کی کاروں کی کاروں کی کو کی کو کی خواجوں کی کاروں کی کو کی کو کی کو کی کو کاروں کی کاروں کی کو کی کو کاروں کی کو کی کو کاروں کی کو کی کو کی کو کی کاروں کی کو کی کی کی کو کی کی کو کاروں کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کو کی کی کو کی ک

الحليم\_(مين طليم كے غضب سے اللہ كى پناہ ما تكتا ہوں) لوگ اس كا مطلب يہ ليتے ہيں كہ طليم الطبع آ دمی اوّل تو غضب نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو ایسا سخت کرتا ہے کہ خدااس سے پناہ دیے لیکن میرے خیال میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ملم آ دمی عضب دل کا غضب ہوتا ہے۔ جوارح بعنی اعضاء كاغضب نہيں ہوتا (يعنى زبان اور ہاتھ ياؤں سے غصے كا اظہار نہيں كرتا بلكه ول سے غصے ہوتا ہے۔)لیکن جو مخص حلیم الطبع ہے وہ طاہری طور پر کسی پر اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا اور دل ہی میں عقے ہوتار ہتا ہے گویادل میں غصے کو یا لبار ہتا ہے۔جس کا اثر بہت خراب لکاتا ہے۔اگر ظاہری طور پرکوئی خمض غصے ہوتو آ دمی اس کا تدارک کر لیتا ہے۔لیکن غصہ دل میں ہوتو اس کا کیا علاج ہوسکتا ہے 1۔ اس براس کمترین بندگان نے عرض کیا کہ مشائخ کاغصہ بھی بہت خطرناک ہوگا۔ کیونکہ وہ ظاہر أاظهبار نبيس كرتے لبعض اوقات لوگ اس كے روضه كى زيارت كے وقت يا اسكے واقعات بيان كرتے وقت بےاد بى سے كام ليتے ہيں جس سے دہ رنجيدہ خاطر ہوتے ہيں اس كے متعلق كياكرنا ع بے لوگوں کو کس طرح معلوم ہو کرفلال بزرگ اس سے رنجیدہ ہیں۔ آ ب نے فرمایا کدان حضرات کے تمام امور کا مالک خداوند تعالیٰ ہے۔ بیر حضرات اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔اگر کو کی شخص ان کی خالفت کرتا ہے تو اگر چہوہ معاف کردیں حق تعالیٰ کہتا ہے تجھے اس نے رنجیدہ کیا تو نے أے معارف کردیا ہے۔لیکن مجھےاس سے رنج ہوا ہے۔ میں معاف نہیں کرتا۔ میں اس کواس کی سزادینا ضروری مجمتا ہوں تمہارااس سے کوئی تعلق نہیں سیمراحق ہے۔ند کہ تیرا۔ چنا نچے حدیث قدی هن بَارَزَى وَلَيَا بِارِزتهُ بالمحارِبه (جس نے میرے ولی یعنی دوست کا مقابلہ کیاوہ میرے ساتھ جنگ كرتا ہے۔)اس كامطلب يد بے كرچوشف مير عدوستوں كامقابله كرتا ہے۔اور بادني سے چین آتا ہے۔ میں اس کو بخت مقابلہ اور مقاتلہ میں مبتلا کرتا ہول لفظ محاربہ کے معنی ہیں مقاتلہ۔

دوبلال الش

اس کے بعد ایک آ دمی نے جس کا نام بلال تھا آ کر قدم ہوی کی۔ آپ نے فر مایا کہ رسول التعالیق کے موالی (غلام) التعالیق کے موالی (غلام)

آ غضب علیم اس کیے بھی تخت ہوتا ہے کہ دودل میں غضے ہوتا اور صبر کرتا ہے۔اس کے صبر سے بٹی تعالیٰ کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے۔

تحے اور اصحاب صفہ میں شامل تنے۔ دوسرے بلال شغیرہ (بلال بن مغیرہ) تنے۔جن کے متعلق خواجہ محد ابوالفضل علی فارمیدیؓ نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں۔ایک دفعہ رسول خدالله مجدين تشريف ركمة تقية تخضرت الله في فرمايا كداس دقت اس دروازه ايك فخض داخل ہوگا۔ جس کو خدا تعالی اور اس کا رسول ا کرم ایک و وست رکھتے ہیں۔ یہ س کر حضرت ابو ہر برا سجد سے باہر ملے گئے اور پھر فوراً اندر داخل ہوئے تا کہ وہی خض جس کو الللہ اور اس کا رسول الله ودست رکھتا ہے۔ وہی خودتصور ہوں۔ لیکن آنخضرت الله ان کی بات کو سمجھ گئے اور فر مایا ابو ہر رہ فتم بیٹھ جاؤ۔ تم وہ مخص نہیں ہو۔ وہ اور آ دی ہے جو ابھی آ نے والا ہے۔ حضرت ابو ہر ریا گہتے ہیں۔ کہ میں منتظر ہو گیا۔ کہ دیکھیں کون آتا ہے۔ کیاد مجتما ہوں کہ بلال بن مغیرہ سجد میں داخل ہوتے ہیں۔ان کو دیکھ کر آنخضرت علیہ بہت خوش ہوئے۔اور مرحبا کہا۔اس نے آتى بى آخضرت كالله كالدمول يربوسدويا فلوربيش كئے آخضرت كالله في مايابلال كيمه کھانا جا ہے ہو۔ انہوں نے جوابدیا کے حضور مجھے روزہ ہے۔ اگر حکم ہوتو افطار کرلول آپ نے فرمایا تجھ جیسے فخص کو میں اپنے ارادہ ہے بازنہیں رکھنا جا ہتا۔ حضرت ابو ہر پر ڈفر ماتے ہیں کہ بلال اُ اور رسول خدا اللطائية بيني ايك دوسر ي كان ش باتيل كرتے رہے۔ ميں دور بينا تھا۔معلوم نہیں انہوں نے کیا کہا۔ جب بلال رخصت ہوکر جانے لگے تو رسولِ خد الله اس کو مشاق نگاہوں ہے دیکھتے رہے۔ یہ کہ کرحفزت شیخ آبدیدہ ہو گئے اور میشعر پڑھا۔ ہر گز حمد نہ برم بر عصب والے إلّا كسيك دارد يا دلبرے وصالے (میں ہر گز کسی شخص کا منصب اور مال ودولت کی وجہ سے رشک نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جس کومجوب حقیق کا قرب اور وصال حاصل ہے) اس کے بعدرسول خداللے نے فرمایا کہ خداا ہے آ دی کی عمر دراز کرے تا کہ اس کی برکت ہے دنیا کو فائدہ بھبولیکن افسوس ہے کہ اس مخض کی عمر دودن باتی رہ گئی ہے۔ صبح کے وقت جب ا تضرت الله كار الماريا مدينا مديث كى روع ابت ب-لهذا مرارات كوچمنامشار كالم

2س مدیث ہے بھی ظاہر ہے کہ مقرین بارگاہ کا وجود فنیمت ہوتا ہے۔اوران کی برکت سے لوگوں کوفا کدہ پینوشا ہے۔

یاؤں چومنامزارات کے دروازے چومناسب جائز ہے۔

آ تخضرت الله نظام نے اور کہنے کا تھی فر مایا تو صحابہ کرام شفوں میں جمع ہوگئے میں ای وقت حضرت جرائیل آئے اور کہنے لگے کہتل تعالی نے فر مایا کہ نماز پڑھنے میں ذراویر کرو میراایک دوست ساری رات میر ساتھ مشغول رہا ہے۔ اس دفت اس کو غیدہ آگئی ہے کہیر دیر سے کہنا۔ چنا نچہ آنحضرت ملک ہے نے جرائیل سے فر مایا کہ آفیاب نگلے والا ہے۔ کب تک انتظار کی جائے۔ جرائیل نے کہ افر مان خداوندی ہے ہے کہ جب تک وہ نماز نہیں پڑھیں گے سورج نہیں نکے گا تمام صحابہ کرام جران کھڑے جاورل طرف د کھے رہ سے کہ کس وجہ سے دیر ہورہی ہے۔ آخر بلال شمخیرہ آگئے۔ ان کی حالت میتی کہ چھٹے پرانے کپڑے بہنے ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے جامہ مغیرہ آگئے۔ ان کی حالت میتی کہ چھٹے پرانے کپڑے بہنے ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے جامہ مغیرہ آگئے۔ ان کی حالت میتی کہ چھٹے پرانے کپڑے بہنے ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے جامہ مغیرہ آگئے۔ ان کی حالت میتی کہ چھٹے پرانے کپڑے بہنے ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے جامہ مغیرہ آگئے۔ ان کی حالت میتی کہ تھٹے پرانے کپڑے بہنے ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے جامہ کی مغیرہ آگئے۔ ان کی حالت میتی کہ ویتی اور میشعرین حالے کہ کر حضرت شیخ پھڑے اور میشعرین حالے۔

اینجا ہمہ زندہ دل صد پارہ خریدند بازار پھ قصب فروشان دگر است

(بیدہ مقام ہے جہاں دل کے کڑوں کی خرید وفروخت ہوتی ہے۔ بیدہ بازار نہیں ہے جہاں کپڑا بکتا ہے۔) اس کے بعد فر مایا کہ بعد رسول خدائد اللہ کا ہاتھ کی کڑ کر فر مایا کہ کسی وقت مجھے بھی یاد کیا کرو۔انہوں نے عرض کیا یارسول الٹھائے وہ کون شخص ہے جو حضور کو یاد نہیں کرتا اوراس سے بڑھ کر کوئی دولت ہے۔لیکن کیا کروں خدا تعالیٰ کی محبت مرے دل میں اس قدر غالب آگئی ہے کہ کوئی دوسر ایا ونہیں آتا۔

### مسكين بلال كى شاندار موت

دوسرے دن منے کی نماز پڑھ کررسول خدالی مسلے پر بیٹھ گئے۔ اور فرمایا کہ میرے ساتھ تعرق مت کے۔ اور فرمایا کہ میرے ساتھ تعرق مت کرد۔ صحابہ نے عرض کیا کہ حضورتمام اہل بیعت منے وسلامت ہیں۔ کس بات کیلئے تعرق مت کی جائے۔ فرمایا کہ بلال مغیرہ جو اللہ اور اس کے رسول ایک ہے۔ مجبت کرتے تھے۔ اور اللہ اور اس کا رسول اس سے مجبت کرتے تھے۔ آج درات فوت ہو گئے ہیں۔ جس کی وجہ سے جھے بے مدصد مہ ہوا ہے۔ چنا نچہ آئے خضرت میں ہے۔ کہ مرام کی ایک جماعت کے ساتھ حضرت بلال بن مغیرہ کے گھر ر

تشریف لے گئے۔ان کے والد مغیرہ نے آ کرآ مخضرت اللہ کوسلام کیا۔اورتشریف آ ورک کا سبب در بافت کیا۔ آ ہے فر مایا کہ بلال کہاں ہے۔اس نے کہاکل اُس کے پیٹ میں در دتھا۔معلوم نہیں کہاں ہے کل اصطبل میں پڑا تھا۔ آنخضرت علیہ نے اصطبل میں جاکر دیکھا کہ گوہر میں پڑے ہوئے ہیں اور جاں بحق ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ آبدیدہ ہوئے۔اور فر مایا سجان اللہ! بلال کی ذلت وخواری کی بیرحالت ہے کہ گھر میں رہتے ہیں کیکن اس کے زندہ اور مردہ ہونے کا کسی کو کم نہیں۔ حالانكهاس كي خدااور رسول خداد المستحيز ديك بيرتند رومزلت اورعزت وعظمت بيرب كهره خدااور رسول خدا کا دوست ہے۔اور خدا اور رسولِ خداملی اس کے دوست ہیں۔فر مایا دوستانِ خدا کا اکثر یمی حال ہوتا ہے۔ چنانچے رسول خداملی اسے اس کے پاس بیٹھ گئے اور اس کا سرایے رانوں پرر کھ کراپنے دستِ مبارک ہے اس کے چیرے ہے گردوغبار دور کی اور فر مایا اسے شسل دیا جائے۔ عنسل کے لئے حضرت عمر تعينات كيا كيا\_ جب حضرت عمر في حضرت بلال التجميم كو باته لكايا تو انهول في حفرت عمرٌ کے سینے پرمکا مار کرکہاا ہے مریا در کھو ہم لوگ غلام ہیں اور غلامی کی قدر ہم خود جانتے ہیں۔ تم لوگ امیر ہواورا پی امیری کی قدرخود جانتے ہو۔ بیدد کھے کر حضرت عمر فی نفرہ لگایا اور رونے لگے۔ جب رسول التُعلَيْف نے در مافت فر ما یا تو حضرت عمر نے جواب دیا کہ بلال مجھے شل نہیں دیے دیتا۔ رسول التعلیقی نے حضرت بلال ہے مخاطب ہو کر فر مایا کہ بلال عمر کومعاف کر دو۔اس کے بعد حضرت عمرٌ نے ان کونسل دیا اور رسول اکرم اللہ کی جا در مبارک کا ان کو کفن پہنایا گیا۔ جب جنازہ اٹھا تو رسول النعابية سوگوار ہوکراس طرح بیچھے چل رہے تھے جیسے کوئی غمز دہ باپ مبٹے کے جنازہ کے بیچھے جاتا ہے۔ فن کے بعدرسول اکرم اللہ نے فر مایا کہ ہرز مانے میں اللہ کے سات بندے ہوتے ہیں جن کی بدولت دنیا قائم رہتی ہے۔ بارش ان کی دعاہے ہوتی ہےاور سبزہ بھی ان کی دعاہے اگما ہے۔ مصائب ان كى دعا سے دور ہوتے ہيں ان سبكاسر دار بلال بن مغيره تقالد

## خاكساران جهال را بحقارت منكر

اس مضمون کے مطابق حضرت شیخ نے ایک اور حکایت بیان فرمائی فرمایا شفقت الملک کے مستج عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میں ایا مطفلی میں مصر کی جامع مسجد میں پڑھتا تھا۔ ایک دن ایک جبثی

<sup>1</sup> اس حدیث ہے مقربانِ بارگاہ کی قدر دمنزلت طاہر ہے۔ علیا مطواہر خور فرمادیں۔

مفاح نامی مسافر ہو کرآیا اور مجد کے محراب میں تکیدلگالیا۔ چندروز بعد مجد کے بے اس کے دوست بن مجئ اوراس كے ساتھ مذاق كرتے تھے اور كھيلتے كودتے تھے اور طرح طرح كى حركات كر كأب چيزت تھے۔وواُن كے ساتھ خوش وخرم تھا۔ بچ بھی اس كے بغیر نہیں رو سکتے تھے۔ ایک دن میں ان کے ملنے کے لئے گھرے مجد کی طرف گیا۔ ہمارے گھرے مجد جانے کے لئے وو رائے تھے۔ایک راستہ چھوٹا تھا۔جو بازارے ہوکر جاتا تھا۔لیکن ہمارے شہر میں بازار میں جانا اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ دوسراراستہ ذراطویل تھا۔ جو بازار سے باہر کی طرف سے جاتا تھا۔میرے دل میں خیال آیا کہ اگر دور کے رائے ہے جاتا ہوں تو بے گاہ ہوجائے گا۔ بہتر ہے کہ جلدی ہے بازار ے گزر کر چلا جاؤں۔ رائے میں کیاد مکھنا ہوں کہ ایک آ دمی کتوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ جب میں حبثی مفتاح کے پاس پہنچا تو اس نے جھے سے بوچھا کہ کس رائے ہے آئے ہو۔ میں نے کہا بازارے۔اس نے کہا کیاتم نے رائے میں کی کوکوں سے کھیلنا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے کہا ہاں دیکھا تھا۔اس نے کہا جاؤ اوراس کو پکھودے کرآؤ۔ جب میں واپس گیا تو دیکھا کہ وہ کھیل کود ہے فارغ ہو کر ادھر أدھر پھر رہا ہے۔ اور لوگوں سے خیرات ما تک رہا ہے۔ کوئی اس کو پیدویتا ہے۔ کوئی تہیں دیتا۔ میں نے اپنے جیب سے پینے نکالے اور اس کو دینا عیام لیکن اس نے لینے ہے انکار کر دیا۔ میں نے واپس جا کرمفتاح سے ماجرابیان کیا۔اس نے کہایداچھی بات نہیں ہے۔فورا جاؤاور اں کو پچھ دیکرآ ؤ۔اس باردہ لے لےگا۔ میں دوبارہ اس کے پاس گیا۔وہ دیوار کے سائے میں بیضا تھا۔اورلوگ اس کے گرد جمع تھے۔ میں بھی جا کرلوگوں میں کھڑا ہو گیاااوراُ س نے بیکہنا شروع کردیا كەمقاح بھى عجيب آ دى ہے۔ ہم نے اپنے آپ كوخراب حالات بيل ڈال كرد يكھا پحر بھى وەپيجيما نہیں چھوڑتا۔اورلوگوں کومیرے یاس بھیج رہاہے۔اس کے بعدمیری طرف دیکھر کہنے لگا کہ اچھاتم اُس کے بھیج ہوئے ہوآ گے آؤ۔ میں نے آ کے بڑھکر ردیے اس کے ہاتھ پرر کھے اور واپس چلا آیا۔اورسارا ماجرامشاح کو بیان کیااس روز مفتاح کے ساتھ میرااعتقاد زیادہ ہوگیا۔ میں اس کے یاس جاتاتھااور ہاتھ باندھ کرسامنے کھڑا ہوجاتا تھااوروہ جھے بیٹا کہدکر بلاتے تھے۔ایک دنعہان کو سمی شخص کی بدتمیزی ہے غصر آ گیا۔اور کہنے لگا کہ میں اس شہر پر بلا نازل کروں گا۔ چنانچہ مجھے طلب كرك كها كدفلال جكه برجاؤ وبال ايك آ دمي مطحًا جونهايت خته حالي ميل ياخانے اور كند كي

یں پڑا ہوگا۔اس ہے کہنا کہ مفتاح کہتا ہے کہ یس اس شہر پر بلا نازل کرنا چاہتا ہوں تم میری المداد کرو کے یانہیں میں وہاں گیا کیاد مجتا ہوں کہ ایک دیوانہ گندگی میں پڑا ہے اور کی سے بات نہیں کرتا۔ یہاں بھی حضرت شیخ آبدید وہو گئے اور یہ معرع پڑھا۔

ایں توم خرابی طلب و بے وطنانند

(بیطا کفه کمتامی وخواری کےخواستگار میں دور بےوطن میں) جب میں وہاں پہنچا تو اس دیوانے نے میری طرف دیکھ کرکہا کہ مقاح بھی عجیب آ دمی ہے۔ کسی ایک فحض نے اس کورنجیدہ کیا ہے اوروہ سارے شہر پر بلانازل کرنا جا ہتا ہے۔ بید ملک خدا کا ملک ہے اورلوگ اس کے بندے ہیں۔ان میں نیک بھی ہیں۔ بدیمی ہیں۔ جب شہر پر بلا نازل ہوگی تو سب لوگ پر بیثان ہوں گے۔ کوئی لوگ اس کو براکہیں گے۔کوئی اس کےمعتقد ہو جائیں گے۔ بیاچھی بات نہیں ہے۔ پھروہ یبھی جاہتا ہے کہ میں بھی اس کام میں اس کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔اگروہ چاہتا ہے تو خود پیکام کرے۔ جمعے شریک كرنے كى كيا ضرورت ہے۔ جب لوگوں نے اسے يہ باتيں كرتے ہوئے ديكھا تو جيران ہو گئے كہ بہلے تو وہ کسی سے ایک لفظ نہیں کہتا تھا۔ اب س طرح کمل بات کررہا ہے۔ میں نے واپس جاکر مفتاح کے سامنے سارا ماجرابیان کیا لیکن وہ پھر بھی غضب سے بازند آئے اور کہا کہ فلاس عابدوزام ے یاس جاؤ۔وہ مجمی ایے گھر کے درواز وہیں کھولٹا اور کی شخص سے کوئی تعلق نہیں رکھتا۔ جعد کے دن باہر لکا ہے۔ اور اپنی جائے نماز منہ پرڈال کر مجد س جاتا ہے۔ اور کسی کو اپنا منہیں دکھا تا۔ میں اس ے گھر پر گیااور جا کروروازے کے سامنے کھڑا ہوگیا۔اس نے اندرے کہنا شروع کیا کہ مقاح بھی عجیب آ دمی ہے وہ جا بتا ہے۔ کہ سب لوگ اس کواچھا کہیں اور اس کے معتقد ہو جا کیں۔ بید ملک خدا تعالی کا ملک ہے۔ کوئی خواہ اے اچھا کے یابرا کے اس کا کیا گرتا ہے۔ اگروہ شہر پر بلا نازل کرنا جا بتا ہے۔ تو خود کرے جمعے کیوں شریک کرتا ہے۔ یہ جواب کے کرمیں مفاح کے پاس پہنچالیکن وہ پر بھی اسیے غضہ سے باز ندآئے۔جب میں بازار کیا تو کیاد پھتا ہوں کدوہاں تہ کوئی طباتی ہے۔ فد بقال ہے ندقصاب سارا بازار خالی بڑا بھا کیں بھا کیں کررہا ہے۔اورسب تباہی و بربادی نظر آ رہی ہے۔ تین دن بہی حالت رہی وہاں ایک آ دمی تھا۔جس کی بٹی کومفتاح نے اپنی بٹی بنایا ہوا تھا ایک دن وہ اپنے لڑی کومشاح کے باس لے گیا۔مقاح نے لڑی کود کھے کر بوچھا کہ بیاس قدر کم وراور زرو

کیوں پڑگئی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بین دن سے اُسے کھانے کو کھی ٹیس طا۔ کیونکہ سارا شہر بند ہے اور کوئی چیز نہیں ملتی ۔ یہ س کے موقعہ دیکھ کہا کہ اور شفقت سے پیش آئے۔ یس نے موقعہ دیکھ کہا کہ اس مقاح واللہ آپ فالم ہیں۔ آپ نے اس لڑک کواپنی بیٹی بنایا ہوا ہے۔ اور اس کی زبوں حالی کود کھھ کر آپ آ بدیدہ ہوئے ہیں لیکن دوسر ہے لوگوں کے بھی جیٹے اور بیٹمیاں ہیں انکی حالت زار پر آپ کو ترس نہیں آیا۔ یہ س کر ان کا غضہ شنڈ اہوا اور کہنے گئے کہ ہیں نے سب کو معاف کیا۔ یہ کہنا تھا کہ بازار آباد ہو گیا۔ یہ کم لوگوں نے مکان کھول دینے اور تمام کا دربار ہونے گئے۔ اور طرح طرح کے کھانے اور اشیائے ضرورت ملنا شروع ہوگئیں۔

## روز جمعه ۱-شوال ۱<u>۰۸ ه</u> امراء کی صحبت میں درویشوں کی احتیاط

جعه کی نماز کے بعد درویش کے پاس لوگوں کی آ مدورفت کا ذکر جونے لگا۔ فرمایا کہ درویشوں کی صحبت میں برکت' امن و امان اور سلامتی ہے لیکن ہم جنس لوگوں کی صحبت ہونی چاہے۔ کیونکہ شیطانوں کی صحبت بخت مذموم ہے۔اس سے جس قدر ہو سکے پر ہیز لازم ہے۔ گوشة نشین ہوکرا لگ تعلگ رہنا بہتر ہے۔ورندایٹی روش پرمتنقیم رہنامشکل ہوجا تا ہے۔لیکن ان لوگوں ہے کمل اغماض (بے پرواہی) اوراحتر از بھی ممکن نہیں ہے کیونکدان کے اندرشر اور فساد کی توت زیادہ ہوتی ہے۔ درویش کے لئے مشکل ہے کہان کے شرکو برداشت کر سکے۔ کیونکہان کی مخاصمت مول کیکر آ دمی پریشان رہتا ہے۔ پس ایسا طریقہ اختیار کرنا جا ہے فقیراور فقیری میں بھی بورا ہے۔ان کے نساد سے بھی محفوظ رہے۔اورحق داروں کوحق ملا رہے۔اور کمزورلوگوں کی دنتگیری بھی ہوتی رہے۔اس نیت ہے اگر ان لوگوں کے ساتھ تھوڑی میل جول رکھے تو کوئی ہرج نہیں لیکن شرط میہ ہے کہ ان کی صحبت کا حق بھی ادا کرتا رہے۔اور ان کی دیٹی اور دینوی بہتری کے لئے کوشش کرتار ہے۔ ہرمکن طریق پران کوفیحت کرنا جا ہے۔ان کے ساتھ زیادہ بود دہاش نہیں ہونی جا ہے۔اگر ینیس ہوسکتا تو پھرائی محبت ہے بالکل پر بیز کرنا جا ہے۔جس طرح ایک چڑیا سیلاب ہے اُسی قدریانی لیتی ہے جس میں اس کی سلامتی ہے۔اور بعقدراا حتیاج دانہ چو کچے میں

ا مُعاتی ہے۔اس سے زیادہ کے ساتھ ملوث نہیں ہوتی۔اور دوررہ کراپنی ضرورت پوری کرتی رہتی ہے۔ در دیش کو جا ہے کہ اہل دنیا ہے ای قتم کا تعلق رکھے۔ اس سے زیادہ درویش کو تعلقات اور تشويش مولنہيں لينا حيا ہے۔فر مايا ايک دفعہ سلطان فيروز (تغلق) حضرت خوابيُر (حضرت خواجہ نصیرالدین جراغ دہائی ) کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت خواجہ تیلولہ فرمار ہے تھے۔مولا ٹازین الدین جواپے گھر میں موجود تھے آئے اور خانقاہ کے شحن میں بیٹھ گئے ۔اُس دفت قدرے ہارش بھی ہور ہی تھی مولا نازین الدین نے حضرت بیٹنے کو مطلع کیا۔ آپ اٹھے وضوفر مایا اور دو گاند نماز ادا کی۔اس اثناء میں بادشاہ رنجیدہ خاطر ہوااورا پے مصاحب تا تارخان سے کہنے لگا کہ ہم بادشاہ نہیں ہیں۔ یہ بادشاہ ہیں۔ جب حضرت شیخ بالا خانہ سے ینچتشریف لائے تو اُی جگھے خن خانہ میں دری چھوا کر بیٹھ گئے ۔ بادشاہ کچھ در حضرت شخ کے ساتھ بیٹھ کر رنجیدہ اور ناخوش ساہوکر چلا گیا۔ اس وقت حضرت شخ نے بادشاہ کے بیٹے فیروز خان کا قصہ بھی بیان فر مایا کہ جب بادشاہ کوہ تسا دین کی طرف جا کر قصبہ میر آباد میں تھہرا ہوا تھا۔ فیروز خان نے بادشاہ سے التماس کیا کہ اگر اجازت ہوتو میں حضرت خواجہ نصیر الدین کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کروں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ فیروز خان اینے استاد خاتم کے ساتھ جو حضرت خواجہ گامرید تھا۔اور بادشاہ کا اہل خانه ثار ہوتا تھا۔ حفرت شخ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ خاتم نے حفرت خواجہ ہے عرض کیا کہ شاہرادہ شرف مریدی حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ حضرت اقدس نے یو چھا کیا اس نے باب سے اجازت حاصل کر لی ہے۔اس نے کہائی ہاں۔ حالانکداس نے ملاقات کی اجازت لی تھی ندکہ بیعت کی ۔ حضرت اقدس نے اس کی درخواست قبول کر لی اور بیعت کر لیا۔ اس کے بعد ملاز مین کی سازبازے شنرادہ کی عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا۔اور کی مخفی جگہ پر شب باشی کی اس سے باوشاہ كوتشويش موئى اور تلاش كرا تار باكهال كيا-بادشاه في آدى بھيج كر حضرت شيخ سے دريافت كرايا تو آپ نے فرمایا کہ آیا تھالیکن چلا گیا ہے۔ تین روز تک خانقاہ میں بیجان رہا۔لوگوں نے بادشاہ ے کہا کشہزادہ نے حضرت شیخ ہے اس غرض ہے تعویز لیا ہے کہ بادشاہ بن جائے تین دن کے بعد جب شنرادہ واپس آیا تو بادشاہ نے اس سے غصہ ہو کر جلاوطن کر دیا اور حاتم اور خواجہ سرائے جسکا نام تمیر تھا کو بھی ملازمت ہے سبکدوش کر کے کوہ تسادین میں مچینک دیا۔ شنرادہ کو آخرز ہردے دی کئی۔ غرضیکہ جن لوگوں نے حضرت شخ سے بےاد بی کی ان کومزائل گئی اُنہ اس سے ظاہر ہے کہ غلط قتم ہے آ دمیوں کی خانقاہ میں آ مدور فت سے درویشوں کو تکلیف پہنچتی ہے۔

#### قباحت ونيا

اس کے بعد دنیا کی تباحت پر گفتگوہ و نے لگی فر مایا گر دنیا منہ پر برقعہ ڈال کر سامنے آئے تو نہایت ہی حسین وجیل دوکش اور تر وتا زہ اور شیر یں معلوم ہوتی ہے۔ لیکن اگر برقعہ اٹھا کراپی حقیقت فلا ہر کرد ہے تو اس نے زیادہ کوئی برصورت بھی ہم داراور پلید چیز نہیں ہے۔ فر مایا ایک دفعہ رسول الشھائی ہمیں جارہ ہے ہے۔ چند صحابہ کرام بھی ہم راہ تھے۔ راستے میں ایک بد بودار مردہ بحری پری تھی۔ آخضرت کی اس جارہ کے کہ کر کھڑ ہے ہو گئے اور صحابہ کو تخاطب کر کے فر مایا کہ کیا کوئی اس مردہ بحری کے گوشت کو دود رہم میں خرید تا جا ہے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الشھائی اس مردہ بحری کے گوشت کو دود رہم میں خرید تا جا ہے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الشھائی اس مردہ اور بد بودار چیز کوکون خرید کرے گا۔ آپ نے فر مایا۔ واللہ بائ المدنی الا ہوئ عند اللہ من اور بد بودار چیز کوکون خرید کرے گئے دنیا اس مردہ بحری ہے تھی بدتر ہے۔ ) اس کے بعد حضرت شیخ خرایا ہے نے فر مایا۔ واللہ فاللہ من نے فر مایا۔ واللہ فرایا۔ واللہ ف

#### حكايت

براق پر سوار کر کے عزت واکرام کے ساتھ بہشت میں لے جاتے ہیں۔ جہاں جھے ایک بڑے تخت يربينها دياجاتا إورضم فتم كے كھانے شراب وكباب اور پھل ميوے جمعے كھانے كو ديے جاتے ہیں۔جس میں بھناہوا گوشت سری یائے بھی شامل ہوتے ہیں۔ میں ساری رائے عیش کرتا ہوں اور صبح گھرواپس آ جا تاہوں۔ای طرح ہررات ہوتا ہے۔حفرت خواجہ جنیزؒ نے فر مایا اب کی بار جب جاؤتو میرانام لینایا کلم تجید بڑھ لیں۔ بین کراس نے دل میں خیال کیا کہ اس وقت جنید کا نام لینے کا كيافائده فيرجب معمول كےمطابق فرشة آئادرأے براق برسواركر كے لے تمام نعتیں مہیا ہو گئیں اور ساری رات عیش میں گزار دی۔ واپس کے دفت اُسے یاد آیا کہ خواجہ جنید ؓ نے کہا تھا كهميرانام ليئايا كلمة تجيد پرهنااس نے خواجہ جنيدُ كانام ليا۔ نام لينا تھا كاه أن تمام صورتوں نے نالہ و فریا دشروع کردیااورأے ہر چیزنہایت ہی فتیج اور بدصورت نظر آنے گئی۔جس ہے وہ پخت متنفر ہوا۔ جب أس براق برنظر ڈ الی تو أے ایک گدھاد کھائی دیا جو بغداد کے گھوروں برگندگی کھا تا ہوانظر آتا تھا۔ جب طعام اور بریان شدہ سراور پائے دیکھےتو کتوں اور آ دمیوں کے سرنظر آئے جو بغداد ہے باہرورانوں میں پڑے ہوئے ہیں جب طعام علوہ اور میوہ پرنظر ڈالی تو گندگی اور غلاظت نظر آئی۔ شراب کودیکھا تومعلوم ہوا گدھوں' کوں اور آ دمیوں کا پیشاب ہے جب تخت پرنظر ڈ الی تو دیکھا کہ وہ بغداد کے مضافات میں ایک پلیند گھورا ( گندگی کا ڈعیر ) ہے۔حضرت شِنخ نے فرمایا کہ جو پچھ أے پہلے نظر آ رہا تھا دنیا کا ظاہری لباس تھا۔اور جو بعد میں نظر آیا وہ اس کی حقیقت تھی۔اس کے بعدفر مایا که مشائخ نے فر مایا ہے کہ پیر کے بغیر سلوک طے نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ شیخ کی عدم موجود گی ہیں شیطان رہزنی کرتا ہے۔ دیکھوشیطان مردودکواتنی طاقت حاصل ہے کہ گندگی اور پلیدچیزوں کواپیا خوبصورت اور مزے داراور خوشیودار بنا سکتا ہے کہ اُس آ دمی کو بہشت کا گمان ہوگیا۔ کیکن خدا تعالیٰ اس سے زیادہ قادر ہے۔اپنے بندوں کودنیا کی حقیقت بھی دکھا سکتا ہے۔

#### شب قدر كالغين

اس کے بعداس نمائل نے شب قدر کے متعلق دریافت کیا۔ فر مایا حقیقت سے ہے کہ شب قدر سارے سال میں دائر ہے۔ ( یعنی گھوتی ہے ) لیکن اغلب سے ہے۔ رمضان المبارک کے آخری

ہفتے میں ہوتی ہے۔ نیز ہررات میں ایک گھڑی ہوتی ہے۔ جو مخص اس گھڑی کو یا لے اس کو جا ہے کہ اس وقت دعا مائے اور عبادت کرے۔ جو بچھ خدا تعالیٰ سے طلب کرے گا۔ اس کول جائے گا۔ فرماياوي كى ابتداستر حوي ماه رمضان كوبوى اور پهرويي شب شب قدر بهوكى \_ آيات إناً انزلناه فى ليلته القدر اورشهو رمضان الذى انزل فيه القران كمعنى مي الكناس عي مطلب نہیں نکلتا کہ شب قدر رمضان میں ہے کیونکہ قرآن مجید میں صریحانہیں آیا کہ وہی رات سبقدر بالبته نتيجته كهاجاسكتا بزول قرآن شبقدريس بوا-اوروه رمضان شريف تفا اورستر ھویں شب ماہ رمضان کی تھی۔اور ہوسکتا ہے کہ اس آیت کے مطابق بعد میں بھی وہی شب قدر ہو۔اس کے بعداس سائل نے کہا کہ بزرگوں نے شب قدر کی علامت بد بتائی ہے کہاس رات کے بعد کی مجم میں زیادہ رشی نہیں ہوتی۔ فر مایا ہاں جو مخص شب قدر کے نور کا مشاہرہ کر لیتا ہے۔ آفاب کا جمال اس کے سامنے نیج ہوتا ہے۔ اس لئے لاز مااسے آ قاب کی روشی کم نظر آتی ہے۔اس کا پیمطلب نہیں کہ آفقاب کی روشی فی الواقع کم ہوجاتی ہے۔روشی بدستور ہوتی ہے۔ لکین اے کم نظر آتی ہے۔اس نے مچر کہا کہ ایک علامت یہ مجی بتائی جاتی ہے کہ اس رات قدر ہے امیر ہوتا ہے۔اور یوندا باندی بھی ہوتی ہے۔ فرمایا ہر شب قدر کو بارش کا ہوتا ضروری نہیں ے۔البتہ بارش سے سے مراد بارانِ رحمت ہے۔جو ہر شب قدر میں ہوتی ہے۔رسولِ اکر مانگیا۔ فرماتے ہیں دایشنسی اسبعد فسی صاء وطین (میں نے دیکھا کہ پانی اور کیچڑ میں مجدہ کررہا ہوں) چنا نچردوایت ہے کہاس کاٹر جج تک آنخضرت میں کی جبیں مبارک پر دہا۔اس سے ظاہر ہے کہ اتفا قااس رات بارش ہوگئ تھی۔ اور رسول خدانگات آب وگل میں خداتعالی کے سامنے محدہ ریز رہے اور اس کا اثر جج تک آ کی جبیں مبارک پر رہا۔ لہذا شب قدر میں بارش کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اتفا قااس رات بارش ہوگئی تھی جس کاذ کرروایات میں آیا ہے۔

اس روزشخ سعید کابیٹاشخ عمرا پ لڑ کے کے ہمراہ لایا تھا۔ جس کی عمر ہارہ سال ہوگ۔ اس نے اپنے اپنے اپنے کے بیٹر اندس کو سناؤ جب لڑ کے نے پانچ اپنے کے اپنے کے بیٹر سے سیٹے سے کہا کہ پانچ آیات پڑھ کیس تو حضرت اقدس نے بچے پر شفقت فر مائی اور شیخ عمر سے فر مایا کہ چھوٹے بچوں کا عمیات ہے لیس میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا اچھی بات ہے لیکن اس سے بچے شوخ بھی ہو جاتا ہے اور پھر

مجالس میں غزلیں اور گانا بھی شروع کر دیتا ہے جو اچھی بات نہیں ہے۔ کیونکہ بچوں کوشوخ (بے شرم) نہیں ہونے دینا چاہیے بلکہ ان کوخلوق کے سامنے شرم وحیا اور ادب واحترام کے ساتھ دہنے کی تربیت وینی چاہیے۔ نیز فر مایا کہ میں کسی شخص کو تعلین میں بیٹے کرقر آن مجید پڑھنے کی اجازت نہیں ویتا۔ اگر کوئی شخص پڑھ بھی لیتا ہے تو بغیر اجازت پڑھتا ہے اجز ت نے نہیں پڑھ سکتا بہت لوگ مجھ سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ میں اُن سے کہتا ہوں کہ اگر پڑھنا ہے تو غزل پڑھو لیکن مجھے یہ بات مرکز پہند نہیں ہے کہتم صف تعلین (جوتوں والی لیعنی آخری صف) میں بیٹے کرقر آن پڑھو اور باتھ لوگ صدر میں بیٹھنا چاہیے۔ اور جم سب ہاتھ لوگ صدر میں بیٹھنا چاہیے۔ اور جم سب ہاتھ باندھ کرآ پ کے سامنے بیٹھیں اورقر آن مجید نیل قرآن مجید کی عزت کرنا چاہیے۔

## شنبہاا۔شوال ۱<u>۰۸ھ</u> اسرارالہی پوشیدہ رکھنا بہتر ہے

چاشت کے وقت اسرار خداوندی پوشیدہ رکھنے کے متعلق گفتگوہورہی تھی۔ فرمایا عوام کے سامنے اسرار ورموز خدائی ظاہر نہیں کرنا چاہے۔ کیونکدا کشرلوگ ان کا فداق اڑاتے ہیں یا ہے ہودہ باتس کرتے ہیں۔ نیز جولوگ اہل ہیں ان کو بھی اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ اس کے مطابق آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی۔ فرمایا ایک ون حضرت نقصان ہوتا ہے۔ اس کے مطابق آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی۔ فرمایا ایک ون حضرت دوالنون مصری کہیں جارہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مقام پرلوگ جمع ہیں اور کی شخص کوسنگ سار کررہے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس مسکین کو کیوں سنگ سار کررہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا۔ کدا نے ذوالنون جو کچھ سے کہتا ہے اگر آپ س لیس تو آپ ہم سے ذیا ہو اس کو پھر ماریں گے۔ اور اس کا پیٹ بھاڑ دیں گے۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کہتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہیں خدا تعالی کوان آ تھوں سے دیکھا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہ کیا کہتا ہے کہ ہیں خدا تعالی کوان آ تھوں سے دیکھا ہوں۔ آپ نے زیروں قابل ہے کہا اے ذوالنون اگر اس کونے دیکھوں کھوں گے۔ نیروں کے بیاس جاکر اس کونے دیکھوں کے جواب کے بات کہتا ہے۔ اس نے کہا اے ذوالنون اگر اس کونے دیکھوں کھوں گے۔ اس نے کہا اے ذوالنون اگر اس کونے دیکھوں کے کہا ہوں۔ یہ س کر آپ آبدیدہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو! اے سنگ سار کر ویراس قابل ہے کہا کہا ہوں۔ یہ س کر آپ آبدیدہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو! اے سنگ سار کر ویراس قابل ہے کہا سے تراپوں۔ یہ س کر آپ آبدیدہ ہوئے اور فرمایا اے لوگو! اے سنگ سار کر ویراس قابل ہے کہا۔

<sup>۔</sup> 1 یالفاظ آپ نے بے بس ہوگر کے کیونکہ عام لوگ اُس مر دِخدا کے بلند پایہ بات کو بیجنے سے قاصر تے لہذا آپ نے مایوں ہوکر دخل دینا چھوڑ دیا۔

عشاء کی نماز کے بعد خلفاء و حکام بنی امتیہ اور بنی عباس کے ظلم کا ذکر ہور ہاتھا۔ آپ نے فرمایا تھے۔جبیا کہ کتب تواریخ میں ان کے مناقب درج ہیں۔ایک دن خلیفہ منصور دواُنقی نے مدینہ منورہ کےسفر کے دوران چارسواونٹ کرایہ پر لئے جب اختتا م سفر پرمتمال نے کرا پیطلب کیا تواس نے اٹکار کر دیا۔ حمال نے قاضی کی عدالت میں درخواست دے دی۔ قاضی نے بادشاہ کی طلبی کا پرواندجاری کیا۔ جب قاضی کا چیزای بادشاہ کے پاس پرواند لے کر پہنچا تو بادشاہ نے تمام حکام کوتکم دیا کہ مجھے قاضی نے طلب کیا ہے۔ تم لوگ سب اپنے اپنے دفاتر میں بیٹھے رہو۔ یہ س کرتمام ا فسران دفاتر میں بیٹھ گئے۔ بادشاہ جوتا پہن کر بھا گنا ہوا قاضی کے دفتر میں پہنچا۔اس نے راستے میں ارادہ کرلیا اگر قاضی نے میری تعظیم کی یامیرے لئے اٹھایا میرے خلاف کارروائی کرنے میں تاخیری اوراس نے مجھے سائل برکسی قتم کی ترجیح دی تو اُسے قضا ہے معزول کر دوں گا۔ جب بادشاہ قاضي كي عدالت مين آيا تو قاضي نے اس كي طرف كوئي التفات نه كيا۔ اور اپنے كاغذات و يكيآ ر ہا۔ فراغت کے بعداس نے مدی اور مدعا علیہ کو یکجا کھڑا کیا اور مدعی کو نخاطب کرے پوچھا کہ تمہارا اس محض (بادشاه) کے خلاف کیا دعویٰ ہے۔اس نے کہا کہ بادشاہ نے میرے چارسواونٹ کرایہ پر لئے اور اب وہ مجھے میری مزدوری نہیں دیتا۔ قاضی نے بادشاہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ اسے مخف تمہارے یاس اس کا کیا جواب ہے۔تم اس کواس کاحق کیوں نہیں دیتے۔اس نے کہادیتا ہوں۔ قاضى نے كہا جلدى كرو ـ باوشاه نے كہا بہت اچھا - يدكه كرا يے محل ميں واپس آيا وررقم اداكر نے کے بعداً ی قاضی کی تقرری کے لئے جدید فرمان جاری کیا۔

فرمایا ایک دفعہ فلیفہ معور کے پاس سید عبداللہ محض کے بیٹے جینی سادات بیٹے ہوئے تھے۔اور فلیفہ ان کے ساتھ خوشی سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے ان سادات کے لئے ایک جواہرات کا تھیلہ منگوایا۔ جواہرات بہت باریک تھے تقسیم کے وقت ایک سیدنے کہا کہ جب خلیفہ ہمارے ساتھ خوش ہوتا ہے۔ تو ہمیں کم قیمت تھے دیتا ہے۔اس سے اسے فصہ آیا۔اٹھ کھڑ اہوااور اندرجا کر حکم دیا کہ ان کو قار کرلو۔ بی تھم سنتے ہی سادات نے بھا گنا شروع کیالیکن پھر بھی اُن میں سے اٹھارہ آدی پکڑے کے ان کو خلیفہ نے ایک قل وتاریک ججرہ میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کردیا ختی کے کھانا بینا بھی گئے۔ان کو خلیفہ نے ایک تھگ وتاریک ججرہ میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کردیا ختی کے کھانا بینا بھی

موقوف کردیا ہجرہ اس قدر تک تھا کہ بول براز کے لئے بھی جگہ نہ تھی اور دہ ایک دوسرے پر بول براز کرتے رہے۔ آخرای قید میں رہ کر چندایام کے اندروہ سب کے سب جاں بحق ہوگئے۔

اس کے بعد فر مایا کہ ہاورن الرشید نے حصرت جعفر صادق کے بیٹے محمد یباج کوزندہ درگور کر دیا تھا۔اور قاضی ابو یوسف و کھتارہ گیا۔فر مایا کہ اہل بیعت پراس ظلم کی وجہ یکھی کہ خلیفہ کہتا تھا اہل بیعت ہماری پرواہ نہیں کرتے۔ ہماری حکومت کے لئے خطرہ میں اور اس کی وجہ سے لوگ ہماری پرواہ نہیں کرتے ۔لہذا جب تک اہل بیعت زندہ ہیں ہمیں چین نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ کسی نے خلیفہ مصور ذوائقی ہے کہا کہ کوف میں ایک امیر آ دمی رہتا ہے۔جس کے پاس بنی امتیہ کا بہت مال ہے۔خلیفہ نے کوفہ کے حاکم کولکھا کہ فلاں آ دمی کومیرے پاس بھیج دو۔ حاکم نے اُسے بغداد بجوادیا۔ جب اس آ دمی نے خلیفہ سے طلمی کی وجہ روچھی تواس نے کہا کیا تمہارے ماس بنی امنہ کا مال ہے۔اس نے کہا ہاں ہے۔ تجھے اس سے کیا تعلق خلیفہ نے کہا رہ بیت المال كامال بـاس نے كہا سبات كاكيا ثبوت بـ كـ بنى متيه كے ياس بيت المال كے سوااور يجھ نہیں تھا۔میرے پاس اُن کا وہ مال ہے جوان کے اپنے باپ دادا سے دار ثت میں ملا تھا۔ آپ کس بنایر یہ مال جھے سے طلب کر رہے ہیں مصور نے ول میں کہا کداس آ دمی نے ایک وجہ بتائی ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے۔اب خلیفہ نے اُس ہے کہا کہ اچھااب واپس جاسکتے ہو۔اس پراُس تاجرنے کہا اے فلیفہ جو کچھیں نے آپ کے سامنے کہا ہے۔ چ کہا۔ اب آپ مجھے بتا کیں کہ آ پکوس نے میری شکایت کی ہے۔خلیفہ نے اُس آ دمی کو بلا کراس کے سامنے کھڑ اگر دیا۔اس کو دیکھ کر تاجر نے ہنس دیا۔ ادر کہا کہ یرتو میراغلام ہے۔مدت کے بعداس سے ملاقات ہوئی ہے۔ خلیفہ نے اس سے بوچھا کہ کیاتم اس کے غلام ہو۔اس نے کہا جی ہاں اس کا غلام ہوں۔ خلیفہ نے بوچھا کتم نے اس کی شکایت کس وجہ ے کی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میں نے اینے آقا کا مال تلف کردیا تھا۔ جس کی وجدے میں مجھ سے ناراض تھا۔ میں نے اس کے خلاف شکایت اس لئے کی ہے کہ أے معلوم ہو جائے کہ میں بغداد میں جوں۔اور میں اس پر بلانازل کراوک تا کہ <u>مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ بی</u>ن کرخلیفہ نے اس غلام کوتا جر کے حوالے کر دیا۔ تا جرنے کہا کہ چونکہ جھے اس غلام کی دجہ سے خلیفہ کے ساتھ ملاقات اور گفتگو کا شرف حاصل مواب ين أعة زادكرتا مول بيكه كرأسة زادكرديا

## یشنبه۱-شوال۱<u>۰۸ چه</u> اسرارخداوندی

چاشت کے بعدا سرار خداوندی کےاشکال (مشکل ہوتا )ادرا حقا (چھیاٹا) کا ذکر ہور ہاتھا۔ فرمایا حضرت بلال بن سهیب اورسلمان فاری حضرت ابوبکر اورعر کے دروازے برآ کر کہتے تھے۔ کہ تَنعَالُو انومن سَاعتُ ہُ ( آ وَایک گھڑی کے گئے موکن بن جا کیں۔ ) یہ بات حفزت ابوبکڑ پر گراں گزرتی تھی۔ چنانچے انہوں نے رسول اکر میکھنٹے کی خدمت میں حاضر ہوکر شکایت کی كه يارسول الله اليُسنأ بمومنين (يارسول الله كياجم مومن نبيس بيس)رسول التُعطيفة في فرماياكه انتُه مُومِنُونَ وَ رَبّ كَعَبَه (ربكعبك شمتم مومن بو) انبول فيعرض كياكه بركيا وجدب کہ بیموالی (غلامان) ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ آؤایک ساعت کے لئے موثن بن جا کیں۔ آنخضرت الله في عنداً تخضرت الله عنداً تخضرت الله في الله في الله في الله الله الله في الله في الله الله في اله في الله كوطلب كرك فرمايا كتم شراب ايك جكه يريية بوتو بدمتى دوسرى جكه يرجا كركرت بو\_ألسزموا عملی عنو کم (اپناوقارقائم رکھو)اور بدمستیال چھوڑ دو۔اس روایت میں چنداشکال (مشکلات) ہیں۔ایک بیکہ موالی (غلام لوگ) افضل صحابہ کرام کے پاس جا کرکہیں آ وُالیک ساعت کے لئے مومن بن جائیں۔ دوسری بات سے ہے کہ ان کلمات کا مجھنا افضل صحابہ کے لئے کیوں مشکل تھا۔ کہ رسول خدام النفية ہے ان كووضاحت طلب كرنے كى ضرورت محسوس بموئى۔اس كا جواب بيہ وسكتا ہے کہ اکا برصحابہ مقام تمکین 1 پر تھے اور موالی حضرات مقام آلوین فیر لیکن پھر ا کا برصحابہ کرام کا رسول النمالية كے ياس جاكر شكايت كرنا كيامعني ركھتا ہے۔ اگر وہ مقام تمكين ميں تھے تو اچھى طرح جانتے تھے۔ کہ مقام تلوین کےلوگ اس قتم کی باتیں کرتے ہیں۔جیسا کہ ایک بڑا شرائی جو بے در پے شراب کے پیالے بی کر بھی مت نہیں ہوتا اچھی طرح جانتا ہے کہ ایک دو پیالے بی کر مست ہونے والاشرابی مجبور ہوتا ہے۔اوراس کی برمستی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔اور بزے شرافی جانتے ہیں کریہ بے چارہ کم ہمت اور خام ہے۔اس لئے بدمست ہوجاتا ہے۔ دوسرااشکال بدب 1 تکوین سے مرادحال پرغالب ہونا ہے۔

جسٹوین سے مرادہ اس کین ہیں جو تھوڑی می داردات کے بعد مغلوب الحال اور بدمت ہوجاتے ہیں۔ 2 مقام کوین سے مرادوہ مساکین ہیں جو تھوڑی می داردات کے بعد مغلوب الحال اور بدمت ہوجاتے ہیں۔

جب رسول النعين التعليم عن من المان و آب فرمايا كمايمان سان كى مراد دوسرى فتم كا ایمان ہے۔لیکن پھرآ پائے اس ایمان کی وضاحت نہ فر مائی۔اس سے مشکل تر بات ہے ہے کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر بھی بیدریا فت نہیں کرتے کہ دوسری قتم کا بیمان کیا ہے۔جس کی طرف موالی لوگ ہمیں دعوت دے رہے ہیں۔اس کے بعد حضرت شیخ نے فرمایا کہاس جہان میں نقد وقت1 - اور خوش قسمت اصحاب ال برفائز ہوتے ہیں یہ کہ کرآپ نے بداشعار پڑھے۔ چہ بکونین سے شوی مغرور ہر دو عالم بدین مبادلہ کن صورت خوب توزبسمه اوست باز خوال و به بین مقابله کن (اے بے خبرتو دولت کونین پر کیول مغرور ہورہا ہے۔ ہمارے پاس جو دولت (باطنی) ہے اس کے بدلے دو جہاں کی دولت کچھنیں۔ تیری خوبصورت شکل حسن ازلی کی ایک ادنی کرن ہے۔ تم کو چاہے کہ اس کا دولت ابدی ہے مقابلہ کر کے دیکھو کہ کس قدر فرق ہے۔) اس کے بعد بیر باعی پڑھی۔۔ دل در تگ و پونه شد نگوشد که نشد جزبر تو فرد نشد ککو شد که نشد تفتی کہ برنجم ارکو شد کارت د پدی کونکو نشد و نکو شد نه نشد ( دنیا کی طلب میں دل مشغول نه بواتو اچها بوانه بوا۔ اور مال دنیا تحقیح نه ملاتو احیها بوانه ملاتو کہتا ہے کہ میری دنیاوی مراد پوری نہ ہوئی اچھانہ ہوا۔ دراصل مراد پوری نہ ہوئی تو اچھا ہوا۔ )

آنفذ دقت ہے مراد دارت التی جیں جو برسالک پراس کے مقام اور ظرف کے مطابق اس پر ہوتی ہیں۔ بالفاظ دیگر حال کا مقام ہن جانا بھی نفذ دقت کہا جا سکتا ہے۔ حال عارضی ہوتا ہے آتا ہے اور چلا جاتا ہے جب حال کو دوام اور استحکام حاصل ہوتا ہے آتا ہے اور ہوتا ہے آتا ہے دور ان حق ملاہم دائمون ہے ہی مراد ہے۔ گویا نفذ دفت ہر سالک کا درجہ ایمان ہے۔ جس پر دور ترقی کے دور ان وقتا فوق فی نز ہوتا جاتا ہے۔ چونکہ ہر شخص کا مرتبہ ایمان دوسر ہے سے علیحلہ وہ موتا ہے اس لئے اُسے خواہش ہوتی ہے کہ دور سرے لوگ بھی اس دولت سے سرفراز ہوتا ہیں دوسر ہے سے علیحلہ وہ موتا ہے اس لئے اُسے خواہش ہوتی ہے کہ درجہ ایمان کو اعلیٰ دار فیخ سجھ کر ان کو اس کی دعوت ہوتا ہے۔ اور درگھ سے ایمان مختلف ہوتا ہے۔ اور ہر شخص چونکہ اس کی لذت وطلاحت سے واقف ہوتا ہے دوسر دل سے داقف نہیں ہوتا۔ اس لئے فور آدعوت موتا ہے۔ داسرات کو پاس راز کو حضر سے ابو کہ اُور دخش ہوتا ہے دوسر دل سے داقف نہیں ہوتا۔ اس لئے فور آدعوت

### حضرت على كابلندمقام حقيقت كامجاز مين جلوه كرمونا

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ رسول التھ لیے نجر کی نماز کے بعد مضلا پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ آؤ ميراچره ديكھوچنانچ سب لوگ آئے اور آنخفرت الله كاديدارمبارك كيا ليكن حفزت على نه آئے اورایے مقام پر بیٹھے رہے۔ دوسرے دن حضرت علیؓ نے بیٹھ کرخلق خدا ہے کہا کہ آؤ مجھے دیکھو۔ لوگوں نے رسول خدا مطالقة سے يو چھا كمائي كيا كہتے ہيں ۔ آنخضرت الله نے فرمايا جو كھائي كہتا ہے ای طرح کرو۔ چنانچے سب نے جا کر حضرت علیٰ کی زیارت کی۔اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیتیٰ نے آنخضرت اللہ ہے دریافت کیا کہ حضوریہ کیاراز ہے کہ کل آپ نے فرمایا کہ آؤمیرا چیرہ دیکھو ہم سب آئے اور دیدار کیالیکن آپ نے بیکامنہیں کیا۔ بیکیاراز ہے۔آنخضرت اللہ نے فرمایا کہ کل عالم قدس میں ہے ایک صورت مجھ پرجلوہ گر ہوئی اور مجھے بغل گیرکیا۔اس ہے میرے سینہ و قلوب میں اس قدرلذت خنکی اور راحت پیچی کہ بیان ہے باہر ہے۔اس کا احساس صرف اہل ذوق ہی کو بوسکتا ہے۔ میں نے خداوند تعالی سے عرض کیا کہ یہ چیز صرف میرے لئے مخصوص ہے یا کسی اور کا بھی اس میں صقد ہے فرمان ہوا کدانہیاء میں سے بیصرف آپ کا صد ہے۔ بیدولت ہم نے سمی اور کے نصیب نہیں گی۔ میں نے عرض کیا خداد ندا کیا میری امت میں ہے بھی کسی کو یہ دولت نصیب ہو عتی ہے۔جیا کدمیری عادت ہے جو چیز مجھ ملتی ہے اس کی امت کے لئے بھی خواہش كرتا ہوں\_فرمان ہوا كداينے حياورل ياورل ميں ہے ايك كولاؤ تا كداس كوبھى بير دولت عطاكى جائے چنانچہ میں ابو بکر کو لے گیا۔ فرمان ہوا کہ اس کو دالیں بھیج دیں یہ چیز اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ جب عراکو لے گیا تو بھی بہی جواب ملا۔ یہی حال عثمان کا ہوا جب علی کو لے گیا تو فر مان ہوا کہ مجھے بھی اس کی تلاش تھی۔اس کے بعد وہی صورت علیٰ پر جلوہ گر ہونی اوراس نے اُن کواپنی آغوش میں لےلیااور مجھے بھی ہمکنار کیالیکن اس دفعہ جولذت مجھے اس سے حاصل ہوئی وہ پہلی بار سے ہزار گناہ زیادہ تھی۔اس کے بعد میں نے عرض کیا کہ کیا پیغمت صرف ہم دو کی قسمت میں ہے یاامت میں ہے کسی اور کو بھی مل سکتی ہے۔ فرمان ہواا گر کل صبح جو خض آپ کی زیارت کرے گااس کو بھی اس ہے کچے حصہ ملے گااور جو تحف کل علیٰ کی صورت دیکھے گااس کو بھی حصہ ملے گا۔

#### سجاطالب کون ہے

اس کے بعد حضرت شیخ نے فرماکیا کہ طالب کی شرط نیبیں کہ پہلے مقصود کے حصول کا امکان معلوم کرے (کیمکن ہوسکتا ہے یانہیں)اوراس کے بعد طلب کرے بلکہ طالب وہ ہے جو کہ طلب بلا اختیاراس کے دل میں گھر کرے خواہ تمام اہل عقل اور اصحاب تجربه متفقہ طور پر کہدرہے ہیں ۔ کداس چیز کاحصول محال ہےان کی مطلق پرواند کی جائے ۔ بیٹیج ہے کہ بعض اوقات بشری کمزوری کی دجہ ہے وہ تامل کرتا ہے اور مترِ د د ہوتا ہے لیکن آتش عشق کا طوفان جوحق تعالیٰ نے اس كے دل ميں ركھا ہے وہ لوگوں كے كہنے سننے سے كس طرح فروہوسكتا ہے۔ طالب مولا كے سامنے اگرچەعلاءظا ہراورفقہا طرح طرح کے دلائل پیش کرتے ہیں کہ وصل الی اللہ اور رویت باری تعالیٰ محال ہےاورطالب بیجارہ بھی اینے دل میں کہتا ہے کہ فلاں عالم ٔ فلاں زاہد ٔ فلاں مجتبداور فلاں متق و پر بیز گار ہے بیکہا ہے وہ کہا ہے لہذااے دل تواس چیزے باز آ جا کیونکہ تواس قابل نہیں ہے کہ جمال با کمال حق تک پہنچ سے کیکن بھر جب گھر آتا ہے اور آتش عشق اس کے اندر موجزن ہوتی ہے تو طلب حق کا غلبہ پہلے ہے بھی زیادہ محسوں کرتا ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ دل راز عشق چند ملامت کنم که ہے این بت یرست کہنہ مسلمان نے شود

(میں دل کوجس قدر ملامت کرتا ہوں اور عثق سے باز رکھنے کی کوشش کرتا ہوں یہ پرانا بت پرست ہرگز مسلمان نہیں ہوتا۔ )

#### استنقامت مجنول

اس کے مطابق حضرت اقدس نے لیلی و مجنوں کا قصہ بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک دفعہ لوگوں نے مجنوں سے دریافت کیا کہ اگرتم لیلی کے ساتھ ایک ہی بستر میں ہواور لیلی تیری طرف التفات نہ کرے تو کیا کرو گے۔اس نے جواب دیا کہ میں لیلی کی خواہش کے تابع ہو جاؤں گا۔ لوگوں نے کہا کہ وہ مجتجے بستر سے باہر کچینک و نے تو کیا کرو گے۔اس نے کہا اس کے پاؤں پکڑلوں کے کہا کہ وہ کجھے بیاس نہ میٹھنے دی تو کیا کرو گے۔اس نے کہا دور کھڑا ہوکر

نظارہ کرتارہوں گا۔لوگوں نے کہا کہ وہ تجھے گھرہے بھی نکال دیتو کیا کرو گے۔اس نے جواب دیا کہ باہر بیٹے جاؤں گا۔لوگوں نے کہاا گروہ باہر بھی نہ بیٹنے دیتو کیا کرو گے۔اس نے کہالیل کے کتوں میں شامل ہوکراس کی گلی ہی میں چھرتارہوں گا۔

> مرا گوید اینجا کیتی تو سکم گرد مرائے ایں کو گردم

(اگرلوگوں نے جھے کہا کہ تم یہاں کیوں آئے ہوتو جواب دوں گا کہ میں اس کو چدکا کتا ہوں اور شب روز اس کا طواف کرتا ہوں)

لوگوں نے کہا تجھے کو چہلیٰ میں پھرنے ہے ردک دیا گیا تو پھر کیا کرد گے اس نے جواب دیا کہ لیلی کے شہر میں سکونت اختیار کرلوں گا۔انہوں نے کہاا گرشہر ہے بھی نکال دیا تو کیا کرد گے۔ اس نے کہا دورکسی جگہ بیٹھ کر لیلی کے شہر کی طرف منہ کرلوں گا۔لوگوں نے کہاا گراس سے بھی روک دیا گیا تو کیا کرد گے اس نے جواب دیا کہ۔۔

> منم و خیالِ کیلی شب و روز باجما کش (رات دن خیال کیلی ادراس کے حسن و جمال کے تصور میں مست رہوں گا)

اس کے بعد حضرت شیخ نے فر مایا کہ اب کون ہے جواس کواس کام سے بازر کھ سکے۔ جو مخص اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اُسے مقصوحاصل ہو جاتا ہے۔ سلوک الی اللّٰہ کیا ہے۔ مشاہرہ جمال محبوب پراستفقامت کے سوا کچونہیں۔اس کے بعد آپ نے بیاشعار پڑھے۔

رولبِ عشق را نہایت نیست عاشقال را جز بدایت نیست عشق را جز بدایت نیست عشق منی است از برون بشر آب وگل مرد را کفایت نیست عشق را بو صنیفهٔ درس نگفت شافع را در و روایت نیست بوالعجب سورتے است سورت عشق چارمصحف درد یک آیت نیست اور دولبِ عشق کی کوئی انتهائیس ہے اور عاش لوگ ابھی اس کی ابتدا میں ہیں۔

۲۔ عشق وہ جذبہ ہے جوبشر سے باہر کی چیز ہے اور مادی غذا کی اس کو ضرورت نہیں۔

۳۔ عشق وہ جذبہ ہے جوبشر سے باہر کی چیز ہے اور مادی غذا کی اس کو ضرورت نہیں۔

۳۔ عشق کی کوئی ارس ندامام ابو صنیفہ نے دیا ندامام شافع نے۔

۴۔ عشق ایک ایی عجیب وغریب سورت ہے جس کے اندر جارتر آن ایک آیت کے برابر ہیں۔ حضرت موکیٰ علیہ السلام کا وصال

اس کے بعد حضرت موی علیہ السلام کے انقال کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ فرمایا کہ جب حق تعالی نے عزرائیل کوحفرت موی علیہ السلام کی جان قبض کرنے کے لئے بھیجا تو انہوں نے دریافت کیا کہم کون ہواور کہال ہے آئے ہو۔اس نے جواب دیا کہ مسعز رائیل ہوں اور آپ کی جان لینے آیا ہوں۔ حفزت مویٰ علیہ السلام نے خضبناک ہوکران کے منہ پراپیاتھیٹر مارا کہ ایک آ کھ ضائع ہوگئ عزرائیل نے حفزت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کی کہ خداوندا تونے مجھے ایسے آ دی کے یاس بھیجا ہے جومرنا پیندنہیں کرتا اور اس نے میرے منہ پر ایساتھیٹر مارا ہے کہ میری ایک آ کھ ضائع ہوگئ ہے۔ حق تعالی نے عزرائیل کواور آ کھودے دی اور فرمایا کہ موتی ہے کہوخداوند تعالیٰ کافر مان ہے کہ اگر تجھے زندگی محبوب ہے تو گائے کی پشت پر ہاتھ رکھوجس قدر بال تمہارے ہاتھ کے نیچ آئیں گے تیری عمرانے سال ہوگی بعض کہتے ہیں کہ پیفر مان ہوا کہ بہشت ہے ایک سیب لے جاؤاورموتی کودو غرضیکہ جب دوسری بارعز رائیل حضرت موی علیہ السلام کے پاس گئے توان ہے کہا کہ حق تعالی فرماتے ہیں کہا گرآ پ کوزندگانی محبوب ہےتو گائے کی پشت پر ہاتھ رکھو جتنے بال آپ کے ہاتھ کے نیچ آئیں گے آپ کی عمراتنے سال ہوگی۔حفرت مویٰ علیہ السلام نے یو چھا کداس کے بعد کیا ہوگا۔انہوں نے جواب دیا کداس کے بعد موت ہوگی۔حفرت موک عليه السلام نے فر مايا كه جب عاقبت ميں اس بلا سے خلاصى نصيب نہيں اور مُنتہائے كاريمي بوتو بہتر ہے ابھی موت آ جائے۔ دوسری روایت میں آیا ہے جب عزرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں سیب دیا تو انہوں نے اُسے کا ٹا۔اس کے اندرا یک الی حسین وجمیل اورلطیف صورت دیکھی کہان کے لئے جان دے دی۔ایک اور روایت یہ ہے کہ حضرت موئی علیہ السلام صحرا میں جارہے تھے کہ انبوں نے دیکھا کہ فرشتے ایک قبر کھودر ہے ہیں جونہایت فراخ اورخوشماتھی۔ انہوں نے یو چھا کہ بیقبر کس خوش نصیب شخص کے لئے ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ اگر آ باس کے اندرلیٹ جاکیں اور پندآ جائے تو یہ آپ کے لئے ہوگ۔ جب آپ اس کے اندر جاکرلیٹ

كية اس قدر منذك لطافت خوشي اور ذوق محسوس مواكفور أجان دردي-

اس کے بعد جوانی کی قوت اور نصیلت کے متعلق گفتگوہونے گئی۔ فرمایا کہ عمر کا اپودا جوانی کے ایام میں نیا ہوتا ہے جس طرح چاہواس کی تربیت ہوسکتی ہے۔ جو بپودا بڑا ہو گیا اور چالیس سال سے زیادہ اس کی عمر ہوگئی تو پھراس کی تربیت نہیں ہوسکتی اور جو پچھی بن جاتا ہے وہی رہتا ہے۔ اس سے زیادہ اصلاح نہیں ہوتی چنانچے داناؤں نے کہائے" بڑھا طوطے نہیں پڑھتا۔''

اس کے بعد فرمایا کہ جب حفرت علی حضرت بی بی فاطمہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین نے اپنا کھا نامسا کین کے حوالہ کردیا توان کے تن میں بیآ بیت اثری ویطعمہون الطّغام علمی حُبّہ و مِسْکینا '۔۔۔۔(حق تعالیٰ کی مجت کی وجہ ہے وہ غرباومساکین سنی اور قید یوں کو طعام کھلاتے ہیں) فرمایاس کاذکر خیر المجاس ایس ہوچکا ہے۔

#### دوشنبه ١٦ ـ شوال ١٠٠٨ ه

دو پہر کے دفت بعض آ داب صوفیاء کا ذکر ہور ہاتھا۔ فرمایا اگر کو کی شخص کوئی تخف ایک صوفی کے لئے لائے اور فلطی سے دوسر مے صوفی کے پاس جلا جائے کیکن پھر متنبہ وکرای اصلی صوفی کے پاس آ جائے توادب کا تقاضایہ ہے کہ وہ صوفی أے يہلے صوفی کے پاس بھیج دے يہ كمركم يہلے ميآ يے یاس آیااس لئے پیتھندآ پ کا ہے۔ آپ قبول کریں! محکے مطّابات، آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی كها يك دفعه بمار عشي حضرت خواج نصيرالدين محمودٌ مولا ناشم الدين يخي مولا ناعلا وُالدين بليُّ اور جلال اودھی ﷺ الاسلام حضرت خواجہ نظام الدین اولیا قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہونے کے لئے ردانہ ہوئے۔تمام صوفیاء کیجا تھے کیکن ہمارے خواجہ (حضرت خواجہ نصیرالدینؓ) اُن سے ملیجارہ درہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے مجیزی کا ایک تھیلہ ہمراہ کردیا تھا۔ پہلی منزل پرآپ نے وہ تمام مجیزی نکال کر پکائی ادرسپلوگول کوکھلا دی۔ بیدد کچھ کرمولا ٹائٹس الدین نےمولا ٹاعلاؤ الدین ہے کہا کہ دیکھو اس الرك نے كيا كيا ہے سارازادراہ فكال كرايك منزل يرفز في كرديا ہے۔آ كے چل كركياكر سے ا آخريه سفر ب گونهيں ہے۔عصر کي نماز كوفت ايك فخص في آكرمولا تاشس الدين سے دريافت کیا کہ مولا نانصیرالدین مجمور ؒنے کہاں قیام کیا ہے۔ جب انہوں نے اس جگہ کی نشان دہی کی تواس 1 خرالجال معرت خواد نصيرالدين چاغ ويل كملفوظات كالمجوع بي قيام در بارمون تاحيد قلندر في جن كئے۔

نے جاکرا پ کی قدم بوی کی اور پانچ اشرفیال نذر کیس جب وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے خادم خواجہ بشر کوطلب کر کے فرمایا کہ بیرتم مولا ناشم الدینؒ کے پاس لے جاؤ اور اُن سے کہو کہ چونکہ وہ مخص پہلے آ کے پاس آیااور میراید دریافت کیا چرمیرے پاس آیا پی تھن آیکاحق ہے۔ آپ قبول فرما کیں۔ اس برمولا ناتمس الدين نے چرمولانا علاؤ الدين بلي سے كہا كدد يكھويد جوان كيا كرتا ہے سلے اپنا سارازادِراہ بہلی منزل پرلوگوں کو کھلا دیااب جب کہ غیب ہے پچھ ملاہے تو میرے پاس بھیج دیا ہے۔ شام کی نماز کے دفت حضرت خواجہ نے بشیر خادم کوطلب فر ما کرکہا کہ جاؤ گھاس کا ایک گٹھا لے آؤ ۔ میر و کھے کرسب لوگ یہاں نماز پڑھنے آگئے تو کیا کریں گے۔اس لئے گھاس منگوایا ہے تا کہ گھاس جھا کر نمازادا کی جائے۔ جبنمازہ دقت ہوا تو حضرت خواج نصیرالدین محمودٌ کے ہاں بھی آ ذان دی گئی اور دوس ے صاحبان کے ہا ہمجی لیمین سب لوگ دوڑتے ہوئے حضرت خواجیہ کی جماعت میں شامل ہونے سگے۔اور واا ناعلاؤالدینٌ وغیرہ کے پاس چندنفرنج رہے۔ بیدد کچے کرمولا ناعلاؤالدینٌ نے مولا نائمس الدین ہے کہا کہ آپ دانا آ دمی ہیں آپ بتاہے کہ نمازوہ بہتر ہے جہال زیادہ آ دمی ہون یاوہ بہتر جہاں کم ہوں۔انہوں نے فرمایا کہ جہاں زیادہ ہوں۔انہوں نے کہا ہمیں بھی زیادہ لوگوں کے ساتھ نماز اداکرنا جاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جائے نمازیں اٹھا کیں اور حفزت خواجہ کے ہاں جا كرنماز اداكى \_اس كے بعد فرمايا سجان الله! حضرت خواجه جائے تھے كه لوگ آپ كے ہال نماز ادا کریں گےاس لئے گھاس منگوایا تھا۔نماز کے بعدا کیٹمخص طعام کاخوانچہ لے کرآیااور دریافت کیا کہ مولا نانصیرالدین مجمود کہاں ہیں۔اس نے وہاں جا کر طعام ان کے سامنے رکھا اور کھانا اس قدر زیادہ تھا کہ سب نے افطار کیا اور بقیہ وہاں کے لوگوں میں تقسیم کردیا مولانا علاؤ الدین فیے مولانا سٹس الدینؒ نے فرمایا کہ کھے لیا۔ آپ کہدرہ متھے کہ وہ کیا کھائے گا۔خدارزاق ہےاس کوکس طرح رزق پہنچار ہاہے۔اس حکایت سے ہمارا مقصد بیربیان کرنا تھا کہ حضرت خواجہ ؒ نے یانچ اشرفیاں اس لئے مولا ناشم الدینؒ کے پاس بھیجی تھیں کہ اشرفیاں لانے والا آ دمی پہلے مولا ناشم الدینٌ ہی کے ہاں آ یا تھا۔اوران سے پوچھاتھا کہ مولا نانصیرالدین محمود کہاں ہیں۔ بیر آ داب درویش ہیں۔عشاء کی نماز کے بعدایک معزز آ دمی حفزت شخ (حضرت بندہ نواز گیسودراز ) خدمیتے میں یائے بوی کے لئے حاضر موا-آ ين فرماياكم الخضرت الله في فرمايا ب-إنَّ اللَّهُ لا يَنظُو اللَّى صُورِ كُمْ وَ أَعْمَا

لِکُمْ وَلِکُنَ يَنْظُرُ الَى قُلُو بِکُمْ وَنِيَاتِکُمْ (لِعَن الله تعالیٰ تمہاری ظاہری صورتوں کواور تمہارے اعلال کوئیں و یکھنا ہے۔ جس کسی کوئی تعالی پاک نفس اور ایسادل عطا کرتا ہے جواس کی طرف متوجہ ہے اور اسکی یاد میں مستفرق ہے اس کی زندگی کی مراد حاصل ہوگئ۔ آ دمی اگر ما لک ہے یا خلام تا جر ہے یا مزدور اگرنفس پاک اور دل بیدار رکھتا ہے تو سب پچھر کھتا ہے ور ختی تعالیٰ کے بال اس کی قیمت نیم جو کے برابر بھی نہیں ہے اور وہ کسی کام کانہیں ہے۔ غرض بیہ کرانسان کا مال ودولت راہ چی میں مانع اور قرب جی کے منافی نہ ہو۔ اس مضمون کے مطابق آ پ نے ایک حکایت بیان فر مائی۔ اس مضمون کے مطابق آ پ نے ایک حکایت بیان فر مائی۔

#### حكايت

ایک دفعہ دہلی میں ختک سالی ہوئی۔ ہمارے خواجہ (خواجہ نصیر الدین) اپنے چہورہ پر موجود تھے۔ جب لوگ نماز استیقی کی خاطر باہر آئے تو آپ بھی باہرتشریف لے آئے۔ آپ نے ہررگان سلف کے آ داب کے مطابق نہایت بجر واکسار کے ساتھ نماز اداکی اور گر گر اکر باران رحمت کے لئے دُعا ما تھی۔ لیکن اس کا پچھاٹر نہ ہوا اور سب لوگ اپنے گھروں کی طرف چلے گئے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو آگر چد دُعافورا قبول نہ ہوئی لیکن بعد میں بارش ضرور ہوئی۔ لیکن پھر بھی جب میا احتر شام کے وقت حضرت اقدس کی خدمت میں حاضر ہوا تو فر مایا کہ کیا تم بھی نماز استہقاء میں شامل تھے۔ عض کیا کہ جی ہماں شامل تھا۔ فر مایا تھے کے اور خلقت بھی تھے۔ آخرشر مندگی اٹھا ناپڑی کے کرر ہے تھے اور خلقت بھی ہے کس قدر بدخل تھی لیکن ہم کیا کر سکتے تھے۔ آخرشر مندگی اٹھا ناپڑی کے کرر ہے تھے اور خلقت بھی ہے کس قدر بدخل تھی لیکن ہم کیا کر سکتے تھے۔ آخرشر مندگی اٹھا ناپڑی کے کرر ہے تھے اور خلقت بھی ہے کس قدر بدخل تھی لیکن ہم کیا کر سکتے تھے۔ آخرشر مندگی اٹھا ناپڑی ک

# ايك مخنّث كامقام قُر ب

فرمایا اس سے پہلے بھی ایک و فعد و بلی میں خٹک سالی ہوئی۔ اس وقت شہر میں مولا نابدرالدین ہم قندی رہے تھے اور سب لوگ آپ کے معتقد تھے۔ چنانچہ لوگ آپی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل نماز استسقاء میں شرکت فرمائیں اور وُعاکریں۔ مولا نانے جس قدر معذرت کی کی نے نہ شنی ۔ آخر آپ نے ایک وقوت قبول کرلی۔ دروازہ سیری کے قریب ایک بزرگ رہے تھے۔ مولانا بیشن کے بات شریف لے گئے۔ انہوں نے انہیں وکھے کرکہا کہ مولانا آپ پریشان نظر آرہ ب

ہیں اس کی کیا دجہ ہے۔ آپ نے فر مایا کہ لوگوں نے میری گردن پر چھری رکھی ہے کہ کل نماز استسقاء میں شامل ہوکر بارانِ رحت کے لئے دُ عاکرولیکن مجھے اپنے او پراعتاد نبیس ہے کدمیری دُعاہے بارش ہو\_پس کل لوگوں کے سامنے ضرورمیری رسوائی ہوگی \_انہوں نے کہا کے مولا نااس دروازے کے اندر ا یک درویش رہے ہیں اگروہ دعا کی دعوت قبول کریں تو آپ رسوائی سے ج جا کیں گے اور خلق خدا بھی قطے نجات پائے گی ضرور بارش ہوگی۔آپ عصر کے دفت یہاں تشریف لے آئیں میں ان کے پاس جا کرعرض کروں گا۔مولا ناشام کے دقت دروازہ سیری پرتشریف لے گئے اور قریب کی مسجد میں نماز شام اداکی \_ کچھ دیر بعدوہ آ دمی مولانا بدرالدین کے پاس آ بااور کہنے لگا کہ مولانا انہوں نے ورخواست قبول کر لی ہے۔اب آپ تشریف لے آئیں۔اوراس آ دمی نے مولا ناکوایک ججوے کے یاس لا کر کھڑا کر دیا۔ بخنث کود کی کرمولا تا پھکچانے گئے کیوں کہ شہر میں ان کو کافی شہرت حاصل تھی اور مخت کے پاس جانا معیوب نظر آ رہا تھا۔ان کی بچکچاہث دیکھ کر اس آ دمی نے کہا مولانا تھجرا نمیں مت يہلے اپناارادہ مضبوط كريں مولاناكى بيرحالت د كھيكراس بيجوے نے كہاكہ مولانا آپ بزرگ آ دی اور خلقت کے پیٹواہیں۔ آپ میرے یاس کیوں آئے ہیں۔ مولانانے کہاا بے خواجہ سلمانوں کی بہتری کا کام ہے۔خشک سالی کی وجہ ہے لوگ پریشان ہیں۔ جھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ان کی امداد كريكة بيراس كئ آب مهر باني كري فخف في جس كانام خواجد احت تعااتي خاد مد وحكم دياك یا فی لاؤ۔خادمہنے پانی مسواک اور مصلی پیش کیا۔خواجہ راحت نے وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑے ہوکر دورکعت نماز اداکی \_اس کے بعد کہا کہ مولا ناکل جب لوگ نماز استیقاء کے لئے جمع ہوں تو آپ نے جو کھھ بزرگوں سے سنا ہے اُس مطابق نماز ادا کریں اور بارانِ رحمت کیلیے دعا کریں اگر بارش ہو جائے تو جہتر ۔ ورنہ میرے پیرائن کا ایک دھا کہ لے جائیں میہ کر انہوں نے پیرائن میں سے ایک دھا گدوڑ دیا اور کہا کہ اس کوایے ہاتھ کی تھیلی پرد کھ کراس طرح دعا کریں کہ اللی فلال مخت کے پیرا بمن کے دھاگے کی برکت ہے بارانِ رحمت بھیج وہ پیرا بمن جواس نے تیری رضا کی خاطر زیب تن کیا ہے۔مولانا بدرالدینؒ نے فوراوہ دھا کہ لے لیا ادرائے آنکھوں سے لگا کی اپنی دستار میں باندھ لیا۔ دوسرے دن نماز استقاء کی خاطرخلق خداجمع ہوگئ۔مولانا بدرالدینؓ نے روایات سلف کے مطابق نماز پڑھی اور دعاما تھی لیکن اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر انہوں نے گرہ کھول کر دھا گہ نکالا اور تھیلی

پرد کھ کر دُعا کی کہ خدا و ندا خواجہ راحت کے دامن کے اس وھاگے کی برکت سے جے اس نے سوائے تیری رضائے زیب تن نہیں کیا۔ اپنے بندوں کو بارانِ رحمت عطا کر ۔ یہ کہنا تھا کہ ہوا چلی اور چاور ل طرف بادل چھا گئے اور ابھی لوگ اپنے گھروں میں نہیں پہنچے تھے کہ موسلا دھار بارش برسنے لگی۔ یہ حکایت بیان کر کے فرمایا کہ اب کیا کہا جا سکتا ہے۔ کہ خواجہ راحت کیے بخت تھے وہ تو مقرب بارگاہ ربالعزت تھے اور مقربانِ حق کے ہم شین تھے ظاہری صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا کدو ہلی میں ایک سودا گرر ہتا تھا جس کا نام خواجہ رشید ہندرتھا ایک آ وی نے قاضی کی عدالت میں اس کےخلاف تیس ہزار رویے کا جھوٹا دعویٰ دائر کر دیا۔اب اگروہ قاضی کی عدالت میں پیش ہوتا ہے تو اس کی عزت برباد ہوتی ہے۔اس لئے اس نے فورا تمیں ہزاررو یے گن کراس آ وی کے حوالہ کردیئے۔اس آ دمی نے رقم لے کر تجارت شروع کر دی اور بہت نفع کمایا۔ایک دن وہ میں براررویے اور منافع لے كرخواجد شيد كے ياس كيا اور كہنے لگا كديس نے آب يرجون دعویٰ کیا تھا۔ مجھےمعلوم تھا کہ آ ہے اپنی عزت کی خاطر قاضی کی عدالت میں پیش نہیں ہول کے۔اور رقم دے دیں گے میں نے آپ کا سر ما پیتجارت میں استعمال کیا ہے جس سے مجھے بہت فا کدہ ہوا۔ اب مہر بانی کر کے اپنی رقم اور منافع کا اپنا حصہ قبول کریں۔خواجہ رشید نے کہاا بےخواجہ رقم مجھے وے دواور منافع تو لے جا کیول کہتم نے محنت کی ہے۔ یہ تیراحق ہے۔ جھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کددیکھوسوداگر نے اس آ دمی کے ساتھ صوفیا ، جیسا معاملہ کیا۔ فرمایا حفزت خواجہ حارث محابيٌ كا والدفرقة معتزله يتعلق ركهتا تعابه جب اس كانقال مواتو كافي مال دودولت ورثه تچھوڑ ا\_لیکن حفرت حارث محا بیؒ نے باپ کا ورثہ کہد کر قبول ند کیا کدمیر ےاوراُن کے درمیان مذى اختلاف تفاران كاور شميرے لئے جائز نبيل ہے۔اس كے بعد ايك آ دى نے حضرت مخدوم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں ساڑھے تین ماہ دریا کے سفر میں رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگرتم ا تناع صدخداتعالی کی یاد میں صرف کرتے تو کیا ہے کیا بن جاتے۔ اس کے بعد پیشعر پڑھا۔۔ نہ یک افسوں کہ ہر وم ہر افسوں نہ یک در لغ کہ ہر دم ہزار در لغ (ایک افوں نہیں بزار افوں ہے ایک صرت نہیں بزار صرت ہے)

# پنجشنبه ۱۷\_شوال ۲<u>۰۸ جه</u> صوفیاءاور علم ظاهر

ظهری نماز کے دفت علم ظاہر کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی فر مایا اس علم (یعنی ظاہری علم) سے صوفیاء کہ جہل (یعنی ظاہری علم سے بہرہ ہوتا) بہت مبارک ہے بشرطیکہ کہ کوئی بات نہ کریں اللہ حفرت خواجہ قطب الدین بختیار قدس سرہ ہوتا ) بہت مبارک ہے بشرطیکہ کہ کوئی بات نہ کریں آپ مقام قرب تھا کہ خلقت کے ساتھ وہ مقام قرب تھا کہ خلقت کے ساتھ ہات کرنے کی فرصت نہیں تھی۔ اس پرایک شخص نے سوال کیا کہ مقام قرب تقلب الدین قدس سرہ نے خرصت شخ فرید الدین قدس سرہ کی تربیت کس طرح کی فقط کی مقام نے ان کے لئے فقط کی ۔ فرمایا حضرت شخ فرید الدین قدس سرہ کی تربیت کس طرح کی ۔ فرمایا حضرت شخ فرید الدین قوری استعداد کے بعد بیعت ہوئے تھاس لئے ان کے لئے فقط اشارہ اور معمول توجہ کا فی تربیت کی دھرت خواجہ قطب تی زیادہ صحبت بھی نہیں ملی تھی۔

# حضرت شیخ فریدالدین گنج شکر کے مجامدات

اس کے بعد حضرت شیخ الاسلام خواجہ فرید الدین قدس سرہ کے مجاہدات کا ذکر ہونے لگا۔
فر مایا ہمارے شیخ (حضرت نصیر الدین محمودؓ) فر مایا کرتے تھے کہ حضرت شیخ فریدالدینؓ وہلی کے
درواز ومندہ کے قریب ایک محبد میں مشغول رہتے تھے۔ایک دفعہ تین دن تک کچھ نے کھایا۔ تین دن
ک فاقد کے بعدایک خمار (یعنی شراب بنانے والا) نے آپ کوتھوڑ اسا بھات لاکر دیا۔لیکن آپ
کے دل میں اس قدر جوش تھا کہ بھات نیچ کر گیا۔ جب حضرت خواجہ قطب کی خدمت میں حاضر
ہوئے تو آپ نے فر مایا با فریدالدین ہم نے تین دن فاقد تو کیا لیکن سے معلوم کرنے کی تکلیف گوارا
نے کہ کے مطعام کہال سے آیا۔آیا وہ حلال ہے یا حرام ۔فر مایا ایک اور دفعہ چندروز کا فاقد تھا یہال تک
متعلق بات نے کرنے کی ضوورت نہ ہوتا فل ہی یا تھا ہیں اور تقریبن کو فلقت کے ساتھ دینی سائل کے
متعلق بات چیت کرنے کی ضوورت نہ ہوتا فل ہی یا تھا کہی یا تعلیم کی ضرورت پر قال وجد ان
فلق کا کام بھی بغیر طم نہیں ہوسکتا ہے یعنی باطنی توجہ سے مریدین کا تزکیف کیا جا سکتا ہے ۔لیکن علم کو دوراییاں
فلق کا کام بھی بغیر طم نہیں ہوسکتا ہے یعنی باطنی توجہ سے مریدین کا تزکیفس کیا جا سکتا ہے ۔لیکن علم اور کیون کی معلوم ' ہے (یعنی غدا تھا لی) علم ہود و بالذات کا درجہ دیا گیا ہو۔ کیوں کہ مصووبالذات علم نہیں ہے' معلوم' ہے (یعنی غدا تھا لی) علم کی را اکتفار کرنا در خدا تک درجہ دیا گیا ہو۔ کیوں کہ مصووبالذات علم نہیں ہے' معلوم' ہے (یعنی غدا تعالی) علم کرے ادر معمود بالذات کا درجہ دیا گیا ہو۔ کیوں کہ مصووبالذات علم نہیں ہے' معلوم' ہے (یعنی غدا تعالی) علی خواج ہی را اکتفار کونا کا می کرنا درخدا تک رصاف کی کا اے ذرجہ دیا گیا ہو۔ کیوں کہ مصووبالذات علم نہیں ہے' معلوم' ہے (یعنی غدا تعالی) علی خواج ہے۔

کہ جب حفرت شیخ کی زیارت کوآئے تو رائے میں کمزوری کی وجہے گر پڑے۔ رائے میں کیچڑ تھی۔ کیچڑ بھی آپ کے منہ مبارک میں چلی گئی لیکن وہ کیچڑ آ کیے منہ مبارک میں شکر بن گئی۔ جب حضرت شیخ کی پایوی حاصل ہوئی تو آینے فر مایا کہ بابا فریدتم توشکرخوار بن گئے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک آپ کی خانقاہ میں شکر کے انبارلگ جاتے ہیں لیکن لوگ جس قدر شکر لاتے ہیں سب کی سب خرچ ہوجاتی ہے۔ فرمایا کہ حضرت شیخ فریدالدین فرمایا کرتے تھے کہ سوائے ایک بار کے میں نے بھی اپنے شیخ ہے بے ادبی نہیں کی۔وہ یہ کہا یک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ میری خوابش ہے کہ کی جلّہ کروں۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہمارے خواجگان نے چلّہ نہیں کیا کیونکہ یہ موجب شہرت ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میرامقصد شہرت نہیں ہے۔حفزت شیخ نے فرمایا كبااجياجياً بنان (عورتول كاجيله ) كرلوبين فيعرض كيا كه حضورعورتول كاجله كيابوتا ب-فرمايا عاليس دن تک صلوٰة معکوس (النالٹک کر ذکر کرنا) ادا کرو۔ چنانچیة حفزت شیخ فريد الدينٌ سفر پرروانہ ہو گئے۔ آپکاایک دوست تھا جو آپکا شریکِ سفرتھا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ اگر تو میرا دوست ہے تو جو بچھ میں کہوں اس بڑمل کرنا در نہ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اس نے وعدہ کیا کہ آپ کے فرمان کی تعمیل کروں گا۔اس کے بعد آپ اوچ تشریف 1 لے گئے۔وہاں ایک متجد تھی جس کے اندر ایک کنوال تھا اور کنویں کے ساتھ ایک درخت تھا۔ آپ نے اس مجد میں قیام فرمایا۔آپ نے ایک ری خریدی۔عشاء کی نمازے فارغ ہوکر پاول میں ری باندھ لیتے تھے اور ا ہے دوست سے کہتے تھے کہ ری کو درخت ہے باندھ کر مجھے کنو کمیں میں الٹالٹکا دیا کرو۔ چنانچہ آپ ساری رات لکے رہتے اور حق تعالٰی کی تیبیج بیان کرتے تھے ۔شروع میں آپ کلمہ سجان اللہ کا ورو کرتے تھے بعد میں خاموش ہو جاتے تھے اس کے بعد معلوم نہیں کہ اٹکا کیا معاملہ ہوتا تھا۔ آپ سارى رات ال طرح گزارتے آخرشب آپ دستك ديے تھے اور وہ دوست آپ كو با ہر نكال ليتے تنے۔اس کے بعد آپ مبح کی نماز ادا کرنے اورا فکار ومشاغل میں مشغول رہتے۔ حیاشت کی نماز کے بعد آپ ای طرح لٹک جاتے تھے اور ظہر کی نماز تک اُسی حالت میں رہتے تھے۔ای طرح

اوق شریف صلع بهاول پور میں ایک قدیم شہر ہے جس میں اکا برسبر وردید اور قادریہ مشاکح کے بہت مزارات ہیں۔ سلاطین تعلق کے زمانے میں یہاں ایک بہت بڑی بو نیورٹی قائم تھی جس میں دور دراز کے مما لک سے طلبا آگر تعلیم حاصل کرتے تھے۔

چالیس دن تک آپ نے عبادت کی اللہ بین کر حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے بو چھا کہ الٹا لئے ہے آ بیکے منہ سے خون اور طعام کیوں نہیں نگل آتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بیخ نے اس قدر سخت مجاہدات کئے تھے کہ نہ جم میں خون باتی رہا تھا نہ کوئی اور چیز ختی کہ آ بی انتر یاں اور رگ و ریشہ تک خشک ہو چکے تھے۔ خون اور طعام کہاں ہے آتا۔

#### صلوة معكوس سنت نبوى ب

اس کے بعدای سائل نے عرض کیا کہ کیاصلوٰ ق معکوں کا ثبوت رسول النہ اللہ ہے یا اصحاب سلف ہے بھی ملتا ہے یا متاخرین کی اختر اع ہے۔ فر مایا علم ظاہری کی کتابوں میں تو نہیں دیکھا۔ لیکن فوائد الفواد ہے میں ایک روایت درج ہے کہ حضرت ابو سعید فر ماتے ہیں کہ مجھے جو پچھ رسول خدائی ہے۔ کہ حضرت ابو سعید فر ماتے ہیں کہ مجھے جو پچھ رسول خدائی ہے۔ کہ حضرت ابو سعید فر ماتے ہیں کہ مجھے جو پچھ رسول خدائی ہے۔ کہ دسول النہ اللہ ہے کہ عبادت معکوں کی تو میں نے اس پر بھی ممل کیا۔

# شنبه ۱۸\_شوال ۲<u>۰۸ج</u> طالب مولا کی عزت وعظمت

 جھے ایک عورت نظر آئی جس کے حسن و جمال پر بیس فریفتہ ہوگیا ہوں۔ انہوں نے کہا اب تو انھو۔
اس نے کہا کیسے انھوں میر اول کہاں جارہا ہے تم کہاں ہو۔ درویشوں نے دوبارہ حضرت حق سجانہ
تعالیٰ میں عرض کیا کہ الی تو بہتر چانتا ہے۔ ہمارے ایک آدی کو سے ادشہ پیش آیا ہے۔ اب کیا فرمان
ہے۔ اس کی بجائے کوئی اور لے آئیں۔ یاوہ بی اپنے مقام پر قائم رہے گا۔ تھم ہوا کہ اس سے دریافت کرو کہ جس عورت کے ساتھ جتالا ہے اس سے کیا آرزور کھتے ہو۔ اس نے کہا میں اس سے بغل گیرہونا چا ہتا ہوں۔ فرمان ہوا کہ تم باز و کھولو ہم اس کو تمہاری آغوش میں ڈال دیں گے۔ جو نہی اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے ایک صورت فاہر ہوئی جس کو اس درویش نے اپنی آغوش میں ڈال دیں گے۔ جو نہی اس صورت نے زورے اسے چھاتی سے لگا یا وراس سے آواز آئی اِنی آنا اللہ کا اللہ الا اللہ ا

## کیشنبه۱-شوال۲<u>۰۸جی</u> تعلّقات وحوادث زمانه

ایک دندایک صوفی کی خانقاه میں داخل ہوا تو خانقاه کے خادم نے اس کا عصالے کرایک کونے میں رکھ دیا۔ اور اس کے جمع مے مٹی جھاڑی اور دریافت کیا کہ کیا حال ہے خیرو عافیت تو ہے صوفی نے جواب دیا کہ جس روز سے میں نے طلب ملامت کا عصاباتھ میں لیا ہے ہجادہ خیر و عافیت کو آگ میں ڈال دیا ہے۔ جس جگہ پرکوئی شخص مجھ سے خیروعافیت دریافت کرتا ہے میرا دہاں قیام کرنا مناسب نہیں ہوتا۔ لہذا میرا عصا مجھ دے دو۔عصالے کردوانہ ہوگیا۔

# دوشنبه۲۰شوال۲۰۸ج

چاشت کے دفت ساع پر گفتگو ہور ہی تھی۔ فر مایا کہ اگر کوئی شخص ساع کو جیسا کہ وہ ہے سنتا ہے اس سے کسی کواٹکارنبیس ہوسکتا ہے اوگ اٹکار اس لئے کرتے ہیں کہ ساع میں برائیاں شامل کر دی جاتی ہیں۔

#### سه شنبه المشوال الممير

عیاشت کے دقت قصبہ اساول میں منزل فرمائی اور وہاں کے حکام نے حضرت اقد س کا ایٹھنٹبال کیا۔ وہاں جمرت کا واقعہ بیان فرمایا۔ چونکہ بید واقعہ سابقہ بجالس میں بیان ہو چکا ہے۔ یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔اس کے بعد صوفیاء کرام کی طرف سے لوگوں کوفرقہ اور دیگر چیزیں عطا ہونے کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا صوفیائے متقد مین خرقہ عطا کرتے وقت جوشرا اکا کمحوظ خاطر رکھتے تھے آج وہ بات کہیں نظر نہیں آئی۔ اور وہ تربیت مفقود ہو چکی ہے۔ حضرت شیخ فرید الدین قدس سرہ 'نے حضرت شیخ جمال الدین ہانسوگ کو لکھا کہ شیخ کے مصلے 'تنہیے' پیرائمن اور دستار عطا کرنے کی برکات تحریرے باہم ہیں۔انشاء اللہ تعالی بوقت ملاقات بیان کی جائے گی۔

عوارف المعارف میں لکھا ہے کہ ایک طالب نے امام محمر عزائی سے خرقہ طلب کیا۔امام موصوف نے اسے حضرت شیخ ابونجیب مہروردی کے حوالہ کر دیا کہ اسے آ داب وشرا لطاخرقہ تعلیم کریں۔ شیخ ابونجیب بڑے بلند مرتبہ شیخ تھے۔انہوں نے الی شرا لط بیان کیس کہ دہ شخص طلب سے باز آیا۔اور یہ کہہ کر چلا گیا کہ جس روز اس کا مستحق ہوں گا داپس آ کر لے لوں گا۔ پچھ عرصہ کے بعد جب اس کی امام غزالی کے ساتھ طلاقات ہوئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ اسے جوان تم واپس کیول نہ آئے۔اس نے عرض کیا کہ خواجہ ابونجیب نے جوشرا لط بیان کی ہیں میں اس کی طاقت نہیں رکھتا۔ جب وہ شرا کط بوری کرول گا آ کرخرقہ لےلول گا۔ بین کرامام غزائی نے خواجہ ابونجیب وطلب کیااور غصے ہو کر فر مایا کہ آپ نے ایسی شرا نظ کیوں رکھی ہیں کہ جس سے أے نفرت ہوگئ ہے۔مبتدی بندرت صنحب میں تق کرتا ہے۔آپ نے شروع ہی ہے اُسے ڈرادیا ہے۔ اس پر حضرت خوابد ؒ نے فر مایا که آج کل ہم ایک کلاو (ٹویی ) بطور تبرک دیتے ہیں۔اس کے علاوہ کلاہِ بیعہ عطاکیا جاتا ہے۔ایک شخص نے عرض کیا کہ کس طرح معلوم ہوکہ بیدکلاہِ بیعت ہے یا کلاوتیرک\_فرمایا جشخص کا قلب متوجه اورنفس یاک ہوتا ہے اس کا کلا و کلا و بیت ہوتا ہے ور نہ کلاوتمرک ہوتا ہے۔ نیز فر مایا کیشخ الاسلام خواجہ نظام الدین قدس مر 'کے وقت ہے بیشرا نظاکل طور پرمفقو د ہوچکی ہیں۔ تنی که اب ہرجگہ پر خانان خانز دگان ملوک امرا و معلم اور دانشور تنی که مطرب لوگوں تک سب کوخلعتیں مل رہی ہیں اس لئے ہمارے بیخ خرقہ بطور تبرک و تطبیب یا فرمایا کرتے تھے۔ شخ الاسلام خواجہ نظام الدین کا یہ بھی دستورتھا کہ جوشنخ بیعت کی خواہش کرتا تھا آپ أے بیعت کر لیتے تھے حفرت شیخ کا ایک لمازم تھا جو ہرمشکل کے وقت حفرت خواجہٌ (حضرت خواجہ نظام الدین اولیًا) ہے دریا فٹ کرتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ آپ نے اسے فر مایا کہ تو ہر چیز کے متعلق جھے سے سوال کرتا ہے لیکن میدجو میں نے عامتدالناس کے لئے بیعت کا دروازہ کھول رکھا ہے۔اس کے متعلق تم کچھنہیں بوچھتے حالائکہ یمی دریافت کرنے کی چیز ہے۔اس نے جواب دیا کہ میرے دل میں کئی باریہ خیال آتا ہے کہ دریافت کروں نیکن چونکہ بات نازک ہدریافت کرنے کی جرات نہیں کرسکتا۔ ہمارے حضرت شیخ (خواج نصیرالدینؒ)فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا اُء قدس سرہ 'نے فرمایا کہ ایک فخص نے جمھ سے بیعت کی درخواست کی کین میں نے قبول نہ کی جب اس نے بہت آ ہ وزاری کی تو میں نے کہاتم سفر پر جارہے ہو جب والبس آؤ مح تو تحقیے بیعت کرلوں گا لیکن دوران سفراس کا انتقال ہو گیا۔ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ وہ جھے کہدرہا ہے کہ یا شخ آپ نے جرا مجھے رحمت حق سے باز رکھا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ رحمت حق اس قدر وسیع ہے تو بیعت کی درخواست نہ کرتا۔ اس وقت ہے میں نے اینے آپ کوکہا کہا سے نظام یہ آخیرز مانہ ہے۔ توبہ کرنے والے کم ہیں۔ جو محض رغبت کرتا ہے

اے انکار نہ کر۔اور رحت حق کو تنگ نہ کر۔فر مایا آپ کا مقصد اس سے ایک بیرتھا کہ اس آخری ز مانے میں طالب بہت کم ہیں۔ ہرخاص وعام کو بیعت میں قبول کرنے کا فائدہ یہ ہے کیمکن ہے کوئی طالب نکل آئے اور دوسر لوگ بھی اس کے فیل مستفیض ہوں۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ شروت میں وہ زیاد ہ مستعدنہ ہولیکن بعد میں جب اس کومجت شیخ اور طالبان حق اور عاشقان الٰبی کی باتیں نے تو شاید یہ عاشق اور طالب بن جائے۔اور پی عام مشاہرہ کی بات بھی ہے کہ عام لوگ ایسے آتے ہیں جومشائخ کی صُحبت میں رہتے ہیں اور ریاضت وی اہدہ کی وجہ سے سیح معنوں میں طالب و عاشق ہو کر بڑے واصل باللہ۔ اور عارف بن جاتے میں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور ہمارےخواجہؓ (حضرت نصیر الدین محمود چراغ دہلویؓ) کے زمانے میں یہی ہوتا رہا۔اس کی مثال یوں ہے کہ کوئی شکاری جال بچھا تا ہے۔اوراس کے جال میں شامین اور شہباز کے ساتھ چڑیاں اور کبوتر بھی پھنس جاتے ہیں لیکن شہبازوں کی صحبت میں رہ کروہ کبوتر اور چڑیاں بھی شہبازین جاتیں ہیں \_ میں تقریباً سر وسال حضرت شیخ کی خدمت میں مقیم رہااوراس عرصے میں ہر بفتے میں تین جار بارشرف یابیه بوی نصیب بوتا تھا۔علاوہ ازیں حضرت خواجہ (حضرت خواجہ نظام الدین اولياءً) كى بھى يانچ چەمجالس نصيب ہوئى تھيں \_اسءرصه ميں كوئى سوختہ جان عاشق حضرت خوالبّهُ کی خدمت میں حاضر نہ ہوا۔البتہ چندا ہے عاشقان جاں گداز دیکھیے جو کا فی عرصہ حضرت اقد س جیے عاشقان سوختہ کی محبت میں رہ کر صحح معنوں میں طالبان حق بن چکے تھے۔ بإعاشقان نشين وعاشقي كزين

(عاشقوں کی صحبت اختیار کرد عاش بن جاؤ مے)

# ایک بلند پاییصوفی

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت خواجہ نظام الدین ادلیاءً اپنی خانقاہ میں بیٹھے بار بار دروازے کی طرف دکھ رہے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کسی آنے والے کا انتظار کر رہے ہیں۔ تھوڑی در کے بعدایک صوفی اندرداخل ہوا اور پایہ بوی کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ نے اس کے دلی مقصود کی طرف اشارہ فرمایا تو اس نے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے اُسے بیعت کیا اور فرمایا کداے دریکیا کروں سالہا تمہاراانظار کرتار ہااورتو بہت دیرے بعد پہنچاہے اب تو امراض اور جنوم خلق کی وجہ سے اتنی ہمت نہیں کہ تمہاری تربیت کی طرف توجہ دے سکول۔اس وجہ سے حضرت اقدس نے اس کومولا ٹا ہر ہان الدین غریب ہے سپر دکر دیا۔لیکن شایدان کومعلوم نہ ہو کا کہ کس وجہ ہے ان کوسپر دکیا ہے اس لئے انہوں نے ان کی طرف زیادہ القات ندکیا۔ ایک دفد حفرت اقدس دریائے جمنا کے کنارے صوفہ میں بیٹے ہوئے تصفواس صوفی کو وہاں کھڑا ہوا د كيهكرا ان بن جانب طلب فر ما يا اور دريافت كياكه بربان الدين في تمهار عساته كيا معامله كيا ہے۔ جب اس نے ماجرا بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ بے انساف تمبارے ساتھ پہلاک کرےگا۔ابتم نارنول طلے جاؤ۔وہاں ایک پہاڑ ہے اس میں جاکر مشغول ہو جاؤ۔ وہاں شاید نیبی کا اُے مشاہرہ ہوا اور اس کی محبت اس کے دل میں جائے گیر ہوئی کیونکہ اس نے حضرت خواجہ کی خدمت میں لکھا کہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت فرمائی جاوے۔ جب آپ کے خادم خواجہ ا قبال نے وہ عریضہ آپ کی خدمت میں چیش کیا تو آپ نے اجازت دے دی۔ جب وہ حاضر ہوا تو اتفاق سے اس وقت حضرت خواجہ رکن الدین ملتائی بھی موجود تھے۔حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءً نے ان کومخاطب کر کے فریایا کہ اے شیخ زاوے! جس تحف کی طلب سالہا میرے دل میں رہی بیروہی مرد ہے۔لیکن افسوس کہ ہمارے پاس اس وقت پہنچا کہ جب ہم پرامراض کا غلباور جوم خلق تھااور ہم اس کی طرف متوجہ نہ ہوسکے ای طرح آپ نے اس کی بہت تعریف فرمائی۔ آپ جوں جوں اس کی تعریف کرتے تھے شیخ رکن الدین اس جانب د کھتے جاتے تھے۔اس کے بعد فرمایا کہاہے درویش جب ہماراانقال ہو جائے تو تم سفراختیار کرنا۔ جب کچرعرصے کے بعد حضرت اقدس کا وصال ہو گیا تو وہ درویش منگلی کے رائے بیت اللہ کی زیارت کے لئے روانہ ہو گیا۔ اثناراہ میں وہ ملتان پہنچا اور حضرت شیخ رکن الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس دقت آپ ہڑی عظمت وا کرام کے ساتھ ہجاد ہ پرتشریف فر ماتھے۔مشائخ ملان بزی جاہ وحشمت ہے رہنے تھے اور کسی کی خاطر اپنی جگہ ہے نہیں اٹھتے تھے لیکن جو نہی آپ نے اس در ایش کو دیکھا فورا کھڑے ہوگئے اس سے بغل گیر ہوئے اور عزت واکرام کے ساتھا ہے یاں بٹمایا۔ آپ نے اس سے فر مایا کہ جو کھے حضرت خواجہ نظام الدین کے آپ کے متعلق فر مایا تھا

میں نے اپنی آنکھوں ہے وہ چیز دکھی لی ہے بلکہ اس ہے بھی زیادہ دیکھا ہے۔اب آپ ہمیشہ کے کتے میرے پاس رد جا کیں۔ یہ ہوگا وہ :و گا لیٹنی سالکان راہ حقیقت کے مطالب و مقاصد عننے شروع کئے آپ کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس رہو کے تو تم کو فلاں چیز حاصل ہوگی اور فلال مرتبہ ملے گا۔لیکن اس نے جواب دیا کہ یا شخ! امیر مقصد مجھے آپ سے نہیں ملے گا اور میرا مطلوب حاصل نہیں ہوگا۔اس کے بعد شیخ رکن الدینؒ نے مزید مقامات ومراتب کی نشان دہی فر مائی لیکن اس نے وہی جواب دیا کہ میرامقصد آب سے حاصل نہیں ہوسکتا۔اس کے بعد شخ نے و پل کے شیخ الاسلام مولا نااساعیل بدر کوطلب کر کے فر مایا کہ اس درولیش کو لیے جاؤاورخلوت میں بیٹھے ہوئے سالکین دکھاؤ شایدان کواپنے کام میں غرق دکھے کراس کے دل میں رغبت پیدا ہو۔ سب کچود کھے کر جب وہ درویش حضرت شیخ رکن الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تو عرض کیا کہ یا شیخ میرا مقصد آپ ہے حل ہونے کانہیں ہے۔ بین کر آپ نے اس کوایک مصلاً عطافر مایا اور زاد راہ دے کے عزت واکرام کیساتھ رخصت کیا۔اور بہت معذرت فر مائی اور فرمایا کہ جاؤ سفر کعب مختج مبارک ہو۔ جب وہ درویش خانہ کعبہ میں پہنچا تو تین بارطواف کر کے بیٹھ گیا۔اور خانہ خدا کو و كيمية و كيمية جال بحق مو كيا\_ا نالله وا نااليه راجعون سجان الله! كيابي بلنداستعداد كاما لك تقا\_

# چهارشنبه۲۶\_شوال۲<u>۰۸ج</u> د کردین وابل دین

اظام الدين كيسامن حكايت بيان كي دروازه حاجب عطار كقريب ايك موعة تاب ربتاتها ايك وفعدد الى مين خشك سالى موئى توخلق خدانے اس موئ تاب كوگيرايا كەخولىد بارش نبيس موكى جس كى دجه ے ضلقت مصیب میں مبتلا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضدائم کو بارش کیے دے گا۔ میرا چھیر برانا ہے اگر بارش ہوئی تو میں بھیگ جاؤں گا۔لوگوں نے کہااچھا ہم آپ کو نیا چھپر بنوادیں مے بھرتو آپ دعا کریں ك\_انهول نے جواب ديا كم ہاں اگر مجھے نيا چھرال جائے تو خداتم كو بارش دے دےگا۔ چنانچ سب لوگوں نے مل کران کونیا چھپر بنوادیا۔ جب چھپرلگ گیا تو انہوں نے آسان کی طرف مندکر کے کہا کہ تو بارث اس لينبيس ديتاتها كدهل بعيك جاؤل كالاباب إن بيجاورل في مجمع نيا چھير بنواديا باب ان كو بارش عطامو ـ بيكهنا تفاكدا فق ساكيك بلكاسا بادل أثغيا ورجاورن طرف حجعا كيا اورا يساز وركى بارش موتى کہ اس کے چھپرکی رسیاں ٹوشنے لگیس۔ انہوں نے چھرآ سان کی طرف منہ کر کے کہا کہ میں نے ایسی بارش کب مانگی تھی کہ خلقت مصیبت میں گرفتار ہوجائے۔ بیکہنا تھا کہ بارش تھمنا شروع ہوگئی اورآ ہت۔ آ ہت، بند ہوگئی۔اس کے بعدفر مایا کداب دیکھو بظاہر تووہ موئے تاب تھالیکن در حقیقت بادشاہ مقرب بارگاہ اور ہم تقین حضرت حق تھا۔اب اس کے سامنے بید نیا کا جاہ دجلال کیا حیثیت رکھتا ہے۔فر مایا مرو دین کوچاہے کہ مرتب عاشقی یامعشوتی ہے کم طلب نہ کرے کیونکہ میجاز ہےاور وہ حقیقت ال

#### ٔ باغبان نے شہرادی پرجان قربان کردی

خواجہ سالار کہتے ہیں کہ مولا نارکن الدین شیخ الاسلام حفرت خواجہ نظام الدین کے اصحاب ہیں سے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ آ ہ ہم سب کچھ ہوئے لیکن ' ڈلا ہا' نہ ہوئے۔ ہم نے پوچھا کہ ڈلا ہا کون تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈلا ہا ایک ہا غبان کا نام ہے جود بلی دروازہ سے باہر رہتا تھا۔ ایک دفعہ شاہی آ عاشتی عالم بجاز کی چز ہے لین عاش آس نا سوتی و نیا سے تعلق رکھتا ہے لیکن جب سالک کو مقام معثوقیت یا مقام محویت مل جاتا ہے تو وہ عالم جازے گزر کر عالم حقیقت میں پہنچ جاتا ہے لیمنی اپنی ذات سے فانی ہو کر ذائیہ وی کے ساتھ باتی ہوجاتا ہے۔ اور بجاز ہے آ کر کے حقیقت بن جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پکھاس کے منہ سے نگاتا ہے۔ عارف روی نے خوب کہا ہے۔

كفية اور كفية الله يَوَدَ كرچه از طقوم عبدالله يَوَدَ

(اس کا کہنات کا کہنا ہوتا ہے فوادہ دیندہ موکن کے منہ سے کول نفظے )اور بیام مدیث قدی ہی یشم و بی شعبرا کے میں مطابق ہے جوامام بخاری فی مجے بخاری شریف میں روایت کی ہے اور کی فرقے کا آ دی اس سے اٹکارٹیس کرسکا۔

خاندان کی ایک خانون جب باغ کی سیر کونگی تو دُا ابا کی نظراس پر پڑگی اور بڑارجان ہے اس پرفریفتہ ہوگیا۔ اب کیا تھا کہ ہڑار بہانہ بنا کراس کا دیار کرتا 'باغ کا ہرمیوہ اس پر نثار کرتا اور ہرقتم کا میوہ تو ڈکر اس کو پیش کرتا۔ شام کی نماز تک یہی حال رہا۔ شام کو جب وہ خانون پائلی میں بیٹھ کر ہرقتم کی پردہ داری اور عزت واکرام کے ساتھ گھر واپس گئی تو پیچارہ دُلا ہا کہاں اور شنم ادی کہاں۔ باغ میں بیٹھ کر کیا کرتا 'پائلی کے پیچھے ہوگیا۔ لوگوں نے سمجھا کہ شاید انعام کی خاطر آرہا ہے کیوں کہ سارا دن میوہ جات پش کرتا رہا ہے کیوں کہ سارا دن میوہ جات پش کرتا رہا ہے کیوں کہ سارا دن میوہ جات پش کرتا رہا ہے۔ لیکن جب انہوں نے انعام و یا تو اس نے تبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا سے سب اس بی بی کا صدفہ ہے میں لے کر کیا کرونگا۔ جب وہ خاتون محل کے اندر چلی گئ تو وہ بہت بے چین ہوا۔ روز انہ کل کے دروازہ پر آ کر بیٹھ جاتا تھا آ خر چندروز بیٹھ بیٹھ کر جاں بحق ہوگیا۔

شہرادی نے بچہ قد برجان قربان کردی

اس کے بعد فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا جوگل کے جھر وکا بیں بیٹے کر صحن میں تیراندازی کیا کرتا تھا۔
اور بہٹتی لوگ صحن میں آ کر جھاڑو دیتے تھے اور چھڑ کاؤ کرتے تھے۔ بادشاہ کی ایک خوب صوزت لڑکی بھی تھا۔
بھی تھی جو دوسر ہے جھر وکا ہیں بیٹے کرتما شار کھتی رہتی تھی۔ اُن بہشتیوں کا ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔
شہزادی اُے وکھے کراس پرفریفیتہ ہوگئی اور روزانہ جھر وکا ہیں بیٹے کراس کا نظارہ کرتی رہتی تھی۔ ایک دن
وہ نوجوان نہ آیا چھودی تک شہزادی نے مبرکیا آخراس ہے ندر ہاگیا اور شعر پڑھ کررونے گئی۔

الا اے ساتی متان بگوآل پور سقارا بریدہ بامرِ زلفش غے دادی دل مارا

(اے ساتی اس بہتی کے لڑ کے وجا کر کہو کہ تونے زلفوں سے ہمارے دل کو پامال کر دیا ہے۔) جب بادشاہ نے بیآ واز نی تو آ ہتہ ہے نیچ آیا اور دیکھا کہ اس کی لڑکی بیٹ عرگار بی ہے اور دور بی ہے۔ بادشاہ نے بوچھا کہ تم کیا کہد ہی تھی اس نے کہا۔۔

الا اے ساتی مستان بگو آن پور سقارا بدیدہ باسرال مشکست تھی کردی ہمہ خم را

(اے ساتی بہٹی کے اور کے وجا کر کہوکہ تم نے اپنی مشک سے سارا تالاب خالی کردیا ہے۔)

بادشاہ بجھ گیا کہ اس نے جان کر دوسر امھرع بنالیا ہے حالانکہ وہ بہتی کے لڑ کے پر عاشق ہو چکی ہے۔ ہے۔ ہیں کہ کی کراس نے وزیر ہے مشورہ کیا۔ وزیر نے کہا بڑی مصیبت پیش آئی ہے۔ آ ب اس سے کہیں کہ تیراخون زیادہ ہوگیا ہے خون نکالنا چاہیے۔ لیکن رگ کاٹ کر پھر بندنہیں کرنی چاہیے۔ اس سے وہ خود بخو دمر جائے گی۔ وزیر کے مشورہ پڑل کیا گیا جب وہ مرنے گلی تو اس نے اپنی انگلی خون میں ڈیوکر یہ تین مصر عے لکھے۔

گر من بجرم او را بیارید این مرده تنم بدوسپارید گر بوسه دید برین لبا نم

چوتھاممرع لکھنے نہ پائی تھی کہ جال بحق ہوگئی۔ جب بادشاہ آیا تو اس نے دیکھا کہ شہزادی اپنے خون سے بہتین معرع لکھ کرمرگئی ہے اور چوتھاممرع لکھنے کی اے فرصت نہیں ملی تو اس نے اہل نظم ونثر طلب کئے تا کہ کوئی چوتھاممرع بورا کرے۔ جب سب لوگ چوتھاممرع لکھنے سے عاجز آگئے تو شنرادی نے اپنے ہونٹ ہلائے اور اس طرح ربائی پوری کردی۔

گرمن بجيرم او را بياريد اي مرده تنم بدوسپاريد گر بوسه زند برين لبا نم ورزنده شوم عجب مداديد

(جب میں مرجاؤن تومیرے محبوب کو بلا کر میرم دہ جسم اس کے حوالہ کردینا۔ اگر وہ میرے ان لیوں پر پوسہ دیقو حیران مت ہونا میں پھرے زندہ ہو جاؤں گی۔

## عاشق صادق کون ہے

ال مضمون پر حضرت اقدس نے ایک اور حکایت بیان فر مائی \_حضرت خواجیُّ (خواجین سیرالدین چراغ دہائی ) فرمایا کرتے تھے کہا یک بادشاہ تھا جو سن و جمال میں شہرہ آفاق تھا۔ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوکر باہر نکلتا تولوگ وجدوستی میں آکرا ہے بیرا ہن مچاڑ دیتے تھے۔ ایک دن اس نے اپ دربان سے پوچھا کہ یہ جولوگ میری مجت کا دعویٰ کرتے ہیں کیاان میں کوئی عاشق صاد ت بھی ہے دربان نے جواب دیا کہ بی ہاں ایک عاشق صادق ہے۔ اس کے صدق کی علامت یہ ہے کہ جب وہ آپ کود کھے لیتا ہے تو جب تک آپ دوبارہ وہاں نہیں جاتے وہیں کھڑار ہتا ہے نہ کچھ کھا تا ہے نہ پیتا ہے۔ اگر کوئی خض اسے زبردی سے کھلاتا ہے تو کھالیتا ہے بادشاہ نے کہاتم کی کہتے ہو بی صدق کی علامت ہے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اب کی باروہ کہاں ہے۔ دربان نے کہا وہ میدان کے وسط کی علامت ہے۔ بادشاہ اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہا کہ اے درویش مجھے گیندا شادو۔ بادشاہ کے منہ سے بی فطاب سفتے ہی وہ گرااور جال بحق ہوگیا۔ کی نے خوب کہا ہے۔

غزه زنِ مارسید ساخته دارید جال بیسف ما باز گشت مژده بکعال برید

(تیرغمزہ چلانے والامحبوب آگیا ہے۔اے عاشقو جان کوسنجال کر رکھو۔ ہمارا پوسف (محبوب) آگیا ہے پیرکنعال (لیتفوٹ) کوخوشخری دے دو)

#### ول جلاتن جلنے کو کیا جانے

اس مضمون پر حضرت اقدس نے ایک اور حکامت بیان فرمائی فرمایا کہ لیا جس جھرو کے بیس بیشا کرتی تھی اس کے نیچے ایک بڑا پھر پڑا تھا۔ مجنوں ہرروز جا کراس پھر سے لیٹ جا تا تھا اور پھر لیٹ کی طرف مند کر کے مست و مستغرق ہو کر دیکھتا رہتا تھا۔ اس کے رقیبوں نے کہا کہ مجنوں روز اند آ کراس پھر پر بیٹے جاتا ہے اور لیل کو دیکھتا رہتا ہے اس کا کوئی علاج کرنا چاہے تا کہ پھر پر ند بیٹے سے دو لال سرخ ہو نہ بیٹے سے دو لال سرخ ہو سے بیٹے سے دو لال سرخ ہو گیا۔ جب مجنوں حب معمول آیا اور اس پر پھر سے لیٹا تو اس کا ساراجہم جل گیا اور دھوال نظنے لگا گیا۔ جب مجنوں حب معمول آیا اور اس پر پھر سے لیٹا تو اس کا ساراجہم جل گیا اور دھوال نظنے لگا کین اُسے مطلق خبر نہ ہوئی اور بیٹے کر جب لیگا کا مشاہدہ کرتا رہا۔ یہ دیکھ کر اس کے رقیبوں کورجم آیا اور فریا دکرنے سے کہ کہ اس دیوانے دیکھ تو سی تم نے اپنے آپ کو جلا دیا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ میرا دل جل چکا ہے دل جلوت کے جلنے کا کر سلم ہو سکتا ہے۔

اس ك بعدقر مايا كركتب الوك مي لكها به كران السله من خالى خلق القُلُوبَ قبل الاجساد

كذاب الوف سَنت و وَجَعَلَ فِيهَا نَارَ مَحْبَهِ فَخُوج مِنهَا شُواد ناد محبته فَخَلَقَ يَنُهَا سَبَعْتهُ دركاتِ الجَهَنُم يَعِيْنَ تَعَالَى نَول وَجِهم كَى بَرَار سَال يَهِلَ بِيدافر اليا اوراس كاندرائي عَشَى دركاتِ الجَهَنُم يعن تَعالَى نول وَجِهم كَى بَرَار سال يَهلَ بِيدافر اليا اوراس كاندرائي عَشَى لَى آك بِحردي اس آگ مِن عالم ورجات وجود على آئ بي المرحقة آئس عَشَى ورياكي آگ كى كيا خريمتني شاعر في اس رازمجت كوفوب اواكيا ب في المنافر في المنافر في المنافرة المنافرة والمنافرة ولي المنافرة ولي المنافرة عن المنافرة ولي المنافرة ولي

# جمعة المبارك ٢٢ ـ شوال ٢٠٨ هـ ساراشهر جل گياايك فاحشه في گئي

نماز جعہ کے بعد قرب حق اور مقبولیت کے بارے میں تفتگو ہور ہی تھی۔حضرت اقدس نے فر ماما کہ کسی شخص کے نیک عمل کو دیکھ کرا ہے مقبول اور عملِ بدد کھے کرا ہے مردوز نہیں سمجھنا جا ہے۔ اوراس کی مدح وزمنہیں کرنی جا ہے۔فرمایا ایک شہر میں ایک زاہدر بتا تھا۔ حق تعالیٰ نے اسے خواب میں فرمایا کہ میں اس شہر پرایک مصیبت نازل کرنے والا ہوں۔ ایس مصیبت کماس سے کوئی مخص نہیں چے سکے گا۔ زاہد نے عرض کیا کہ خداوندائسی مصیبت نازل کرو گے۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ آگ نازل کروں گا۔جس ہے سب کچھ جل جائے گا۔لیکن ایک فاحشہ عورت کا گھراور جو مجھاس کے گھر میں ہوگا۔ فج رہیگا۔ زاہد نے عرض کیاالٰبی میرا کیا حال ہوگا۔ فر مان ہوا کہ تجھے مجی جلا دوں گا۔ ہاں اگر تو اس فاحشہ کے گھر جا کر پناہ لے تو نچ جائے گا۔ ہے اٹھتے ہی اس نے مصلّه کند ہے پررکھااوراس فاحشہ کے گھر جا پہنچا۔وہ زاہدکود کچے کرجیران ہوئی اور یو چھنے لگی اے نیک مرو خدا تو میرے ہاں کس طرح آگیا۔ زام نے کہا میں جا ہتا ہوں کہ چندروز تمہارے ہاں بسر کروں۔اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ ہرروز میرے یاس کس تنم کے لوگ آتے ہیں۔اور کیا كرتے ہيں۔ زاہدنے كہا جو كچے بھى ہو مجھے ايك كونے ميں جگہ دے دو ميں اس ميں رہ كرعبادت میں مشغول رہوں گا۔تو جان اور تیرا کام۔فاحشہ نے اس کی بات مان لی۔اوروہ ایک کونے جس بیٹے کریادِ خدا میں مشغول ہو گیا۔ چند دن گزرے تھے کہ شہر میں آگ لگ گئے۔اور تمام کمر جلنے

گے۔ لیکن جب فاحشہ کے گھر تک آگ پنجی تواہے چھوڑ کردومرے گھروں کو جلادیا۔ جب آگ بھی گئو زاہد نے اپنے مکان پر جا کرحق تعالیٰ ہے درخواست کی کہ یارب یہ کیاراز ہے۔ کہ تو نے سارا شہر جلا کررا کھ کر دیا ہے۔ لیکن فاحشہ کا گھر اور جو کچھاس کے اندر تعافی گیا اور جس بھی اس کے طفیل نج گیا۔ فرمان ہوا کہ میراایک کا تعا۔ جس کو فارش کی بیاری تھی۔ وہ بھو کا اور پیاسا گری کے مارے زبان نکا لے ہوئے ہر محلے بی در بدر پھرالیکن نہ کسی نے اسکوروٹی کا کلوا دیا۔ نہ پانی کا گھونٹ۔ اور نہا پی دیوار کے سائے بیس بیٹے دیا۔ جہاں جاتا تعا۔ لوگ ختی ہے اسے باہر نکال دیے تھے۔ لیکن جب وہ اس فاحشہ کے گھر پہنچا تو اس نے اے ساید دیوار میں ہشایا پانی پلایا اور دی کھلائی اس کتے کے طفیل میں نے اُس فاحشہ کو بچالیا۔ باتی سارے شہر کو ہلاک کر دیا اور تھے بھی اس فاحشہ کے گھر میں جگد دیے۔ بیان مارے شہر کو ہلاک کر دیا اور تھے

#### بونت رحلت خواجه جنيدٌ برگريه كاسب

اس کے بعد فر مایا کہ موت کے وقت لوگوں نے خواجہ جنید بغدادی گود یکھا کہ خت گریہ میں جنالا ہیں۔ جب انہوں نے گریکا سبب دریافت کیا تو فر مایا کہ میں نے دیکھا کہ میری انتی سال کی عبادت کو ایک بال کے برابر تاری بائدھ کر لٹکا دیا گیا ہے اور صحرائے بے نیازی کی تندو تیز ہوااس کو اڑائے جا رہی ہے۔ معلوم نہیں کہ مقبولیت کی ہوا ہے۔ یا رَدی۔ رصلت کے بعد کی نے آپ کوخواب میں دیکھا اور دریافت کیا۔ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ طباخت تبلک العبادات و فنیست تبلک الاشارات و انتشرت تبلک العلوم فیما نفقتنا الار کھات نو تکفہا وقت السکے ہو رہے تا محال نے میرے تمام تھائی ومعارف اور ضائع کے میرے تمام علوم۔ جھے کی سے کوئی فائد و نیس ہوا سوائے چندر کھات کے جو میج پڑھتا تھا)۔

## حفزت امام حسن پرگریه

اس کے بعد فرمایا کہ رصلت کے متعلق وقت حصرت امام حسن پر گریہ طاری تھا۔ جب لوگوں نے سبب دریا فت کیا تو فرمایا کہ اِنٹی اُف کھ علی صیّد لم آر اھ لیعنی میں ایسے آتا کی طرف جا رہا ہوں کہ معلوم نہیں پھر کس طرح سے تجنی فرمائے گا۔

#### بهترين كام اوراجم ترين سعادت

اس کے بعداس بات پر گفتگوہونے گئی۔ کہ بہترین کام اور اہم ترین سعادت خدا تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہونا ہے۔فر مایا ایک دفعہ معفرت خواجہ ابراہیم بن ادہم قدس سرہ ارات کے وقت ایک مجد میں مشغول تھے۔آپ پر 11س قدرغلب شوق ہوا کہ مجدسے باہر گر پڑے۔ اور کوتوال نے جو گشت كرد با تما آ بكوچور بحد كركر فاركرليا بارى رات اين ياس ركما اور مج بوت بى اس ف بادشاہ کورپورٹ کی رات ہم نے ایک چور پکڑا ہے جو صوفیوں کے لباس میں پھرر ہاتھا۔ بادشاہ نے ان کواپنے پاس طلب کیا اور پوچھا کہ کیا تم چور ہو۔ آپ نے جواب دیا کہ ہاں میں چور ہوں۔ لکن دین کاچور ہوں نہ کد دنیا کا۔ بادشاہ نے بوچھا کہ دین کاچور کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول التَّمَيَّ فَ فَر مايا م اسوء السواق من سوق في حلواة شياً (برترين چوروه م جونمازے چوری کرے) یعنی شرا تلاحضوری اورادائے ارکان پوراند کرنا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت پند آئی۔اس نے کوتوال کوطلب کر کے تئبیہ کی کہتم نے دوریٹی کوئیس جانتے۔ پس اس نے حضرت شخ کواینے پاس بھایا اور دسترخوان پر ہرقتم کا طعام لگا کر آپ کو کھانا کھلایا۔ آپ کے سائے ایک یالودہ کا تھال تھا اور ایک حلوے کا۔اس طرح بادشاہ کے سامنے بھی حلوہ اور پالودہ تھا۔ کیکن حضرت شیخ نے کھانا نہ کھایا اور حلوہ و پالودہ کود کی کرتم ہم فر مار ہے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ آپ کھاتے پچھنیں کیکن جم فرمارہے ہیں۔ آپ نے فر مایا کدا سے خلیفداس پالودوے مجھے احوال قیادت یاد آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا وہ کس طرح ۔ فرمایا کل قیامت کے دن دوقتم کے لوگ ہوں گے بعض آلودہ فیہوں کے اور بعض پالودہ فیمیہ بات بچھ کر بادشاہ بہت خوش ہوااور کہنے

3 پالودہ سے مرادشا بدوہ لوگ میں جو فعتوں سے مال مال ہوں گے۔

اشرح اس کلام میں بیہے کہ بعض لوگ خدا کے ساتھ مشغول ہونے کا یہ مطلب بیجھتے ہیں کہ آ دی یا فیضا مشغول ہونے کا مطلب بیہ ہوئے اہل خاہر کا مفہوم ہے۔ اہل باطن وا تجاب حقیقت کے نز دیک ذات میں کے ساتھ مشغول ہونے کا مطلب بیہ ہے۔ فالی اللہ یعنی مراقبہ ذات ہیں ہم کم کروینا لیکن چونکہ علم نے فالم نوانی اللہ کا تحقیق مفہوم بجھنے ہے قاصر ہیں فوران کا انکار کردیتے ہیں۔ جو چیز بجھی شن آئے۔ اس کا انکار جہالت ہے۔ کوئکہ برخض اپنے علم میں ماہر ہوتا ہے آگردوسر شخص کا علم بجھے ہیں نہ آئے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ جہالت ہے۔ کوئکہ برخض اپنے علم میں ماہر ہوتا ہے آگردوسر شخص کا علم بجھے ہیں نہ آئے تو اس کا اپنا قصور ہے۔

لگا کہ آپ ہمیشہ ہمارے پاس رہیں۔ ہمیں آپ کی مجت سے بے صدفائدہ ہوگا۔ آپ نے فر مایا کہ اگر آپ شکار سے کہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا بات ہے۔ فر مایا کہ اگر آپ شکار سے دالی آکر جھے اپنے حرم کے اندرد یکمیس تو جھ سے کیا سلوک کریں گے۔ یہ بات من کر بادشاہ سخت غضے ہوا۔ آپ نے فر مایا ذرا ضعے کو دباؤ۔ ہیں ایک بی بات واضح کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا جلدی کرد فر مایا ابھی تو جھ سے گناہ سرز ذہیں ہوا۔ اور آپ اس غیض دفصب ہیں آگے ہیں اگر گناہ ہوجائ تو چر کیا کرو گے گئن اس کے برعش ہیں ایک الی ہتی کے ساتھ رہتا ہوں کہا گر بڑار گناہ بھوجائے تو چر کیا کرو گے گئن اس کے برعش ہیں ایک الی ہتی کے ساتھ رہتا ہوں کہا گئاہ ہوجائے یہ کر آپ دامن جھاڑ کر افسا کہ جو بائے اور آپ دامن جھاڑ کر کھیں کیوں نہ بنوں۔ جو پچھ کروں ایک استغفار سے معاف ہوجائے یہ کہ کر آپ دامن جھاڑ کر کھیں کیوں نہ بنوں۔ جو پچھ کروں ایک استغفار سے معاف ہوجائے یہ کہ کر آپ دامن جھاڑ کر کھیں کے اور چل پڑے۔ باوشاہ صرت کی نگا ہوں سے دیکھارہ گیا۔

# چهارشنبه۲-شوال اوم

## حضرت خواجه نظام الدين اوليائة كے اصحاب كا انكسار

حضرت خواجہ نظام الدین اولیا یُقدس سرہ کے اصحاب کے اوصاف کا ذکر ہور ہا تھا۔ فرمایا مولانا ہر ہان الدین غروب الداور ہمارے خواجہ (حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دیل ) کے مابین بہت دوتی محبت اور بیار تھا۔ جب ہمارے خواجہ اودھ سے تشریف لاتے تھے تو مولانا ہر ہان الدین اور دیگر احباب حضرت سلطان المشائخ سے اجازت لے کر آپ کے استقبال کو جاتے

المعنز المار بان الدين فريب سلطان المشائح معزت خواجه نظام الدين اوليا مجبوب التي قدس م فكان ول المعنز المعن عن المعنز ال

تھے۔ آپ تین دن اپنے شیخ (حضرت خواجہ نظام الدینؓ) کی خدمت میں رہ کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کا کی قدس سرہ' کی زیارت کو جاتے ہیں اور جب بھی مولا نا بر ہان الدین مجلس ساع منعقد کراتے تھے تو ہمارے صفح کو ضرور دعوت دیتے تھے۔غرض یہ کہ مولانا ہر ہان الدین غریب کو ہارے فیخ کے ساتھ کامل عقیدت تھی۔ یہاں تک کہوہ کہا کرتے تھے۔ بیعت حضرت خواجہ نظام الدینؒ کے ساتھ نہ ہوتی تو مولا نانصیرالدین محمودؒ کے ساتھ کرتا۔ ہمارے بیٹی فر مایا کرتے تھے ہم سالہا سال ایک جگدر ہے لیکن ندمولانا بر ہان الدین نے میری چیٹے 1 دیکھی ندیس نے ان کی-ہمارے شیخ میجی فرماتے ہیں کہ میں نے سوائے ایک بار کے کسی وقت مولا نا بر ہان الدینؓ سے باد فی نہیں کی وہ یہ کہ ایک وفعہ ہم اکٹھے کھانا کھار ہے تھے اور ہم دونوں طعام ایک دوسرے کی طرف دعيل رہے تھے۔ يهال تک كەحفرت خواجه نظام الدين كامحاب آپس ميں جەميكوئيال كرتے تھے۔ كەپيادگ كس دجہ سے ايك دوسرے كى طرف طعام دھيلتے ہيں۔ بياد بي ہے ايك دفعہ جب میرے سامنے اس بات کا ذکر ہوا تو سیدشرف الدین کیتھلی بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے جھے یو چھا کیابات ہے وہی نے کہا کہ صوفیاء کے بلند مقامات میں سے ایک مقام ایار ہے۔ بید مفرات ایار کی وجہ سے ایک دوسرے کے سامنے طعام رکھتے ہیں اور خودمحروم رہنے ک کوشش کرتے ہیں۔ بیکمال کی بے اولی ہے۔ یہ بات من کرسب مطمئن ہو گئے۔

# بڑے پیر بھائی کاادب

اس کے بعد فرمایا کہ مولا تا ہر ہان الدین غریب کا خادم تھا۔ جس کا نام کا کا شاد بخت تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ مولا تا ہر ہان الدین ٹے جھے ہے فرمایا کہ جہاں مولا تانصیر الدین محود مشغول ہیں ججے وہاں لے چلو۔ ہیں ان کا ہاتھ پڑ کر لے گیا۔ مولا تا محمود سر نیچا کیئے مراقب تھے۔ انہوں نے کہا کہ خبر دار آ واز نہ نکا لنا اور چیکے ہے جھے ان کے پاس کھڑا کر دینا۔ چنا نچہ ہیں نے ان کو لے جا کر حصر سے ہے کہا کہ خرد رہ آ ہوں کھڑا کر دیا۔ پھے دیر کے بعد جب آپ نے مراقبہ سے فارغ ہوکر مرافعایا تو مولا تا ہر ہان الدین کو پاس کھڑا دیکھا تو تعظیم کی خاطر اٹھنے گئے۔ مولا تا ہر ہان الدین کے کہا

آلینی ندایک دومرے کی طرف پیٹھ کرکے جیٹیتے تنے نہیٹھ کرکے چکتے تنے بیٹی بھائیوں کے درمیان ایک دومرے کاادب۔ بیربر کت ہے دوحانیت کے نورکی۔

آپ کو حضرت شیخ لینی حضرت شیخ نظام الدین کی قتم ہر گزندا شیخے۔ میں آپ کے پاس گدابن کر آیا

ہوں آپ تشریف رکھیں اور میں آپ کے سامنے ہاتھ بائدھ کر کھڑ ار ہنا لیند کرتا ہوں۔ مجھ پر نظر
عنایت کیجئے اور ایک فاتحہ پڑھکر میرے لئے دعا کیجئے۔ غرضیکہ پوری کوشش کر کے انہوں نے
مولانا محمود کو اٹھنے سے بازر کھا اور خودسر جھکا کرسامنے کھڑے دہے۔ جب مولانا دعا مانگ چکے تو
مولانا ہر ہان الدین نے آپکا دامن پکڑ ااور اپنے سرآئکھوں اور سید سے لگالیا۔ اور حضرت مولانا
محمود آپ طرح بیٹے رہے۔ اس کے بعدوا پس بطے گئے۔

محمتغلق کی ہےاد بی پر حضرت شیخ کا صبر

اس کے بعد فرمایا کہ جب سلطان محمد تغلق حضرت خواجہ نصیر الدین کے سامنے باد بی سے پیش آیا تومولانا بر بان الدین میدواقعه س کربهت رونے کیے۔اورفر مایا که کیا کروں۔مولا نامحمودٌ بہت حلیم وکریم میں \_اگر چاہتے تو ایک دم میں بادشاہ کواس کے تمام لا وُلشکر سمیت تباہ کر سکتے تھے۔ اس وقت مولا نابر ہان الدین ؒ نے آ ب کے پاس ایک خط لکھا۔ جس کاعنوان بیر ہا ج تھی۔۔ تا بر عاشقال بلائے نرسد آوازهٔ عشق شان بجائے نرسد روبرس ککرہ سرمردال ہیں نامردال راخار بہائے نرسد (جب تک عاشقوں کے سریر بلانازل نہ ہوان کے عشق کی شہرت نہیں ہوتی ہے مردان خدا کے سرچیانسی پر لکتے ہوئے یاؤ گےلیکن نامردوں کو کا نٹا بھی نہیں چبھتا )اس کے بعد فرمایا کہ اس خمل اورمبری وجد ہے تو آپ کوطبل وعلم العلا اور اولیاء اللہ کے درمیان آپ کوعظیم مرتب نصیب ہوا۔ آپ کے بعد آ کی ولایت حار آ دمیول میں تقتیم ہوئی۔ایک حضرت بندہٌ نوازخود ) دوسراایک صندوق تراش تھا۔تیسراکلل تھا۔اور چوتھی ایک عورت تھی بان میں ہے جس نے رحلت کی اس کی جگہ ادرمثائ نے لے لی۔ چنانچہ آج آپ کومت گزر چی ہے بیسلسلداب تک جاری ہاس کے بعد کیا ہوگا۔خدا بہتر جانتا ہےاس کے بعد فرمایا کہ جب فاروق جند بری ؓ نے جومولا ٹا ہر ہان الدینؓ کا ذکر حزت واکرام کے سوام بھی نہیں فرماتے تھے۔اس میں شک نہیں کہہمولا نابر ہان الدین کے

<sup>1</sup> طبل وعلم بعنی نقارہ اور جھنڈ اجس سے مراد ہے رشد و ہدایت کا منصب بعنی آپ کی ولایت خفیہ بیس تھی بلکہ مرشداس قدر بلندی کرڈ کے کی چوٹ پر دعوت رشد و ہدایت دیتے تھے۔

م یہ تھے۔مفرت خواجہ نصیرالدینؓ کے ہاتھ پر بیعت کی اورائے چند پیر بھائی بھی ان کے ساتھ حفرت شخ كرمريد بوعة مولا تابر بإن الدين كاحباب من يدميكو ئيال شروع بوكي يون كا مطلب بيتها كه خواج نصير الدين محمودٌ في مولا تابر مان الدينٌ عاتصوف كي بهت باتيل حاصل کی ہیں۔ جب یہ بات حضرت خواجہ نصیرالدین کے کانوں میں پنچی تو آب ناخوش ہوئے اوراتنا فرمایا سجان الله اگرمولا تابر مان الدین کے کانوں می تصوف کی کوئی بات کیٹی ہے تو اس درویش ے پیچی۔اس دن آیے یہی فرمایا ورنداس سے پہلے آپ ہمیشہ مولا نا بر ہان الدین کا ذکر عزت و ا کرام کے سوالبھی نہیں فرماتے تھے۔اس میں شک نہیں کہ مولانا بر ہان الدین ؓ کے احباب جود بلی میں رہتے تھے۔ بہت صادق مرد تھے مثل مولا نازین الدین دولت آبادی اورسیدنصیرالدین محود بقائی ۔ پیرحشرات اکثر ماہ رجب میں حضرت خواجہ نصیرالدین محمود جراغ دہائی کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔اور خاص مجالس میں شرکت کرتے تھے جن میں راقم الحروف بھی شامل ہوتا ہے۔ایک دن انہوں نے کہا کہ ہمارے شیخ مولا نابر ہان الدینؑ نے فر مایا تھا کہتم لوگوں کوخواجہ نصیرالدین محمودؓ ہے نعت ملے گی۔ ہم جیران تھے کہ کہاں ہم اور کہاں دبلی لیکن خدا وند تعالیٰ نے اسباب پیدا کردیئے ادراب ہم آ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بین کر حضرت خواجہ نصیرالدینٌ نے کچھ سوچا اور فرمایا که تم لوگ درس و تدریس کا سلسله جاری کرو و وه بزے صادق مرد تھے اور صاحب بیعت تھے۔وہاں سے رخصت ہوکرانہوں نے کتا ہیں اٹھا کمیں اور درس شروع کر دیا۔ جب ہمارے پیخ خواجہ کی ضدمت میں آتے تھے تو اگر چہ یا لکی یا گھوڑے پر سوار ہونے کی قدرت رکھتے تھے۔ عایت صدق وصفا کی وجہ ہے ہمیشہ پیدل چل کرآتے تھے۔ حفزت خواجہ جھی ان کے ساتھ نہایت شفقت ہے چین آتے تھے اور ایک ہی دسترخوان پر بھا کر کھانا کھلاتے تھے یا اگرایی خانقاہ میں نہیں ہوتے تھے تو ہرایک کودس رویے نفتہ کا عطیہ دے دیتے تھے۔ آب ان لوگوں کے ساتھ اکثر شیخ کے ساتھ اعتقاد دمحبت کی ہا تیں کرتے تھے۔ یا پھر عشق دمحبت کی۔

## پنجشنبه۹ ـ ذی قعده ۱**۰ ۸ ج** دین وامل دین کی غفلت

چاشت کے وقت آپ نہر والانشریف لے گئے۔ وہاں کے علماء مشائخ 'سادات امراء حکام اور اہل صنعت وحرفت جو ق در جو ق شرف زیارت کے لئے حاضر ہوئے۔ ہجوم خلائق بہت تھا۔ اور کافی مجالس میں شرکت ہوئی۔ آئی فرصت نہ ملی کہ تمام مجالس کا حال قلمبند کیا جائے۔ البتہ اس میں کچھے نہ کچھے دائر ہ تحریر میں لا سکا۔ ہر وزشنبہ اا۔ ماہ نہ کور بوقت چاشت عظمت دین اور عزت اہل وین پر گفتگو ہوئی۔ آپ نے فر مایا کہ بجیب بات ہے کہ اکثر ملماء نے یہ مجھ رکھا ہے کہ دین چند کتا میں پڑھے اور چند با تمیں یاد کرنے کا نام ہے۔ اگر دین یہی ہے تو پھر تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ خدا جانت ہے کہ اگر میں ہے کہ اگر تمال ہے کہ اگر تمال ہو کہ اس کے کہ اگر تمال ہے کہ اگر تمال ہو کہ اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ خدا جانت ہے کہ اگر تمال ہے کہ اگر تمال ہو کہ اس کی کوئی وقعت نہیں ہو تھی وین کے کمالات کوئیں پہنچ سکتا۔

#### علماء ظواهر كي نماز

فر مایا نماز کو لیجئے۔ ملا وظواہر کہتے ہیں کہ اگر دل میں یہی خیال رکھاجائ کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہوں تو بس فرض ادا ہو گیا۔ نماز میں خدا و ند تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب ضروری نہیں ہے۔ کو نکہ دل انسان کے قبضے میں نہیں ہے۔ بے اختیاری کی چیز ہے۔ اس لیے حضور قلب شر طنہیں ہوتی ) اس کا جو حضور قریب نے فر مایا کہ الصلو ۃ الا بحضور القلب (حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی ) اس کا مطلب پنہیں کہ حضور قلب کے بغیر نماز نہیں ہوتی بلکہ مطلب سے ہے کہ حضور قلب کے بغیر کمال حاصل نہیں ہوتا۔

## ابل الله كي تماز

اس کے برعکس صوفیاء کا عقیدہ یہ ہے نماز حضور قلب کے بغیر ہوتی ہی نہیں۔ جیسا کہ فظ
''حضور'' سے ظاہر ہے۔لیکن علاء ظاہر''حضور'' کے معنی فرض کر لیتے ہیں اور حقیقی معنی ترک کر
دیتے ہیں۔ حقیقی معنی یہی میں کہ ان کے قلب کی بیرحالت ہے کہ فی الواقع اسے حق تعالی کے

ساتھ حضوری حاصل ہوتی ہے۔ یہاں تک اگر کوشش بھی کر ہے تو دل ہے وسور نہیں آسکا۔اور یہی حضور قلب کی خاصیت ہے۔ کہ وسوسہ کی کوشش بھی کی جائے تو ندآنے پائے۔رفع وساوس کے لیے ان حضرات نے ایسے اصول اور قانون عمل تبحدیز کئے ہیں کہ جو تحف ان پر عمل کرتا ہے وساوس سے امان پاتا ہے۔فر ما یا ایک عالم جس کا نام نصیر اللہ بن قاسم تھا۔ ہمارے ہاتھ پر داخل سلسلہ ہوا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ میں وساوس سے عاجز آگیا ہوں۔ میں نے اسے ایک عمل تعلیم کیا۔تھوڑے و مصے کے بعد جب میں نے اس کا حال دریافت کیا تو کہنے لگا کہ جس طرح پہلے حضوری کا نام و نشان نہیں پاتا تھا و ساوس کا نام و نشان باتی نہیں رہا ہی۔

# حضرت امام جعفرصا دق كئ نماز اورحضورقلب

اس كے بعد فرمايا كر عوارف المعارف ميں لكوا ب كدايك دفعد حضرت امام جعفر صادق رات

ہمة عمر باتو قدح زديم ونرفت رنج خمار ، ﴿ حِدِقيا شَعَةَ كَهُ مِنَ رَكَارُ مَا بَكُنَارُ مَا اس صفهون كو حضرت خواجه غلام فريدُ نے يوں بيان فرمايہ ہے۔

توژی جو دریا نوش بمن پر جوش تھی خاموش بمن امراد دے سرپوش بمن صاحت دمن مادن شد بک شخصعدی فرماتے ہیں۔

منونسنش غایجے دارا نہ سعدی راہ جن پایاں۔ بمیر وتشنستی ووریاں بجنال باقی

ہیںب حضور قلب کے مدارج میں جواولیاء َسرام کے ظرف داستعداد کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔

کووت نماز پڑھ رہے تھے۔اورایک آ دی نمازیں آپ کے بحس میں تھا۔ نماز کے دوران آپ پر حال کا ایسا غلبہ ہوا کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو اس آ دی نے قریب جا کر دریافت کیا کہ تج بتا ہے کہ جب آپ یادِ خدا میں تھے تو بے ہوشی کی کیا وجہ ہے۔ آپ نے فر مایا ما زالت از د الایت حتی سُلم عث من المت کلم بھا (یعنی میں بمیش آیات کو بار بار پڑھ تا بول۔ جب تک کر آیات کو آیات کے منظم یعنی خداتی لی نے بیس میں لیتا۔)

حضرت شنخ محمد سرهسي كاحضور قلب

اس کے بعدفر مایا کہ پینٹن شخر مرتشیٰ ایک مت ہزرگ تھے۔جن کے تمیں دوست تھے۔ آ ب ہر دوست کے ساتھ ایک رات بطورمہمان بسر کرتے تھے۔اس طرح ایک ماہ بعد ہے تخص کی باری آجاتی ہے۔ایک رات آپ کامیز بان آپکے حال کاٹوہ میں تھا کہ دیکھیں ساری رات کیا کرتے ہیں۔وہ کیاد کھتا ہے کہ شخ کا کیا لیک لیک یارب کارنے لگے۔ کچھ ایرے بعد پھرلیک لیک پکارتے ہوئے ہے ہوش ہوکر گریزے۔ جب ہوش میں آئ تواس شخص نے قریب جا کر ہو جھا كه آپ کوشم ہے اس نیک وقت کی جھے بتائے كه آپ کوابند تعالیٰ کے ساتھ اس وقت کیاراز تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بارخدا تعالی نے مجھ ہے فرہ یا کہا ہے محمدٌ میں نے کہالیبک لببک دوسری بار فرمایا۔اےمحد سرحسیٰ بیسن کرمیرے ذوق میں اضافہ ہوا اور میں نے جواب میں اضافہ کرتے ہوئے عرض کیا۔لبیک لبیک یارب۔تیسری ہار جب حق تعالیٰ نے فرمایا اے محمد سرحسی بندہ فن اس خطاب ہے مجمعے میرذ وق وشوق کا خلبہ ہوا۔ کہ بے ہوش ہو گیا۔اس کے بعد حصر ہے 'واہد نے فر مایا کہ اب یہ خیال مت کرو کہ بہ چیز حضرت امام جعفر صادق اور شیخ محمد سرتھی کے ساتھ مخصوص تھی۔ خدا کی قتم یہ بات نہیں ہے بلکہ جو تخص ان کی طرح کام کرتا ہے اوران کے فر مان کے مطابق عمل کرتا ہے جو کیجھان کو حاصل تھا اس وہجی حاصل ہو جاتا ہے۔اس کا مطلب پینبیں کہ بالکل ان جبیها بلند مقام حاصل ہوجا تا ہے بلکہ اس<sup>قت</sup>م کا حال <sup>ح</sup>سب حیثیت ضرور حاصل ہوتا ہے۔

حضرت على اوربسم الله الرحمن الرّحيم كي تشريح

اس کے بعد فرمایا کدید کیا علم ہے۔ کہ حضرت این عباس فرماتے ہیں کہ ایک رات عشاء کی نماز

کے بعد میں نے جاکرامیر المونین حضرت علی ہے سورۃ فاتحدی تفییر دریافت کی۔ آپ نے حف بال کی اتف طویل تفییر بیان فر مائی کہ ساری رات گزرگی لیکن ای ایک حرف کا تفییر ختم نہ ہوئی۔ بلکہ ہم نے ترک کردی۔ فر مایا باحرف جارہے۔ جس کے پہلے عامل مخد دف ہے۔ اصل میں بیہے اقراء بسم اللہ (یعنی اللہ کے نام کے ساتھ) اس کے بعد حضرت این عباس نے فر مایا و جَدت نفسی عندہ ککل المجرۃ عن البحر (میں نے ایٹے آپ کوان کے سامنے ایسے پایا جیسے سمندر کے ایک مو)

## آیات کے باطنی معانی

حضرت الو ہر ریُونتنزل اُلاُمُو بینهُنَّ لَوُ اُفْسِرُ هذا الایه لَکفَرْنُمُونِیُ (یعنی اگرای آیت تنزل الامو بینهن کی تفسیر بیان کرون تو بھے کافر قرار دے دیں گے۔حضرت بنِ عباسٌ قرماتے ہیں کہ اگر میں آیہ و جاء رَبُک وَلمَلکُ صَفَّا صَفًا کَافْسِر کرون تولر جمعو فی بالحارہ (تم مجھے سَکَسار کردگے)

#### عُلُمائے ظاہر کی زبوں حالی

آ تُرَرَى آنْ تخضرت عَلِيْقَةً نَـفْر ، مِيا كَـقَرْ آن كاخلاصه سورة فاتح جاوراس كاخلاصه بهم القد ب كاخلاصه ترف با ب عارفين كاقول بين يرف برم ثيه ثاني ب اب چونكه هم تنزاات كه مطابق ذات احديث يا القين كه بعد اس كاپها نظهور حقيقت تنديد يل بواجس كو تجلى اول يا تعين اول كنام مه موسوم به كيا جاتا ب حرباكي حقيقت تحجَلى اقل به يعني حقيقت تنديد بين به ب

لیے حضرت موسی جیسے جلیل القدر پیغیم الند تعالی کے تھم کے مطابق حضرت خضر کے پیچے دوڑ رہے سے اور دو ان کو یہ کہ کر دور بھاگنا چاہتے ہیں کہ اِنٹک کُن تَسْتَطَلْعَ مَعی صَبُوا (تم میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکو گے۔ کہ جھے سے بید نہ پوچھو کہ یہ کام کیوں کہا ہے۔ لیکن موسی علیہ السلام صبر نہ کر سکے اور سوال پوچھ بیٹھے۔ اس وجہ سے ان کے در میان جدائی ہوگئی۔ کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسی کو اس قابل نہیں سیجھتے تھے کہ ان کو تھا کُن بتا ہے ہوگئی۔ کیونکہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسی کو اس قابل نہیں سیجھتے تھے کہ ان کو تھا کن بتا ہے جا میں۔ حالانکہ بیر مسائل شرع تھے اور حضرت موسی کو اس قابل نہیں سیجھتے تھے کہ ان کو تھا کن خضر علیہ السلام کے پیچھے کیوں دوڑ رہے تھے۔ اس سے ظاہر ہے کہ آج کل کے علماء کس عظیم خسارہ اور کتنی بڑی محرومی میں مبتلا ہے۔ کہ ذبانی جمع وخرج میں مشخول ہے۔ اور اپنے خداوند تعالی سے بالکل محروم بڑی میں ۔ ان کے نزد یک تلاوت قرآن بس ای بات پر محدود ہو چی ہے کہ صاد اور ضاد کو کس محرج میں۔ ان کے نزد یک تلاوت قرآن بس ای بات پر محدود ہو چی ہے کہ صاد اور ضاد کو کس محرج سے نکالا جائے اور طااور ظاکوکس مخرج سے اور قرآن کے معنی صرف و بی جائے ہیں۔

تفير كشاف أكس قدرافسوس كى بات ب-

جمالِ حضرت قرآن نقاب آ نکه براندازد که دارالملک معنی را مجرد بیند از غونجا

(جمال قرآن اس دفت نظرآتا ہے جب انسان حقیقت محردہ کے کومعنی شوروغل کے بغیردیکھتا ہے۔)
چنانچ ہم نے جتے علمائے ظاہر دیکھے ہیں سب کو وسواس میں جتلا پایا ہے۔ سب اس بلا میں گرفتار
ہیں اور اس کی وجہ ہے نالہ وفریاد کرتے ہیں اور بھی اس سے خلاصی نہیں پاتے۔ اور بیہ بلائے عظیم اور
خطرہ بے انداز ہے۔ جس کے مضرات دائرہ تحریر سے باہر ہیں۔ کیونکہ وساوس بے بنیاد خطرات ہوتے
ہیں جس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں۔ خطرات اور وساوس کی دلائل و بر ہان کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ
میں جس کی کوئی اصل اور حقیقت نہیں۔ خطرات اور وساوس کی دلائل و بر ہان کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ
ایک دل میں اٹھتے ہیں۔ معاذ اللہ اگریہ خطرات عقائد دین کے خلاف ہیں اور موت کے وقت پیش
آئیں تواس دفت ان سے رہائی ناممکن ہوتی ہے۔ یہی وہ صالت ہے کہ جس کے متعلق تمام انبیاء علیہ

<sup>1</sup> تغییر کشاف کے مصنف محتر لہ فرقہ نے تعلق رکھتے تھے جواہل سنت و جماعت کے نز دیک دین اسلام کے خارج فرقہ ہے اس تغییر میں بھی غیرا سلامی عقائد کی مجر مارہے۔

<sup>2</sup> وارالملک معنی ہے مراد حقیقت ہے یعنی جب تک انسان فنائے نفس نہیں کرلیتا اور فنا فی الذات کے مراتب تک نہیں پہنچنا و وصیعے قرآن نُہیں مجھ سکتا۔

السلام تنی کہ ہمارے پیخبر علیہ السلام اور حضرت ایرا ہیم علیل القدنے خبر دارکیا ہے کہ یہی بدترین اور وشوارترین حالت ہے۔ جو شخص اس حالت میں جتابہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ کتنی بردی مصیبت اور کس قد عظیم آفت ہے اس حال میں اس کے تمام خویش وا قارب اور اہل وعیال فکر مند ہوتے ہیں۔ کہ وہ اس حالت میں مرند جائے کیکن مرنے والدا ہے ملک وہال وہ دولت اور گھر بارکے خیالات میں منہمک ہوتا ہے۔ ملک الموت اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے۔ اور شیطان اسے گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے۔ اس حال ہے حدایاہ و سے خدایاہ و سے جب وین کے خلاف وساوی ایک دوبار دل پر گزرت بین لگا ہوتا ہے۔ اس حال ہے خدایاہ و سے خدایاہ و سے جب وین کے خلاف وساوی ایک دوبار دل پر گزرت بین تو بھر وہاں گھر بنا لیتے ہیں۔ اب اگر اس حالت میں اس کا انتقال ہوجائے تو یہ کہا عاقبت ہوگ ۔ اس عالم میں میں عالم ۔ وہ بود میں اور مردود ہا اور میں دیندار اور مقبول خدا ہوں۔
میں عالم ۔ وہ بود میں اور مردود ہا دور میں دیندار اور مقبول خدا ہوں۔

اَفَسُوسَ سِحنک اَم حسمار (جب نبر،٠٠ر بوگی تو تجھے معلوم بوجائے گا کہ تو گھوڑے پر سوارے یا گدھے پر) خواجہ محمد بھاگی آ وزاری

 سودا گر کالڑ کا تھا جس کواللہ تعالی نے ایسی باطنی نعت عطافر مائی ہے کہ اس کا دل دنیا اور متاع دنیا ہے بيزار بو چكا باور جا بتا تها كدورويش كي صحت اختيار كي جائة تاكدونياوي تعلقات بالكل ختم مو جا کیں۔اس کے شہر میں ایک درولیش رہتے تھے۔ جوصرف ایک تہ بند باندھتے اور نماز زمین پر یڑھتے تھے۔ان کے پاس نہ کوئی زندگی کا سامان تھانہ لباس کی محمد بُکانے جا کران کی صحبت اختیار کر لی ۔ کچھ وصصحت میں رہنے کے بعداس درویش نے سفر کا ارادہ کیا اور مریدین ہے کہا کہ اب ہم اپنے وطن جانا چاہتے ہیں ۔شخ محمد بُکا نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لےچلیں ۔لیکن انہوں نے انکار کردیا۔ آخر بہت منت ساجت کے بعدانہوں نے قبول کرلیااورشبرے باہرجا کرشنے محمد بُکا ہے کہا کہ مجھ سے بغلگیر ہو جاؤ۔انہوں نے خیال کیا کہ شاید مجھےالوداع کہتے میں۔اس لیےرونا شروع کردیا۔ درویش نے کہا۔اچھامیرے سینے پر مررکھواورآ تکھیں بند کرو۔اس نے حکم کی قبیل کی۔ کچھ دیرے بعد کہا کہ آ تھیں کھولو۔ تواپنے آپ نے اس درویش کے آبائی شہر میں پایا۔ جب اس کے شبر کے لوگوں کومعلوم ہوا کے شیخ واپس آ گئے ہیں تو ا کا ہراور مشاہیر ملا قات کے لئے پہنچے گئے۔اس کے بعد وہ اپنی خانقاہ میں بینھ گئے جوالیک عظیم الثان تمارت تھی اورصوفیا ، کا جوم تھ۔ ان کے مریدین نے آپ کے لئے ایک شان دار سجادہ تیار کیا جہال وہ بیٹھا کرتے تھے مریدین میں ان کی ا یک بمشیرہ بھی شامل تھیں جوا یک علیادہ ججرہ میں گوشہ نشین تھی۔ شخے کے مریدین میں ہے ہرایک کابیہ مقام تھا کہ ہوا میں اڑتا تھااور یانی پر چلتا تھا۔ان میں ہے بعض ایسے تھے کہ کھانے پینے ہے بھی ہے نیاز تھے۔ساری رات قیام کرتے تھے اور دن کوروز ہ رکھتے تھے۔ان کے ساتھ شخ محمہ بکا کو بھی ایک حجرہ ال کیااور عبادت میں مشغول ہو گئے ۔ کچھدت کے بعد شخ بیار ہو گئے اور قریب مرگ پہنچ گئے۔ ان کی بمشیرہ نے جب دیکھا کہان کا آخری وقت ہے توان کے تجرے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر دیا۔ شخ محد بکا کا حجرہ یاس تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ثائدان کی ہمشیرہ جائیداداور خزانے کے متعلق وصیت حاصل کر رہی ہے۔ پینے محمد کہتے میں کہ میں بھی درواز ہ کے ساتھ کان لگا کر کھڑا ہو گیا کہ دیکھیں کیا گفتگو ہور ہی ہے کہ اچا تک جمشیرہ نے کہا کہ ایسی بات مت کبو۔ میرے دل میں خیال آیا كىكى كى كيا عبال كەشتىخ سے كيالى بات مت كبو - كچمدىر بعد بمشيره نے كہا كەمىل مختج كبدر بى ہوں کہ میہ بات مت کہواس کے بعد بار بار میم کہتی رہی کہ بیہ بات مت کہو۔اس نے بختی ہے کہا کہ اے بد بخت یہ بات مت کہو۔ اے عیسائی۔ اے یہودی یہ بات مت کہو۔ یہ دکھ کر شخ محمہ نے دروازے کی ہاتھ مارکر کہا۔ اے خاتون اندر کیا ہور ہا ہے۔ اس نے دوازہ کھولا اور سراور منہ پیٹی ہوئی باہر آ کر کہنے گئی کہ یہود ونسار کی کو بلاؤ تا کہ وہ اپنی رسوم کے مطابق اس کو ڈن کریں۔ پیٹنی ہوئی با ایمان ہوکر مرا ہے اس نے موت کے وقت کتاب اللہ کا انکار کیا ہے۔ پیٹی برکا انکار کیا ہے اور تمام اصول وین کا انکار کیا ہے۔ میں نے اسے بہت منع کیا ہے کین وہ بازنہ آیا ای وقت شئے محمد بنکا پر گریہ طاری ہوگیا۔ اور اب تک جاری ہے جس کی وجہ سے ان کا سارا چرہ ذخی ہو چکا ہے۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین نے یہ واقعہ سنا تو آپ پر بھی بے حد گریہ طاری ہوا۔ اور دورو کر بے تاب ہو گئے کے دیک بات بوگے کے دیک ہوا۔ اور دورو کر بے تاب ہو گئے کے دیک بات بر سے برگوں کا بیمال ہے تو دوسروں کا کیا کہنا ہے۔

# جمعته المبارك ادذى قعده جوانى كامجامده كام آتا ہے۔

عیاشت کے وقت چندنو جوان بیعت کی غرض سے حاضر ہوئے۔ حضرت شخ نے ان کے سامنے درس و تدریس اور زہدو تقویٰ کی خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا۔ کدیم ہوگوں کی زندگی کی بہار کا ذمانہ ہے۔ نوعمر درخت کی جس طرح تربیت کی جائے ای مطابق بڑا ہوتا ہے۔ ایام جوانی میں جو کے کیا جاتا ہے وہی کام آتا ہے۔ اور وہی سرمایہ حیات ہوتا ہے۔ فرمایا حضرت شخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ ہڑے مہمان نواز شخ ایک وفعہ جب کافی عرصہ تک کوئی مسافر آ کیے ہاں مہمان نہ ہوا تو آ ب نے عہد کرلیا کہ آج جو خص کسی مسافر کے آنے کی اطلاع وے گاوہ جو مانگے گا عطا کروں گا۔ اس روز آ ب کے جیٹے نے آ کر مسافر کی اطلاع دی آ بہت خوش ہوئے۔ جیٹے نے کہا گا۔ اس روز آ ب کے جیٹے نے آ کر مسافر کی اطلاع دی آ بی بہت خوش ہوئے۔ جیٹے نے کہا کے اس جو بہتا ہوں کہ آ ب جیٹے ایکن اگرتم سورۃ آ بے وعدہ کیا تھا کہ مافر کی خوب کے تا کید نہ کریں۔ آ ب نے فرمایا کہ مائلوکیا ما تھے ہو۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ آ ب جمھے پڑھے کی تا کید نہ کریں۔ آ ب نے فرمایا کہ مائلوکیا مائکتے ہو۔ اس الملک یا دکر لوتو ہر لفظ کے عوض مختجے ایک وینارویا کرونگا۔ دینار کی لاج کی میں آکراس نے روز اندا یک

<sup>1</sup> ممکن ہوسکتا ہے کہ موت کے دفت اس پر ہے ہوتی طاری ہوگئی ہوادر ہے ہوتی کی حالت میں ان کے مند ہے غیر سرعی کلمات نکل گئے ہوں بیا ہے بھی ہوسکتا ہے کہ ہے ہوتی کی حالت میں شیطان فیمن کی جانب سے غیرا سلامی کلمات کا صافہ ہو کمیا ہو۔ حصیا کہ پہلے ایک واقعہ بیان ہو چکا ہے۔ یاممکن ہے کہ انا الحق جیسی بات مند سے نکل گئی ہو۔

لفظ یاد کرنا شروع کرد یا اور ہرروز ایک دینارلیتار ہا۔ جب شخ کا وصال ہواتو مریدین نے اس اڑ کے کوان کی مندخلافت پر بٹھادیالیکن سے بالکل جاہل اور لواز مات مشائخیت ہے ہے ہم و تھا۔ چنا نچہ لوگوں میں چہ میگو کیاں شروع ہوگئیں کہ سے بعلم آدی کس طرح ہدایت خلق کریگا۔ ایک دن انہوں نے کھری مجلس میں جا کرشنے زادہ سے فرمائش کی کہ آپ ذرا سورة الملک تو پڑھکر دکھادیں۔ سیسورت نے کھری ہی جاری ہوئے۔ اور ای وقت سے اے اچھی طرح یادتھی۔ آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ۔ پڑھکر ساری سورت سنادی اور ای وقت سے کسی نے ان کا امتحان نہ لیا اور وہ سجادگی پڑھمکن ہوگئے۔ بات بھی کہ حضرت شخ کو کر امت سے معلوم ہوگیا تھا کہ بیواقعہ پیش آئے گا اس لئے انہوں نے اے سورة الملک یا دکرادی تھی۔

#### حضرت خواجه صبيب عجمتي كي توبه كاواقعه

اس کے بعد فرمایا کہ ای طرح شیخ صبیب عجی ابتدائے حال میں ایک سود فور آدمی تھا اور جمیشہ قرض داروں پر تاوان لگا کر کھا تا تھا۔لقہ حلال بھی نہیں کھا تا تھا۔ ایک دفعہ اے کہیں سے تاوان دصول نہ ہوئی ۔آ خرا کی شخص کے پاس گیا جوا نکا مقروض تھا۔ جب اس سے تاوان طلب کیا تو اس نے کہا کہ آج میرے گھر میں سوائے گوشت کے پچھ نہیں۔ حبیب عجی نے کہا اچھا گوشت ہی دے دو گوشت لیکر گھر کئے اور بیوی ہے کہا کہ اور تو پچھ نہیں ملا یہی گوشت پکالو۔ جب اس نے گوشت پکالیا تو ایک درویش نے آ کر کھا نا طلب کیا ۔لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ درویش نے زبر دی ہے دیگ میں چچے ڈال کر گوشت نکالنا چاہا تو کیا ویکھا ہے کہ وہ خون سے لبر بز درویش نے دیرویش نے اس کے این کا دل پچھ نرم ہو گیا اس کے بعد دہ اٹھ کر حضرت خواجہ حسن بھر گاگ کے دو اس کے ایک کے لئے چلے گئے۔

راتے میں اڑے کھیل رہے تھے۔انہوں نے حبیب بجی گود کھی کرایک دوسرے کوخر دار کیا کہ سودخور آ رہا ہے اس سے بی کررہو۔اگر اس کا دامن بھی کی کولگ گیا تو دوزخ میں جائے گا۔ بیت کران کا دل مزیدزم ہوا اور اپنے دل میں کہنے گئے کہ اے حبیب دیکھوخلی خدا تجھے کیا کہتی ہے ، جب حضرت خواجہ حسن بھری کا وعظ سنا تو دل زیادہ نرم ہواختی کہ سود سے تو بہ کرلی اور دل میں مصمم ارادہ کرلیا کہ جن لوگوں سے سود وصول کیا ہے ان کو والیس دو نگا۔ جب والیس جارہ جاتے تو راستے

میں لڑ کے کھیل رہے تھے۔انہوں نے آپ کود کھ کر کہنا شروع کردیا کہ خبر دار حبیب عجمی تائب ہو کرآ رہا ہے۔ان سے بےاد بی نہ کرنا در نہ دوزخ کی آگ میں جلا دیئے جاؤگے۔ بین کرآپ نے کہا سجان اللہ! میں نے ساری عمر دوست کی نافر مانی کی ہے لیکن ایک دفعہ تو بہ کرنے ہے اس نے مجھے طلق کے درمیان کسقد رعزت بخش ہے بس وہ جا کر گھر بیٹھ گئے اور اعلان کردیا کہ جس شخص سے میں نے سود وصول کیا تھا وہ آ کر مجھ سے لے سکتا ہے سب لوگوں نے آ کر اپنا مال لے لیا۔

# بندہ کی طرف سے بے پناہ خلوص اور حق کی طرف سے بے پناہ عنایت

اس کے بعدا پنامال بھی راہِ خدامیں فقراء کے درمیان تقسیم کردیا۔ان کی بیوی نے کہا آپ نے اینے کھانے کے لئے کیار کھا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ مزدوری کرونگا۔ صبح اٹھ کر دریائے وجلہ کے کنارے بیٹے کرعباوت الہٰی میں مشغول ہوگئے۔جب رات ہوئی تو گھروالی آئے۔ بیوی نے پوچھا کہ مزدوری کہاں ہے۔آپ نے جواب دیا کہ جس مالک کے ہاں میں کام کرتا ہوں بہت ہی رحیم وکریم ہےاس نے مجھ سے کہا ہے کہ تین دن میرا کام کرو۔اس کی اجرت کجھے کیجامل جائے گی۔دوسرے دن بھی ای طرح جا کرمشغول ہو گئے تیسر نے روز جب عصر کا وقت ہوا تو آپ کے ول میں خیال آیا کہ آخروہ عورت ہےا ہے کیا جا کر کہوں گا۔مناسب یہ ہے کہوئی چیز اس کے پاس لے جاؤں۔ رائے ہے کچھنگریزے دستار میں باندھ کرگھر کی طرف روانہ ہوگئے۔ کیونکہ بیوی کی مہلی نظر دستار پر پڑے گی۔اوراس کو یقین ہوجائے گا کہ آخر کوئی چیز لایا ہے۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو کھانے کی خوشبومحسوں ہوئی۔اندر جا کر کیاد مکھتے ہیں کدایک خوانچہ پڑا ہے جوروثی' تھنی ہوئی مچھلی انڈے شہداور کئی نتم کے کھانوں سے لبریز ہے اور ایک سودینار دستر خوان کے ایک كونے ميں باند هے ہوئے ہيں۔آپ نے بوى سے بوچھا كريكهاں سے آياہے۔اس نے جواب ویا کہ تمہارے مالک نے جس کے ہال تم تین دن سے کام کررہے تھے' بھیجاہے۔ایک خوبصورت نوجوان سفیدلباس میں زیبتن کئے ہوئے خوانچیم پردھ کرآیااور کہنے لگا کہ حبیب عجی ہے کہنا کہ یة تمهاری مزدوری ہے۔ای طرح تم زیادہ کام کرو گے تو ہم مزدوری بھی زیادہ دیئے۔

#### اے تراباہر کے دازے دگر

ال کے بعد حفرت اقدی نے فرملیا کہ یقین جاتو کہ یہ بات حبیب بجی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بو وحض حبیب مجمی کی طرح کرے گا۔ وہ کی بچھ بلکس سے بہتر حاصل کرے گا لیکن بیضروری نہیں ہے کہ برمتوکل کے ساتھ بی معاملہ ویشر طبیعے کہ ال کی کام میں لگار میمکن ہے کہ ال کے ساتھ ضدا کا تعلق کی اور نوعیت کا بو

#### باتوكل زانوئ آشتر به بند

ایک درویش تھاجی نے ترک تعلق کر سے حواجی گوشتی اختیار کی لیکن تمین دن گرر گئے اس کو پچھے نہ ملا ۔ وہ بہت صابر تھا۔ اس نے کی روز فاقہ جیں گزار دیئے جب بلاکت تک نوبت پہنچ گئی تو حق تعالیٰ سے مناجات کی کہ انہی اگر جھے جان سے مارتا ہے تو مار د بے ورنہ پچھروزی عطا کر کہ جی زندہ رہ سکوں غیب سے آواز آئی کہ جھے اپنے عزت دجلال کی تیم جیں تھے پچھنیں دو نگا۔ جب تک کہ تو شہروں جیں جا کرلوگوں کے ہاتھ سے نہ صاب چیئے گا۔ چنانچہ وہ شہر جیں آیا تو فورا کوئی شخص اس کے لئے کھا تالا یا کوئی پانی اور درویش کو تسکیلین ہوئی ۔ اس کے بعد غیب سے آواز آئی کہ کہیا تو چا ہتا تھا کہ تیرے زمدی وجہ سے کہ سلطان کے وجہ بے کہ سلطان کے وجہ بے کہ سلطان کے وجہ بے کہ سلطان کے وجہ بایں یہ وجہ سے کہ سلطان کے وجہ باین یہ بسطائی نے حضرت خواجہ شفیق بھی سے قرایا کہ تو کا ل ترک کردو کیونکہ مجھے خوف سے کہتم اس کی وجہ سے شرک یعنی خود بنی اور عزت نفس میں مبتلا ہو جاؤگ گ

اس کے بعد کسی نے عرض کیا کہ حضور اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرات چشتہ کی کلاہ پر تکمہ ہوتا ہاور مشائخ سہرور دیے کی کلاہ پڑئیں ہوتا۔ کیا اس کی کوئی سند ہے۔ فر مایا کہ چشتوں کے ہاں تکمہ ہو یانہ ہواس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بیدر زری کی پسند پر مخصر ہے جاہے وہ تکمہ لگائے یا نہ لگائے۔

درولیش لوگ خواہ پسند کریں یا خد کریں مشائع عظام کی طرف ہے کوئی شرط نہیں ہے۔

\* حکایت پہلے بیان ہو پچی ہاں من میں ایک اور حکایت ہے ہے کہ ایک درولیش تو کل انستار کرے جنگل میں کوششین ہو

\* کیا ہار ہے دیا کہ پاس کی ایک اندھی ہے بات تھا۔ لیکن درولیش کو پیچیئیں ملتا تھا کئی روز فاقد کئی کے بعد اس نے مناجات کی کہ بارائی ایکیا یہ ہے ہو باز بن کر دومرول کو کیول نہیں

کی کہ بارائی ایکیا یہ بچر ہے افعال ہے غیب ہے آواز آئی کے تیم بیٹیا کیول جنتے ہو باز بن کر دومرول کو کیول نہیں

کھلات ہے ہے ہے کہ جنم کے ساتھوں کی استعماد اور کیفیت قلمی کے مطابق معاملہ ہوتا ہے کی نے خوب کہا ہے۔

کھلات ہے ہے ہی آب ہا جس کے رازے وگر ہم گھا را بر ایر ایر نیا تین کر دومرول کو کیول نیا

(ہر منفی کے ساتھ تیرا مختف روز و نیاز ہے

## گنبدنما كلاهِ درولىثى كى توجيهه

اس کے بعد فرمایا کہ کلاہ درویشان (ٹوئی) کی موجودہ شکل وصورت کی جہ بیہ کہ جب رسولِ خداتی ہے معراج پرتشریف لے خداتی ہے معراج پرتشریف لے عامی کے تو حق تعالیٰ کی طرف سے فرمان ہوا کہ قب نور میں تشریف لے جا کیں۔ جب آپ وہاں پہنچ تو اس کا دروازہ بند تھا۔ آپ دستک دی تو آ واز آئی کہ تم کون ہو۔ آپ فرمایا میں گھر ہموں آ واز آئی کہ دوائی جاؤیبال منی ومائی (لیعنی میں اور تو) کی گئجائش نہیں ہے۔ آپ وائی آکر حق تعالیٰ عوض کی فرمان ہوا کہ کیا آپ تبد نور میں گئے تھے۔ آئے ضریف ایک تھے۔ نے جواب دیا کہ اللی تو بہتر جانتا ہے کہ میں گیا تھا۔ نے ہم کرمان کرمان موا کہ کیا آپ تبد نور میں گئے تھے۔ آئی کہ کون ہو۔ میں نے کہا کہ میں گھر ہموں۔

# تخفه بنتی و بے سی

آ واز آئی که یہاں من ومائی کی تنجائش نہیں ہے۔ واپس جاؤ۔فرمان ہوا کہ بچ کہا ہے۔ بارگاہ عزت میں من و مائی کی کیا گئے اکثر نہیں ہے۔ واپس جاؤ۔فرمان ہوا کہ بچ کہا ہے۔ بارگاہ والدہ سوکھا گوشت کھا کر گزارہ کرتی تھی ۔ کافروں میں پرورش یا فتہ بیکس اور بے نور ہوں۔ جب آپ فرالدہ سوکھا گوشت کھا کر گزارہ کرتی تھی ۔ کافروں میں پرورش یا فتہ بیکس اور بے نور ہوں۔ جب آپ نے بید جا کر کہا تو اندر ہے آؤ واز آئی کہ مرحبا! جلد آؤ۔ آپ کا کئی سالہا سال ہے انتظار مورہ ہے جب آپ تی ہیں اور رسول اللہ خود میر مجلس ہیں اور آپ تی گئے تو دیکھا کہ وہاں چھآ دی بیٹھے ہیں اور رسول اللہ خود میر مجلس ہیں اور ایک طرف ہے نہایت وکش دُلر بااور دلنواز آواز آرہی کہ اِٹی اتی (میری طرف آؤ میری طرف آؤ میری طرف آؤ۔)

# آنخضرت ليسة يروجد كاواقعه

یہ واز من کرآپ پر وجد طاری ہوگیا جس کی وجد ہے آپ کی دستار مبارک گرگئی جب آپ برافاقہ ہوا تو حاضرین نے کہا کہ حق تعالیٰ نے یہاں آپ کوایک نیاذوق وشوق بخشا ہے آپ ہمیں بھی اس سے حصہ عنایت کریں ۔ آپ وہی دستار مبارک ان کے سامنے رکھدی کہ یہ تہادے سامنے گرگئ تھی یہی تہبارا حصہ ہے چنانچہ انہوں نے اس کے چند کھڑے کئے اور آپ میں تقیم کر لئے آد اس کے بعدوہ حضرات آپ س میں کہنے لگے کہ ان کھڑوں کو کیا کریں گے۔ اس کی ٹو بیاں بنالین چاہیے۔ اور چونکہ ہم گذید کے اندر بیٹھے ہیں

<sup>1</sup> صوفیاء کرام کے دجد کی حالت میں نذرانے دینے اور پارچات تعلیم کرنے کی اصل یہی ہے اس پراوراحادیث مجمی وارد ہوئی ہیں۔

ٹوپیوں کی شکل بھی گنبدنما ہونی جا ہے۔ یفتوح خاص اس مقام کی یادگار رہے گی۔ چنانچہ انہوں نے دستار مبارک کے کلاوں سے فوبیاں بنالیس صوفیاء کرام کی گنبدنما ٹوپیوں کی اصل بیہ واللہ اعلم۔ دوستان خدا کی صعوبت اور ربیاضت کا بیان

ظری نماز کے بعداولیا اللہ کی صعوبت وریاضت کا ذکر ہوئے لگا۔ فرمایا کدرسولی فدائلی کے اللہ فرمایا کدرسولی فدائلی کے فرمایا کدرسولی فدائلی کے فرمایا کہ من انٹیکٹ کم علیہ خیراً وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّتَهُ وَمَنُ انٹیکٹ کم وعلیہ شعراً وَجبَتُ له النار۔ (جس کا ذکر فیر سے ہواس پر دوز ن واجب ہوتی ہے جس کا ذکر بدی ہے ہواس پر دوز ن واجب ہوتی ہے کہ بوتی ہے کہ اس صدیث کا واقعہ یہ ہا لیک دفعہ رسول خدائلی محالہ کرام کے ساتھ کہیں جارہ ہے تھے کہ راست میں ایک جنازہ ملا جس کی لوگ شکایت کررہ ہے تھے۔ آنخضرت کی ایک جنازہ ملا جس کی لوگ شکایت کررہ ہے تھے۔ آنخضرت کی ایک جنازہ ملا جب کی لوگ شکایت کررہ ہے تھے۔ آنخضرت کی ایک جنازہ ملا و جبت (اس پر واجب ہوگیا) اس کے بعداور جنازہ ملا جب کی لوگ تعریف کررہ ہے تھے آپ نے فرمایا و جبت (اس پر واجب ہوگیا) دوزنے۔ اس کے بعدافر مایا کہم لوگ خدا تعالی کے گواہ ہوجس شخص کا ذکر فیر سے ہوتا ہے اس پر دوزنے۔ اس کے بعد فرمایا کہم لوگ خدا تعالی کے گواہ ہوجس شخص کا ذکر فیر سے ہوتا ہے اس پر دوزنے داجب ہوجاتی ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ ان لوگوں کے متعلق کیا تھم ہے جو بظاہر کچھ ہوں اور نظر کچھ آتے ہوں۔
جو شخص ان کود کھتا ہے نیکی کا گمان رکھتا ہے لیکن اُن سے کوئی غیر شرع کام ہوجا تا ہے۔ مثلاً حضرت علیٰی علیہ السلام نے الی صورت! ختیار کرئی کہ لوگوں نے آپ کو شختہ دار پر لٹکا دیا۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَمَا فَسَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ یَکُنْ شُبَهُ لھم (ان کو نہ آل کیا گیا نہ سولی پر مارا بلکہ لوگوں میں شک میں ڈالا دیا گیا) اس طا کفہ میں اس قتم کے لوگ بہت ہوئے ہیں۔ بیشتر اولیاء لوگوں میں شک میں ڈالا دیا گیا) اس طا کفہ میں اس قتم کے لوگ بہت ہوئے ہیں۔ بیشتر اولیاء بظاہر بری شکال میں ہوتے ہیں لیکن ورحقیقت ان کا حال مستحن ہوتا ہے۔خواہ ان کی ظاہری صورت کیسی ہو۔ لیکن ان کامر تبد بہت بلند ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے دوستوں کولوگوں سے ختی رکھتا ہے تا کہ ان کو نہ کوئی و کیکھے نہ معلوم کر سکے۔ اور نہ بی وہ حضرات کی سے کوئی تعلق سے ختی رکھتا ہے تا کہ ان کو نہ کوئی و کیھے نہ معلوم کر سکے۔ اور نہ بی وہ حضرات کی ہے کوئی تعلق رکھیں ۔ اس مضمون کے مطابق آپ نے ہے مدے بیٹ قدی بیان فر مائی ہے کہ او لیانی تہ خت قبانی تھو فی ہم غیری (میر سے دوست میری قبالے نیچے ہیں ان کومیر سے سواکوئی نہیں پہنچا تا۔)

## خا کساران جہاں بحقارت منگر

اس کے بعد فرمایا کہ ایک سودا گرتھا'جس نے ایک مخل کا مال کیکر تیاہ کردیا تھا۔ یہ سلطان محمد کا ز مانہ تھا۔ اُس وقت مغل لوگ جس کی شکایت کرتے ہتھے۔ بادشاہ اس کوفوراْ قتل کر دیتا تھا۔ وہ سودا گرایک طالب علم کا بمسایہ تھا جو بھارےخواجہ (خواجہنصیرالدین چراغ دہلیٰ) کا مرید تھا۔ سوداگر نے کہا کہ چلوحضرت خواجہ کے سامنے ماجرا بیان کرتے ہیں۔طالب علم نے کہا کہتم نے مغل کا مال تلف کیامبرے خواجہ کیا کریں۔اس نے کہا چلو بات تو کریں۔ چنانچہ وہ دونوں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت اقدس نے کچھ دیر ادھراُ دھر کی باتیں کیں جس ہے وہ اسقدر ہیت زوہ ہو گئے کہ اینامقصر بھول گئے \_رخصت ہوتے وقت سودا گرنے اپنا حال یا دولایا تو طالب علم نے حضرت اقدس کے سامنے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا کہ موا! نا جلال کے پاس جاؤ۔اس زمانے میں تمام بزرگ گھر کے دروازے بند کرکے خاموش پڑے ہوئے تھے كيونكه جو خض ان كانام ليتا تها- يا كوئي بات كهتاتها بإدشاه ان كوتل كرديتا تها جب دونوں آ دمي شخ جلال کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضرت خواجہ نصیرالدین مجمودَ کا سلام دیکرا پنا حال بیان کیا تو انہوں نے فر مایا کہ شیخ محمود نے مجھےا ہے بھی نہیں چھوڑ ااور کافی رنجیدہ خاطر ہوئے۔ آخر فر مایا کہ اچھا کوئی آ دمی دروازہ بھیلیہ کے باہر جا کرسو جائے دیاں پیہوتا ہے کدرات کومیواتی آتے ہیں اورلوٹ لیتے ہیں۔اس لئے نماز عصر کے بعد باہر حوض پر کوئی نہیں ہوتا سب لوگ اندر آ جاتے ہیں۔ وہاں جاکر دیکھتے رہو کہ سب سے پہلاخف جو درواز ہ سے باہر نگلے اپنی حاجت ان سے طلب کرنا۔ چونکہ سوداً لرضر ورت مند تھا۔اس نے رات درواز ہ ہے ہا ہم بسر کرنے کاارادہ کرلیے۔ یہ دیکھ کراس طالب علم نے بھی اس کے ساتھ رہنے کا ارادہ کر لیا۔ کہ دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ساری رات وہ ایک کونے میں چھے رہے جب صبح ہوئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک پیجوہ سب ہے پہلے درواز ہ ہے لگلا ہے۔اس کو ویکھ کرطالب ملم نے بنس کرسوداً ٹر ہے کہااب جاؤ بیجڑ ہے ہے مراد طلب کرو۔ سودا گرنے تھوڑی در سوچ کر کہا کہ مجھے اس سے کیاغرض کہ کون ہے مجھے جس طرح تھم ملا ہے اُسی مطابق کرونگا۔ یہ کہہ کروواُس بیجو ے کے چیچیے چل ویا۔ بیجو ے نے پیچیے

د کھ کرکہا کہ م کون بواور کس لئے میرا پیچھا کررہے ہو۔اگر تجھے میر بساتھ کوئی فعل کرنا ہے تو آؤ اس خندک میں کراو۔ موداگر نے کہا میرا بیابادہ نہیں ہے جھے مواا نا جلال نے آپ کے پاس بھیجا ہے اور فر مایا ہے کہ جومراد طلب کرنی ہے آپ سے طلب کروں۔ یہ کہ کراپی حاجت اُن کے سامنے بیان کردی۔ انہوں نے کچھ دیر سوچ کر کہا کہ آؤ حوض پر چلتے ہیں۔ حوض پر جا کر پیجو ہے نے وضو کیا اور دوگا نہ نماز اواکر کے موداگر سے کہا کہ جاؤتمہاری حاجت پوری ہوگئی ہے۔

اب بيآ د مي حيران تھا كەكىيا جاجت يورى ہوئى ادركيا حاصل ہوا \_غمز دہ ہوكروالپس جار ما تھا۔ کہ راتے میں اچا تک اُس مغل ہے ملا قات ہوگئی۔وہ چھپر کے پنچے بیٹھا شراب پی رہا تھا۔اس نے دوآ دی بھیج کوأس مولانا کو پکڑ کر لے آؤ۔ وہ أے پکڑ کر لے گئے اور وہ یہ بچھے لگا کہ قصہ ختم ہوا اور موت آگئی۔ جب قریب پہنچا تو مغل نے کہنا شروع کیا کہ مولانا سنو! باوشاہ نے مجھ پر بہت مہر بانی کی ہےتیں ہزاررو پےانعام دیتے میں اہتم میرے اُس مال کافکر چھوڑ دو۔اب اُسی قدر مال اور لے جاؤ اور تجارت کرو۔ بین کرسودا گر بہت خوش ہوااور شکرانہ کے طور پرحلوہ تیار کر کے حضرت خواجہ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے فر مایا کہ بیرمولا نا جلال کاحق اُن کے یاس لے جاؤ۔ جب اُن کے پاس پہنچا تو انہوں نے فر مایا کہ بیہ اِس شخص کاحق ہے جس نے تمہارا کام ہے۔اُس کے پاس لے جاؤ جب وہ باہر گیا تو کیاد کھتا ہے کہ ستر اُتی ہیجووں کا جوم آر ہاہے۔ دریافت کرنے پرمعلوم ہواوہ آ دمی جس نے پیجووں کی صورت میں اس روز سوداگر کے لئے وعا ک تھی ایک چیتھو سے پر دور کعت نماز ا دا کر کے جان بحق ہو گیا ہے۔ وہ بیجر و نہیں تھا بلکہ مر دِحق تھا۔ اورمقرب اورہمنشین بارگاہ تھالیکن کسی مصلحت کے تحت اُس نے پیجودوں کی صورت بنار کھی تھی 1۔ 1 اب سوال پیدا ہونا ہے کہ حضرت خوابہ نصیرالدین چراغ دیلی جیسے کال آکمل شیخ نے سودا گر کی حاجت پوری کیوں نے فر مائی اور اُسے شیخ طال کے پاس کیول بھیجا۔ پھر شیخ طال نے اُسے ایک ممتام ونشان درویش کے پاس کیوں بھیجا۔انہوں نے خوداس کی حاجت یوری کیوں نے فر مائی۔ بات یہ ہے کیمشائخ عالی مقام کے نز دیک اس قتم کی کرامت بازنجیہ اطفال ہے زیادہ حیثیت نہیں رتھتیں اور وہ بمیشیاس سے اجتناب کرتے ہیں \_ کیونکہ اس سے مراتب میں کی آتی ہے۔اس لئے بیکا م چھوٹے بزرگوں کے حوال کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ دومشائح عظام جن کے ذمہ خدمت کم شدو ہدایت علق ہوتی ہے۔وہ اپنے فرائض مفعمی کورک كرك كشف وكرامات ميس حصنبيس ليتے \_ بلك لوگول كى صاجت روائى كے كام أن بزرگول كے بير دكر ديے بيں جوكسي خاص ملاقے کے حاجب خدمت ہوتے ہیں۔ شیخ اکبر نے آخر میں افسوں کیا کہ کاش کشف وکرامات ہے اجتناب کرتا تو مرات نہ وت لیکن قعندراور مست تتم کے بزرگان کو مراتب کی کی گلزمیں ہوتی ہے۔اور ایک خاص ککن میں ہوتے ہیں۔

## خواجه خضرعليه السلام كى زيارت

اس کے بعد فرمایا کہ ایک طالب علم تھا جو ہر جعرت کے دن مدر سے سے غیر حاضر ہوتا تھا۔ جب اُستاد نے وجہ بوچھی تو کہنے گا کہ مجھے ہرجعمرات کے دن حفزت خفزعلیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے۔اُستاد نے کہا کہ میری بھی خواج خطر علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہو عتی ہے۔اس نے کہاجا کرعرض کروں گا۔شاید قبول کرلیں۔جعرات کو جب ملا قات ہوئی تو طالب علم نے نہایت عجز وائکسار کے ساتھ خواجہ خصر کے سامنے اپنے استاد کی تمنا ظاہر کی اور انہوں نے یہ بات قبول کر لی اور فر مایا که چه ماه کے اندر ملاقات کرونگا۔ اب اُستاداس انتظار میں تھا کہ کب وہ وقت آتا ہے اورخوا ببنصز کس مہیب یا جمیل صورت میں ہوں گے۔اور کس شان وشوکت اور عزت وجلال میں سامنے آئیں گے۔ایک دن ایک درویش آیا جوچیتھڑے پینے ہوئے تھاادر کپڑوں پرکہیں کہیں غلاظت بھی گلی تھی لیکڑی ہاتھ میں اور سرینجے کئے ہوئے اسقدر خشہ حالت میں تھا کہاس کی طرف کسی نے توجہ نہ کی۔ بلکہ اسے دیکھ کرسب نے کہنا شروع کر دیا کہ اے درولیش و میں بیٹھ جاؤ کیکن وہ آ گے جلا آیا۔وہ طالب علم مجلس میں ہیٹھا تما شاد کھے رہاتھا۔قریب پیٹنج کر درویش نے کہا کہ مجھے یانی کا کوزہ درکار ہے۔استاد نے کہا اُے کوزہ بھر کردے دو جونبی ایک لڑکے نے اس کے ہاتھ میں کوزہ دیا۔ اُس نے نیچے گرادیا۔ کوزہ گر کرٹوٹ گیا۔اوراس کی کتابیں اور کاغذ گیلے ہو گئے جب طالب علموں کی کتابوں پرکوئی شخص یانی گزاد ہے تو سب جانتے ہیں کہ وہ کیا حشر کرتے ہیں سب لوگ درویش پر برس پڑے اس کی بوی بے عزتی کی۔ جب اس داقعہ کو چھ ماہ گزر گئے تو استاد نے اس طالب علم ہے کہا کہ میعاد گزر چکی ہے لیکن خواجہ خصر نہ آئے۔طالب علم نے کہا کہ وہ تو آئے تھے کین آپ نے اس کی پر داہ نہ کی۔وہ جوا یک روز پھٹے پرانے کیڑے پہنے ہوئے ایک درویش آیا اور یانی کا کوزہ طلب کیا۔ جب ان کوکوزہ دیا گیا تو اس نے گرا دیا جس سے طالب علموں کی کتابیں بھک گئیں اور سب لوگوں نے ان کو ہُر ابھلا کیا وہ خضر نہیں تو کون تھے۔اس کے بعد فر مایا کہ اُس پیجوے کے حال کو بھی ای پر قیاس کرنا جا ہے۔

طوائف کے پاؤں کی خاک لگنے سے آئکھیں درست ہوگئیں

اس کے بعد فرمایا کر سبتو انام ایک دیوانہ تھا جس کی موجیس بہت بردی تھیں۔ وہ بمیشہ خستہ حال
پریشان اور دیوانہ وار رہتا تھا۔ اس کی شکل اسقدر ڈراؤنی تھی کہ جب طوائف کے بازار میں جاتا تھا تو
سب بھاگ جاتی تھیں اس کی آ تکھیں خوب کھی رہتی تھی اور ایک سرخ ہوتی تھیں کہ گویا خون برس رہا
ہے۔ ایک دن اس کے کی دوست نے کہا کہ اے سبتو! تم آ تھوں کا علاج کیوں نہیں کرتے۔ اس
نے کہا چھا آ تھوں کا علاج کرتے ہیں۔ وہ اس طوائف کے پاس گیا اور اس کے پاؤں کی مٹی اٹھا کر
آ تکھوں پر لگائی اور بید دعا کی الی اپنی اپنے بندوں کے پاؤں کی خاک کی برکت سے میری آ تکھیں
درست کرد ہے یہ کہنا تھا کہ اس کی آ تکھیں درست ہوگئیں۔ بیدد کھے کرساری خلقت جیران رہ گئی۔ اس

درولیش نے ایک عالم کاعلم سلب کرلیا

اس کے بعد فر مایا کہ قدیم زمانے ہیں شہر دبلی ہیں ایک استادر ہے تھے جس کا نام منولانا بر ہان الدین بلخی تھا۔اوراکٹر لوگ ان ہے پڑھا کرتے تھے۔ایک درزی بھی اُن کے پاس جاکر بیٹھتا تھا۔ایک دن عقا کہ بیان ہور ہے اور طالب علم آپس میں بحث کررہے تھے اس درزی نے ایک درویش ہے کوئی بات سُنی تھی اگر چہوہ بات غیر شرع نہیں تھی۔تا ہم اس کا ادائیگی کا طریقہ ایسا تھا کہ وہ غیر شرع معلوم ہوتی تھی۔جس سے سب لوگ ختی کہ خودمولا تا ہر مان الدین اس کی سخت مخالفت کررہے تھے اور کھنے دیں۔ ہے۔اور طعنے دے رہے تھے۔جسیا کے علاء کا قاعدہ شے۔کہ صوفیاء کی ہر بات پر ہرس پڑتے ہیں۔اور کہتے ہیں کہ پہلے ابنا ایمان تھے کرو پھر بحث کرو۔

میں مائل ہؤ کھی ہو وغیرہ وغیرہ و

یدد کی کروہ درزی حیران ہوا اور اس نے درویش کے پاس جا کر کہا کہ آپ نے جو بات کمی تقی میں نے وہ بات مولا تا ہر ہان الدین کی مجلس میں کمی توسب لوگوں نے مجھ پر کفر کا فتو کی صاور کر دیا۔ اور بہت بُر ابھلا کہا۔ بین کروہ درویش غضبناک ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ مروڑ کر کہا کہ

اسلت بمعنى موجه سلوبمعنى موچھو-

ہم نے مولانا کی کتاب ختم کردی ہے۔اب دیکھیں کیاسبق دیتا ہے۔دوسرے دن جب تمام طالب علم مولانا كى خدمت ميں درس كے لئے حاضر ہوئے تو وہ ديرے باہر آئے اور سخت پريشان حال نظر آ رہے تھے۔ جب حسب دستور پہلا طالب علم سبق کے لئے آ کرمولا نا کے سامنے بیٹھا اور اول ے آخرتک سبق بر حاقو مولانانے کہاواللہ باللہ آج مجھے کھے بھے جھے میں نہیں آ رہا کہ کیابر ھارہ ہو۔ طالب علم نے بہت کہا کہ آپ میرےاستاد ہیں مخدوم میرے مہربان ہیں آج اس بے زخی کی کیاوجہ ہے۔مہر بانی فرمائیں۔میر اقصور معاف کردینا۔مولانانے کہا جھے بالکل سمجنہیں آ رہا کہ تو کیا پڑھ ر باہے۔دات کوش نے كتاب الحاكرة نے والاسبق و كھنا جا باتو مجھے بچھ ميں ندة ياكه كتاب كيا كهد ر ہی ہے۔ابیامعلوم ہوتا ہے کہ میرے سینہ پرمہر ثبت ہوگئ ہے۔ بیدد کچھ کر طالب علم بخت جیران و پریشان ہوئے اورخود مولانا حمران تر تھے اس کے بعد جباڑ کے مطلے گئے تو وی درزی پہنچ گیا اور مولا نامے کہنے لگا کہ اُس دن جو میں نے ایک بات کی تھی اور آپ لوگوں نے کفر کے فتوے لگادیے تھے۔ میں کون ہوں اور کب ایک باتنی کر سکتا ہوں۔ وہ بات تو فلاں درویش نے کہی تھی۔ جب میں نے جا کران کوسارا ماجرا سنایا تو انہوں نے غصے میں آ کر کہا ہم نے مولانا کاعلم چھین لیا ہے۔ اب دیکھیں کیے پڑھاتے ہیں۔ بین کرمولانانے کہا آہ! یہ بات ہے ساری بلاای وجہ ہے یہ کہتے بی انہوں نے درزی کے قدم پکڑ لئے اور کہنے لگے کہ خدا کے واسطے جس طرح تم نے مجھے اس مصیبت میں مبتلا کرایا ہے اب بھی تم' مجھے اس سے نجات دلاو تمہارے بغیریہ بلامجھ ہے نہیں ٹل سکتی۔درزی نے کہا کہ اچھامیں ان کے پاس جاتا ہوں اور عرض کرتا ہوں شایدوہ مان کیں۔اس کے بعداس نے درویش کے پاس جا کرعرض کیا کہ مولا نا کاعلم بالکل سلب ہو چکا ہے۔اب چونکہ لوگوں کو اس سے بہت فائدہ ہوتا تھا۔ لوگ علم دین حاصل کرتے تھے اور مسائل فقدوریا فت کرتے تھے۔اس کے حال پر رحم کریں تا کہ اسکاعلم واپس آ جائے اورخلق خدا اس سے فائدہ حاصل کرے۔ جب درزی نے بہت مجز وانکسارے کام لیا تو درولیش نے کہا کہاس ہے کہو کہ جس طرح میں کہوں أی طرح کرے۔ پہلے دوا پنی عزت بالائے طاق رکھے اور عالم ہونے کا خیال دل سے نکال دے پھر ا ہے گھرے اس طرح ہمارے ہاس آئے کہ ہرفدم پر اپناسرز بین پر رکھے۔ درزی نے کہ وہ ضرور اس طرح آئینے۔اس کے بعداس نے مولانا کے پاس جاکر بشارت دی ادر کہا کہ انہوں نے اس

شرط پرمعاف کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ مولانا چونکہ صاحب غرض تھے کیا کر سکتے تھے۔ گھرے نکل کر قدم قدم يرسرز من يرركمة كي جب درويش حرقريب يني قوده ايك نكوث باند هم يرجد تن ايك چېوتره پر پڑے تھے۔ درزی نے کہاہے ہیں دو درویش مولانا دیکھ کر جیران رو گئے لیکن کیا کہ سکتے تے۔ کچھ کہنے کی مخبائش بی نہیں تھی۔ خیرا ی طرح مندز مین پررگڑتے ہوئے آ کے بوجے اور درویش کے بالکل قریب پنج کر زک گئے اور ختظر ہو کر کھڑے رہے۔ کچھ در بعدورویش نے آ تکھیں کھولیں۔اور کہنے لگے کہ ہاں مولانا کیے آتا ہوا۔ درزی نے آ کے بڑھ کرعرض کیا کہ حضور مولا ناعرض کرتے ہیں کہ جھے علم سے کیا کام میں تو جاتل ہوں مسکین ہوں۔اور آپ کے در پر مرائی کے لئے حاضر ہوا ہوں درویش نے کہا ہاں مولانا پیٹھ جائیں۔اس کے بعد فر مایا کرتمہاراعلم کہتا ہے۔ کہ جب کوئی حاجت پیش آئے تو پہلے دورکعت نماز پڑھنا جاہے۔اس کے بعد یہ پڑھے وہ پڑھے اور اتنی بار ڈرود پڑھے۔ حاجت پوری ہو جاتی ہے مولانا نے کہا تی ہاں! ای طرح ہے۔درویش نے کہا کہتم بھی یمی کام کرو۔ چنانچے مولانانے چرے وضوتازہ کیااوردور کعت نمازادا كركے درود ير حاليكن مشكل حل ند جوئى رورويش نے يو جھا كەمولاتا كيا حال بے كوئى فاكده جوا ہے یانیس مولانا نے جواب دیا کہ وکی فائدہ نہیں ہوا۔معلوم نہیں سدروایت محمح ہے یا غلط۔ورویش نے کہامولا ناروایت بالکل صحیح ہے لیکن سجھے نماز پڑھتااوردعاما نگنانبیں آتا مولا تانے کہا تی ہاں! آب نے بچ فرمایا ہے جھے نماز پڑھنا اور دعا ما تکنانہیں آتا۔ اس کے بعدورویش نے کہا ہال مولانا اب آپ کومعلوم ہوا کہ آپ کھ بھی نہیں ہیں۔مولانا نے کہا جی ہال جھے اب معلوم ہو گیا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور سب جاہلوں سے بدتر ہوں۔ درولیش نے کہاا چھااب وہ کاغذ تکالوجو تم ساتھ لائے ہو۔مولانا نے جیب سے کاغذات نکال کران کے سامنے رکھ دئے۔درویش نے ا بين بدن سے خاک لے کر اُن کاغذات برلگائی اور فرمایا کداب دیکمو۔اب مولانا کیاد کیمیتے ہیں کہ ا نکاساراعلم واپس آ کیا ہے اور مولا تا خوثی خوثی گھر آ گئے۔اب دیکھئے۔اس دیوانے کا کیا حال تھا۔ ظاہری ارکان شریعت ہی سے صرف سزنہیں تھا۔ باتی اس کے اندر کوئی غیر شرع چیز نہیں تھی۔ لیکن نظریمی آتا تعابات یہ ہے کہ ایک راوشریعت ہے (جو صراط متقیم ہے) اور حق تعالی کی جانب بیشار رات ہیں جواگر چہ غیرشرع نظرآتے ہیں۔خلاف شرع نہیں ہیں۔اوران کا کوئی شارنہیں ہے۔ بیان سے باہر پیں است کو ایک ان الدین اَمنُو وَ عَمِلُ الصّالِحَاتِ کَانَتُ لَهُمْ جَنْتُ السَفِ وَ وَمِلُ الصّالِحَاتِ کَانَتُ لَهُمْ جَنْتُ السَفِ وَمَ وَمَ وَمَ الْمُودِيَ مِنَ الْمُ اللَّهِ وَمَ اللّهِ عَلَى اللّهِ مُعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

اس کے بعد آپ نے ایک اور حکایت بیان فر مائی اور فر مایا کہ ایک دفعہ حضرت فواجہ نظام الدین اولیاء قدس مرہ فطوت میں بیٹے ہاع س رہے تھے اور خواجہ مبارک کو دروازے پر بٹھا دیا تھا کہ کہ کہ کہ کہ کہ ایک درویش آیا اور اندر جانے لگا۔ لیکن خواجہ مبارک نے اُسے روک دیا۔ پھر دیا ہا کہ ایک درویش آیا اور اندر جانے لگا۔ لیکن خواجہ مبارک نے روک دیا۔ تیسری بار پھر کوشش کی اور خواجہ مبارک نے روک دیا۔ تیسری بار پھر کوشش کی لیکن روک دیا گیا اب اس پر ذوق وشوق کا اسقد رغلبہ ہوا کہ زبردی اندر جا کر ساع سننے پر آمادہ ہوگیا۔ لیکن خواجہ مبارک نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اسے سوختہ کب تک جلتے رہو گے۔ بیس کروہ درویش واپس جانے لگا کہ اندر سے حضرت خواجہ نے دستک دی اور اُس درویش کو اندر طلب فر مایا۔ لیکن وہ جا چکا تھا۔ اب خواجہ مبارک پرخوف اور بیاس کا غلبہ ہوا۔ جس قدر پانی پیتا اندر طلب فر مایا۔ لیکن وہ جا چکا تھا۔ اب خواجہ مبارک پرخوف اور بیاس کا غلبہ ہوا۔ جس قدر پانی پیتا تھا۔ تسکیدن نہیں ہوتی تھی آخرای حالت میں جال بجق ہوگیا۔ جب ساری خلقت چکی گئ قو حضرت

می نے فرمایا کہ آج چنداشعار دار دہوئے ہیں۔جوحب ذیل ہیں۔

مرا اندوه وغم ہر روز افزون ا۔ تیراحس است از اندازہ بیرون۔ منم در عاشقی استاده مجنون ۲۔ تیرا در دلبری ملے کثیرے۔ عیاں دیدند دائم برتہ بے چون س\_ يه پيش توجمه خوبال تحودند حدف اثدر ميانش درمكنون ٣ مثال تو ميان خوبرو بان-۵ - عديده چيم من روئ غنودن - نه دائم تاكدا مين خواند افسول ٧- زلعل اوجمه عالم شده مست بر زلفش جهال را كرده مغتول ٤ - بواع بوسه را از دل بدركن يقين ددم بش موبوم مطنون ٨ لب لعل تو كوئي ساقى مست بياله يرديد بر دم به بركول ٩۔ مبارک مطلع میموں جیوج کہ آید یار کے خوروہ ومجون كه زلف اوبر آشفنة است اكنول ۱۰ بنه سر در بریشانی مخمد (ا۔ اے مجوب تیراحس صدوحاب سے باہر ہے براغم ہردورتر تی برے۔

۲ کھے اپنی مجوبیت پر ناز ہے اور میں اپے عشق میں مجنون بن گیا ہوں۔

سے سے سے تمام محبوبان جہاں بحدہ ریز ہیں کونکہ انہوں نے راز تخفی کود کھے لیا ہے۔

٣- مجوبان جہال كے سامنے تيرى مثال الى بي جيسے در مكنون ) حجيب ہوا كوہر )

۵۔ تیرے عشق میں میری آ کھنیں جانتی کمنید کیا چیز ہے۔معلوم نیس بیجاد و کہال سے مواہے۔

۲۔ محبوب کے ابلول کی مستی سے سارا جہاں مست ہے اور اس کی پریشاں زلف سے سارا

جهال پریشان ہے۔

ے۔ اے دل تو اُس کے لب لعل کے بوسہ کی تمنا ترک کردے اب مجتمعے حق الیقین کا درجہ مل کیا ہاورسے خالی وہم ہے۔

۸ اےساتی تیرالبلعل ہردم اور ہر لحظ عشاق کو پیالددر پیالدد کیرمست کررہاہے۔

9۔ کیای مبارک میج ہوگی کہ جب محبوب مسب شراب محبت ہوکر باہرآئے گا۔

ا۔ حضرت اقدس نے بہاں محتر تخلص فر مایا ہے۔ فر ماتے ہیں کہا ہے محتمد چونکہ دوست کی زلف

اب تک پریشان ہے تو بھی پریشان حالی کوشیوہ بنالے۔

## يك شنبه ١٩ ـ ذيقعده ١٠ م

#### حقيقت دنيا

### محاس ومحامدِ ابل بيت

اس کے بعدائل بیت کے اوصاف اور کاس کا ذکر ہونے لگافر مایا کہ فرقہ مشائخ امیر المومنین معرت علی کرم اللہ وجہدے جامل ہے۔ حضرت امام حسن بعری اور حضرت کمیل ابن زیاد اللہ اللہ وحضرت علی سے خلافت حاصل تھی۔ ہمارا سلسلہ (چشتیہ) اور سلسلہ عالیہ سہرور دیہ حضرت حسن بعری تک جا پہنچنا ہے۔ اور سلسلہ کرویہ حضرت کمیل ابن زیاد سے جامل ہے۔

کتاب تذکرہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی سے خرقد امام حسن اور حضرت امام حسین سے حسن بھری کو لی وہ دو طرح پر بھری کو طلاحت بھری کو کی دہ دو طرح پر ہے ایک اس طرح پر ہے کہ حضرت علی نے بعرہ میں جا کرتمام مبرتو ڑد سے کیکن امام حسن بھری کو

اجازت دے دی کہ پندونھیجت کیا کرو۔ یعنی اُن کے طریق ہدایت کو برقر اردکھا بیا کیفتم کی اجازت دے دی کہ پندونھیجت کیا کرو۔ یعنی اُن کے طریق ہدایت کو برقر اردکھا بیا کیفتم کی اجازت ہے۔ امام حسن بھریؒ نے حضرت علیؒ وبھر وہ میں پہنچان لیا اور کسی نے نہ پہنچان تھا۔ اور وضو کا طریقہ تعلیم موا اُس کے بعد فر مایا کہ جو تحض کسی مقام کو پہنچا الل بیت کے ذریعے پہنچا۔

بايزيد بسطائ برابل بيت كي نظر

سلطان العارفين حفرت بايزيد بسطائ نے ايك و تيره مشائخ كى خدمت كى كيكن ولى مقصود كى نشان دى كى سے نه دوئى جس بزرگ سے استدعا كرتے تھے دہ يہى كہتے تھے كدا ہے طيفور (يہ آپ كالقب ہے) جو پہر تم كہتے ہو ہمارى بمجھ ميں نہيں آتا۔ آخر جب حفرت امام جعفر صادق لا كى خدمت ميں حاضر ہوكر ولى مقصود طلب كيا تو آپ نے فرمايا كدا ہے طيفور بيد ولت تم كو ہمارے ہى خاندان سے ملے گی۔ چنا نچو نواجہ بايزيد بسطائ نے بارہ سال امام جعفر صادق كى خدمت ميں رہ كرفرائى كے دليے فواماد تا ہے ايك دفعه امام جعفر صادق كى خدمت ميں مور كرفرائى كے دليے فواجہ بايزيد بسطائى آپ مير سرم بانے كى طرف جو طاق ہے اس ميں ايك كاغذ پراہے۔ وہ لے آ و خواجہ بايزيد بسطائى نے جواب ديا كہ كيا آپ كے سربائے كى طرف كوئى طاق بھى ہے۔ آپ نے فرمايا سجان اللہ! تم كے بايزيد بسطائى اللہ! تم كواب ديا كہ كيا آپ كے سربائے كى طرف كوئى طاق بھى ہے۔ آپ نے فرمايا سجان اللہ! تم كواب ديا كہ اے اس ميں ايك علم فرائى ہى خدمت كرے اور دا كيل جواب ديا كہ اے اس بارى بررگی اس ايك نظر ہے گئے۔ آپ كی خدمت كرے اور دا كيل العارفين اور سيد العاض ہو۔ آپ نے فرمايا اب بسطام ھے جاؤ ميں نے تمہادا كام كر ديا ہے۔ سلطان العارفين اور سيد العاش ہو۔ آپ نے فرمايا اب بسطام ھے جاؤ ميں نے تمہادا كام كر ديا ہے۔ سلطان العارفين اور سيد العاشقين كی سارى بررگی اُس ايك نظر ہے تھى۔

البعض كاخيال بكر حضرت بايزيد بسطائ كوام جعفر صادق كاذ مانيس طاقعاد رانبول في الدي طريقة برحمترت المام موسوف في فينان حاصل كيارس في آي بعن عادت في عدود برحمة والدي في مديراد بكر أنبول في حدور المام الموسوف كاوصال المحال في معادد من كرك برياد ممال وكر والدي برسطائ كالم موسوف كاوصال المحال والموسوف كوصال المحاسل وصال المحاسو في معادل المحاسون كاوصال المحاسون كومال المحاسل وصال المحاسون كاومال المحاسون كومال المحاسل المحاسون كاومال المحاسون كاومال محسوف كومال المحاسل المحاسون كاومال المحاسون كالمحاسم كالمحاسم كالمحاسم كالمام كالمحاسم ك

## حضرت خواجه معروف كرخيٌ پرامل بيت كاكرم

اس کے بعد فر مایا کہ حضرت بایزید بسطائ گواہل بیت کی فراثی سے نعت ملی اورخواجہ معروف کرخی گواہل بیت کی فراثی کے بیر متنے اور سری تقطی ؓ کے بیر متنے اور سری تقطی ؓ کے بیر متنے اور سری تقطی ؓ امام الطا کفہ خواجہ جنید بغدادی کے پیراور ماموں تنے۔

# امام اعظم وسفیان توری اورا ہل بیت کی نظر ای طرح امام اعظم ابوصنیفہ اور شخ سفیان توری بھی امام جعفر صادق کے شاکر دیتے۔ یہود بول کے سوالات اور حضرت علی کی معرفت کا کمال

اس کے بعد فرمایا کہ عرائس میں لکھا ہے کہ تھا یک دفعہ چار یہودی پیشواؤں نے امیر المومنین حضرت عمر کے پاس جا کرکہا کہ آپ پیغیبر اسلام تقایقہ کے دوسرے خلیفہ میں اور پیغیبر علیہ اسلام کا علم آپ کو ملا ہے آپ سے ہم چند سوال کرتے ہیں اگر آپ جواب دیدیں تو ہم اسلام قبول کریں گے در نہ ہم مجھیں گے کہ تمہارادین باطل ہے۔

حضرت عرق نے جواب دیا کہ کیا سوال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ (۱) دوزخ کا تفل کیا ہے۔ (۲) اس کی چابی کیا ہے (۵) وہ کون اہل قبر ہے جوقبر میں کی چابی کیا ہے (۵) وہ کون اہل قبر ہے جوقبر میں رہ کرسار ہے جبان میں چرتا ہے (۲) اور آ دم کے سواکون آ دمی ہے جولیفیر ماں باپ کے بیدا ہوا۔ (۷) گورڈ ااصطبل میں کیا کہتا ہے (۸) بمری اور اونٹ اپ اصاطب کی لیتے ہیں (۹) کوا گھونسلے میں کیا کہتا ہے (۱۰) گدھا احاطہ میں کیا کہتا ہے۔ اس تم کے اور سوال بھی تھے۔ حضرت عرق نے چھود ریسوج کہتا ہے (۱۰) گدھا احاطہ میں کیا کہتا ہے۔ اس تم کے اور سوال بھی تھے۔ حضرت عرق نے چھود ان کر میا کہ کرفر مایا کہ مکن ہے عمر اسموالات کے جواب ندد سے سکے۔ بین کر یہود کی اکابر ہنے اور فراق کرنے گئے ہے گھا نے فیا سے عرف میں میں گئے اور کہنے گھا نے فیا الاسلام یا علی (اے علی اسلام کی مدد کرو) آ پ نے دریا فت فرمایا کہ کیا ہوا۔ اس نے کہا چار یہود کی اکابر باندھی اور دین آ کے ہیں اور حضرت عرق سے چند سوالات کیا ہیں۔ جس سے انہوں نے فراق ال انا شروع کردیا ہوں ہے حضرت علی نے رسول خد لگا تھے کا جبر زیب تن فرمایا اور رسول التقابیطی کی وستار سر پر باندھی اور جلدی سے دعفرت علی نے رسول خد لگا گئے گئے۔ آ ہے نے یہود یوں سے یو چھا کہ تبہارے سوالات کیا ہیں؟

جھے یو چھو۔رسول التعلیف نے جھ ریملم کے ہزار در دازے کشادہ فرمائے ہیں۔اور پھر ہر در دازے میں سے ہزار دروازے اور کھولے ہیں۔جومرضی آئے بوچھو۔ انہوں نے کہاتفل کا دوزخ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا۔ کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله منهول نے کہااس کی جانی کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ انہوں نے کہا بہشت کے دروازہ کا تفل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ شرک بالله انهول ن كهااس كى جاني كيا بي؟ آب فرمايا كلم كلمه لا اله الا إلله محمّد رسول المنه انبول نے كباده كون الل قبر بح جوقبر مل بوتے ہوئے جہال كرد كشت كرتا ہے؟ آب نے فر مایا پنیم رونس علیه السلام کیونکہ وہ مجھل کے پیٹ میں تصاور مجھلی دریا میں گشت کر رہی تھی۔غرضیکہ آپ نے تمام سوالوں کے جواب دے دیئے اور وہ مطمئن ہو گئے جس کا نتیجہ بیڈ لکا کہ ان میں سے تمن ا كابرنے اسلام قبول كرليا \_ باتى ايك ره كياس نے كہاكة ب جھے دقيانوس كانسب اس كے شمر كرم رداج اور والدین کے نام اور اس کے زمانہ کی خاصیت بتا کیں اور میجی تباکیں کہ اس کا قلعہ کتنا بڑا تھا۔ اس کے کتنے دروازے تھے کتنے برج اور کتنے گنگرے تھے۔تب میں ایمان لے آؤں گا۔حفرت علی كرم الله وجبدنے فى الفوراس كے سوالات كے جواب ديے اوروہ بھى دولت اسلام سے مشرف ہوااس کے بعد حفرت شیخ نے فرمایا کہ مجھے کئی باریہ خیال آیا کھمکن ہے کسی مسئلہ میں حضرت علیٰ ہے کوئی جواب ندین آیا ہو یا کسی اور نے آ کی مدد کی ہو لیکن ایسا دافعہ کسی کتاب میں نہیں ملا البت باپ میٹے کے درمیان ایس گفتگو ضرور ہوئی جس میں بیٹے کا جواب باپ کے جواب سے زیادہ صائب تھا۔مثلاً ا کید فعدجب حفرت امامس فی فی حضرت علی سے دریافت کیا کہ آبا جان آپ کے دوست رکھتے ہیں ؟ آپ نے جواب دیا خدا تعالی کواور تھھ کو۔ حضرت امام حسنؓ نے کہا کہ ایک دل میں دو کی محبت کس طرح ہوسکتی ہے۔آپ نے فرمایاتم کے کہتے ہو لیکن کیا کروں واقعہ یمی ہے۔امام سن نے کہانہیں آپ کی الله ہے محبت ہے اور مجھ پرشفقت ہے۔ یہ من کر حضرت علی اُرو پڑے اور فر مایا کدا ہے حسن عمہارا ایہ جواب میری پشت ہے ہیں بلکہ فاطمہ کے بیٹ سے ہے۔

حضرت خاتون جنت کے چھمڑے شاندار بوشاک بن گئے اس کے بعد فر مایا کہ ایک دفعہ انصار کے ہال کوئی شادی تھی۔ انہوں نے آنخضرت علیہ کی خدمت میں آکر حضرت بی بی فاطمہ کے لئے شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ چونکہ اُسوقت مدینہ

منورہ میں آ ب تازہ تشریف لائے تھے آ پ نے ان کی تالیف قلبی کے لئے وعوت قبول کر لی اور حضرت بی بی فاطمة عفر مایا که جا کرشادی مین شرکت کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یار سول الشفائيك شمیرے پاس کیڑے ہیں شاز بور۔ ایک ہی جوڑہ ہے جو پہناہُوا ہے وہ بھی پھٹا پرانا اور پوندز دہ ہے شادی میں کیےشریک ہوسکتی ہوں لوگ جمعے تھارت کی نگاہ ہے دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اب کیا ہوسکتا ہے میں نے دور قبول کرلی ہے۔ تجمع جانا جا ہے۔ چنا نجھیل ارشاد کرتے ہوئے حضرت بی بی فاطمے اس جوڑے کے ساتھ شادی میں شرکت فر مائی وہاں جا کیا دیکھتی ہیں کہ تمام خواتین کے اعلیٰ اورشاندار ملبوسات ہیں اور بی بی فاطمہ ی خزو یک کوئی نہیں آتی۔ آپ نے دل میں کہا کہ میراخیال صحیح لکلا۔ان لوگوں کو جھے ہے اتنی نفرت ہے کہ کوئی نزدیکے نہیں آتی۔رسول التعالیق کا تھم نہ ہوتا تو میں ہر گزنہ آتی جب محروالیں تشریف لا کیں تو آنخضرت عظیم کی خدمت میں عرض کیا کہ وہی ہوا جس كا جھے خوف تھا۔ ميرے كيڑے اسقدر حقير تھے كہ خواتين ميں سے كوئى بھي ميرے ياس نہ آئی۔ آ تخضرت علی نے فرمایا اچھا میں وہاں سے کی کو بلا کر کیفیت دریافت کرتا ہوں۔ جب انصار کی طرف سے ایک عورت آئی تو اس نے کہا کہ یارسول الله آپ فرماتے ہیں کہ میں فقیر ہوں اور میرے گریس کخنیں ہے بہاس فاخرورز بورات اور بہیرے جواہزات جو فاطمہ نے زیب تن کرر کھ " تھے کہاں ہے آئے۔ہم بیسب دی کھ کراسقدرم وب ہوئے کہ اُن کے زویک نہیں پھٹک سکتے تھے۔ ان کے چیکدارلباس اور ہیرے و جواہرات دیکھ کر ہماری آئکھیں خیرہ ہوگئیں اور دور دوررہ گئیں۔ آ تخضرت الله في فرمايا كه فاطمه شنواتهما داكيا كمان تماادربيكيا كهتى جي 1-

### دوشنبه ٢٠ ذى قعده

### حسن ادب

ظمری نماز کے بعد حن اوب پر گفتگو ہونے گلی۔ فر مایا کہ جس کسی کوکوئی رتبہ ملا ہے حن اوب سے ملا ہے۔ ایک دن رسول خداللہ تشریف فر ما تھے اور بہت صحابہ کرام آ کے گرد بیٹھے تشریف فرما تھے اور بہت صحابہ کرام آ گئے گرد بیٹھے سے حکمہ استعدر تک تھی کہ کوئی دوسرا آ کرنہیں بیٹے سکتا تھا اُسوفت تھن اور آ دی آ گئے۔ ایک کو صحابہ

ا کی اور دوایت میں ہے کہ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے قرمایا کاش بھے بھی تھے ہوتا کہ میں نے شاعرار جوڑا اور زبورات پہنے ہوئے ہیں۔

کے جمع میں جگرال کی۔ دوسر سے کو جگہ نہ کی اور سب کے پیچیے بیٹھ کیا۔ تیسرا آ دی جگہ نہ ملنے کی وجہ سے واپس چلا گیا۔ یہ کی کوخدا تعالی اور اس کے درمیان جگر اور سے واپس چلا گیا۔ یہ درمیان جگر لیا کہ جو تھی جمع میں جیٹھا کی خدا اور سول میں ہے کہ کی اور کے درمیان جگر کی اور جس سے چیچے جمینا اس کوخدا اور رسول میں ہے کہ درمیان جگر کی اور جس نے جمل سے اعراض کیا تھا۔

اس کے بعد ایک شخص نے جلال خان بن ظفر خان کا عربیغر معفرت اقدس کی خدمت میں پش کیا۔ آپ نے اس کے جواب میں بے خطا کھا۔

برادردي خان اعظم خاقان معظم جلال خان-

دعائے محمد حسین مطالعہ گند پر چہ مستم مستم وآنچنا کہ باشیم باشیم اشیم باشیم باشیم باشیم باید کہ نفسے
پاکے دریا دخداباشیم اگر این باما کا وَتمیر ملیهٔ بمدسعاد تبادردامن بربستہ کا وَخداو عدقوالے سعادتے
کہ سے دادختم او بمبرین شودروزی ماگروا عدواز براورعزیز خان اعظم ما جمیں منظرومتو قع باشند
انشا واللہ الکریم ہمبرین رودو ماراورد عائے خودتصور کندوالسلام۔

ترجمہ گھر حسین کی دعاہے کہ جو کچھ ہی جو پکھ ہو نگے اور جہاں ہو نگے ہمارے لئے لازم ہے کنفسِ پاک کے ساتھ یادخدا ہیں رہیں۔

اگریے چیز ہمیں ال جائے تو مجھلو کہ تمام سعادتوں کا سرماییل گیا۔ خدا کرے بیدولت ہمار نے نفیب ہواورای پر ہمارا خاتمہ ہو۔ برادرعزیز خان اعظم کے لئے بھی بھی دُعا ہے انشاء الله الكريم ان کو بھی بھی دولت ملے گی۔اور جھے اپنی دعا ہیں یاد کرنا۔والسلام۔

ية ين غراليس جود معرت اقدس في الفيادة احتاث من المعوائي تعيل يهال ورج كي جاتى مين

### غزلاقل

ا۔ ہر کہ از دردِ من خبر دارد دست برسینہ یا کم دارد ۲۔ آہ من ہر کہ در سحر شنور تا دمد مبح چیٹم تر دارد ۳۔ شوخ چیٹے و فتنہ بار کودَ ہر کہ بر ردیے اونظر دارد

امر اش بمعنی در کردانی اجتناب ایک اوردوایت ش ب کران تیزن آدمیون کے متعلق می تعالی نے رسول خدالی ا نے بیفر مایا کہ پہلاآ دی سر اوکو پہنچا۔ دوسر سے آدی سے خدا شر مار ہے اور تیسر ا آ دی کر دم رہا۔

ير كه در كوسة اوكرر دارد سم بہو من جتلا شود کے بار ۵۔ ترک غزہ اگر کشایہ تیر سینه را الل دل سیر دارد مرغ دل بريده پردارد ۲\_ کیک رفار از باند یری مار ہر کہ کشیدہ سر دارد عد جداد ير سري چه ع نازد مرد عاشق کا خبر دارد ٨\_ اے ابوالقتی عشق راشناس (ا۔ جو مخص کہ بیرے درد سے آگاہ ہوتا ہے وہ اپنا ہاتھ سینے پر یا کمر پر رکھتا ہے لینی سخت △ اندوبتاک ہوتا ہے۔ ۲۔ جو محص رات کومیری آ ه وفریا دستنا ہے مجمع تک روتا رہتا ہے۔ س<sub>ا۔</sub> جو خص اس کے حسین چہرہ پرنظر کرتا ہے شوخ چیٹم وفتہ کربن جاتا ہے۔ ۳\_ جوفض ایک باردوست کے وجد میں داخل ہوامیری طرح جتلائے م ہوجا تا ہے۔ ۵۔ جب محبوب تیر غز و برسانے لگتا ہے تو عاشقوں کے سینے چھلٹی ہوجاتے ہیں۔ . ۲۔ میرا کبک رفتار محبوب جب بلند پروازی پر آتا ہے تو مرغ دل کے پر کٹ جاتے ہیں۔ کجوب کی ڈلف سیاہ اس کے سر پرائی معلوم ہوتی ہے۔ جیسے پہاڑ پرسانپ بیٹھا ہو۔ ۸ یمان ابوالفتح تخلص فر ما کر کہتے ہیں کہ اے ابوالفتح عشق کی حقیقت مجمد مرد عاشق عام طور پر

## غزل دوم

عشق كي حقيقت نبين سجهتا-)

ا۔ دیدگان را شراب خواہم کرد جگر و دل کباب خواہم کرد

۲۔ ترک خود مہمان نجواہم خواند خدمت جان شتاب خواہم کرد

۳۔ دست در جعد او بخو اہم کرد خانماں را شراب خواہم کرد

۳۔ اب او بربان ہم جوشم شکری در گلاب خواہم کرد

۵۔ تاحبود نے خیال ذوق برد نام اور لعاب خواہم کرد

۲۔ نفس را گر درائج آید جال نفس را اضاب خواہم کرد

۷۔ خون دل راز دیدہ خواہم ریخت ناخنش را خضاب خواہم کرد

(ا۔ شابی آئیموں کوسرئی عشق ہے سرا پاشراب بناؤوں گااوردل وجگر جلا کر کہاب بناووں گا۔

۲۔ ایج محبوب کوغریب خاند پردووت دیکر جان ودل سے اس کی خدمت میں کمر بستہ ہوجاؤں گا۔

۳- محبوب کی زلف سیدی ایک بارضرور باتھ ڈالونگاخواہ میرا خانہ خراب کیوں نہ ہوجائے۔

۳- اس كالبلعل عزبان لكاشكراور كاب كي آويزش كردول كا-

۵۔ اگر صاسدر قیب نے دوست کا نام لیا تواس کا بجر تد کال دول گا۔

۲۔ اگر میرے نفس نے جان قربان کرنے سے درانج کیا توننس پر صدودا سلامی لگا کر کچل ڈالوں گا۔

ا پ خون دل کوآ تکھوں کے ذریعے نکال کرمجوب کے ناخن رحمین کردوں گا۔

### غزل سوم

ا۔ تاکہ یا ماست جان ما بوجود بار از ما نے شود خشنود ۲\_ من ز اندوه و درد وغم و الم بار از لطعب خود جمیں فرمود ٣- ما كا و وصال او از كا جميدين درد شاد بايد بود ٣ ـ وصل را از خيال بيرون يُر بركه با درد ساخت او آسود ۵۔ راو وصلش راو بے بایان است مائدہ شد ہر کہ راہ را جیمود ۲\_ با تو نقد است درد جمواره نقد بهتر ز وعده بخلود کـ اے محمد شدمونس است و شدیار سست اندوہ و درد و عم موجود (ا۔ جب تک میری جان باقی ہے(لیحنی دوست پر قربان نہیں ہوئی) دوست خوش نہیں ہوسکتا۔ ۲۔ میں در دوغم الم اور مصیبت میں جتلا ہوں کیا کروں دوست کی یمی فرمائش ہے۔ س- ہم کہاں اوروصال یارکہاں بس ای در وفراق میں فوش وخرم رہنا بہتر ہے۔ ۳۔ وصال دوست کا خیال دل سے نکال دے کیونکہ جس نے درد سے دوئتی کی وہی آسودہ ہوا۔ ۵۔ دوست کے وصال کاراستہ بے پایاں راستہ ہے جس نے بیرا واختیار کی تھک کررہ گیا۔ ۲۔ دوست کے م کا در دایک نقد دولت ہے جووعد وفر داسے کی گنا بہتر ہے۔ 2- اے محدنہ تیراکوئی مونس ہےنہ یار تیرامونس دیار بس در دوالم اور بھروفراق ہے۔)

# سه شنبه ۲۱ ذی قعده بیان قهر عشق

قبروغلیء عشق کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی۔ فرمایا عشق مرغ از لی ہے جومسافر ہوکر آیا ہے نہ کسی کا بنمآ ہے نہ کس سے آشنا ہوتا ہے نہ کس نے اسے دیکھا ہے نیاس کے کمال تک کسی کی رسائی ہوئی ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔۔

> معثوق تمام روئے بکس عموده است این نعره و شور عاشقان بیبوده است

(محبوب حقیقی نے اپنا کمل دیار کسی کوئییں کرایا عاشق لوگ خواہ نواہ نو او نالہ وفریا دکررہے ہیں ) ہر ھنص اپنی استعداد و ہمت کے مطابق قرب حاصل کرتا ہے اور اپنے خیال اور فہم کے مطابق وصل اور وصال ہے آشنا ہوتا ہے ورندہ کہاں اور نہایت کا رکہاں 1۔

مرات وصال ہر خف کی کیفیت اور طلب کے مطابق ہوتے ہیں جس کے اعد رجذ بہ طلب زیادہ ہوتا ہے اُسے وصال کا زیادہ بلندم رتبہ حاصل ہوتا ہے کین حقیقت اور غابت وصل سے کوئی آگا وہ ہیں کہ کیا ہے۔ مثلاً ایک عاشق ہے جس کے دل ہیں بیتمنا ہوتی ہے کہ معثوقہ کے سامنے اس کا نام لیا جائے۔ جب اُسے معلوم ہوتا ہے کہ معثوقہ کے سامنے اس کا خام لیا جائے۔ جب اُسے معلوم ہوتا ہے کہ معثوقہ کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے تو پھولانہیں ساتا۔ یہ بھی ایک قتم کا وصال ہے۔ اس کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ مجوب کے کو چہ ہیں جانا فصیب ہو جائے۔ جب یہ دولت نصیب ہوتی ہے تو اس کو بھی وصال ہے۔ خی کہ بڑھتے بوسے نمیس ہو جائے۔ جب یہ دولت نصیب ہوتی ہے تو اس کو بھی وصال ہے۔ خی کہ بڑھتے ہوئے ایک دن مجبوب کے سامنے جا بیٹھتا ہے اور ہم کلام ہوتا ہے یہ بھی وصال کا ایک درجہ ہے۔ کین دراصل یہ بین فراق اور محض ہجر ہے کیونکہ اس کی آ تش عشق اور سوز و گداز ہی کوئی کی واقع کین دراصل یہ بین فراق اور محض ہجر ہے کیونکہ اس کی آ تش عشق اور سوز و گداز ہی کوئی کی واقع نہیں ہوتی بیا ہوتا ہے۔ پس آ تش عشق میں چلنے کے سواکوئی چا ہر نہیں ہوتا اور در دوائدوہ اندوہ والدوفریا داور سوز و گداز سے کام رہتا ہے۔

جب ذات چن کی نہایت ہی تیس کو کی نہایت کو پہنچاتو کیے پہنچ سعدی نے خواب کہا ہے نہ مسلمش خایجے دارد نہ سعدی رامنخن پایاں جمیر و تشنه مستقی و دریا جمچناں باتی

حاصل عشقش سه سخن بیش بست سوختم و سوختم و سو ختم (عشق کا حاصل تین چیزیں ہیں جلنا 'جلنا اور جلنا)

عشق وہ دریا ہے کہ جس کا دوسرا کنارہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ گہرائی ہی گہرائی ہے اور جو مخص اس کے اندرغوط رنگا تا ہے ابدالا باد تک اس کے اندرغرق رہتا ہے اور لحظ بلحظ پنچے جاتا ہے ختی کہ ندوہ واپس آسکتا ہے نہاس کی کسی کوخبر رہتی ہے اور نہ مزل مقصود تک پہنچتا ہے۔

وہ تخف جو پھر عمر صرطلب اور تڑپ کے بعد محبوب تک پہنی جاتا ہے اور مطمئن ہوجاتا ہے وہ عاشق نہیں۔ بندہ ہوں ہے عشق میں جول جول جول جول محبوب کا وصال ہوتا ہے اس کے عشق و ذوق و عشق نہروتا ہے۔ میسا کہ شخ سعدیؒ نے فرمایا ہے۔

عجیے نیست کہ سرکشتہ اُودَ طلب دوست عجب میست کہ من واصل و سرگردا نم

( تعجب کی بات بینہیں طالب دوست سر گشتہ و پریشان ہوتا۔ تعجب میہ ہے کہ میں وصل میں بھی سرگردان ہوں)

#### حکایت

اس کے بعد فرمایا کہ قاضی شہ بالمی کہتے ہیں کہ مولانا عارف نام ایک شاعر تھا جوایک مراس

پر عاشق ہوگیا۔ آخر نوبت یہاں تک پنچی کہ رسائی عاصل ہوگئی۔ اور اس کے ساتھ شادی کرلی اور

بچ پیدا ہوئے۔ پھو عرصہ بعد جب ان سے ملاقات ہوئی تو کہنے گئے کہ قاضی جی کیا کروں کئنے

سال اس عورت کے ساتھ عشق کمایا 'شادی کی 'بچ پیدا ہوئے۔ جسقد راس کے ساتھ صحبت زیادہ

ہوتی ہے دردوغم وائدوہ زیادہ ہوتا ہے۔ ' مرض بڑھتار ہا جوں جول دواکی' کا معاملہ ہے۔ اب کیا

کروں ہلاکت ہی ہلاکت نظر آتی ہے۔

من از عشق تو خون خوردن گرفتم تو دیر زی که من مردن گرفتم مرا عشق از جمالت کرده محروم که رشک از چثم خود برون گرفتم (ایدوست میں نے تیر عشق میں خونِ دل کھانا سیکھا ہے۔ تیری عمردراز ہومیں اب مرچلا تجھے عشق

نے تیرے سن وجمال کے مشاہدہ سے محروم کردیا ہے اور اب آوائی آنکھ سے بھی رشک کھا تا ہوں ) اللہ اس کے بعد مولا نا عارف نے کہا میہ مت بچھو کہ شاعران مبالغہ بازی سے کام لے رہا ہوں جب انہوں نے میرے سامنے دومر تبہ تھو کا تواندر سے خون برآ مدہوا۔ اور چندروز نہ گزرنے پائے سے کہ حال بجق ہوگئے۔

فضيلت صحابه كرام

اس کے بعد نضیلت صحابہ امیر الموشین حضرت علی اور الل بیت کی فضیلت اور کرا مات کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا حضرت ابو بمرصد میں کے زمانہ خلافت میں۔

غیرت از چثم برم روئ تو دیدن ندوجم گوش را نیز حدیث تو هیندن ندوجم ایک شاعر نے جر و وصل دونوں میں جلنے کی کیفیت کو بول بیان کیا ہے۔
من شع جانگدازم تو صبح و دلبر بائی سوزم گرت نہ پینم میرم چورخ نمائی نزدیک ایں چنینم دور آ پختاں کہ گفتم نے تاب وصل دارم نے طاقت جدائی

### فتنة مسلمه كذاب

مسیلہ کذاب کا فتہ کھڑا ہوا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا نئی شریعت پیش کی اور فریھہ زکوۃ کوخم کردیا۔ عرب کے کئی قبیلے مرتد ہوکراس سے لل گئے۔ امیر المونین حضرت ابو بکرصد این نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول خدا ملیقی کا سابہ ہمار سے ہوں پر تھا تو حق تعالیٰ کی المداد آپ کی وساطت سے ہمار سے شامل حال ہوا کرتی تھی۔ اب آنخضرت آلی کے کا سابہ ہمار سے ہوں سے اُٹھ چکا ہے ہم کس کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں ہمخص کو اپ اپنے دین پر چلنے دو۔ ہم رسول اللہ علیہ ہوئے اور جوش عقالیت کے دین پر چلیس کے جو کچھ ہونا ہے ہونے دو۔ یہ من کرصد ایق اکبر اُٹھ کھڑ ہے ہوئے اور جوش میں آکر فر مایا کہ واللہ جب تک میر ہے ہم میں جان ہے میری تموار دشمنان اسلام کی گرونیں کا ٹی میں آئی ۔ اور جو آئی آ سے نے گھوڑ سے پر سوار ہو گئے۔ اور جو نہی آ سے نے گھوڑ سے پر سوار ہو گئے۔ اور جو نہی آ سے نے گھوڑ سے کواریڑھی لگائی اس کے پاؤل زمین سے اٹھ گئے اور ہوائیں اڑنے لگا۔

آ '' تھے۔رشک کھانے کا مطلب میہ ہے کہ آ تھ مجوب کا حسن و جمال دیکھیری ہے لیکن واحسرتا: کہ میں تڑپ رہا ہوں۔ یونلی قائدر ''نے اس کیفیت کو یوں بیان فر مایا ہے۔

یے حضرت ابو برصد این کی کرامت تھی۔ جب حضرت علی کواپ کے فیصلہ کاعلم ہُوا تو فر مایا۔
نِعمَ مَاحَکَمَ حَلَیفته رسول الله لیعنی ضلیفتہ رسول نے خوب اچھا فیصلہ فر مایا ہے۔ اس روز
حضرت علی نے حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفتہ رسول کہا اور یہی آپ کی حضرت ابو بکر سے ساتھ
بیعت تصور ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا خلیفتہ رسول ہونالت لیم کیا۔ اس کے
بعد تمام صلمان جنگ کے لئے باہر نکاے۔

مسیلہ کذاب بھی آ مادہ جنگ ہُوا کئی روز تک لو ہے سے لوہا بجتارہا ہے گواریں ٹوٹتی رہیں تیر ختم ہو گئے 'نیز نے ٹوٹ گئے لیکن فتح کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ۔ دورانِ جنگ میں جب مسیلہ کذاب بہاڑ کی جانب گیا تو وہاں ایک جبثی بیٹھا تھا۔ اس نے تلوار نکال کرمسیلہ کا کام تمام کردیا اس سے اس کالشکر بھاگ نکلا اور مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی۔ دین اسلام پھر سے جم کیا۔ زکو ہ وصول ہونے گئی اورا حکام شریعت جاری ہوگے۔

#### جنگ فارس

اس کے بعد فر مایا کہ جب لفکر اسلام نے فارس کے قصبات ودیہات کوفتح کرنا شروع کیا تو فارس کے بادشاہ ہز دجرد نے اپنا امراک وجمع کر کے کہا کہ ہم نے عرب پر بھی چڑھائی نہیں کی کونکہ وہ لوگ مردار خور جین اونی کپڑے بہتے جین قطع رحی کرتے جین راہ زنی کرتے جین سوسار کھاتے ہیں لڑکوں کوزندہ در گور کرتے جیں اب بھوک سے تنگ آ کر ہمارے ملک پر ہملہ ء آ ور ہوئے جین اُن جین سے کوئی آ دمی میرے پاس لے آ دُ مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابوموئی ہوئے جین اُن جین سے کوئی آ دمی میرے پاس لے آ دُ مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابوموئی اُسٹری کونتی کیا گیا۔ جب آ پ بادشاہ کے در بار جین پہنچ تو اس نے وہی کلمات دہرانا شروع کے مضرت ابوموئی نے جواب دیا کہ تم بھی ہو ہم ایسے ہی تتے جیسے تم نے بیان کیا ہے لیکن رحی تعالی ونقدس نے ہم پرایک نبی مبعوث فر مایا ہے جس نے خدا کے تھم سے ہمیں مردار کھانے قطع حق تعالی ونقدس نے ہم پرایک نبی مبعوث فر مایا ہے جس نے خدا کے تھم سے ہمیں مردار کھانے قطع رحی کرنے اور بچی کوزندہ در گور کرنے سے باز رکھا ہے اور ہم نے وہ تمام کام چھوڑ دیئے ہیں۔ رحی کرنے اور بچم کو ان کہ جو تھوں دین اسلام قبول نہ کرے یا جزیہ ادانہ کرے اس کے خلاف جہاد کرو۔ اب ہم کو تھم ملا ہے کہ جو شخص دین اسلام قبول نہ کرے یا جزیہ ادانہ کرے اس کے خلاف جہاد کرو۔ اب ہم کو تھم ملا ہے کہ جو شخص دین اسلام قبول نہ کرے یا جزیہ ادانہ کرے اس کے خلاف جہاد کرو۔ اب ہم کو تا کہ کوار ذکال کر تمہار ہے میں مر آ کے جیں۔ آگرتم ہمادا دین قبول کرلو گے یا جزیہ دینا قبول کرلو

گونو ہم تم کوچھوڑ دینے۔اورتم کوامان دے دیں سے درنہ یہ کوارہ ہوگی اور تمہاری گردن۔ بین کر یز دجرد نے ہنس دیا اور کہنے لگا کہ کیے شوخ لوگ ہیں مٹی کا ایک تو برہ بھر کراس کے سر پر رکھ دو۔ جب انہوں نے آپ کے سر پر مٹی کا تو برہ دکھا تو آپ خوب ہنے اور خوش ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ ہنمی کس بات پر آئی ہے۔انہوں نے فرمایا ہم مسلمان تمہاری زمین لینے آئے ہیں اور تم نے اپنے ہاتھ سے اپنی زمین میرے حوالہ کردی ہے ہیں خوش نہ ہوں تو اور کیا کروں جب حضرت نے ابومونی واپس چلے گئے تو بادشاہ نے تاکہ دیا کہ ساری فوج جمع کی جائے تاکہ ان ہا اجب لوگوں کو خوش کی جائے تاکہ ان ہا اجب لوگوں کو خوش کر دیا جائے۔ چنا نچہ تمام اطراف جوانب میں اعلان ہوگیا اور ایک بہت پڑا اشکر جمع ہوگیا۔ جب امیر الموشین حضرت عرب کو اس کی خبر وصول ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو بلا کرمشورہ کیا۔ حضرت طفحہ نے کہا کہ آپ ہمارے امیر ہیں آپ جو تھم دیں گے ہما تھیل کریں گے حضرت بھر نے فرایا اس میں شک نہیں لیکن میں آپ لوگوں کی رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔

حضرت عمَّانٌ نے کہا جب ان کا بادشاہ اپن پوری فوج لے کرخود باہر آ گیا ہے۔ آ بھی ہمارے بادشاہ ہیں آ ہے بھی پوری فوج لے کرمیدان جنگ میں آ جا کیں۔اس کے بعد حضرت عمرٌ حضرت علیٰ ہے مشورہ طلب کرتے ہوئے فر مایا کہ اے علیٰ آئی کیا رائے ۔ آئی کی رائے معتبر ہو گی۔حفزت ملیؓ نے کہا ساری فوج کیبارگی جنگ میں جھونکنا نکطی ہوگی۔ کیونکہ اگر خدانخواستہ ہماری فوج کوشکست ہوگئی تو اور فوج کہاں ہے آئے گی۔ نیز آپ کا میدان جنگ میں آٹا بھی غلط ہے۔ کیونکد اگر آپ کی عزت کو کوئی تھیں لگی تو لوگ کہیں گے کہ یہ ملک العرب ہے۔اس سے اسلام کی بے وقتی ہے آپ اپن جگہ پر بیٹے رہیں۔اور فوج کے تین ھے کر کے صرف ایک حصہ وثمن کے مقا ملے میں بھیجیں۔ چنانچے لشکر کا تیسرا حصہ جو بچاس ساٹھ ہزار مردیتھے نکال کرشاہ ایران کے مقابلے میں بھیجا گیا' اُدھر دشمن کی افوا ٹ روز انہ دور دراز علاقوں ہے آ کر جمع ہور ہی تھیں۔ یز دجر د کا بھتیجامیر آنشدار فوج کا کماندارتھا۔ یہ کھے کرصحابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ ہم میٹھے انتظار کرر ہے ہیں اور دشمن کی فوج میں روز بروز اضاف ہور ہاہے۔کوئی الی تجویز نکالی جائے کہ بیہ لوگ مقابلہ نہ کریں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچیمسلمانوں نے دشمنوں کا ایک آ دمی گرفتار کرلیا۔ اوراُ سے خوب ز دوکوب کرنے کے بعدز مین پرلٹا دیا اور بیتا تر دیا کہ بم تجھے ذی کرنا جا ہتے ہیں۔ اس نے کہا آپ جھا کی آ دی گو ذائے کر کے کیا کریں گے۔ مسلمانوں نے کہا اچھا تھے ہم ذائے نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کا امیر فوت ہو نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کا امیر فوت ہو کہیں کریں گے تم ایک کام کرو۔ وہ یہ کہم جا کراپی فوج میں مشہور کردو کہ مسلمانوں کا امیر فوت ہو گیا ہے اور ان کا لشکر کل بھا گ جائے گا۔ اور تم ان کا تعاقب کرو۔ خوضیکہ اس کو خدا کی قتم دیکر پکا کیا اور ایرانی فوج کی طرف بھیج دیا۔ اس نے وہاں جا کر اس طرح بیان دیا۔ دوسرے دن صبح ہوتے ہی مسلمان اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے ایرانیوں نے خیال کیا کہ اب واپس جارے ہیں اس لئے ایرانیوں نے ان کا تعاقب کیا۔ تھوڑی دور جا کر اسلا کی لشکر رک گیا اور ایک وم پیچھے مرٹر کر ایرانیوں پر عملہ کردیا۔ ایرانیوں پر عملہ کردیا۔

اور تین دن تک لڑائی جاری رہی۔ دونوں طرف ہزاروں آ دمی قتل ہور ہے تھے۔حضرت ممرّ نے سات کماندارمقرر کرر کھے تھے اور ان کو بیتھم دیا تھا کہ جب ایک شہید ہو جائے تواس کی جگہ فلال تشكري كمان سنجال لے۔ اى طرح اسلامی فوج کے یانچ سپه سالار شہید ہو گئے اور دوباقی رہ گئے ایک نے کمان سنجال کی اور دوسرا تیار تھا کہ اسلامی لشکر تھک کر چور ہو گیا۔اور قریب تھا کہ فکست کھاجا ئیں میں اُسی وقت سار میڈو و ہزارفوج بھرہ سے کیکرمیدان جنگ میں پہنچے گیا۔اسلامی لشكر كے سپدسالار نے سارية سے كہا كتم جمارے ساتھ فى الحال خلط ملط ندجوجاؤ بلكه فلاں يبازك یجھے کھی کر بیٹے جاؤ۔ جب تک ہمارے اندر طاقت ہے اڑتے رہیں گے اس کے بعد تمہار اوست ہارے آ گے آ کراڑائی شروع کردے اور ہم پیچےرہ کر کچھ آ رام کرلیں گے ادھرارانی لشکرنے سوچا کہ ہم نے تو مسلمانوں پر سبقت حاصل کر لی تھی اوران کو عاجز کردیا تھا۔اس لئے انہوں نے ایک فوج کادستہ بھیجا جس کو تھم تھا کہ پہاڑ پر جڑھ کر اسلامی شکر کے درمیان تھس جائے اور اس کے دو ھنے کروے تا کہان کوجلدی شکست دی جاسکے یین اُسی وفت امیر المونین حضرت عمرٌ مدینہ میں جعد کی نماز کا خطید دے رہے تھے۔ اُس جگہم پر کھڑ ہے ہوئے آپ نے نعرہ لگایا کہ یا سارینڈ الجبل الجبل (اے ساریہ پہاڑ مت چھوڑ پہاڑ مت چھوڑ) ساریہ نے بہلی باریہ بات نہ تی۔ جب دوسری اور تیسری بارڈ آ واز دی توانہوں نے س لی اور پہاڑ پر چڑھ کراس کی چوٹی پر قبضہ کرلیا۔ جب ایرانی فوج نے دیکھا کہ سلمانوں کی تازہ دم کثیر تعداد فوج پہاڑ پر قبضہ کر چکی ہےتو چونکہ وہ بھی کئ روز کی مسلسل لڑائی کی وجہ ہے تھک کر چور ہو چکے تھے۔اس لئے انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور

مسلمانوں کوخدائے عزوجل نے زبردست فتح عطافر مائی المادر بیٹار مال غنیمت مویٹی اور قیدی ہاتھ آئے جنگ کے دوران امیر المونین مدینہ منورہ سے چندکوں باہر آ کراس انتظار میں بیٹھے رہتے تھے کہ شاید کوئی قاصد جنگ کی خبر لائے کہ ایک دن آپ کو فتح کی خوشنجری ل گئی۔

ہُوا یہ کہ ایرانی فوج کے سپہ سالار میر آتیہ کواسلامی فوج نے زندہ گرفتار کرلیا اور جب اُنے قل کرنے لگے قواس نے استدعا کی کہ جھے قل نہ کرو بلکہ امیر المونین کے پاس لے چلو میں اُن کے سامنے ایمان لے آڈل گا' چنا نچہ مسلمان اس کو مدینہ منورہ لے آئے۔ مدنیہ کے پچے اور چھونے چھوٹے مکانوں کود کیے کر وہ جیران رہ گیا کیونکہ وہ سجھتا تھا کہ جس قوم نے ایران جیسی مضبوط سلطنت سے فکر لی ہے شاندار ممارتوں کی مالک ہوگی۔

## اميرالمومنين حضرت عمره كي سادگي

مدنیمنورہ پنج کرایرانی فوج کے پہمالار نے دریافت کیا کدامیرالموشین کہاں ہے۔ لوگوں
نے کہا آ کو جم مہیں اُن کے مکان پر لے چلتے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ مسلمانوں کا بادشاہ بہت برے کل ہیں رہتا ہوگا ، جب حضرت عمر کے گھر پر پنچ تو دیکھ کر جیران رہ گیا کہ ایک چھوٹا سا کچا مکان ہے جو گیلی مٹی اور پھر کے نکروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے جب گھر کا دروازہ کھنگھٹایا گیا تو معلوم مواک آ پھر بھی اور پھر کے نکروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہے جب گھر کا دروازہ کھنگھٹایا گیا تو معلوم الموشین ایک درخت کے نیچ زمین پراس انداز ہے سوئے ہوئے ہیں کہ سرکے نیچ ایک پھر ہے الموشین ایک درخت کے نیچ زمین پراس انداز ہے سوئے ہوئے ہیں کہ سرکے نیچ ایک پھر ہے اور ٹاٹ کی تئم کا ایک پرائن زیب تن ہے جس پر کئی پوند لگے ہوئے ہیں کو گوں نے ایرانی فوج کے بیدسالار سے کہا کہ بیا میرالموشین ہے اس نے جبرت زادہ ہو کر کہا کہ کیا یہی وہ شخص ہے کہ جس کے خوف ہے جس میں رات کو نیند نہیں آ تی تھی۔ اور یہی وہ شخص ہے جس نے ہمارے ملک کو بیال کیا ہے ان کی بات چیت سُن کر امیرالموشین بیدار ہوئے لیکن مسلمانوں کے فربہ جسم اور خوبھورت کپڑے د کھے کرآ پوضمہ آ یا۔ اوران کوخوش آ مدیدوغیرہ نہ کہا۔ بید کھے کران کوا پی خلطی کو خوبھورت کپڑے د کھے کران کوا پی خلطی کے اوران کوخوش آ مدیدوغیرہ نہ کہا۔ بید کھے کران کوا پی خلطی کو خوبھورت کپڑے د کھے کران کوا پی خلطی کو جو بھورت کپڑے د کھے کران کوا پی خلطی

<sup>1</sup> يرجنگ ايران يس نهاوند كرمقام برجونى جويد يدمنوره كى بزارك دور بيكن بمصداق حديث اتقوا فراسته المصوصن انه ينظر بنور الله (مؤس كى باطنى بصيرت يدروكونكده داند كنوريد كهتاب) حضرت بمركوانند تعالى في ميران جنگ كانتشد دكهاد يا ادران كى آواز بحى و بال بيني گئ ادرفونى كما غرساريد في بحى س لى

کا احساس ہواجسموں کوفورا و بلاتو نہیں کر سکتے تھے بیکام کیا کہ کپڑے بدل لئے اوروہی پرانے معمونی تسم کے کپڑے پہن کر دوبارہ امیر الموشین کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آ پنے ان کومرحبا كها ـ اوراُن عـ سوال كيا كه كيارسول خد الملطقة اور صحاب بهي فرب تن ـ اورنيس كير ع زيب تن کرتے تھے۔انہوں نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں فرمایا پھرتم کس کی اقتد اکررہے تھے ُرسول اللہ اور صحاب کی یافرعون اور نمرود کی۔اس کے بعد حضرت عرانے ان کے لئے کھانا بکوایا کھانا کیا تھا ابلا مُوا اونٹ کی گردن کا گوشت اور جو کی روٹی۔اب جو مخص عمر بھر ٹاز ونعمت میں بلا ہواورعیش و عشرت سے زندگی بسر کی ہواس کواونٹ کا گوشت اور وہ بھی پیکا اور بدمزہ سل طرح پندآ سکتا تھا۔ کسی نے نہ کھایالیکن حضرت عمر مزے ہے کھار ہے تتھے۔اور گوشت کا ٹکڑا وونوں ہاتھوں میں دانتوں سے تو ژر ہے کہ بڈی کا ایک نکر وٹوٹ کرآ بے چیرے برلگا جس سے چیرومبارک زخی موگیا۔ محابہ کرام کے دل میں خیال آیا کہ حضرت عمر ضیعف ہو چکے ہیں۔ آجکل بھیر بحریاں کافی میسر آ رہی ہیں کوئی غربت یامخا جی نہیں ۔اور گندم کی روٹی اور اس کے ساتھ بکری کے گوشت میں ذ را کھی ڈال کرکھا کیں تو اس ہےا بک تو ان کی صحت بحال رہے گی دوسرے دین کا و قاربھی قائم رہ جائے گا۔ لیکن سب ڈرتے تھے کہ اُن ہے کس طرح کہا جائے آخر سب کامشورہ یہ ہوا کہ آپ کی بٹی حضرت بی بی حصد دجس کی آنخضرت مظافیہ کی زوجہ مطہرہ ہونے کی وجہ سے حضرت عرام زے کیا کرتے تھے۔ان کو کہا جائے کہ والدصاحب ہے عرض کریں۔انہوں نے کہا چھا میں ان کومخکہ ہے بلوا کرعرض کرتی ہوں' جب آ پے تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ اتبا جان فلا ل فلا ل صحابہ برام آئے تھے اور انہوں نے بی<sup>و</sup>ض کیا ہے کہ اس تعیفی کے ذمانے میں اگر آ<sup>ن</sup>ے گندم کی روٹی اور بکری کا گوشت تھوڑا تھی ڈال کر کھا تمیں توصحت بحال بھی رہے گی اور دین کا وقار بھی قائم رہے گا۔ آپ نے فرمایا بٹی! ایک بزرگ تھے اور اُن کے دودوست تھے۔اس بزرگ نے ایک راستہ اختیار کیااورمنزل مقصود تک بننج گیا۔اس کاایک دوست بھی اُسی را سے پر چلااورمنزل مقصود پر بہنج كيا۔ وہ بزرگ رسول النعظیة تھے۔اور آ کے ایک دوست حضرت ابو بحرصد بین تھے اب میں رہ گیاہوں۔اگر میںان کے راستہ پڑنہیں چلوں گا تو منزل مقصود پر کیسے پہنچوں گا'جہاں وہ پہنچے ہیں' اس لئے یا بنتِ الاتُو ذینی فی دینی اے بی ! جھے دین کے معاملے میں ایڈ امت پہنجاؤ ک

اس کے بعد حفزت شخ نے فر مایا کدایک دن حفرت عرفحکد میں بیٹھے ہوئے تھے کدایک عورت نے آ کرچند ماہ کا بچرسامنے وال دیا آپ نے دریافت فرمایا کہ بیکیا ہے اس نے کہا بیہ آب كے بيخ كا نطفه ہے۔آب نے فرماياس بينے كا۔اس نے جواب ديا كدابوقحمد كا۔آپ دوڑتے ہوئے گھر گئے۔ابو تھمہ والدہ کے ساتھ بیشا کھانا کھار ہاتھا۔ آپ نے فرمایا اےابو تھمہ کیا تونے پیکام کیا ہے۔اس نے اقرار جرم کیا تو آپ نے اس کو بازوے پکڑ کرکوڑے لگانے کے لئے باہر لے آئے۔اس کی والدہ نے عرض کیا کہ ابھی بیاری سے اٹھا ہے کمزور ہے آپ ذراصبر کریں تا کہ اس کی صحت بحال ہو جائے۔آپ نے فرمایا اے عورت کیا تو اس امر کی صانت دے سکتی ہے کہ اس کی صحت بحال ہونے تک ہم دونو ں زندہ رہیں گے۔صحابہ نے یہی عرض کیا کہ لڑکا کمز در ہےاس کی صحت ٹھیک ہو جائے بعد میں اس کو حد لگا کتے ہیں ۔انکوبھی آپ نے وہی جواب و یا کہ ہم دونوں کی عمر کی کون صانت دے سکتا ہے۔ پس آپ نے اس کوز مین پر بھینک دیا اورخود كورْ كَا كَا نَا شروع كِيَّ أَتِّي كُورْ كِ لِكَائِ مِنْ كِدَالِهِ حُمِد فوت موكّيا - آب ني بين مزيد كورْ ب اس کے مردہ جسم پرلگائے تا کہ سوکوڑوں کی شرعی حدیوری ہوجائے سجان اللہ! کیاانصاف ہے۔ حالانکہ غیرشادی شدہ زانی کی سزاموت نہیں ہے بلکدایک سوکوڑے ہیں جولڑ کے کی بیاری کی وجہ سے مہلک ٹابت ہوئے کین آ ہے ذرہ مجر پرواہ نہ کی۔ اور جب اس کام سے فارغ ہوئے تو آپ نےمجد میں جا کراندر سے دروازہ بند کرلیااور حق تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کی کہ یا الی مجھے معاف کیجیئے ممکن ہے میں نے شفقت پدری کی وجہ سے کوڑے لگانے میں نرمی کی ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ خلیفہ عبد الملک فح برآیا ہوا تھا۔ اس وقت حضرت امام زین العابدين بي مدمعظم مين موجود تفئ عبدالملك نے جراسود ير بوسدد ين كى بهت كوشش كى كيكن جوم غلق کیوجہ سے وہاں تک نہ پہنچ سکا۔ باوجود میر کدوہ بادشاہ وقت تھا۔ اس کے بعد جب حفزت امام زین العابدين تشريف لائة آ كم مشامده جمال اورعزت كمال كى وجه الدك الكي طرف بث محاور آپ نے آسانی سے جراسود کو بوسد دیا۔ بید کھے کر فرزوق شاع نے عبدالملک سے دریافت کیا کہ

آ بعض علاء کی تحقیق بدہے کہ بیروایت غلط ہے اوروشمنانِ اسلام کی پیدا کردہ ہے۔ حفزت عمر کے کسی مینے سے کوئی برفعلی سرز ونہیں ہوئی اور ندبی کوڑے لگائے گئے۔

اے عبد الملک یے کوئے خص تھا۔ جس کود کی کرلوگ ایک طرف ہو گئے اور آپ کو بوسد ہے کا موقعہ ہی نہ طا۔ اس نے جان بو جھ کر لاعلی کا ظہار کیا اور کہا کہ معلوم نہیں کون تھا۔ اس خیال سے کہلوگوں کے در میان اس کی کمزوری ظاہر نہ ہو۔ اس کے بعد فرز وق نے کہا ہیں بتاؤں وہ کون تھے۔ چونکہ وہ شاعر تھا اس نے حضر ت امام زین العابدین کی تعریف ہیں فی البدیم کی شعر کہ ڈالے لیکن سے بات بادشاہ کو پہند نہ آئی۔ جب سے بات حضر ت امام زین العابدین تک پیچی تو آپ نے اُس شاعر کے پاس نفتر نذر اندارسال فر مایا اور کہلا بھیجا کہ بھائی ہم لوگ اہل بلا ہیں تم ہمارے پیچھے کوں پڑ گئے ہو۔ ہمیں اپنے حال پر چھوڑ دو اس نے کہلا بھیجا کہ اے ابن رسول خدا ہیں نے عمر آل رسول ہو گئے گئے مدح وثنا آپ کی تعریف ہیں ہے اور جو پچھ ہیں نے کہا مبالغہ آمیزی بھی اس میں شامل تھی 'کین آج جو پچھ ہیں نے ہما مبالغہ آمیزی بھی اس میں شامل تھی 'کین آج جو پچھ ہیں نے ہو جائے گئے۔ یہ کہا مبالغہ آمیزی بھی اس میں شامل تھی 'کین آج جو پچھ ہیں نے ہو جائے گئے۔ یہ کہہ کراس نے وہ رقم بھی واپس کردی' حضر ت امام نے کہلا بھیجا کہ آپ کی نیت آپ کے ساتھ کیکن ہم جو پچھ دیتے ہیں واپس نہیں لیتے۔ اس کے بعد فر مایا کہام ام زین العابدین گورشنوں سے خوانی میں نہ ہردے دی گئی۔ سے جی واپس نہیں لیتے۔ اس کے بعد فر مایا کہام من ین العابدین گورشنوں نے جو ان فی میں نہردے دی گئی۔

### مزارات اہل بیت کی برکات

اس کے بعد فر مایا کہ اہل ہیت کے چند مزارات بہت مشہور ہیں۔ایک روضہ حضرت علی دوسرا روضہ حضرت امام حسین تیسرا روضہ حضرت امام زین العابدین چوتھا حضرت علی موئی رضا جو سلطان خراسان کے نام سے مشہور ہیں۔ان روضہ جات پر جونا بینا 'بہرا گوڈگا یا لنگر ا جا تا ہے مجے سلامت والی آتا ہے' لیکن شرط ہے کہ وہی آ داب برتے جو وہاں کا دستور ہے۔ وہاں جا کران کرامات کا ہر مخص مشاہدہ کر سکتا ہے۔ مولا نا حشام الدین خرکوشی دہلی کے رہنے والے تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جج سے فراغت کے بعد ہیں ایک قافلہ میں شریک ہو کر کر بلامعلی کی بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جج سے فراغت کے بعد ہیں ایک قافلہ میں شریک ہو کر کر بلامعلی کی عاضری کے لئے گیا۔ میں نے وہاں دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کے ساتھ ایک نو جوان بیضا ہے۔ جس کی نہ آ تکھیں تھیں نہ یاؤں۔ میں نے اس عورت سے بوچھا کہ کیابات ہے اس نے کہا ہی میرا جس کی نہ آ تکھیں تھیں نہ یاؤں۔ میں نے اس عورت سے بوچھا کہ کیابات ہے اس نے کہا ہی میرا بیٹا ہے میرے یاس مال ودولت بہت ہے' لیکن صرف یہی ایک بیٹا ہے۔ جومعذور ہے' میں نے شنا

ے كى جو شخص امام حسين كروف اقدس پر حاضر ہوتا ہے اور قبرے ليث جاتا ہے۔

وہ جس بیاری میں مبتلا ہوتا ہے صحت یا ب ہو جاتا ہے لیکن جو بیاری مادرزاد ہوتی ہےوہ دور نہیں ہوتی۔ میرابیٹا ماورزادلنگڑ ابلیکن اسکی آئھیں بیاری کی وجہ سے ضائع ہوگئ ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اگر اس کے پاؤں ٹھیک نہیں ہوتے تو کوئی بات نہیں آ تکھیں تو درست ہوجا ئیں۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ فکر مت کرو۔حضرت امام حسینؓ کی برکت ہے اس کی آ تکھیں بھی ٹھیک ہو جا ئیں گی اور یاؤں بھی۔ چنانچہ اس عورت نے مزار شریف کے مجاوروں کونذار نہ پیش کیا۔وہ اس کڑے کواندر لے گئے اورائے قبر پرڈال کراو پرغلاف ڈال دیا۔ پکھومیر کے بعد ہم کیا د کھتے ہیں کہ وہ لڑ کا آئی تکھیں اور پاؤں صحیح سلامت لئے دوڑ تا ہوا باہر آ رہا ہے۔ بیدد کیچے کرلوگ اس كر دجمع ہو گئے اور يو چينے لگے كہ كيام اوليكر آئے تھے۔شام كوجب جوم كم ہوا ميں نے اس كے یاس جا کرحال دریافت کیا۔اس نے جواب دیا کہ بچھ در مزار پر پڑار ہنے کے بعد میں نے دیکھا کہ حضرت امام حسین گھوڑے برسوار میں جا بک ہاتھ میں ہے آ پ کے ساتھ اورلوگ بھی ہیں۔ بعض کے گلے مستبری ہار ہیں اور بعض کے گلے میں حمائل ہیں اور بعضوں کی گردن سے نور کی شعائیں نکل رہی ہیں ۔حضرت امام حسین کی گرون کی دوسری طرف وہی زخم تھا جوشہادت کے وقت لگا تھا۔ آپ نے مجھے وکھ کر فرمایا کہ اس نوجوان کومیرے یاس لے آؤ۔ جب میں ان کے نزديك پئنچاتو آپ نے اپ دونوں ہاتھ ميرےمنہ پر پھيرے جس سے ميرى آئكھيں روش ہو گئیں کسی نے کہاحضوریہ پاؤں ہے بھی معذور ہے۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ میرے دونوں یاؤں پر پھیرے جس ہے میری ٹانگلیں درست ہوگئیں اور میں دوڑ کر با ہرآ گیا۔

### شنبه۲۵ ـ ذي قعده ١٠٠٨ ه

## امام کے پیچھے سورت فاتحہ پڑھٹا

جاشت کے وقت ایک صوفی نے دریا فہت کیا کہ آیا شخ الاسلام خواجد نصیر الدین چراخ وہ کی امام کے پیچے سورت فاتحہ پڑھا کرتے تھے۔فرمایا ہاں پڑھا کرتے تھے۔اس نے پھر پوچھا کہ کیا سورت فاتحہ کے اختتام پریسٹم اللہ بھی پڑھتے تھے۔آپ نے جوابدیا کہ میں نے حفرت شخ ہے نہیں سنا۔اس نے پوچھا کہ کیا آپ پڑ ۔ جج ہیں۔ فرمایانہیں۔ اس نے کہا یہی کافی ہاس کے بعداس نے پوچھا کہ

کیا شخ الاسلام فرض نماز کے بعد سُنت پڑھتے تھے یا اور ادیس مشغول ہو جاتے تھے۔ فرمایا کہ آیا الکوسی پڑھنے کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ تمام کرتے تھے اور پھر سُنت کی تجبیر ہوجاتی تھی المد

الکوسی پڑھنے کے لئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ تمام کرتے تھے اور پھر سُنت کی تجبیر ہوجاتی تھی اللہ اللہ مندرجہ ذیل وعا جومشہور ہے

الکین حفزت خواجہ نظام اللہ ین کے سامنے سلام کے بعد امام مندرجہ ذیل وعا جومشہور ہے

ین حظرت حواجہ نظام الدین کے سامعے سلام کے بعدامام مندرجدوں وقا ہو ہورہے پڑھتے اور مقتدی بیٹے ہوئے پڑھتے جاتے تھاس کے بعدائمتے تھے۔لیکن ہم لوگ اپ شن (حفرت شخ نصیرالدین چراغ دیگی) کے سامنے جب امام سلام پھیرتے تھے تو ہم مقتدی سرز مین پررکار باہر چلے آتے تھے۔وہ دعایہ ہے۔الّملہ ہم لا مَانِع لِمَا اَعْطَیْتَ وَلا مُعْطِی لِمَا مَنعُتَ وَلا يَنفَعُ ذا الجو منک الجد وَلا رَادَ لِمَا فَضَیْتَ اللّٰی آخرہ۔

اس کے بعدا س صوفی نے پوچھا کہ کیا حضرت مخدوم دوگا نہ حفظ ایمان میں سات مرتبہ فُل هُو اللّه بِرُ حاکر تے تھے حدیث میں چھ بارآ یا ہاور ہر رکعت میں معود تین (سورة قل آعو ذُرب الفلق اور قبل اعَو ذُبوب الناس کوموذ تین کہتے ہیں ) بڑھتے تھے فوائد الفواد میں ایک بار معوذ تین ہے۔ فرائد الفواد میں ایک بار معوذ تین ہے۔ فرائد الفواد میں ایک جگہ چھم تبذیادہ صحح فرائد الفواد میں ایک جگہ چھم تبذیادہ صحح سات مرتبہ ہاورا یک جگہ چھم تبذیادہ تی سات مرتبہ ہاورا یک جگہ جھم تبذیادہ تی سات مرتبہ ہاور مدیث میں مُعوذ تین دونوں رکعتوں پرآیا ہے۔ ہم بھی ای پڑمل کرتے ہیں۔

ساع بالمزامير

اس کے بعداس نے دریافت کیا کہ کیا حضرت خواجہ نصیرالدین مزامیر فحسنتے تھے۔ آپ نے فر مایا کہ جس نے کہا ہے غلط کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ نصیرالدین کے احباب مثل مولا ناصدرالدین طبیب مضرت قاضی عبدالمقتدر اُدرمولا ناعلا وَالدین کیجا ہوکر ہرقتم کے مزایر کے ساتھ قوالی سننا شروع کی۔

<sup>1</sup> بعض مشائے سنت بھی باجماعت پڑھتے تے جیسے تروائے باجماعت پڑھی جاتی ہیں۔ 2 مزامیر سے مراد باجہ ہے۔ بیرمز مارک بھے ہے۔ ہائ بلا مزامیر میں کی کوافسلان نبیں ہے لیکن سائ بالمزامیر یعنی باجے کے ساتھ سننے میں علیا ہ کاافسلاف ہے۔ بعض جائز قرار دیتے ہیں۔ بعض نا جائز۔ کیوں کہ دونوں کے متعلق مسجح احادیث موجود ہیں۔رسول الشعاف نے باجے کے ساتھ سنا بھی ہے اور شع بھی فر مایا ہے۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ تخضرت مالیت نے اس سائ مے منع فر مایا جوجس میں غیر شرع امور شامل ہوں جیسے مرد مورت کجا ہوں۔ عور توں کا گانا 'شراب کا دور چلناوغیرہ۔اوراس قسم کا سائ تو ہر لحاظ ہے قابلی فدمت ہے۔

لکین جب حضرت خواج نصیرالدین چراغ دیلی کواسبات کاعلم جواتو آپ نے فرمایا کہ ہم اس طریقے سے نہیں سنتے بلکہ ہمارا بیطریقہ ہے۔ میں اس مجلس میں حاضر نہیں تھا۔ جب میں نے ان کی بات سی تو عبد کرلیا کہ آئیندہ اس طریقے سے سنوں گا (لیعنی بلا مزامیر) لیکن مولا نا بر بان الدینٌغریب اورائکے سب احباب تمام مزامیر سنتے ہیں۔ ہمارے خواجہ (خواجہ نصیرالدینٌ) ہرگز مزامیر کے ساتھ ساع نہیں نتے تھے۔البتہ جب اتفاق ہے کی جگہ مزامیر کا سامنا ہوتا تو منع بھی نہیں فر ماتے تھے۔ایک دفعہ محفل ساع گرمتھی اس کے اندریا نچھتم کے باجے تھے۔مولا نابر ہان الدین غریب ماع میں مشغول تھے۔ جب ہمارے خواجہ آشریف لائے تو آپ کے ساتھ ایک دوست تعے جن کوساع کے ساتھ بے حد محبت تھی۔ جب حضرت شیخ نے باہے دیکھے تو واپس تشريف لے محتے كيكن آپ كے ساتھ جومولا ناتھے آپ نے الكو بھى منع كياليكن وہ نمخل ساع میں شریک ہوئے اور نہ زک کیا (بلکہ باہر کھڑے سنتے رہے ) کیکن ہمارے شیخ گھر چلے گئے۔ اس کے بعداس صوفی نے دریافت کیا کہ کیا حضرت خواج کورت کی آواز سنتے تھ ( یعنی گانے والی عورت کی آواز ) فرمایا آب نے بھی قعدا بیکا منہیں کیا اور نہ ہی پس بردہ بیٹے کریا نز دیک بیٹھ کرسنا ہےالبتہ جب شاوی بیاہ کےموقعہ برکوئی مراس گاتی تھی مثلاً مولا نا زین الدین اورمولا نا کمال الدین کے ہاں جب مراس عورتیں گارہی تھیں تو آپ نے منع نے فرمایا۔ ہاں ایک بار جب مولانا کمال الدین کی وفات ہے تین روز پہلے ان کے بڑے بھائی مولانا سراج الدین کے ہاں شادی پر جب کوئی عورت گار ہی تھی تو اس کی آ واز ہمارے حضرت کو پھر کی طرح لگ رہی تھی اس نے میز بان نے منع کرویالیکن حفزت اقدس نے فرمایا کہ کیوں بند کیا گانے دو۔اس نے پھر گانا شروع کر دیا حضرت خواجہ نظام الدین اولیّا کے زمانے میں ایک عورت آئی اور حضرت اقدس کے مقام کے نیچے سہلیہ یاشانہ گایا تو اگر حضرت اقدس پر کیفیت طاری ہوئی تو بالا خانہ ہے آ ب لحاف 'نہامی' یا جو کپڑا ہا تھ لگتا اٹھا کراس کے پاس چھینک دیتے ۔ لیکن مولا نا برہان الدین غريبٌ ان كِتمام احباب كانے والى عورتوں كو بلاكر كا ناسنتے تھے رُقص كرتے تھے 1۔

آ شاید بیاس دجہ سے ہے کہ آنخضر ہے <del>گئے گئے گئے ہی</del> دف پرلز کیوں کا گانا سنا اور محبد نبوی میں عبشیوں کا ناچ اور گانا بھانا دیکھا۔

# یشنبه۲۱زی تعده۲<u>۰۸۰ چ</u> کمال تو کل اوراس کی برکات

عاشت کے وقت اس بات پر گفتگو ہور ہی تھی کہ آیا ولی اللہ کو مامون العاقب سمجھنا 1 صحیح ہے كيول كه لطائف قشرى مين آيه ياك إنَّ الَّهٰ بِينَ فَ اللَّهِ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا 4 (وولوك جواقرار كرتے ہيں كہ ہمارارب اللہ إور پھراس يرجم جاتے ہيں ) كى تفسير ميں لكھا ہے كہ مَنْ كَانَ لَهُ اصل الا استقامة آمِنَ من الْخلُود وَمَنُ كَتَانَ لهُ كمال الاستقامة آمِنَ مِنَ الوعيد مِنْ غير أَنُ يَلُحقه سُوء" (جُرِّحْص استقامت كابتدائي درجه مِن باس كوامان في دوزخ ساورجس کی استقامت کمال کوئینچی وہ دعید ہے بھی امن میں آیا یعنی اس دنیا میں بھی اس کوامان ملتی ہے ) کیوں کہ وعید کا تعلق اس ونیا ہے ہے آخرت میں وعیدختم ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایکدن قاضی عبدالمقتدر بهارے یاس احاط شیرخان میں آئے اور کہنے گئے کہ کتاب ' تعرن' کے مصنف ( شیخ کلا آباديٰ) نے ووالنون مصری کا کیا ہی اچھا تول نقل کیا ہے کہ مَنُ رَجَعَ وَجَعَ عَن المطّريق وَ مَن وَصَلَ لَا يَوْجِعُ (لِعِيْجِس نِه رورداني كياس نيرات عدورداني كي كيول كم وفخص مقام وصل میں پہنچ جاتا ہے روگر دانی نہیں کرتا یعنی واصل باللہ جرگز مندموڑ کرنہیں بھا گتا جو مخص مندموڑ تا ہےوہ رائے میں ہوتا ہے منزل مقصود تک پہنچا ہوائبیں ہوتا) میں نے جی ہاں بہت ہی اچھا قول ہے کیکن اس میں ایک اشکال ہے وہ یہ کہ کیا وہ خص ( یعنی واصل ) بالکل مامون العاقبت ہوتا ہے ( یعنی اس کوئی سوال وجواب نہ ہوگا)۔ یہ س کر انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھی بات کمی اس کے بعدوه فورا حضرت خواجه نصيرالدين كى خدمت ميس ينجي اوريه بات دريافت كى حضرت خواجهً ف

المجسلي عاقبت بخيرمويه

<sup>2</sup> پوری آیت ہیں ہے جس نے کہا کراللہ برارب ہادراس پراستقامت کی بعنی جم کیا اور غیر اللہ ہے ہرتم کی امیداور
توقع ختم کردی تو اس پرفرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہتم کا فکر اورخوف نہ کرو ہم تمہارے دوگار ہیں ہے اس
د نیا اورآ خرے میں جو چا ہو گے لل جائے گا اور یہ مہانی ہے تہا رہ کے رہ جلیل کی طرف سے نیحان اللہ! کم قدر بردا
انعام ہے لیکن شرط یہ ہے کہ صرف زبان سے اقرار نہ کر سے بکداس اقرار پر جم جائے اور غیر اللہ پر مجروسہ کر نا بالکل بند کر
و سے روایت ہے کہ ایک محالی گھوڑ سے پر حواد تھے کہ ہاتھ سے جا بک گرگیا۔ لوگ پاس کھڑ سے تھے لیکن وہ خود گھوڑ سے
سے اتر اور چا بک اٹھالیا کی سے پانی مائل قرض انگرا بھی کی اور ت بوچھنا بھی کمال استفقامت کے منافی ہے۔
سے اتر اور چا بک اٹھالیا کی سے پانی مائل قرض انگرا بھی کہ دونت بوچھنا بھی کمال استفقامت کے منافی ہے۔

ایک دوبار تخن کود ہراکر فرمایا کہ ہمیں کیا معلوم ان لوگوں کا کیا مطلب ہےدوسرے دن حضرت اقد س سے جب میں نے وہی سوال کیا تو آپ نے فرمایا کدوہی بات ہے جوکل قاضی عبدالمقتدر ہو چورہے تھے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں فرمایا حق تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اَلا إِنَّ اَوْلِيَساءَ السَلْمِهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمُ يَحْوَنُونَ ۔ (بِشَك اولیاء الله کیلئے نہ کوئی خوف ہے نظم)

#### خطابات إولياء

اس کے بعد مختلف خطابات کا ذکر ہونے لگا جوتن تعالی اپنے نظم وکرم سے اپنی بعض مقربین اور اور ایک بعض مقربین اور اولیاء کو عنایت فرماتے ہیں۔ مثلاً کی کو تی اسلام کہتے ہیں کی کو تی المشائخ کی کو کی کی کی کی کہتے ہیں کو ایس مشائح کی کو کی کہتے ہیں۔ اس سے خاطب کواس قدر ذوق ہوتا ہے کہ عزت واکرام اور جاہ وجلال کے لاکھوں خطابات سے وہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔

### سگ کے خطاب پر ذوق

ایک دفعہ خواجہ محر کر جن جو پایوں کی طرح ہاتھ پاؤں زمین پر شکتے ہوئے جارہے تھے۔ جب
لوگوں نے اس کا سبب دریافت کیا تو فر مایا آج رات میں نے عزت حق تعالی دتقدس سے پوچما
کدآ پ برخض کو کس لقب کے ساتھ پکارتے ہیں میرے لئے آپ نے کونسالقب فر مایا ہے۔ فر مان
ہوا کہ محر کر بی سگ درگاہ ماست (محمد کر میری در بار کا کتا ہے) چونکہ دوست نے جھےا پی در سگاہ
کا کتا کہا ہے اس لئے غایرے ذوق اور شاد مانی کی وجہ سے میر بی بتا ہوں کہ کئے کی طرح چلوں۔

# لیل کے ہاتھوں پیالہ ٹوٹنے پر مجنوں کارقص

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دفعہ کیلی کے سامنے چند پیالے (عطائے خوارک کے لئے) پیش ہوئے اُن میں ایک پیالہ مجنوں کا تھا۔ لیلی نے باتی سب بیالے بھردئے کیں مجنوں کے پیالے کوتو ژ دیا کی نے مجنوں سے جا کرکہا کہ لیلی نے تیرا پیالہ تو ژدیا ہے تو اس پر وجد طاری ہو گیااور تص کرنے دیا کہ اور اس قدر ذوق وشوق ہوا کہ اگر ہزاروں پیالے بھردئے جاتے تو وہ ذوق حاصل نہ ہوتا۔ اللہ کی طرف سے تمام مشکلات اور مصائب کوائی پرتیاس کہ ناچاہے۔ ہرچے از دوست نیواست۔

## بزرگول کےخواب

اس کے بعدرویا یعنی خواب کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا عین القصنات الفرماتے ہیں کہ میں نے سر بار پیغیمرعلیہ السلام کوخواب میں دیکھا پیرا خیال بیرخوا کہ میں نے پیغیمرکود یکھا ہے جب غور سے دیکھا تو میں خورتھا جو پیغیمرعلیہ السلام کی صورت میں متمثل ہوگیا تھا۔ فرمایا یہ حجے ہے گُلُ اَمُو موین بَ سے دیکھا تو میں جمشیلہ ، یعنی جس شخص کاعمل اتباع رسول پر ہے اُس کی بہت سے نبی علیہ السلام کی صورت اس پر جلوہ کر ہوتی ہے۔

اسبات پر کسی نے سوال کیا کہ آ ما شیطان بھی رسیل خدا الفیلی کی صورت اختیار کرسکتا ہے۔ فرمایا ہاں لیکن وہ پیفیبر علیہ السلام کی اصل صورت اختیار نہیں کرسکتا بلکہ کوئی اور صورت اختیار کر کے دعویٰ ہی کرتا ہے کہ بیس پیفیبر ہوں۔

اس کے بعد کس نے پوچھا کہ آیا بیداری میں بھی رسول خدا اللہ کے کے زیات ممکن ہے۔ فرمایا جس شخص کی نیند بھی بیداری بین بھی ہے اس کے روح کی صفائی کی وجہ سے اروار ج اور مغیبات (غیب کی چیزیں) کا ظہور اس پر دائم و لازم ہوجاتا ہے۔ اور وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس مضمون کے مطابق فرمایا کہ ایک دفعہ امام غزائی کھانا کھا رہے تھے۔ بجائے اس کے کہ ہاتھ سے لقمہ اٹھات کا لقمہ خود بخود بخود آپکے منہ میں چلاگیا۔ جب لوگوں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ اس وقت رسول

 ا کرم الله تشریف لائے اور روٹی کا کلڑے لے کرمیرے منہ میں رکھ دیا۔ جب یہ حکایت خواجہ احمد کئی کہ میں ہواں کئی ہے تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ بذا خویلات تر بی بھااطفال ہنم الطریقہ یعنی یہ خیالات ہیں جواس کو چہ کے بچگان کے دلوں میں پرورش یاتے ہیں ہے۔

اس کے بعد حضرت اقدس نے فر مایا کہ آج میں نے بیغز ل کہی ہے۔ آن قد بلند دراز گیسو ا۔ مے بنی آل جوانِ خوش خو بانتج کے نہ کرد کیسو ۲- آل باه جبین زبره رخسار ۳- با جمله جهال نفاق بازو گوید تو منی و من جمیں تو ٣- چوں نيک نگه کي بداني امرار کثير آل دو ابرو ۵- آن چیم کشاده چشمکے زد بربست خیال سحر و جادو ۲۔ آل جعد مگر کہ مار خانہ است وال منجهٔ کفر راست بازو ے۔ آں لعل شکر کہ خون بنو شد وآں خال کہ کافر است ہندو ٨- بوافتح مدار استوارش آل ظالم كافر است بدفو ا۔ کیااس خوب صورت جوان کود کھتے ہو کیسا بلند قامت اور کیسودراز ہے ہے۔ ۲۔ وہ ایباماہ جبین اورز ہرہ رخسار ہے کہ کسی کی طرف النفات نہیں کرتا۔ س۔ وہ ہر خض کے ساتھ منافقت ہے بیش آتا ہے اور کہتا ہے کہتو میں ہوں اور میں تو ہے۔ ٧- جب غورے ديکھو محتوم ہوجائے گا كەرىب اس كے دوابرو كراز ہيں۔ ۵۔ دوست نے آ تکھیں کھولے ہوئے ایسا تیرغمزہ لگایا کہ محروجاد وکا خیال ہونے لگا۔ ۲۔ اس کی زلف سیدتو دیکھوکیسا نارآ ستین ہے اوراس کا باز و کیا پنیا کفر ہے۔

آس کا مطلب سے کہ ملندم ترمشان کشف و کرامت میں وقت ضائع کیں کرتے بلکہ اس کو وہ ان پیدا طفال کہتے ہیں اور ہمیٹ مقصد اصل بعنی قرب الی اللہ میں کوشان رہتے ہیں۔ کیوں کہ کشف و کرامت نی پیز ہے اور تھوڑی ترتی کے بعد حاصل ہو سکتے ہیں لیکن بلندم تبداو عالی ظرف مشائح آپ مریدیں کو کشف و کرامات میں الحجے نیس دیتے کیوں کہ اس سے ترقی رہاتی ہے بلکہ ان کی آئموں پر پی بائد ہر کراہ پر لے جاتے ہیں اور جب آخری مقام پر پی محلق ہوت ہو تو سے محلوم ہوتا ہے کہ بال بیٹی گیا یا گری ہے تک میں اور اس سے ترقی میں مکاوٹ پر جاتی ہے۔ مصلوم ہوتا ہے کہ حضرت میر سید تھر ہندہ نواز کیسو دراز از خود مقام مجبوبیت پر ہیں ۔ اور اپنی کا سے عاشق و معشوق ہوتے ہوئے خود کو شطاب کر دہے ہیں۔

ے۔ اس کالب تعل اس قدرسرخ ہے کہ گویا خون پی رہاہے(عاشق کا خون) اور اس کا خال رخ ہندو کا فرکی طرح ہے۔ جو ہروقت ایمان لینے کے در پے ہے ( یعنی عاشق کا ایمان برہاد کرنے کے چیچے لگا ہواہے )

۱ے ابوالفتح محبوب کو خصہ نہ دلا کیوں کہ وہ بڑا ظالم اور کا فرے ۔ کا فر کا مطلب سے کہ تند خوئی
 کی وجہ سے کی کی بات نہیں مانتا اور ظلم ڈھائے جاتا ہے ۔۔

## دوشنبہ ۲۷ ذی قعدہ ۲<u>۰۸جے</u> بیعت کے فوائد

شیخ سے بیعت کے اشکال کا ذکر ہور ہاتھا۔ فر مایا بیعت کا پہلا فاکدہ عذاب دوزخ سے نجات ہے۔ پیر کے ہاتھ بیعت کرنے کا مطلب سے ہے کہ آج میں نے آپ کا دامن پکڑا ہے۔ کل قیامت کے دن آپ کے پاؤں پکڑلوں گا۔ آپ ذمہ دار اور ضامن ہوں گے۔ دیکھوکٹنا ہوا کام ہے۔ لوگ کیے دلیر ہوگئے ہیں ان کو خود معلوم ہوجائے گا۔

اس کے بعد فرمایا ایک بزرگ کے دل میں شک پیدا ہوا کہ بیعت کا کیا فائدہ ہے۔اس کے بخوص میں ایک آ دمی رہتا تھا جو ش اجل سربی کا مرید تھا اور بہت پریشان حال تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا ہوگوں نے اے دفن کر دیا دوسرے دن وہ بزرگ اس پڑوی کی قبر پر چلے گئے ۔ کیاد کھتے ہیں کہ قبر میں ایک سوران نے جس ہے آگ کے شعلے نکل رہے ہیں۔ ول میں کہنے لگے کہ بیآ دمی صالح نہیں تھا اگر صالح ہوتا تو آج آگ میں نہ جاتا ۔ بیسوج رہا تھا کہ اس آ دمی کے پیرشنخ اجل سربی بہنچ گئے اور قبر کے سوران پر کھڑ ہے ہوئے ۔ انکے کھڑ ہے ہوتے ہی آگ ختم ہوگی ۔ اس کے بعد شخ اجل نے اور قبر کے سوران پر کھڑ ہے بعد شخ اجل نے اس بررگ ہے کہا کہ تم نے دکھرایا بیر کی اس دن کے لئے ضرورت ہوتی ہے۔

<sup>1</sup> ک مضمون پرشہید نے بھی ایک نوزل کی ہے جس کا مطلع یہ ہے۔ ہدار م خن دانے پری بش ماہ کنعانے جوانے نامسلمانے عددِ دین وایمانے مصرع ٹانی میں''جوانے نامسلمانے'' سے مراد دنی کافرمغچہ ہے جوانی منوا تا ہے اور کسی کی نہیں سنتا۔

## فضيلت تؤبه وعظمتِ تائب

اس کے بعد تو ہی فضیلت اور تائب کی عظمت کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا جو تخص صدق دل سے تو ہرت ہے ہو ہیت بہت اعلیٰ وارفع ہے کیا تو ہر کرتا ہے مرتبہ محبوبیت بہت اعلیٰ وارفع ہے کیا ہی کرم ہے کہ ایک تو ہکا لفظ منہ سے نکالنے سے اس قدر بلندمقام پر فائز ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّ اللّٰہ یُحِبُّ التَّوَابِیُنَ وَیُجِبُّ الْمُطَهِّوِیُن (الله تعالیٰ تو ہر نے والوں کو مجبوب رکھتا ہے اور یا کیزہ لوگوں کو مجبوب رکھتا ہے )۔

# حضرت خياجه فضيل ابن عياضٌ كي توبه كاوا قعه

اس کے بعد حضرت خواج نفسیل ابن عیاض کی توبه کا ذکر شروع ہوا۔ فر مایا فضیل ابن عیاض ابتدا میں ایک بڑے عیار مرد تھے جوراہ زنی کرتے تھے۔اس کے باوجو دسیج بھی بمیشدان کے ہاتھ میں رہتی تھی۔صوم دوام (ہرروز روز ہ)رکھتے تھے۔ان کی بیعادت تھی کہ کی عورت کو برہنہیں کرتے تھے اور جس فحض كامال لوثة تتحاس كوا تناز اوراه دے دیتے تھے كدایے گھر پہنچ سكتا تھا۔ ایک دفعہ ایک قافلہ جا ر ہاتھا جس کے اندرایک مالدار آ دی تھا۔اس نے خیال کیا کہ اس مقام پرفضیل ڈاکے زنی کرتا ہے۔ بہتر ہے مال کوکسی جگہ نس کر دیاجائے۔جب اس کا فتیڈتم ہوجائے گا مال نکال اوں گا۔اس نے جنگل میں و یکھا کدایک درویش فیمدلگائے بیٹھا ہے۔اس نے باری (ٹاٹ) کے کیڑے پہن رکھے ہیں اور بیج ہاتھ میں ہے۔اسے خیال آیا کہ بینیک اور دیندار آ دی ہے بہتر بیہے کہ مال اس کے پاس رکھ دیا جائے۔جبخطرہ دور ہوجائے گا۔ مال اس سے داپس لےلول گا۔اس کے پاس جاکر کہا کہا سے خواجہ اں علاقے میں نضیلُ ڈا کے زنی کرتا ہے۔میرامال آپ اپنے پاس رکھ لیں۔ میں بعد میں اپنی امانت لے لوں گا۔ جب قافلہ ایک غارے گزرنے لگا تو فضیل کے آ دمیوں نے قافلہ لوٹ لیا اورفضیل نے مال تقسيم كرناشروع كرديا\_ جب وه سودا كرو ہاں پہنچا تو كياد كيمنا ہے كہ جس درويش كے حوالے اپنامال كيا تفاوه فغيل ب- اورقا فلح كامال تقتيم موربا بريد كمهرائ يقين موكيا كرميرامال جاتاربا لیکن اس مایوی کے عالم میں خواجہ فضیل ؒ نے اُسے بلا کر کہا کہ تمہارا مال یہاں فن ہےا ہے خود نکال لؤیہ س كروه حيران ره كيا ـ اورا پنامال تكال كرفضيل عيكها كه آيكاييصوم وصلوة اور تبيح اور داكرزني يري

سمجھ مٹن میں آتا کہ کیا معاملہ ہے۔ انہول نے جواب دیا کہ دوست کو بہت رنجید د کرتا ہوں اور صلح کی امير بھی رکھتا ہوں۔ اور پھرية بت پڑھی خلطوًا عَمُلاً صَالِحاً وَ آخو سيناً (التحاور برے ا ممال جمع ہو گئے ہیں )کیکن نضیل کی تو بہاں بات پر ہوئی کہ جب قافلہ جار ہا تھا تو قافلہ سالا و نے کہا كەنفىل ًا كىپ خداترس ۋا كو بےكوئى خۇش الحان قارى لا ؤ\_اس كواونٹ پر بھا كرقر آن مجيد كى رقب آميزادرلطيف آيات كى تلاوت كرات بيل اميد باس كاخروراثر بوكا - جب قارى في يآيات شروع كيس ألَمْ يَمان لِللَّذِينَ أَمَنُوا أَن تَخْشَعُ قُلُوبُهُمْ لِذِكُرِ الله (كياملمانوس ك لنة وقت نہیں آھیا کہ اب ان کے قلوب ذکرانقہ ہے متاثر ہوں ) جونہی پیالفاظ حفزت فضیل ؒ کے کانوں میں يز فرران كارافي كه يارب ونت آسميايارب ونت آسميا بهد مد كبه كرايخ دوستول كوخير باد كهااور ویرانے کی طرف چلے گئے۔ جب قافلہ اس غار کے نزد یک پہنچا تو میر قافلہ نے کہا جلدی نکل چلو یہ نصبیل کی غار ہے۔خواج نصبیل ؓ نے بیہ بات *بن کر کہا فکر مت کر*وآج جس طرح تم لوگ فصیل مورز ک کررہے ہوفضیل تم کوترک کررہا ہے۔اس کے بعدانہوں نے ہرخض کے گھر جا کراس کالونا ہوا مال واپس کیا کیوں کرانہوں نے پہلے ہی ہے مجتحص کا نام اس کے مال پرلکھ رکھا تھا۔ جب ایک یہودی کو اس کا مال واپس کرنے کے لئے گئے تو وہ راضی نہیں ہوتا تھا۔ آخراً س نے کہا کہ میرے باغ میں ایک بزا ٹیلہ ہے کہ جس کواگر چند آ دمی کئی ماہ تک اٹھا کمیں تو بھی ختم نہ ہوگا۔ اگر تو اے کھود کرمٹی باہر پھینک د نے راضی ہوجاؤل گا۔ آپ نے فر مایا چھا پہاوڑ ہاورٹو کری لاؤ۔ یہودی نے سامان لا کرانکودیا۔ آپ نے پہاوڑ ہاورٹو کری ٹیلے کے باس جا کرر کھدی اورخودنماز میں مشغول ہو گئے۔اب کیا بواکہ بہاوڑ ہخود بخو و منی کھود نے لگا اور ٹو کری خود بخو و شی اٹھا کر باہر چھینئے تھی۔ اور تھوڑی دیر میں ٹیلہ صاف ہو گیا۔ یہودی دور جیٹھا تماشاد کھیر ہاتھا۔اس نے آ کیے یاس جا کر کہا فلاں مقام پر میرا سونا پڑا ہےا تھا کر لے آؤ۔ جب آپ نے اس کووہ چیز اٹھا کر دی تو یہودی نے کہا کہ بیاس وقت لوں گا جبتم مجھے اپنے دین ہے آ گاہ کرد کے جبآ ہے اس کواصول دین مے طلع کیا توہ سلمان ہوگیا۔اس کے بعداس نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھاتھا کہ جو محض دین محمدی میں ہے اگر وہ سے دل ہے و کر کے بھر کو ہاتھ لگائے تو زرہوجائے گا۔ چنانچہ میں نے اس کا امتحان کرنے کی خاطرتم سے کہاوہ سوتا اٹھا ااؤ صالا کہ وہ پھرتھا۔ جبتم نے اُسے ہاتھ لگایا تو سونا ہو گیا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہتم نے صدق دل سے توب

## غزل اوّل

ا۔ پی از وہرے ہمال یار دیدم رخ زیبات آل یار دیدم

۲- شیے با ماہ روئ خوش خودم ووچھ بخت خود بیدار دیدم

۳- خوتی و خری افزور دولت غم ، اندوہ را از یاد دیدم

۳- بزیر سایہ سروے نشستم نہاں آسودگی برباد دیدم

۵- بساط کامرانی را گزیدم دگر تا تو لفاف خار دیدم

۲- بہرپائے در فرحت کشادہ در دان خانہ خمار دیدم

ا۔ مدوت کے بعدد بداریارنصیب ہوااوراس کے رخ زیبا کا مشاہدہ کیا۔

۲۔ رات اس ماہ روئے کے ساتھ بسر کی اور میری خوش نصیب آسیسیں دیدار سے سرفراز ہوئیں۔
 ۳۔ میری خوشی اور فرسی کی کوئی صدنہ رہی کیونکہ میراغم اور اندوہ بھی یار کی طرف سے تھا اس لئے خوشگوارتھا۔

٣- النر وقد كررسايي بيضا نصيب موااور ميراخوش كالإدابارة ورموا

٥ مجھے کامیابی نصیب ہوئی اگر چد بظاہر کا نے نظر آتے تھے۔

۲۔ ہرقدم پرخوثی کے دروازے کھل گئے اور شراب وحدت کے بیانے نوش کئے۔

#### غزل دوم

ا۔ کمند جعداد دام ہوائے است دو گوشہ ابروال کئی بلائے است ۲۔ رخ تابائش شمع مہر افروز لب خندائش چوں مخانہ جائے است ۳۔ کنار غرق دریائے محبت نشتہ درد وغم چوں اشنائے است ۳- چہ پندم ہے وہی اے خواجہ زہر بروئے خوب مارا ابتدائے است ۵۔ نظر کرون نجو کردن نجو بال دین معدے ست محمد اہل دل را مقتد اے است ۲۔ ہر آل زاہد کہ زہد ش کرد مفرور چہوئی یعطم لله ژاژ خائے است ا۔ مجوب کی زلف ایک جال ہے جودلوں کوقید کر لیتا ہے اس کے دوابر و باائے عظیم ہیں۔ ۲۔ اس کاروش چہرہ محبت کی آگ جرکانے والی شمع ہادراس کے اب لیل ہے اب نیک رہی ہے۔ ۳۔ دریائے محبت کے کنار بر بیشا ہوائیں دردوغم میں جتاا ہوں۔ ۳۔ دریائے محبت کے کنار بر بیشا ہوائیں دردوغم میں جتاا ہوں۔ ۳۔ اے زاہد خشک تو جھے کیا تھیے تکرے گا ابھی تو ہمار سے سن و جمال کی ابتدا ہے۔ ۵۔ حسینان جہاں کا چہرہ دیکھنا ہمارادین ہے۔ اور اہل محبت کے لئے محمد رہنما ہیں۔ ۲۔ زاہد خشک کوز ہدنے مغرور کردیا ہے اور وہ ہردفت لایعنی گفتار میں مشغول ہے۔ دام دام خوال ہے۔ دام دام میں مشغول ہے۔

## سہ شنبہ ۲۷۔ ذی قعدہ ۲۰ میری امیر کی پر ہیز گاری افضل ہے فقیر کی پر ہیز گاری سے

چاشت کے وقت ایسے مرفراز ہوا اور ظاہری لذات کوبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ فرمایا فاطر کمایا اور وحانی نعتوں سے سرفراز ہوا اور ظاہری لذات کوبھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ فرمایا اس سے بردھکر کیا دولت ہوئی ہے کہ خدا تعالیٰ دونوں جہانوں کی نعت سے اپنے بندے کونواز سے وہ کیا بھی مر وخدا ہوگا۔ یہ بات محال اور بعیداز قیاس نہیں کرتی تعالیٰ اپنے بندے کودنیا سے مالا مال کرے اور اس کے ساتھ نفس پاک اور دل متوجہ الیٰ اللہ بھی عطا کر سے اور دین کی دولت سے مالا مال ہو۔ بات یہ ہے کہ آفی اور پر ہیزگاری کا تعلق انسان کی ہمت سے ہوتا ہے۔ جس درویش کے مال ہو۔ بات یہ ہے کہ آفی اور پر ہیزگاری کا تعلق انسان کی ہمت سے ہوتا ہے۔ جس درویش کے پاس پھی ہونے کے پاس پھی ہونے کے باوجود محض خدا کے لئے اور اتباع مصطفے کی خاطر نفسانی خواہشات سے باز رہے۔ اور ہر وقت رضائے خدا کو مد نظر رکھے۔ اُس شخص کی پر ہیزگاری اور خواہشات سے باز رہنا عنداللہ بڑی فضیلت رکھتا ہے بنبت ایک مفلس کی پر ہیزگاری اور خواہشات سے باز رہنا عنداللہ بڑی فضیلت رکھتا ہے بنبت ایک مفلس کی پر ہیزگاری اختیاری اور قصدی ہوتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک بادشاہ تھا۔ایک دن تخت پر بیٹے ہوئے اس نے آسان کی المرف نگاہ کی اور اپنا سراور باز و ہلانے لگا جیسے کوئی شدید حسرت کے وقت ہلاتا ہے۔اس نے پھراپنی ملک کی طرف دیکھا اور اُسی طرح سراور بازو ہلانے لگا۔اس کے بعد اس نے اصطبل کی طرف دیکھا اور آ بدیدہ ہوا۔ جب ملکہ نے ماجرادریافت کیاتو کہنے لگا کہ پس نے آسان کی طرف منہ کیاتولوح محفوظ پر لکھا دیکھا کہ میری موت قریب ہاس لئے میں صرت سے سراور بازو ہلائے۔اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ آیا میرے بعد میری بیوی مبرکرے گی یا دوسرا شو ہرکرے گی۔ میں نے و یکھا کہوہ صرفہیں کرے گی بلکہ دوسراشو ہر کرے گی۔اس کے بعد میرے دل میں خیال آیا کہ بیمیرا ملک اور مملکت کس کے ہاتھ آئیگی اور میری ہوی کے ساتھ کون شادی کرے گا مجھے جواب ملاکہ ہے سب کھالیے عبثی کو مے گا جواس وقت اصطبل میں تمبارے کھوڑوں کی لیدا محار با ہے اور تمباری بیوی كساته بحى وبى شادى كرے كا\_اس وجهے ش آبديده بوا\_اس كے بعد بادشاه نے اى وقت اس صبثی کوطلب کیا اور نہا دھلا کراہے شاہی لباس پہنایا اور ملک وتاج اور لاؤکشکراس کے حوالہ کر کے خلوت میں بیٹھ گیا۔ یدد کھ کرخلقت جمع ہوگئ ۔اس کی بیوی نے ابو چما کرید آ ب نے کیا کردیا۔اس نے جوابدیا کہ جو پچھلوح محفوظ میں مکھا ہے ہو کررہتا ہے۔ میں کیا کرتا یقوڑی دیر کے بعدا سکا اجل آ گیااورخلق خدانے اُس حبثی ہے بیعت کرلی اور وہ تخت پر پیٹے گیااور ملکہ ہے شادی کرلی۔

اس کے بعد فر مایا کہ سلطان شمس الدین سام نے ایک کیز بیش بہا قمت دے کرفریدی اور
اس کے ساتھ اس کی شدید مجت ہوگئے۔ جب اُس سے قریب ہونا چاہا تو کیز کے خون جاری ہو
گیا۔ اور ہادشاہ بازرہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ زنا نہ طت ہے۔ چند ایام کے بعد جب بادشاہ نے
وریافت کیا کہ آیا خون ختک ہوگیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ یہ ماہواری خون نہیں تھا بلکہ ای
وقت جاری ہوا تھا جب آپ نے جمعے چھوڑ دیا تو خون بند ہوگیا۔ اب بادشاہ نے دوبارہ قریب
ہونے کی خواہش کی تو چرخون جاری ہوگیا۔ غرض کہ چند باریمی ہوتارہا۔ یہد کھے کربادشاہ جران رہ
گیا اور اطباء کو جمع کر کے وجہ معلوم کرنا چاہی لیکن انہوں نے کہا کہ اگرکوئی مرض ہوتو ہم اس کا علاج
کر سے جی نہیں امر ہے ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے۔ یہ کی اہل دل سے دریافت کیا
جائے۔ لا ہورش ایک بزرگ رہے تھے جن کا نام خواجہ ذکی ختیاں گرتھا۔ بادشاہ نے آدئ بھیج کر

ان سے معاملہ: ریافت کرایا۔ انہوں نے مراقبہ کرکے بتایا کہ سلطان شمس الدین و فی اللہ ہے۔ خدا تعالیٰ یہ پسند نہیں فر ما تا کہ اُسے خواہشات میں مبتلا کر ۔ نیز یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ وہورت اس کی حقیقی بہن ہے۔ بادشاہ نے کینز کو طلب کر کے اس سے دریافت کیا کہ تو کس شہر کی رہنے والی موں۔ اس کے بعد بادشاہ نے جب اس کے والد والدہ کہ کانام اور گھر کا گل وقوع وغیرہ دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ اس کی حقیقی بہن تھی۔

اس کے بعد فرمایا کر دادت خاندان غلامان میں سے ایک باوشاہ ہوگر را ہے۔ مجادالملک اس
کے عہد میں تھا۔ ایک دفعہ وہ پرانی دبلی میں مندہ دروازہ کے اندرا پنی مجد کے قریب ایک محارت
ہوار ہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک چیل زندہ سانپ منہ میں لئے مزدروں کے جمع پر مشغول پرواز
ہے۔ بادشاہ نے ایک مزدور کو بلایا۔ اس وقت مزدور کی مزدور کی دو پہیے ہوتی تھی۔ اس نے اس کو
چھآ نے دے دئے۔ جب مزدور مجمع سے ملیحلہ ہواتو چیل نے وہ سانپ اس پر گرادیا اور سانپ
نے اے ڈس لیا تو وہ فورا مرگیا۔ اس مزدور کی والدہ روتی ہوئی بادشاہ کے پاس آئی اور کہنے گئی کہ
آپ نے میرے بینے کو جمع سے باہر کیوں بلایا اس نے جواب دیا کہ میں کیا کرتا۔ چیل اس سانپ
کو تمہارے بینے بی کے لئے لائی تھی۔ کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ ہرشب جمعہ بوہ عورتوں اور غرباء و
مساکین کے ہاں گشت لگا تا تھا اور ہرا یک کو دودو چارچا دروپ اور مشحائی وطعام وغیرہ تقسیم کیا کرتا
تھا۔ ان کے پاؤں پڑتا تھا اور ہرا یک کو دودو چارچا دروپ درمت گار ہوں۔

## مُعد ٢٩ ـ ذيقعد ٢٥ مر مح عملِ صالح اوراُسكي بركت

بعد نماز جعد عمل صالح اوراس کی برکت کابیان ہور ہاتھا۔ فر مایا حدیث میں آیا ہے کہ رسول الشمالی الشمالی الشمالی الشمالی کی برکت کابیان ہور ہاتھا۔ فر مایا کہ عارس کے جمع میں تشریف رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول الشمالی کی کہ داست حکایت بیان فر مادیں۔ چنا نچہ آنخضرت میں کھنے نے فر مایا کہ تین آدمی سفری جارہے کئی ہزار میں بادش آگئی۔ انہوں نے بھاگ کر پہاڑ کی ایک غار میں پناہ لی۔ تھوڑ کی دیر بعداویرے کئی ہزار میں پتاری چٹان گری جس سے غار کا دروازہ بند ہوگیا۔ اب ان آدمیوں کی ہلاکت بھی ہوگئی۔

انہوں نے کہا ہمیں چاہیے کہاہیے اپنے اعمال صالحہ کوحضرت حق تعالیٰ میں شفیع لا کیں تا کہاس مصیبت سے نجات ملے۔ایک نے کہنا شروع کیا کہ میرے ماں باپ ضعیف تھے اور میں ان کی بہت خدمت کیا کرتا تھا۔اور بے حدعا جزی سے پیش آتا تھا کھانا پہلے اکو کھلاتا تھا بعد میں بچوں کو ویتا تھا۔ایک رات میری والدہ نے مجھ سے پانی طلب کیا میں کوزہ مجر کر اس کے پاس گیا لیکن ا سے نیندآ گئی۔اس خوف ہے کہ شاید میں واپس جاؤں اور وہ بیدار ہوجائے میں ساری رات پانی لئے کھڑار ہا۔ دات کوسر دی بہت پڑ رہی تھی جس کیوجہ ہے کوز و پخت سر دہو چکا اور میرے ہا تھ تھٹھر کے نیکن میں باز نیآ یا۔خدادندااگر میرا بیمل تیری رضا کے مطابق ہوتو مجھے اس بلا سے نجات عطا کر۔اس سے وہ چٹان تھوڑی کی ہل گئی اور ایک چھوٹا ساسوراخ پیدا ہوا۔ دوسرے آ دمی نے کہا کہ میرے گھر میں ایک د فعہ بکری نے بچہ دیا۔اس چیز کولوگ منحوں سجھتے تقےاور دستوریہ تھا کہ ای وقت اے ذبح کردیتے تھے۔اگر بکری گھرے باہر بچہ دیتی تھی تو اُے گھر میں لاکر ذبح کرتے تھے میں ا سے ذنح کرنا جا بتا تھا کہ ایک درویش نے آ کر خیرات ما تگی۔ میں نے وہ بجری درویش کودے دی۔اس نے بید کہد کرمیرے گھر پر چھوڑ دی کہ جب سفر سے واپس آؤں گا تو لیتا جاؤں گا۔لیکن بہت مدت تک وہ واپس نہ آیا اور اس عرصہ میں بکری نے کئی ہے وے دیئے تنی کہ بردھتے بردھتے ا یک رابوڑ بن گیا۔ جب کافی عرصہ بعدوہ درویش آیا اور اپنی بحری طلب کی تو میں نے جواب دیا کہ اس بکری کا اب ر بوڑ بن چکا ہے۔ بیتمباری امانت ہے لیے جاؤ۔اس نے خیال کیا کہ میں مذاق كرر بابوں \_اور كينے لكا كوفقرول كے ساتھ مذاق كول كرر ہے ہويس نے كہا يد خاق نبيل ہے بلکہ حقیقت ہے۔ چنانچہ وہ درویش پورار پوڑ لے کر چلا گیا۔ یاالٰبی اگر میں نے پہ کام تیری رضا جوئی کے لئے کیا تھااورنفس کااس میں خل نہیں تھا تو ہمیں اس غار ہے باہر نکال۔اس ہے وہ چٹان کچھاور بٹی اور سوراخ کچھزیادہ ہوگیا۔ تیسرے آئی نے کہاایک دفعہ قبط پڑا۔ اس علاقے میں میرے سواکسی کے گھر خلینہیں تھا اور برشخص آ کر جھے ہے ادھاریا قیمتا خلہ لے جاتا تھا۔ ایک خوب صورت عورت لینے آئی۔ مجھے نفسانی خواہشات نے مجبور کیا تو میں نے اس سے کہا کہ تم غلہ مفت لے جاؤلیکن میرا کام کر دو۔اس نے جواب دیا کہ میں خداے ڈرتی ہوں لہذااینے خاوند ہے خیانت نہیں کرول گی۔ میں ئے ' باتو پھرغلہ بھی نہیں مانا۔ وہ واپس چلی گئی۔ دوسرے دن وہ

پھرآئی۔اورا نکارکر کے چلی گئی۔تیسرےروزاس کے خاد ند نے بھرائے جیبی نیسن بیس نے اُسے غلہ مند یا۔ کیوں کہ میری بات نہیں مان رہی تھی۔ چو تھے روزاس کے خاوند نے بچور ہوکراُسے اُجازت دے دی کہ جاؤ جس طرح غلال سکے لے آؤ۔وہ آئی اور رضا مند ہوگئی۔ہم دونوں نے کپڑے اتارے ۔لیکن میں نے دیکھا کہ وہ کانپ رہی ہے میں نے کہا کیا بات ہے۔اس نے جواب دیا کہا گر چہمرا خاوند بھوک ہے مجبور ہوکراس فعل بد پر راضی ہوگیا ہے۔لیکن میں خدا سے جواب دیا کہا گر چہمرا خاوند بھوک ہے مجبور ہوکراس فعل بد پر راضی ہوگیا ہے۔لیکن میں خدا سے فدا سے اس قدرڈ روہی ہے۔اورشرم کر رہی ہے میں قوم د جول میں کہا کہ جب ایک عورت خدا سے اس قدرڈ روہی ہے۔اورشرم کر رہی ہے میں قوم د جول میں عورت سے کیوں کر کم رہوں۔ چنانچہ میں اس کام سے باز آگیا۔اورا ہے بہن کہ کر بہت ساغلہ دیا اور معذرت کر کے رخصت کر دیا۔خداوندا آگر رہیکام میں نے تیری رضا کی خاطر کیا تو ہمیں اس بلاکت سے نجات عطافر ما۔ یہ کہنا تھا کہ چنان پوری طرح سے دور ہوگئی اور ہم لوگ شمیح وسلامت با ہر آگئے۔

اس کے بعد فر مایا کہ ایک کھخص کو بدوی پکڑ کر لے گئے اور پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے اس نے جواب دیا کہ ہاں ہے بدوی نے کہا کس قدر ہے اس نے جواب دیا کہ پانچ سو درہم \_ بدوی نے کہا تو مر دِصادق ہے میں تجھ ہے نہیں لیتا۔

تے۔سلسلہ عالیہ قادر میداور سہرورد مید حفرت حبیب عجی اورخوادیدسن بھری کے واسط سے حضرت ملی کرم القدو جہد تک اور آپ حضرت سرورکونین فخر سوجودات محر مصطفے صلی القد علیہ وسلم تک جابینچا ہے۔ بح ن منت ندوم (بندونو از کیسودراز ) نے جزوا ٹھارہ تک مطالعہ فر مایا اور تر کیب وسیاق وسیاق کود کھے کر بہت خوش ہوئے۔اور فرمایا کہ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ پیلفوظات میں نے خود لکھے ہیں۔ اس کے بعد جز واٹھارہ کی بھی تھیج فر مائی ۔خداوند تعالیٰ کالا کھالا کھٹکر ہے کہاس کمترین بندگان کو پیہ سعادت نصيب مونى ب\_اوريكام عظيم باية يحيل كوپينجاب

نماز جمعہ کے بعد حفزت اقدس نے بیتمن نو کیس مرحمت فرما کیں۔

#### غزلاقل

اله شعاع آفاب مهر افروز برآمه صحکه روش تر از روز ۲\_ فروغ شمع از بروانه برسند چه گوید 7. مزید و سوز بر سوز ٣ يقرر ۾ وجودے جامه دوزند بلاؤ غم لباس ماست در روز ہم۔ مرا زال سروقامت روئے گلکوں بہارے تازہ ہر بار است نوروز ۵- سیر سینه است دل را تیم غمزه چکو نه جال زود زال ترک فیروز ۲\_ گزشته دی وفردا تا بباید بقد وتت خوش ہے ماش امروز 4- محمر خيره كردا ست ديدة عقل شعاع آفآب مهر افروز

- ا۔ آ فآب حقیقت کی ایسی شعاعیں صبح کے وقت جلوہ گر ہوئیں کہ جیسے سورج ظاہر ہوا اور روز روکن بیداہوا۔
- ۲۔ مشمع کی تیزی اور گرمی کا حال پروانے سے بوچھوجو ہروقت بل من مزید اور سوز کا نعرہ لگار ہاہے۔ س۔ مرفخف کے دجود کیلئے کیڑا تیار ہوتا ہے۔ ہمارے دجود برصرف لباس فم ہی راست آیا ہے۔
  - ٣۔ ميرے لئے اس مردقد اور سرخروبے كوجود سے برروزئ بهار بے۔
  - ۵۔ دوست کے تیز غمزہ کے سامنے میں ہروقت سینہ سیر ہوں وہ میری جان کیونکر لے سکتا ہے۔
    - ۲ \_ کل رات اورکل دن کی بات چھوڑ ومیرے لئے ہروتت نقد وقت اورخوش وقت ہے۔
      - 4 آ فآب حقیقت کی چیک ودیک ہے محر (شاعر) کی آ تھیں چندھا گئیں ہیں۔

## غزل دوم

زدہ است ورد مند ازسینہ آ ہے ا۔ مگر آواز خاست از قعر جاہے ٢- چوك عياش دردآشام اور مخوار کہ من ہم زمیں نمط دارم کلا ہے ۳- محر از آشان وجفت دوری تو اے قمری کہ سے نالی صاح نه كردم من جزاي ويكر كناب سے ترامن دوست سے دارم وگر تھے اگر باشد گدائے نیک خواہے ۵۔ چہ بر افتر ترا اے شاہ خوبان ٢\_ اگر خوانی ديگر رانی تو دانی ندارم من جز این دیگر بنا ہے ندائم من ج ایل فی راب 4۔ محمد جزورش دیکر در سے نیست بكرده نو سفيد د روسياب ٨\_ روم اكنول كيا آواره اے ول

ا۔ جیسے کنوئی کی گہرائی ہے واز اٹھتی ہای طرح میرے در دمند سینے ہے آ و گلتی ہے۔

- ۲- اے قمری نالاں شاید تو اپ آشیان ہے دور ہے یا اپنے جفت سے جدا ہے کہ اس قدر آہو
   نالہ میں جتلا ہے۔
- ۔ اے نخاطب تو بھی میری طرح غم و درد کے پیالے نوش کر کیونکہ جھے بھی ای وجہ سے تاج و کلاہ کی دولت ملی ہے۔
  - ۲۔ اے دوست میرا گناہ ہی اور صرف یمی ہے کہ میں نے تجھ سے محبت کی ہے۔
- ۵۔ اے شاوخوباں تیرے شان میں کیا کی آجائے گ۔ اگر تو ایک گدائے بنواکواپی بارگاہ میں جگددیدے۔
  - ٢- توجهے پاس بلائ يا بھادے ميں دروات كوكيے چھوڑ سكا مول\_
- ے۔ اے محمد (شاعر) میرے لئے تیرے در کے سواکوئی جائے پناہ نبیں ہے اس رائے کے سوا جھے کوئی اور راستہ معلوم ہی نہیں۔
  - ۸۔ اے دوست اب جبکہ میرے بال سفیداور چیرہ سیاہ ہو چکا ہے۔ اب کہاں جاسکتا ہوں۔

## غزل سوتم

ا۔ ولبرے نیست نے تو ک پسرے بیدلے نیست ہمچو من دگرے ۲۔ ہمہ کس روئے خوب دارد دوست اہل ول رابود وگر نظر ہے ٣- نفذ مارا بدل به نيه كمن ورد نقد است وصل در خطر ے ۴- قصه عشق احس القصص است فہم ایں سرے کیا کند بشر ہے مثل عینی ندارد او پدرے ۵\_ ماورش راجمیں ازل نامند ۲\_ عشق در اجتهاد معمان نیست شاقعی را نہ شد ازو خبر ے ے۔ ماہ راہ قامت بلند نے نیت مود رائے مرے نے کرے ٨\_ سرو من ماه رو بلند سر است ولبرے نیت ہیجو او دگرے ا۔ اے محبوب دلبری میں نہ کوئی تیرا شریک ہے اور بے دلی میں نہ میرا شریک ہے۔ ۲۔ ہر خض خوبصورت چبرے کو درست رکھتا ہے۔لیکن اہل دل کے لئے اور نظر ہے۔

سے میرے نفت<sup>ع</sup>شق کا بدلہ بے پرواہی ہے نہ دومیرا در دعشق نفتہ ہے اوراس کا بدلہ وصل ہے۔ عشد

۴۔ عشق کا قصہ بہترین ہے۔ جسے ہر مخف نہیں تجھ سکتا۔

۵۔ میراعثق از لی وابدی ہے۔ جس کاعیسٰی علیہ السلام کی طرح باپ نہیں۔ بلکہ عشق پیدا کروہ
 نہیں بلکہ از لی ہے۔

٢ - مئله عشق ندامام ابوحنیفہ سے ملجھایا جاسکتا ہے ندامام شافعی ہے۔

ے۔ لوگ چاند کوخوبصورت اور سر د کو بلند قامت کہتے ہیں حالا نکہ چاند کا چبرہ ہے لیکن بلند قامت یخردم ہے اور سر د کا قد ہے لیکن سراور کمرنہیں رکھتا۔

۸۔ میرائی و بان دونوں صفات ہے مصف ہے۔ لیٹی بلندقامت بھی ہاور حسین چیرہ بھی رکھتا ہے۔

#### صعوبت آخرت

توت القلوب1 میں نکھا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر کوکسی نے بارہ سال انقال کے بعد

<sup>1</sup>مصنفه حضرت شيخ ابوطالب كلّ.

خواب میں دیکھا کہ گویا ابھی کمی مہم سے فارغ ہوئے ہیں اور عسل کر کے پوشاک زیب تن کی ہے۔ جب آپ سے بوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہواتو فر مایا کہ مرنے کے بعد بارہ سال سوال و جواب ہوتا رہا اور اب فراغت :وئی ہے۔ صاحب توت القلوب میں لکھتے ہیں کہ جب اعکر اضاق (یعنی سب سے بڑے عادل) کا بیاحال ہے۔ دوسروں کا کیاحال ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا کہ کسی نے ہمارے خواجہ (خواجہ نصیر الدین چراغ دیلی ) کو وصال کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ تن تحالی نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ تو آپ جواب دیا کہ اگر ہم جوانی میں عبادت نہ کرتے تو حال دگر گول تھا اس کمترین بندگان نے عرض کیا کہ آپ کا بی قول معارت جنید بغدادی کے قول کے مطابق ہے۔ کہ صاغت بلک العباد ات فنیت تلک الا مساد ات و انب ذت بلک العملوم و ما نفقنها اللا رکعات وقت محر (میرے تمام نکات و اشاد ات ضائع کے تمام حقائق ومعارف رائے گان گے۔ تمام علوم وفتون ہے کا رکعے جھے کی چیز سے اشاد ات ضائع کے تمام حقائق ومعارف رائے گان کے حمام علوم وفتون ہے کار گئے جھے کی چیز سے کوئی فائدہ نہ ہوا سوائے اُن چندر کعتوں کے جویش صحے کے وقت ادا کرتا تھا ) بیس کر حضرت اقد س

ا۔ ولم ' را ابتلا شد با جوانے نفزہ اش نمارد کس امانے
۲۔ بیک چشک پیا زدشیوہ چندان فرو بالا کند ہر دو جہانے
۳۔ لبلعلش بین خول فوٹر کے است جردم ول ستانے
۳۔ لبلعلش بین خول فوٹر کے است جردم الش ہستند ور فشانے
۵۔ ولم از دست تنہائی بجال شد چگویم بلکہ افادم بجائے
۲۔ غیورم من برجائی است یارم کیا جویم نمارد او مکانے
۲۔ خیورم من برجائی است یارم کیا جویم نمارد او مکانے
۵۔ زچشم مست او غلطیدہ خلتے برآ مد برطرف از وے خفانے
۸۔ محمد بیر ششق توبہ کن نظر بازی رفیق آرد نشانے

۲۔ ایک ہی جہشِ چیٹم ہے ایسی قیامت برپا کرتا ہے کہ جس سے دو جہانے تدو بالا ہیں۔
 ۳۔ اس کے لب لعل کودیکھو کیسے خونخو ار ہیں۔ خول خوا نہیں بلکہ چگر خوار اور ول خوار ہیں۔

م. اس كردانت اي بي جيمدف من مولى الريال اورجوابرات كافزاند

۵۔ میرادل غم تنہائی کی وجدے بے صدیریشان ہے بلک جان مل رہی ہے۔

۲ میں غیرت مند ہوں لیکن میرامحبوب ہر جائی ہے یعنی ہر شخص ہے مجت کرتا ہے۔ میں اُسے
 کہاں تلاش کروں وولا مکان ہے۔

2- اس کی چشم مست سے ساراجہال کانپ رہا ہاور ہر طرف ہے ، وفریاد سنائی دے رہی ہے۔

۱ عرض اب بورها مو گیا ہے قب کر کیوں کا سعم عشقباری اچھی نہیں گئی۔

عشاء کی نماز کے بعد فر مایا کہ طعام کھانے میں اوگوں کی تین تشمیں ہیں۔ ایک وہ جونور کھاتے ہیں۔ دوسرے وہ جونوگ یا دخدااور عبادت ہیں۔ دوسرے وہ جوطعام کھاتے ہیں۔ تیسرے وہ جو گھاس کھاتے ہیں۔ جولوگ یا دخدااور عبادت کی نسبت سے کھاتے ہیں نور کھاتے ہیں۔ جولوگ بقائے جسم کی خاطر کھاتے ہیں وہ طعام کھاتے ہیں۔ جو محض شہوت رانی اور ہوا 'ہوس کی نسبت سے کھاتے ہیں گھاس کھاتے ہیں ( لیعنی جانور ہیں )

## يشنبه كم ذى الخبر ٢٠٠٨ هـ امام الوحنيفة كانسب وشرف

چاشت کے وقت امام اعظم ابوصنی کوئی کے نسب و ہزرگی کا ذکر ہور ہاتھ فر مایا امام اعظم ان ساوات کمیں سے جھے جن کی والدہ حضرت امام جعفر صادق کو وضو کر ایا کرتی تھیں۔ اور جس قدر پائی نی رہت ہے کہ ایسا بیٹا آپ کیطن سے پیدا ہوا۔ پائی نی برکت ہے کہ ایسا بیٹا آپ کیطن سے پیدا ہوا۔ ذالک فضل الله یُونیه مَنْ یشاء (یہ تی تعالیٰ کافضل وکرم جے چاہے عطاکرتاہے) یہ فرن کہ تھی ہے۔

#### غزل

ا۔ جاناں دل من ہے جوانے در ہر خم مونے او جہانے ٢۔ متول بے است قاتل است کم ہر لعل بش را گانے ٣۔ ہر لعل لبت بیاہ خامے است از موت و حیات ما نشانے

<sup>1</sup> سادات جمعنی سرداریارا بنمائے قوم۔

۱۱- جر خورد زعم نیک بخت با یار عزیز یک زمانے
۵- گر آیم خلوت میسر یاذوق د فراعت دابانے
۲- ابوالغتی مدام بادہ ہے نوش کرستی اش چیر باشد جوانے
۱- میرادل ایے جوان کے ساتھ لگ گیا ہے جس کی زلفوں کے ہر شم بیل کی جہاں گرفتار ہے۔
۲- دوست کے لب لعل کا یہ کمال ہے کہ ہزار د ل جان سے ہاتھ دھور ہے ہو۔
۳- مجبوب کے لب لعل کا یہ کمال ہے کہ ہزار د ل جان ہے وجوب کے ساتھ ای لو صحبت کی ۔
۳- اس خوش بخت نے زندگی کا مقعمہ حاصل کرایا جے اپنے مجبوب کے ساتھ ای لو صحبت کی ۔
۵- کیابی اچھا ہوتا اگر مجھ بھی مجبوب کے ساتھ ذوق وشوق اور فراغت کے ساتھ خلوت ل جاتی ۔
۲- اے ابوالفتی تو ہمیش شراب وصل کے بیالے نوش کرتار ہا کیونکہ اس شراب کی ستی میں بوڑھا کہ جو ب کے مرابر ہوتا ہے۔

غزل

مُرُ يا جوانے عشق سے باز ا۔ گر چہ ہی فرتوتی کبن ساز ٢\_ كنارش كيرد در يركرده مے دار ببتی کرده باحق باش همراز ٣ بدل ذرويده فيض ان جوال مير یہ ینبائی حرینے کروہ وم ساز ٣ ـ مفت پيري چو آبن مردباش به آتش عثق كرمش ساز گداز ۵۔ بدل کن ضعف پیری رابقوت جوانے باش مرمت و سرافراز ۲۔ جوانے را بیرکن لکھااشیخ كثيره سيئة ياب بعد ناز ۷- بهند سيند با سيند و لب بلب مجير از وي نفس چول نفح اعاز ٨\_ ابوالفتحا! جمين است عاقب جير ترا با بهشتیال کردند انباز ا۔ اے محر شاعر خوف )اگر چی تو بوڑھا ہو چکا ہے۔ جوان مت شاب کے ساتھ عشق بازی کر۔ ۲۔ محبوب کوبخل میں لے کرمضبوط پکڑے دکھاور بہٹتی بن کرفت کے ساتھ ہمراز ہوجا۔ ۳۔ محبوب کودل میں رکھ کراس سے فیضان حاصل کراور چھے چھے اس سے داز و نیاز جاری رکھ۔ ۲۰ بڑھا پاجب لو ہے کی طرح سر دہوجائے تو اُسے آتشِ عشق سے زم وگرم کر۔
 ۵۔ ضعف پیری کوجوانی میں بدل دے اور ایک مست اور سر فراز جوان بن کررہ۔
 ۲۰ اس کے بعدائے تی تو جوان بن کرسینہ تان لے اور ناز کے ساتھ ذیٹن پر قدم رکھ۔
 ۷۔ اب پرلب اور سینہ سے سینہ لگا کر دوست کے نفس رحمانی سے دم بدم بہرہ ورہو۔
 ۸۔ اے ابوالفتح عاقب کا رہی ہے کہ تجمیح تی تعالی بہشتیوں کا ساتھی بنادے۔

## دوشنبرا ـ ذى الحبرا <u> ٨٠ هـ</u> حضرت خالون بخت كى عظمت

عصر کے وقت حضرت بی بی فاطری عظمت کا ذکر ہور ہا تھا۔ فر مایا رسالہ نضیہ ابولیٹ ہیں صاحب عرائیس کہ لکھتے ہیں کہ جب بھی رسول النہ اللہ منہ مہوتے تھے اور کی وجہ سے فم دور نہ ہوتا تھا تو آپ حضرت بی بی فاطری کے سر مبارک کوسو جھتے تھے جس سے آپ کی گرائی طبع دور ہو جاتی تھی اور فرحت حاصل ہوتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت بی بی عائش نے اس کی وجہ دریافت کی تو آپ نے فر مایا کہ جھے وب معراج میں ایک سیب دیا گیا جس کے کھانے سے جھے بے حدفر حت اور خوشی محسوں ہوئی۔ اس کے بعد جب بی فاطری پیدا ہوئیں تو آپ کے جسم میں اس سیب کی خوشہ ونشان ہوگی۔ اس کے بعد جب بی بی فاطری پیدا ہوئیں تو آپ کے جسم میں اس سیب کی خوشہ ونشان ہوگی۔ ہی وجہ ہے کہ اس کا سر سو تھے ہے۔

اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اُس رسالہ میں صاحب عرائیس نے یہ مجی لکھا ہے کہ
آنخضر علیہ اللہ کی ون حضرت بی بی فاطر گود کھے بغیر نہیں رہ سکتے ہے۔ ایک دن ان کو ملنے کے
لئے ان کے گر تشریف لے گئے تو دروازہ بندتھا جب آپ نے آواز دی تو اندر سے حضرت بی بی لئے
نے جواب دیا کہ یا رسول الشعابی کیا کروں کوئی کیڑ انہیں ہے کہ پہن کر باہر آؤں۔ آپ نے
فر مایا تہمارے ہاں کوئی چا دریا بچھوٹا بھی نہیں ہے جے اوڑھ کر باہر آؤ۔ انہوں نے اندر سے جواب
دیا کہ ایک بچھوٹا ہے جے اوپرلوں تو ٹائلیں نگی ہوتی ہیں اورٹائلیں ڈھانچوں تو اوپر پچھیس رہتا۔ یہ
من کر آخضرت بھیلے نے اپنی چا درمبارک اندر بھیسکی اورفر مایا کہ اے اوڑھ کر باہر آؤ۔ جب آپ

آعرائیس البیان ایک تغیر ہے جس کے مؤلف شخروز بہان بھی شرازی ہیں۔

باہرآ ئیں تو انحضرت ملیقہ نے آپ ہے گفتگو شروع کی لیکن حضرت بی بی فاطمہ ملیقہ سنتی جاتی تھیں اور جواب نبیں دیتی تھیں۔ جب آ مخضرت اللہ نے وجہ دریافت کی تو انہوں نے کہا کہ بھوک کی وجہ ہے آ واز نہیں تکلتی۔ بین کر آنخضرت علیہ نے اپنے پیٹ ہے کیڑا اٹھا کر دکھایا کہ میں نے بھی بھوک کی دجہ سے پیٹ پر پھر باندہ رکھا ہے۔ اگر پھر نہ ہوتا تو میں بھی بات ز کرسکتا۔ ای دوران جرائیل نے آ کرکہا کہ پارسول التی فی تعالی کا فرمان ہے کہ چونکہ آپ کے اہل بیعت فقروفاقہ میں مبتلامیں بیرتمام روئے زمین کے فزانوں کی جائی ہے اسے لے لیس\_رسول السَّلِيَّة نِفر مايا كه مِن مِنهِيں جا ہتا كرخزاند لے كركل قيامت كے دن ميرے بال يج حماب و كتاب مين كرفتار مول \_ بيين كرحفزت جبرائيل والهن چلے محكے \_تھوڑى دير بعد والي آكر كبا کہ حق تعالیٰ فرما تا ہے کہ چابی لے لیس آپ کی آل اولا دے کوئی حساب و کتا ہے نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جب آنخضرت علیہ نے حضرت ابو بمرصد بی کے ساتھ مشورہ فرمایا تو انہوں نے جواب مصائب سے نجات یا کیں اس کے بعد آپ نے حضرت جرائیل سے مشورہ کیا۔ انہوں نے سر نیچ جھادیا۔اس بات کا اشارہ تھا کہ تو اضح فقر بہتر ہے۔اس کے بعد آنخضرت میافتہ نے حضرت ابو بکر گومخاطب کر کے فرمایا کہا ہے ابن ابی قحافہ میں بیرچا ہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ا يك دن بعوكار بهون تاكه جب روزي لط توبارگاهِ رب العزت مين اس كاشكرادا كرون اور جب بھوکار ہوں تو اس کی بارگاہ میں تضرع وزاری ہے چیش آؤں۔

اس رسالہ میں ہی بھی لکھا ہے کہ حضرت لی بی فاطمہ ی نماز بھی نفاس کی وجہ ہے قضائیں ہوئی مقی۔ آپ عام عورتوں کی طرح اس مصیبت میں جتال نہ تھیں بلکہ نفاس کا عرصہ بہت کم تھ۔ اور فارغ ہوکر وضوکر تیں اور نماز پڑھ لیے تھیں فرمایا جب آپ کی رصلت کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ علی جھے شاور کی دوسری ووسری عورت کا ہاتھ جھے نہ گے۔ نیز میرا جنازہ بھی حضرت علی حسن اور حسین آٹھا کی اور رات کی تار کی میں جھے وفن کر دیں تا کہ سی کی نظر میرے جنازہ پر نہ پڑے ۔ اور جس جگہ جھے وفن کر دیں تا کہ میری قبر کو بھی کوئی معلوم پڑے ۔ اور جس جگہ جھے وفن کی جا سے وہاں سات قبریں بنا کیں جا کیں تا کہ میری قبر کو بھی کوئی معلوم پڑے ۔ اور جس جگہ جھے وفن کی عاصری تی کی کومعلوم کے دیر سے اور جس جگہ جھے وفن کی اور آج تک کی کومعلوم کے دیر سے اور جس جگہ کہ یہ فاطمہ کی قبر ہے۔ چنا نچہ آ کی وضیت پڑمل کیا گیا اور آج تک کی کومعلوم

نہیں کدان کی قبرکہاں ہے۔ جوکوئی آتا ہے سات قبروں کی زیارت کرتالیکن کی کومعلوم نہیں کدان کی قبر کون میں ہے۔ آپ کی صورت مبارک آنخضرت اللہ کے سات قبر کون میں ہے۔ آپ کی صورت مبارک آنخضرت اللہ تھے کے بعد ایک سیّد نے عرض کیا کہ سنا ہے تھیں تو لوگ سیجھتے تھے کہ رسول اللہ تھا تھے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک سیّد نے عرض کیا کہ سنا ہے حضرت جبرائیل نے رسول اللہ تھا تھے ہے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے کہ ہم نے فاطمہ علی کو وے دی ہے جب ان کا عقد ذکاح عالم ملکوت میں ہوگیا تو چردوسرے نکاح کی کیاضرورت تھی۔ حضرت اقدس نے جواب دیا کہ جرائیل کا بد پیغام اور تقدیر اور نوشتہ لوح محفوظ کے مطابق تھا اور وہ نکاح جو نے خواب دیا کہ جرائیل کا بد پیغام اور تقدیر اور نوشتہ لوح محفوظ کے مطابق تھا اور وہ نکاح جو آئے خضرت تھا ہے۔

نفسِ امّاره ْنفسِ لوّ امه دُفسِ مطمئنه

اس کے بعد نفسِ اتبارہ نفسِ اقامہ ونفسِ مطمئد الرس گفتگوہونے گی۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا مطلب پہیں کنفسِ تین ہیں نہیں نفس وہی ایک ہے لیکن مختلف حالات اور مختلف کو ائف کی جدے اس کی حالت بدل جاتی ہے اس کی حالت بدل جاتا ہے۔ تمام نفوس وراصل نفس اتبارہ ہے جو مجاہدہ ریاضت اور تزکین فس شفید و تجلید ہے کے بعداۃ اسہ وجاتا ہے اور پھرنفس مطمئد بن جاتا ہے۔ (چنانچہ آ تخضرت کا لیک فی اللہ بو خمید فائیس فائسلم مؤسل والا انا آلا تَعَمَّن فِی اللّه بِوَحْمَتِهِ فَانْبِی فَاسْلَمَ شَيْطَانِی وَأَنْتَ یا رسول اللّه قال ولا انا آلا تَعَمَّن فِی اللّه بِوَحْمَتِهِ فَانْبِی فَاسْلَمَ شَيْطَانِی)

رسول الشَّقِطَة كَانْس فَطر عَامطمئة تحاادرسوائے نيكى كے كى كام كى دعوت نبيں ديتا۔ نيز حضرت يوسف عليه السلام كے وَمَا أَبُو ىَ نفسى (اور مِنْ نَسْ كى برات نبيں كرتا) كامطلب بمى يہى ہے كہ

النس اندارہ اس وقت کہا تا ہے۔ جب وہ سر کس ہوتا ہے اور برائی پر خالب ہوتا ہے۔ جب عبادت بجابدہ کے بعداس کا پکھے

مز کیہ: وجاتا ہے و نفس او ارکہا اتا ہے یعنی و نفس جو براغیال ول جس آنے پر انسان کو طامت کرے جب مزید ز کی نفس

ہوجاتا ہے و نفس رام ہوجاتا ہے اور برائی کی بجائے یکی پر خالب آجاتا ہے جس سے انسان کو اطمیتان قلب حاصل ہوتا

ہوجاتا ہے تو نفس مطمعت کتام ہے موجوم کیاجاتا ہے۔ آبت الا بدکھ اللہ تعلیمان القلوب ہے ہی مراد ہے۔

عز کے نفس سے مراد ہے برے کاموں سے باز آتا تصفیہ قلب کا مطلب ہے نیک اوصاف کا پیدا ہوتا اس کے بعد

تجلیہ ہے جس کا مطلب ہے صفات الی کا انسان کے اندرجلوہ گراور مجلی ہوتا ہے۔ تجلیہ سے مراد ذات جی میں فتا

کا حاصل ہوتا ہے جب ذات حق کے حواسب پچے مث جاتا ہے اور ذات بی ذات رہ جاتی ہے۔

أ يكانس لناره بيس تحا بكنفس مطمئة تحاراى طرح كلام ياك يا داؤ و عادنفسك كامطلب بھی بی ہے۔ کر بیت مجاہدہ اور تصفیہ سے پیلیفس المارہ ہوتا ہے۔ اس پر کسی نے دریا ونت کیا کہ تمام ا نبیا بیستم السلام کاننس مطمئه بوتا ہے۔فر مایا ہاں نفس مطمئنہ ہے۔اس نے یو جیھا کہ پھران کی ذکست ك كيامعني فرمايا المبيا يتعظم السلام كي ذلت حق تعالى كي صفت مبركا بتيجه ب- جونكه حق تعالى كوي بات نہ ندشیں کہ کوئی شخص اس کے میاہتے اپڑیر ہے بلکہ مب کے لئے بیرجیا بتا ہے کہ بجز وانکسارہے پیش آئیں اور سریتیے کیار تھیں۔اس وجہ سے اس نے ان کونفس مطمعند عطا کیا ہے تا کہاس کی صفات قدرت وقبر کے سامنے مغلوب رہیں اس کی طرف متوجد رہیں۔اس سے خانف رہیں اور دحت کے اميدواررين- يناني حفرت داؤوعلي الساام ففركت سي يملع ص كياتها كم اللهم لا تُعُفونُ الخاطبين (ا الاندفطاكارول كومعاف ندكر )ليلن جب ذلت كاشكار بوئة عرض كياك اللهم اغفو المدنيس لعلى اكون فيهم (اساستنهارول كومعاف قرماتا كييل بحى النيس سعمو جاؤں ) حن تعالى نے فرمايا إر داؤدتم كوذات مبارك آنى برداؤد مليدالسلام نے مرض كيا حضور ذات كس طرح مررك بوسكتي بي فرمان بواكه تبجي من قبل مجي المطيفيين والان تبجي معجی ایل بیں (پہلےتو بمارے یا ساطاعت گزار ہوتے ہونے سراٹھا کرادر سینةان کرآتا تھااب خطا کاروں کی طرح سر نیجاادر شکتہ ہوکر آتا ہے۔

## آ دم کی بعثت

اس کے بعد آ دم علیہ السلام کے متعلق فر مایا کہ جب اکو پہلے پہل و نیا میں بھیجا گیا تو کوہ سراند یپ انپر اترے۔ اور سر آ سان کی طرف اٹھائے ہوئے جوفر شنے ان کے تخت کواٹھا کر پنچ کے آئے انہوں نے فریاد کی خداوند ابھم آ دم ملیہ السلام کے گناہ کی بد ہو سے تنگ آ گئے ہیں۔ اس پر حق تعالی نے اس کا قد چھوٹا کر دیا۔ یہاں تک کہ سات گز ہوگیا۔ پجھ دیر بعد آ دم کے دل میں آ گ کا ایک شعلہ اٹھا انہوں نے جرائیل سے بوچھا کہ یہ کیا آ گ ہے۔ جرائیل نے جواب دیا کہ اس کا نام بھوک ہے۔ چنانچہ جرائیل بہشت میں سات دانے گندم کے لانے اور ہردانہ نوئو درم کے برابر تھا۔ دھٹرت آ دم نے کہا کیا میں ان کو کھاؤں۔ دھٹرت جرائیل نے جواب دیا کہ درم کے برابر تھا۔ دھٹرت آ دم نے کہا کیا میں ان کو کھاؤں۔ دھٹرت جرائیل نے جواب دیا کہ درم کے برابر تھا۔ دھٹرت آ دم نے کہا کیا میں ان کو کھاؤں۔ دھٹرت جرائیل نے جواب دیا کہ درم کے برابر تھا۔ دھٹرت آ دم نے کہا کیا میں ان کو کھاؤں۔ دھٹرت جرائیل نے جواب دیا کہ درم کے برابر تھا۔ دھٹرت آ دم نے کہا کیا میں ان کو کھاؤں۔ دھٹرت جرائیل نے جواب دیا کہ درم کے برابر تھا۔ دھٹرت آ دم نے کہا کیا میں کا نام گوں کا تام گوں کا تام گوں کیا تھا کیا گئی کو نام گوں (آ دم کی زونی) ہے۔

نہیں بلکہ انکوکا شت کرو۔ انہوں نے یو چھا کہ کس طرح کا شت کروں۔ جبرائیل بہشت میں جا کر و ہاں سے لو ہا کاری اور رسی اور بیل لائے ان کو جوڑ کر بیل کے کندھوں پر رکھا اور بل چلا نا سکھایا۔ حضرت آ دم نے بل چلائے اس کے بعد جرائیل نے کہا کہ بیسات دانے زمین میں ڈال دیں۔ جب انہوں نے دانے زمین میں ڈالے تو نورا أگ آئے اور یک مجے اس کے بعد حضرت آ وخ نے بوچھا کہ کیاانکو کھاؤں۔ جرائیل نے کہانہیں بلکان کو لے کرآٹا بناؤ۔انہوں نے یوچھا کہ كس طرح آثابناؤں \_ جبرائيل نے دو پھراٹھا كرد ئے اور آثابنا ناسكھايا۔اب آدم نے يوجھا كہ کہ میں آٹا کھاؤں۔ جرائیل نے جواب دیا کہ نہیں بلکہ اسے پکاؤ۔ آ دم نے یو چھاکس طرح یکاؤں۔جرائیل دوزخ میں جاکرآگ لائے اور آ دم کے ہاتھ میں دی جس ہے آپ کے ہاتھ جل گئے۔ اور نیچے مچینک دی۔ آگ دریا میں گرگئی۔ آ دم نے سات غو مطے لگا کرآ گ دریا ہے باہرنکا لِی اور آٹا گوندھ کرروٹی پکائی۔اس کے بعد آ دم نے پوچھا کہ کیااے کھاؤں۔جرائیل نے جواب دیا کہ ہال کھائے۔ جب انہوں نے روئی کھائی تو دل میں اور آتش پیدا ہوئی۔ جب جرائیل سے بوجھا تو انہوں نے بتایا کہ اسے پیاس کہتے ہیں۔ جرائیل بہشت میں جا کر ایک مجاوڑ ہلائے اور آ دم سے کہا کہاس سے زمین کھود و۔ جب آ دم نے زمین کھود ی تو پانی نکل آبااور انہوں نے بیاس بجمائی اب آپ خوش جیٹے ہی تھے کہ بیٹ میں اور آفت پیدا ہوئی اور جرائیل سے شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس کاعلم نہیں ہے۔ یہ کہ کرحق تعالیٰ کی درگاہ میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا۔اس کے بعددوفر شتے آئے۔انہوں نے آ دم کےجم میں دوسوراخ کئے ا یک آ گے ایک پیچے۔اوران کے جسم سے فضلہ غارج ہواجس کی بوحفرت آ دم کے ناک میں پیچی وتوسر سال روتے رہے۔اس کے بعد حفرت اقدس نے فرمایا کہ عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو فرمان بواكد إنسى جاعل" في الارض خليف (شرزين مي خليف والابول)اور أے بہشت میں بھیج دیا اب ظاہر ہے کہ وہ بہشت میں کیے قرار پکڑ کتے تھے۔تعالی و تقدس يَفُعَلُ اللَّهُ مَانِشًاءُ وَيحكم ما يُويد (بلنداورياك بوه ذات جوجا برتا باور حكم ديتا ہےجس کاارادہ کرتاہے۔)

## چهارشنبه ۱۴ فی الحجه ۱۰۸ <u>ه</u> ابل دل کون میں

جاشت کے دفت الل دل کے متعلق گفتگوہونے گئی۔ فریایا کہ صوفیاء میں سے اہل دل وہ ہوتا ہے کہ جس کے دل کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ جوصو تی ہوا میں اثبتا ہے پانی پر چلنا ہے اور جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے سونا بن جاتا ہے وہ اہل دل نہیں ہوتا۔ اُسے دل کی خبر نہیں ہوتی۔ اس مضمون پر آپ نے ایک حکایت بیان فرمائی۔

## سهل تستري ابل دل نه تھے

فرمایا کد حضرت شیخ مهل عبدالند ستری ده مرد ہے کدد غینا میں صائم (روزه دار) آئے اور صائم گئے۔
جب آ پ پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ جب رات ہوئی تو انہوں نے دودھ پینا شروع کیا۔
جب سے صادق ہوئی تو پھر دودھ پینا ترک کردیا ای طرح جب انقال ہوا تو روزہ دار تھے اور روزہ دارم سے
آپ کا گھر خانہ سہاع (درخوں کا گھر) کے تام ہے شہورتھا جہاں رات دن شیر اور بھیڑ ہے آیا کرتے تھے
۔ آپ کے مکان کے گردگردش کرتے تھے اور آ کی خوشہوسو تکھتے تھے۔ اس آ مدورفت کے دوران دہ کسی کو گزیریں پہنچا تے تھے۔ حضرت شیخ جنید بخدادی ان کے تی میں فرماتے ہیں کہ برادر ما مہل چنیں د چنان مردیست ولیکن خبرازدل ندارد (جمارے بھائی سبل بڑے مروضا ہیں کیکن ان کودل کی خبرنہیں ہے لئد

#### ابل بيت كابلند كردار

اس کے بعدائل بیت کے حسن ملق کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا کدایک دفعد ایک کیز نے حضرت امام حسین کی ضدمت میں ریحان کی ایک شاخ بیش کی اور عرض کیا کہ المسلام علیک یا ابن رسول الله الله اسلام و افت عتیقته ہو جهه الله ( تھی پر مسلام ہواور میں نے تھے خدا کے واسطے آزاد کیا) لوگوں نے کہا کہ آپ نے ایک ہری شاخ

آ پینی سب پھے ہے مگر فلندر تیمیں ہے۔ جو حتق مولا میں اپنا سب پھوٹر بان کر دے ندصا حب کشف ہونہ طالب کرامات بلکہ غلصۂ طالب مولا ہو جے القد کی چیز وں ہے تیس بلکہ القدے بحبت ہو۔

ورندیب عاشقال قرارے دگراست وی بادہ ناب را خمارے دگراست آل مطلم که در مدرسہ حاصل کرد آل کار دائر و بخش کار دگراست

کوف أے آزاد کردیا۔ آپ نے جواب دیا کہ خداوند تعالی نے فرمایا ہے کہ 'جب کوئی تم پر سلام کجنواس کا بہتر طور پر جواب دو' فرمایا اس کے لئے بہترین سلوک آزادی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن حضرت امام حسن اپنے خادم پر خفاہ و نے ۔ خادم نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا والکا ظمین الغیض (غصہ پر غالب آنے سے اللہ خوش ہوتا ہے ) آپ نے فرمایا (اچھا میں نے تحمل کیا۔ خادم نے عرض کیا استعالی نے یہ بھی فرمایا ہے والعافین عن الناس (میر سے دوست وہ جیں جوادگوں کی خطا معاف کرتے جیں۔ ) آپ نے فرمایا جس نے تمہاری خطا معاف کی ۔ اس کے بعداس نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ واللّه یُحبُ اللّه کی خاطر آزاد کیا۔ کی۔ اس کے بعداس نے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہیں نے تجے اللہ کی خاطر آزاد کیا۔ تعالی موجہت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے ) آپ نے فرمایا ہیں نے تجے اللہ کی خاطر آزاد کیا۔

## پنجشنبه ۵- ذ ک الحجه از ۸ مرح خدا کے دوست کی پیجان

دوستان خدا کا ذکر بور ہاتھ۔ فر مایا جسٹ خفس ۱۰ نی خدا کی طرف متوجہ اورنفس پاک ہے وہ مقرب حق اورخدا کا دوست بے نواہ دوامیر ہے یا خمیب کا سب ہے یا تا جز خان ہے ملک ہے یا وشاہ ہے اوراگراس کو یہ دو چیزیں نمیب نہیں۔ و خواہ کچھ ہے اس کی کوئی قدرو قیمت نہیں ہے۔ فر مایا ایک سال بھرو میں خفک سالی بوئی۔ شہر کے تمام بزرگ جن میں حضرت خواجہ حن بھری مخطرت خابت نہائی حضرت ما لک بن دینار حضرت محمد ابن سرین بھی شامل تھے نماز استہ تقاء کے لئے باہ آ کے اور سات دن تک نہایت بخر وا تکسار کے ساتھ نماز اداکرتے رہاور دعا تمیں ما تلگے رہے لئے اب آ کے اور سات دن تک نہایت بخر وا تکسار کے ساتھ نماز اداکرتے رہاور عمل اپنے ابوا تو دعا ہے ایک بن دینار کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے مناوب شروع کی۔ ''یا اللی یوگو جو بارش کے طبہ کار ہیں۔ سب دین محمد گا کے بزرگ ہیں۔ مناجات شروع کی۔ ''یا اللی یوگو جو بارش کے طبہ کار ہیں۔ سب دین محمد گا کے بزرگ ہیں۔ آتی سات دن بوت ہیں۔ تیری درگاہ میں بارش کے لئے وعا کررہے ہیں تو ان کی دعا قبول نہیں کررہا۔ یہ دین محمد گا کی تو جین ہے ۔ فیرلوک کہتے ہیں کہ اگر ان بزرگوں کی خدا کے ہاں کوئی قدرو قیمت یوتی تو حق تو تی ان ان کواس طرح بھی خوار نہ کرتا۔ تو بارش اس لیے نہیں دینا کہ تان کو تو تو تو تو تو کی ان کواس طرح بھی خوار نہ کرتا۔ تو بارش اس لیے نہیں دینا کہ تان کو تو تو تو تو کی ان کواس طرح بھی خوار نہ کرتا۔ تو بارش اس لیے نہیں دینا کہ تان کو تو تو تو تو کی کو تو تین کی کو تو تو تو کی کو تو تون کو تو تون

گاروں سے انتقام لیما جا ہتا ہے۔ بیلوگ کون جیں اور ان کی تیری عظمت کے سامنے کیا ہستی ہے کہ وان سے انتقام لے فضل کر رحم کر بیلوگ مسکین جیں۔ان کومعاف کر اور بارش دے۔

جونبی اس نے بیالفاظ منہ سے نکا لے جاروں طرف سے ابرجع ہونے لگا اور تعوثری دیر میں الی ہارش ہوئی کہ سب سیراب ہو گئے۔ یہ کہد کر وہ آ دمی شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پیننے ما لک بن ویتارٌ فرماتے ہیں کہ میں اس کے پیچیے ہولیا۔ تا کہ معلوم کرسکوں کہ وہ کون ہے۔ جب وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوا۔ تو میں واپس آگیا۔اس خیال سے کہاب گھر دیکھیا۔ بعد میں آ کراس بزرگ سے ملاقات كرونگا\_ بارش سے ساراجهان خوش ہوگيا۔ صبح كے دفت ميں اس مكان پر آيا۔ تاكداس بزرگ كى قدم بوی کروں۔ میں نے وہاں جا کر بوچھا کہ اس مکان میں کون رہتا ہے۔لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک موداگرآ یا ہوا ہے۔جس کے پاس فروخت کرنے کے لئے ایک موغلام ہیں۔ میرے ول میں خیال آیا كەشاپدە ئى سوداگر ہوگا جب اجازت لے كراندرگيا تو ديكھا كەايك شخص بيٹھا ہے اوراس كے گردغلام وست بسة كور بي ليكن بدوه آوي نبيل تحاجے من نے دات كے وقت و يكها تحافير ميں نے سوداگرے یو چھناشروع کیا۔ کہآ پ کیا سودالائے میں۔اس نے کہاایک سوفلام لا یا ہوں۔ میرے ول میں خیال آیا کہ شایدان غلاموں میں سے کوئی بزرگ مو۔ چنانچے میں نے اس سے کہا کہ میں ایک غلام خرید ناج ابتا ہوں۔ جھے تمام غلام دکھاؤ۔ اس نے سب کو بلا کرمیر ے سامنے کھڑ ا کر دیا۔ میں نے ان و گناتو وہ ننانوے تھے میں نے کہا کہ ایک آ دمی کم ہے۔ سوداگر نے کہا ہاں و و ایک کامل اور حرام خورآ دی ہے کوئی کامنیں کرتا کہیں پراہوگا۔ میں اے خرید کرکے پشیان ہواہوں۔ میں نے کہامیں اس کود کھنا جا ہتا ہوں۔ شاید مجھے پند آ جائے۔ چنا نچہ کافی گفت وشنید کے بعد وہ لوگ اس غلام کو میرے پاس لائے۔ میں نے ویکھ کراھے پیچان لیا اور سوداً کر ہے کہا کہ میں اس کوخرید ناحیا بتا ہوں۔ قیمت بتائے۔ سودا گراوراس کے آ دمیوں نے یک زبان ہو کرکہا کہ خواجہ ہم جموث نہیں بول رہے ہیں۔ بیآ دمی بالکل بے کار ہے۔ کوئی کا منہیں کرسکتا۔ ہروفت موتار ہتا ہے۔ میں نے کہا کہ ان تمام عیوب کے باوجود میں اس کوخریدنا جا ہتا ہوں۔ قیت بتاؤ۔انہوں نے کہااس کی قیمت ایک سودینار ب- يس في ايك ووينارد يكرأ حزيد ليااوراي التحدلايا- راسة من ال في كها كدا عنواب جو کھود ولوگ میرے متعلق کہدرہے میں بالکا صحح ہے۔ آپ نے مجھے کون فریدا ہے۔ میں نے کہا کیا آپ و بی نہیں ہیں جواس رات مصلے پر کھڑ ہے ہو کر بارش کے لئے دعا ما تک رہے تھے۔اور فوراً بارش ہوگئی اس نے کہا چھا اب فرائس ہوگئی اس نے کہا کہا چھا اب خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا شکر اندادا کر تاجا ہے۔ اس نے مجد کے ایک کو نے میں دوگا نہ نماز ادا کی ادر سر مجدہ میں رکھتے ہی جاں بحق ہوگیا۔ اس کے بعد حضرت شخ نے فر مایا کہ بندگان خدا کے احوال خدا کے سواکوئی نہیں جانا۔ اس کے بعدیے فر لکھائی ۔

#### غزلاقل

ار محمد عشقبازی خوش خصالے منب و روز آن خبال خدو خالے نمانده در دکش ملے نه مالے ۲\_ عم فرزند و زن یک سو نهاده! ٣\_ اشارت بوسه كردن چه مقمود عفاک اللہ خیالے ہست فالے ٣٠ بمد شب ياد زلف ماه روئ بہر محے دو چھے پر جمالے نباشد درگلتان نهالے ۵۔ چنیں مردے بدیں جسنے نمک زیب وليكن ست حائے قبل و قالے ۲\_ لب اودرخیال وہم ما نیست نبو وست ورمیان جز اجمالے ٤ - محمد يوسه زد او از كر بر خاست (ا۔ اے محد (شاعر معنی خودحفرت شخ)عشقبازی کیابی اچھا کام ہے۔ رات دن محبوب کے خدوخال کاخبال ہے؟

- ۲۔ بال بچوں کا خیال دل ہے نکال دیا ہے اور دل میں نہ سی چیز کا خیال ہے نہ خواہش۔
  - ۳\_ وس و کنار کا خیال بے کار ہے۔ خدا معاف کرے بی خیال بہت مشکل ہے۔
- م۔ ساری رات اس ماہ رخ کی زلف کا خیال دل میں ہاور جرم نظراس کے رخ زیبا پہے۔
  - ۵۔ ایباسروقد محبوب اورابیاخوش رو۔ (اس کی مانندتو باغ میں کوئی سرونیہ وگا۔
- ٧- ال كلول كالوساقة بماريد بم ومكان من نبيس آسكتا البيتال كاتريف من وفتر لك جاسكة بي-
  - ے۔ محمر نے بوسد یا تومحبوب اٹھ کر چلا گیا۔ شاید درمیان میں کوئی غلطنبی واقع ہوگئی ہے۔)

غزل دوم

ا\_ من سوخته دل مرا جگر ما من ریخته تن مرا خطر با ۲۔ از وسب تواے جوان خود کام در سینہ مرا ہے جگر یا س کشتی نه برد زآه شبها! بدبخت رتیب بسته در با بَكْر بدرش فآده سر با المان قدے نہ تو اے بار دہم شدہ میں یاز شکر ہا ۵۔ بوے زدش یہ غصہ کا زید خرامی و من کنم نظر با ٢ دارم ہوے كہ اندكے تو ے۔دیدم سگ یاسبان ایں کو ورند ہمہ شب کنم گزر یا ۸\_ بخرام وبه بین تو مردمان را ماندند دو دست بر کم با

(ا۔ میں سوختہ دل ہوں اور میر اجگر کھڑ نے کوئے۔میر اجہم پامال ہو چکا ہے اور خطرہ جان لاحق ہے۔

۲۔ اے خود غرض محبوب تیرے ہاتھوں میر اجگریارہ پارہ ہو گیا ہے۔

٣- ميري آ وشي كاكوني اثر نه جوالم بخت رقيب نے سب درواز سے بند كرد يے ہيں۔

ا ا عاش الوجعي عشق بين ابت قدم نبين عد يكهوو سي اس كدر يركت مرك يرس ميل

۵۔ میں نے محبوب کا بورلیا تو عصہ ہے مخرک اٹھا۔ لیکن میرامنداب تک مٹھاس ہے پُر ہے۔

۲- اے مجبوب میری تمنایہ ہے کتو ذرابا ہرنکل کر سیر کرے اور میں تیرے سن و جمال کا تماشا کرتار ہوں۔

کے میں دوست کے کوچہ میں کتا (رقیب) دیکھ کررک گیاور نہ ساری رات وہاں بسر کرتا۔

۸۔ اے دوست ذرابا برآ کردیکھوتوسی کہ کتنے عاشق در ماندہ اور پریثان ہیں۔)

## دوشنبه 16 ى الحجه

## رويت بارى تعالى

چاشت کے وقت حفزت اقدس کے پکھم بدآ کے ہوئے تصاور برخض تجدید بیعت کر آماتھا اور آپ اُن کے حالات دریافت فرمار ہے تھے۔ برخض اپنی استعداد کے مطابق عرض کررہا تھا اور آپ اِس کے مناسب حال اس کی طرف توجہ فرمار ہے تھے۔ اس کے بعد خدا وند تعالیٰ کے دیدار

پر تفتگوہونے گئی فر مایارویت حق ( دیدار ) دولت عظیم اور مرتبہ بلند ہے اور جوحق تعالیٰ اپنے دوستوں اورمقر بول کوای دنیایس عطا کرتا ہے۔اوراللہ تعالی فر ماتے ہیں۔ لی تو انبی اللہ بیخطاب موسی علیہ السلام سے تھا۔ اس سے می ٹابت نہیں ہوتا۔ کہ کسی دوسرے کو بھی میددولت نصیب نہ ہو۔ کیونک دوسرے نبی کوش تعالی نے اس دولت ہے سر فراز فر مایا ہے اور اس کی امت کے لوگوں کو اتباع نبوی کی بدوات النعت سفوازا بدوسرى بات بيبك لن توانى (تونيس كيهكا) كامطلب يكى ہے کہ تو ان جسمانی آئکھوں نے نہیں و کھے سکتا۔ یعنی جبیا کہ عام محاورہ میں ہم ایک دوسرے کو و کھنا کتے ہیں۔اس طریقے ہے حق تعالی کا دیدار ناممکن ہے۔ نہ تو دیکھ سکتا ہے نہ کوئی اور۔ بلکہ ہوتا ہے ہے كرجب بنده حق تعالى كى محبت ميس ايخ آپ بابرآ تا بيدوحق تعالى كاپنور يوت ہے ناس صالت میں کداس کی آ کھوٹن تعالی کودیکھتی ہے بلکہ عبد کی تمام ذات بھر بن جاتی ہے اور کل وَاتِ حِنْ كُوا بِيْ كُلُ وَاتِ سِهِ كُمِنَا بِ-اس كِي حِنْ تَعَالَى فِي مَايابِ وَجُوُه " فَيَوْمَنِذِ ناظ رَة اللی ربعها ناظره (اس روزایے چرے موسطے تواہد ربکادیدار کریں گے)۔ یہال حق تعالی نے لفظ عیون ( آئکھوں )استعال نہیں فر مایا۔ بلکہ لفظ وُ خسوہ'' (چبرے )فر مایا ہے۔ یعنی ذات کا ذات دیدار کرتی ہاں سے مراد بندہ کی ذات ہے ( ندکہ آ تھے )کسی نے خوب کہا ہے۔ ہمہ چھمیم تا بروں آئی ہمہ گوشیم تا چہ فرمائی

ا تو جھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ خطاب جن تعالی نے حضرت موٹن ملیدالسلام کواس وقت قرمایا۔ جب انہوں ربّ اُدِ نِیکُ اُنظورُ الیک کہ کردیدارالی کی تمنا کی تھی۔

گویند خدا به چثم سر نتوال دید آل ایثال باشد چنم بر دم (جب تک میں خن کوجسانی آنکھوں ہے نہ دیموں چین نبیں آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ ترکیب نظامیں ترتال الا سکونیال میں مداور الدیموں میں جسم زیبال میں

جسانی آنکھوں نے نظر نیس آتا۔ میان کا خیال ہے میرامشامدہ دی ہے۔ جو میں نے سات۔

ا محبوب ہم تیرے دیدار کے لئے ہمدتن آ کھ بن گئے ہیں اور تیراحکم سننے کے لئے ہمدتن گوش ہیں ) مثلاً آ فا ب کوکوئی آ کھے نہیں و کھے علی جب تک آ فا ب کے نورے مدونہ لے۔ چنانچہ آ فا ب کو بھی آ فا ب بی ہے دیکھا جاتا ہے۔ آ فا ب آ کھے کہ تا ہے۔

الْت تلعیٰ اللی فرنیک ولست توانی الا می اَهَا تستحنی و صحت الحیاء (اک آئو وَوَیٰ کرتی ہے کی میں آ فاب کودیکھی ہوں لیکن بیتو نہیں جو جھے دیکھی ہے بلکہ میر نورکی استداد ہے دیکھی ہے۔ بھے شرم نہیں آتی ) دیکھو یہاں تھے شم دال کی ہے۔ پس آ فاب کا بیکہنا بالک جائز ہے کہ لئ توانی ای بذا تک و مفسک (تو جھے نہیں و کھے کتا یعنی اپنی ذات اورنفس بالکل جائز ہے کہ لئ توانی ای بذا تک و مفسک (تو جھے نہیں و کھے کتا یعنی اپنی ذات اورنفس ہے )اس وجہ ہے جوکوئی آ فاآ ہو و کھا ہے۔ نہ کدا ہے نفس ہے۔

#### رويت ِآخرت

آخرے میں بھی ای طریقے ہے رویت باری تعالیٰ ہوگی۔ بہشت میں کوئی شخص حق تعالیٰ کو اپنی آ کھے کے نور ہے منوراورا کی ذات کے فیض ہے گا۔ جبتک وو آ کھوٹی تعالیٰ کے نور ہے منوراورا کی ذات کے فیض ہے مستفیض نہ ہوگی۔ نیز اس کا ساراجہم دیکھے گانہ کہ صرف آ کھے۔ اس دنیا میں رویت حق کے سوال پر ہمارے فقہا بھی فرقہ معز لہ ہے اتفاق کرتے ہیں۔ اور ناممکن قرار دیتے ہیں۔ البتہ آ خرت میں رویت حق کو جائز بچھتے ہیں لیکن وہ بھی بطریق الوجود وفرضیت صرف ایک بارمشاہدہ حق ممکن سجھتے ہیں۔ حالانکہ تمام اہل بہشت حق تعالیٰ کو اس کے پورے جمال و کمال و لطافت سے حق ممکن سجھتے ہیں۔ حالانکہ تمام اہل بہشت حق تعالیٰ کو اس کے پورے جمال و کمال و لطافت سے مشاہدہ کریں گے لیکن پھر بھی لوگ کھانے پینے اور مباشرت سے باز آ کر عاشق نہیں ہے۔ اگر مثاہدہ کریں گومعلوم ہوجائے کہ کس دولت سے محروم ہیں۔ خدائے برتر و بزرگ کی قتم الن کا زہرہ آب ہوجائے (لیکن پیچ یانی بن جائے)

اس کے بعد فرمایا کہ ایک صوفی نے حضرت و دانون مصری کے شکایت کی کہ تمیں سال سے ریاضت و مجاہدہ میں منہمک ہوں ۔ لیکن ایک لمحہ کے لیے بھی دوست صلح پر آمادہ نہیں ہوتا۔ حضرت و دانون مصری نے فرمایا اچھا آج رات خوب کھا دُاور پاوک لمجے کر کے سوجاد ۔ وہ مرید مطیع و فرمانہردار تھا۔ اس نے خوب بہیٹ بھر کر کھانا کھایا اور ساری رات سوتا رہا۔ اس رات خواب میں حق تعالیٰ کی

زیارت ہوگئی۔اور فرمان ہوا کہ اس داہر ن ہے کہو کہ میر ہدوستوں کی راہر نی کیوں کرتا ہے کہ مینے کے وقت جب اس نے جاکر حضرت شیخ ذوالنون مصریؒ ہے ماجرا بیان کیا تو آپ پر گربہ طاری ہوا اور کہنے گئے کہ جب میں نے دیکھا کہ اطاعت ہے اس کا کام نہیں بنیا تو ممکن ہے جنگ ہے کام بن جائے۔ لیکن اس قیم کا علاج زہر سے علاج کرنے کے مترادف ہے۔جبیبا کہ اطباء لامرض کا زہر سے کرتے ہیں۔اس خیال ہے کہ اگر شفا ہوگئ تو درست ورنہ مرض کی مصیبت سے تو نجات حاصل کر لےگا۔

## عاشق كامرتبه بلند

اس کے بعد عاش کے مرتبہء بلند کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا ہر وہ مخص عاشق کہلانے کا مستق نہیں ہے جو حسین چرہ دیکھے کر عاشق ہوجائے۔عشق ایک بے بہا دولت ہے جو خوش بخت بندگان خدا کو نصیب ہوتی ہے۔ قبط کے زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام ہفتے میں ایک بار خلقت کو اپنا دیدار کرا دیتے تھے۔ جس سے پورے سات دن لوگ ان کے خسن و جمال کی محویت سے بھوک اور پیاس محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود یوسف کا زلیخا کے سواکوئی عاشق نہ تھا۔

## حج العاشقين

فرمایادین کے معاملات میں سے مسکد تج میں عشق کا زیادہ تعاق ہے۔ اس وجہ سے کہ عاشق صادق کی لیے ترک اہل وعیال مال و دولت وطن گھر بارعیش وطرب ضروری ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے ترک جاہ و بذل و مال و ننگ و نام در طریق عشق اول منزل است در طریق عشق اول منزل است (راوعشق میں جاو وجلال مال ودولت اور ننگ و ناموں کا ترک کرنا پہلی منزل ہے ) اور بید خاص ہے کے کونکہ تج میں سفر کرنا پڑتا ہے اور سفر میں گھر بارا ہالی وعیال سب کا ترک لازم آتا ہے۔ ہوائے کعب چناں سے دواندم بہ نشاط موائے کعب چناں سے دواندم بہ نشاط کے خار ہائے مغیال حریر سے آید کے خار ہائے مغیال حریر سے آید کے خوش میں میں ایسادوڑا کہ راستے کی کا خے ریشم محسوس ہوتے تھے )

العنی مباوت سے کیول محروم کرتا ہے۔

جب عاشق حرم معثوق كرويب ميني عبادرمشابده جمال دوست كرتا بي لازأ دنيادى لذات سے پر ہیز کرتا ہاورا حرام باندھ لیتا ہے ظسل نیس کرتا فوشبونیس لگا تا کی جاندار کوئیس مارتا عرضيك بتمام نالسندامورترك كرك بمدتن ياودوست على مشغول بوجاتا ب-اورحم كاندر غایت شوق میں والبانہ طور پرادھرادھر دوڑتا ہے۔ بھی کوہ صفایر چڑھ جاتا ہے۔ بھی کوہ مروہ پر جاتا ے۔ بھی آ ہتہ چانا ہے۔ بھی دوڑ کر کسی مقام سے گزرجا تا ہے۔ میدان عرفات پر وقوف کرتا ہے۔ جبل رحت برجاتا ہے۔ منی میں جولائی کرتا ہے۔ غرضیکہ عامت شوق میں ہمدتن دوست میں منہمک ب\_ طواف كرتا ب\_ سر منذ واتا ب يابال كثواتا ب\_ شيطان كو پقر مارتا ب\_ قرباني كرتا ب اور وْرْح كِودْت بدِدعاما مَّلَّا بِ- اللَّهُمُّ هَانُهِ فِلدَائي لَحُمهَا بلَحْمِي دَمُهَا بدَمي وَعظمها بعظمى (الى يبان تجه رفدا ب\_اس كاكوشت مر كوشت كى بجائ ال كاخون مر ب خون کی بجائے اور اس کی ہڈیاں میری ہڈیوں کی بجائے )۔ جب ان قربانیوں کے بعد وصال دوست میسر ہوا تواب دوست اینے لطف و کرم ہے عاشق کونواز تا ہےاور کہتا ہے کہ اب تو میرے گھر میں آیا ہے۔ تم ہمارے مہمان ہو تین دن بیٹے کرخوب کھاؤ پوران ایام میں روز ہ مکروہ ہے۔اگر مہمان میزبان کا کھانا نہ کھائے اوراس سے اجتناب کرے تو ضرور میزبان رنجیدہ خاطر ہوگا اوراس ے راضی نبیس ہوگا۔ یکی وجہ ہے کہ ایام عیدادرتشریق میں روز وحرام ہے۔فر مایا کہ بیجو کھیمیں نے بیان کیا ہے تقائق سلنی میں دیکھا ہے کتاب کے مصنف نے بیکلمات شیخ ابو بر ٹیا ہے بعید نقل کئے ہیں۔اس کے بعد آپ نے بیدواشعار وصفِ عشق میں پڑھے۔ البعقيل عبقيبلة البرجسال

العقبل عقيبلة البرجسال العشبق مبحسالة العقبال والبعيقيل يقول لا تنخباطر والبعشبي ينقبول لا تبسال

( یعنی عقل لوگوں کا پابند ہے اور عشق اس بند کو کھو لنے والا ہے۔ عقل کہتا ہے کہ اپنے آپ کو خطر ہے میں نیدڑ ال عشق کہتا ہے کہ خطرات ہے محروم نیدرہ۔ )

کی نے خوب کہا ہے۔

# عقل گویرشس جہت مدیست بیرون راونیست عقل گوید مست را بر رفتہ ام من باربا

(عقل کہتا ہے چید طرفوں کے بغیر کوئی راستہ نہیں عشق کہتا ہے کہ ان کے علاوہ بھی ایک راہ ہے جو میں کی بارچل چکا ہوں)

ظہری نماز کے بعد خصه حال لوگوں کی خبر گیری کی نصیات کے بارے میں تفتیکو مور ہی تھی۔ فرمایا ہمارے بیٹنے علیہ الرحمتہ (حضرت خواجہ نصیر الدینؓ ) فرمایا کرتے تھے کہ ایام جج میں ایک بزرگ طیم کعبہ میں مشغول متھے کدایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے بو جھا کداس سال ج میں کتنے آ دی آئے ہیں۔ دوسر فرشتے نے جواب دیا کہ چھولا کھاور چند ہزار آ دی آئے ہیں۔ پہلے فرشتے نے دریافت کیا کدان میں سے کتنے آ دمیوں کا جج قبول ہوا ہے۔اس نے جواب دیا کہ کسی کا بھی حج قبول نہیں ہوا۔ پہلے فرشتے نے کہااس کا مطلب یہ ہے کہا تنے لوگ بے فائدہ آئے اور سب کچھ ضائع کر کے چلے گئے۔ دوسر فرشتے نے کہا کہلین ایک ایسے محف کی برکت ہے سب کا حج قبول ہوا کہ جو حج برجھی نہیں آیا۔اوراس مخص کے نام برحج مبر دراور حج مقبول لکھا گیا ہے۔اس نے دریافت کیا کہ آخروہ کو ت خف ہے۔ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ جو تے مرمت كرتا ب\_اس كانام خواجه عبدالله بادر بغداد من ربتا ب\_بين كروه بزرگ بغداد آيا ب\_ تا كرعبدالقدمويى سے ملاقات كرے كركس عمل كى بركت سے كمر بيشے اس كا حج قبول مواہے۔ جباس سے ملاقات ہوئی تو کہا کہ اگر آپ جھے سے وعدہ کریں کہ جو پکھ میں پوچھوں آپ چے مج ہتا دیں گے تو میں آپ کوایک عظیم الشان خوشخری سنا تا ہوں۔اس نے کہا <u>مجھے</u>خوشخری دو جو پچھتم بوچھو کے بچ بتاؤں گا۔اس بزرگ نے کہا کہ میں حطیم کعبہ میں مشغول تھا کہ ایک فرشتے نے دوسر فرشتے ہے یو چھا کہ اس سال کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ دیے تو کسی کا حج قبول نہیں ہوالیکن ایک شخص بغداد میں رہتا ہے۔جوتے مرمت کرتا ہے ادر عبداللہ نام ر کھتا ہے۔اس کی برکت ہے سب لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ حالانکدوہ حج بربھی نہیں گیا اوراس نے اپنے نام پر ج مبرور دمتبول لکھا گیا ہے۔اب ضدا کے داسطے مجھے بتا کیں کہ آپ نے کیا ممل کیا ہے کہ جس کی بدولت بیر سعادت نصیب ہوئی ہے۔اس نے جواب دیا کہ میں نے کوئی عمل

نہیں کیا سوائے اس کے کہ اس سال ہیں نے جج پر جانے کا ادادہ کیا اور دو پہ پیداور زادراہ بح کر
لیا کہ اتفاق سے میری بیوی ہماہ کے گھر آگ لینے گئی۔ میری بیوی حالم بھی اس نے دیک کہ
ہمایہ کے گھر میں کوئی چیز پک ربی ہے۔ اس نے پوچھا کہ آج آپ لوگوں کے بہاں کیا پک رہا
ہمانہوں نے جواب دیا کہ کو برکا گوشت پک دہا ہے۔ حالمہ عورتوں کو ہر چیز کی خواہش ہوجاتی
ہمیری بیوی نے اس سے تھوڑا ساسالن طلب کیا اور کہا کہ جب آپ لوگ کھانا کھا ہیں تو تھوڑا
سامیرے لئے بھی بھیج دینا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ لیکن کافی وقت گذر گیا اور ان کے گھر سے پچھنہ
سامیرے لئے بھی بھیج دینا۔ انہوں نے کہا اچھا۔ لیکن کافی وقت گذر گیا اور ان کے گھر سے پچھنہ
آیا۔ میری بیوی نے جھے ہے شکایت کی کہ دیکھو میں نے ان لوگوں سے تھوڑا سا گوشت طلب کیا
تقا۔ لیکن انہوں نے اقر ارکے باوجو دنہیں بھیجا۔ میں نے جا کر اس ہمایہ سے گلہ کیا۔ تو اس نے
جواب دیا کہ ہم لوگ تین دن سے فاقہ میں جیں۔ آج بیت الخلا میں ایک کورتر مرا پڑا پایا۔ ہم نے
اسے پکا کر کھایا ہے اور تہارے یا س اس لیے نہیں بھیجا کہ تہارے لئے وہ حرام تھا ہے۔

بین کریس نے سارا تج کا سر مابیا در زادراہ ان لوگوں کے حوالہ کردیا اس کے سوایس نے کوئی مگل نہیں کیا۔ یہ کر اس برزگ پر گریے طاری ہوگیا۔ اور کہنے لگا کہ داتھی یہ ایسامل ہے کہ اس کی برکت ہے آ ہے کو بید دولت نصیب ہوئی۔

الله اس كابعد قرمايا كرورويش تعويذ كاعلامت يمي ب (كم الله كانام وناب)

## تعويذ كى بركت

اس پر آپ نے بیدواقعہ بیان فرمایا کہ جب حضرت خواجہ نظام الدین اولیا کی خانقاہ میں موجودہ باؤلی کھودی گئی تو اس کا پانی نمکین نکالا ۔خواجہ ا قبال خادم نے عرض کیا کہ حضور پانی نمکین نکالا آن او گول کے لیے اس لیے طال تھا کہ بین دن کے فاقہ کے بعد حرام چیز طال ہو جاتی ہے۔ بشر طیکہ ضرورت سے زیادہ نہ کھا۔۔

ہے آگر میٹھا ہوتا ہے تو خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچا۔ آپ نے فر مایا کہ جب ہیں ساع میں ہول تو یاد دالا نا۔ ایک دن جب آپ ساع سن رہے تھے تو خواجہ آقبال نے جاکر کان میں کہا کہ باؤلی کا پانی شمکین ہے۔ آپ نے فر مایا قلم دوات لاؤ۔ جب قلم دوات لاؤگئ تو آپ نے ایک تعویذ لکھ کردیا کہ جاؤادر باؤلی کے پانی میں اے دھوڈ الو۔ جب تعویذ دھویا گیا۔ تو پانی اس قدر میٹھا ہوگیا کہ سب لوگ خوثی ہے چنے لگے۔ مقصد سے ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین کے تعویذ کی بھی ایک علامت تھی۔ اور کمترین بندگان اور خدمت گاران طلق یعنی مید کا تب الحروف عرض پرداز ہے کہ اکثر لوگ جس نیت ہے آتے تھے اور جو حاجت طلب کرتے تھے۔ حضرت مخدوم (حضرت بندہ نوازی) ہوشم کوخواہ وہ بادشاہ ہو علاء مشائخ میں ہے ہو یا عام آدی ہو۔ ہی تعویذ او پر کھا جاچکا ہے عطاکیا کہ گرفتہ ہو تھے۔ شخ الاسلام حضرت خواجہ نے الدین چراغ د ملی ہے بھی یہی روایت کرتے تھے۔ کرتے

غزل

گویا که آفتاب زمشرق برآمد است ا- امروز ماه من بطريق برآمد است حسن وفريب وزيب نمك حاكراً مداست ٢\_ سلطان خوبرويال سالار ولبرال آئينده ناز ميند خلقش سرآ مد است سا۔ از سحیش میسر جرے نے شود إلّا كه زادٍ و يوم كيے از فراست س انکار درد عشق و محبت کے تکرد سيميل سيخ به نقره وز دراآمد است ۵۔ یاران عثقباز کے تخد بشویہ تهند درد مندبل عاشق تر آمد است ٢\_ امرار دردِ عشق ابوالفتح رابه يرس یازاد برانگیزد و رفته برآ مد است ے۔ مرغ ولم بدام محبت ایر شد (ا۔ آج میراطاند (محبوب)اس اندازے باہرآیاہے کے کویامشرق سے آفاب طلوع ہواہے۔ ۲۔ میر انجوب حینوں کا بادشاہ اور مجوبوں کا سردار ہے کہ حسن وزیبائی جس کے غلام ہیں۔ اس کی صحبت میں کسی کومبر وقر ارنہیں اور خلق خدااس کے ناز و کرشمہ سے عاجز آگئی ہے۔ ۳۔ در وشق و بحت کا انکار کسی نے بیس کیا سوائے اس محض کے جو خرے۔

۵۔ اے یاران عشقباز ایک خوشخری من اوروہ یہ کمجبوب ہم تن سونے اور چاندی کے ساتھ آیا ہے۔

۲۔ در دِعشق کے رموز ابوالفتح سے پوچھو کیونکہ وہ کہنے مثق در دمند عاشق زار ہے۔

٤- مير عدل كاطائردام محبت مين ايسا كرفتار مواكداب تاب پرواز باتي نهيں ہے۔

## غزل

ا۔ شادی به روز گار جوانان عشق باز فارغ زبودو نابود واز خویش بے نیاز ٢۔ ول يركي نهاده وند از ديگر ے خر گاہے بہ ذوق بوسہ دگاہے بدر دکاز عثاق را از حرت دلها شده گداز ٣- گاہ گنارو ہوسہ گاہے درافاد ابردئے مارکن بدین آل سمت کن نماز ٣- بت راچه مے برتی اے مشرک پلید یک صورت حقیقت در بردهٔ مجاز ۵\_ عین العیان به بنی درخم که دو ابرو ٧- يا لولوئ يريثال دركوشد كلستان سازد به این ترانهٔ ابوالفتح راجه ساز اے نید محمد اے گیسوئے دراز 2۔ خانہ خراب کر دی نے جعد شہوارے (ا۔ جوانانِ عشق بازا پے عشق ومجت میں اس قد رخوش میں کہوہ کسی کے ہونے یانہ ہونے بلکہ اہے آ ب ہے بھی بے پرداہ ہیں۔

۲۔ انہوں نے ایک محبوب سے دل لگالیا ہے اور باقی کسی کی خبرنہیں بھی وہ بوس و کنار میں محوجیں اور بھی در دِ جبر ہیں۔

۳۔ عشاق کی بیرحالت ہے کہ بھی تو ہوس و کنار کر کے اور بھی حسرت دیدار میں دل کہا ہوئے جاتے ہیں۔

۴۔ اے مشرک بلیدتو بت پری کر کے کیا کر یگا۔میر ہے مجبوب کود کھے اور اسکے محراب ابروکو بعدہ کر۔

۵۔ محبوب کے نم ابرو میں عین ذات حِق ظاہر ہاور دی حقیقی صورت بجاز میں ظاہر ہے۔

اےسید محمد گیسودرازتم نے اپنے محبوب کی زلف پریشان سے واسط رکھ کراپنا خان خراب کردیا ہے۔

2۔ زلف پریشان کے ساتھ ابوالغ تے تالہ وفریاد کے ساتھ کونسا ساز ہے جو پوراا ترسکتا ہے۔

#### غزل

ا۔ ابوالقع صدیت عشق کم کن! اگر دستے دید اینجا قدم کن اور زلعل شکر میں لطفے بفرما! سپش ایں جعد راگیر و تم کن اور وعده کشتم کر دی بلا زود ولیکن ہم برست خود کرم کن اور اگر مانی بریدے چره اور کنوں تو به ز تصویر صنم کن! مرک مول محری یارے نداری! محمد مونس خود درد و غم کن! اور بوائع ابر باران است بوائع شراب با کباب راہیم کن اے اب اوہم شراب وہم کباب است تو بوسہ کاز یکبارہ صنم کن اور میک شراب دہم کباب است تو بوسہ کاز یکبارہ صنم کن اور میل طور پراس کوچہ میں گامزن ہوجا۔

1 ۔ اے محبوب پہلے اپنے اب العل ہے عاشق زار پر کرم فرما۔ اس کے بعد اپنی زلف پہنچان
 1 ۔ جسقدر ہی چاہے ظلم کر۔

س۔ اے دوست تونے مجھے قل کرنے کا قصد کیا تھالیکن شرط سے کہا پنے مبارک ہاتھوں سے سے کا مہانچام دے۔

٣ - اگرشرهٔ آفاق مصور مانی بھی میر مے مجبوب کا چیرہ وکھے لیٹا توضم سازی ہے قوبر لیتا۔

۵۔ اے محرکو اس غم میں ہے کہ تیرا کوئی محرم راز دوست نہیں ہے بہتر ہے کہ تو اپنے در دِعشق کو مونس بنا ہے۔

۲۔ اے ابوالفتح اگر تجھے ابر باراں (موسم بہار) کی خواہش ہے تو شراب (ساقی کی لب) اور
 کہاب (ول سوختہ) جمع کر لے۔

حجوب کے نب شراب بھی ہی اور کباب بھی ۔ بس اب بوسہ و کنار میں مشغول ہوجا۔

۸۔ حدیث عشق نتی ریمی ساسکتی ہے نہ تقریر میں بس تو قلم تو ژاور خاموش ہو کر بیٹھ جا۔

## غزل

ا۔ بس جعد ومرین آن سم گار کی بار ممود روئے اے یار ٢\_ ازلعل لبش كه مے چكان است سر مست شديم بلكه بشيار ٣- واينم ذوق ہے و متى! كرديم زاقب ديده الوب حد بار ما لا بدت جر يار ۱۰ گر بست ہوائے کھٹن ما ۵۔ من سرنبم تو تنج ہے ران لیکن یہ بزار ناز و انکار ٢- آبت زي برآل بك ز تاكيم دوق مد بسيار ے۔ ہر دو ابدی شوند کھ سے میرد و سے زید بہر بار ۸\_ افسانہ شنیہ مجرً بامحنت ِ درد و خم گرفآر ٩- تو ېر چه کي په ديده و نر دارم د کے وفادار ١٠ اي عالم پُر ز خوبرويال الحق كه به چيش تست اقرار (ا۔ محبوب کی زلف بھی کسقدر سم کر ہے صرف ایک باردیدار کا سے حال ہے۔ ٢- اس كالبلعل كياشراب يكتى بكرجس عيم بدست بهي موس بي اور موشيار بهي-(ہوشیاراس لیے کمجوب تقیق کر ب مل کویت بھی ماصل ہوتی ہے دور فان ذات وصفات بھی سر چوکہ میں ذوق مرستی علی ہے ہی جب کتیسے ہم نے قبر کی ہے یعن سے برتی اختیاری ہے۔ ٧- اے دوست اگر جھے لکرنے کا ارادہ ہوتے جرسے ساکام کرو۔ میں سینے رکھتا ہوں اور تم تکوار چلاؤ کیکن ٹاز وانداز سے پیکا م کرٹا کہ مزہ آئے۔ ۲۔ مکوارآ ہتہ جلاؤ تا کہ درد سے مجھے زیادہ لطف حاصل ہو۔ ے۔ میرے ہر بارم نے اور ہر بارزندہ ہونے سے میری بدونوں حالتیں ابدی ہوگئی ہیں۔ ٨ - اے محر کياتونے بيانساندسا ہے كدوروشق ميں تو كرفتار موچكا ہے۔ 9۔ اسدوست قدمقد رظم وسم كاجا برسر سراور تكھول يرب كونك مير الك ول بجووفادار ب

ا۔ ساراجہان حمینوں سے پُر ہاورتمام مجوب تیرے سامنے اقرار عجر کرتے ہیں۔)

غزل

ا۔ دلستگی است جال مارا یا خانہ کیسوئے تو یارا ۲۔ ہر کس یہ تعلق گرفار مارا ہیں جسر تو سر شفالو کی دو سے یہ فرما از لعل حیات بخش مارا ٣۔ مانی كه ينائے چمرہ بازان است جمرانست رئتش 7 1/8 ۵۔ من مكر عشق را چكويم كاوليت خريت سنگ خارا ۲۔ فریاد ز دسیت تست ہر بار اے سمکار ٤- سروے زنو دلفریب و زیا در یاغ نیت و در ٨- از فعل خدا مرا است معثوق زو ديدم صورت خدارا ٩- زال سرو تبا پوش و مبرو بوائح كيت شمسادا (ا۔ اےمیری جان! تیری زلف پیچاں میں میرادل پھٹس کررہ گیا ہے۔ ۲۔ ہم خف کسی نہ سی تعلق میں گرفتار ہے ہمارے لیے تو تیری زلف کا فی ہےا ہے میرے شہوار۔ سر اے دوست دو تین مرتبال لب جان بخش سے ذرامیری پرورش فرمائے گاتو کیا ہوگا۔ ۳۔ مانی جوشہرہ آفاق مصور ہے وہ بھی تیرے نتش ونگارد کھ*ے کر جر*ان ہے۔ ۵۔ منکرعشق کویس کیانام دون گائے کہوں گدھا کہوں پاسٹک خارا کہوں؟ ۲۔ اے سمگار جہال تیر عظم سے پناہ ما تک رہاہوں۔ کے جیسادلفریب اورخوب دوسروقامت محبوب ندکی باغ میں ہے نہ صحرامیں۔ ۸۔ خدا کے فضل وکرم سے مجھے ایا محبوب ملا ہے کہ جس کے اندر حسن از لی جلوہ گر ہے۔ ۹۔ اس مجبوب سروقد ٔ قباییش ماہ رو سے اے ابوالفتح کون شرمسار ہے۔

> دوشبنه ۱۷ فری الحجه ۱۰۸ <u>۸ دی</u> العلم حجاب الا کبر کے معنی

ظہر کے وقت ایک سائل نے اتعلم حجاب الا کبر (علم سب سے برد احجاب ہے) کے معنی

دریافت کے۔اس نے بیمی کہا کہ بعض کا قول ہے بجاب الله الاعظم (الله کا جاب سب سے بوا ہے)۔حضرت اقدس نے فرمایا کہ کل ماسوای ( یعنی تمام موجودات ) مجاب ہیں ذات حق پر یعنی جو کچھ خدا کے سواہے۔ وات حق پر حجاب یعنی پردہ ہے اسکی دجہ رہے کد نیا میں جینے حجابات ہیں سب ہتیج اور ندموم ہیں۔لیکن علم کا حجاب نہایت لطیف مسین ممدوح اور مقبول ہے اور اس سے رہا کی بهت مشكل بي كيكن دوسر ي حجابات مثل حسد كيية غيض وغضب وغيره صاف ظاهر جي -اور جرفخص ان کی خمت کرتا ہے۔ان سے نجات حاصل کرتا بہت آسان ہے۔ بخلاف علم کے جو بہت اچھی چزے۔اس کے اس سے نجات نہاہت مشکل ہے ای وجہ سے علم کو تجاب اکبر کہا گیا ہے۔اس علم ے مراد علم صرف ونحو علم تغییر حدیث وفقه نبیس ہے۔اس سے مرادعلم باللہ ہے۔ یعنی علم ذات و صفات بارى تعالى جودليل وبربان سينبيس بلكه مشامده اورمعائند سے حاصل موتا ہے اوراس علم كا براہ راست حق تعالیٰ ہے حاصل ہونا بغیر کسی واسطہ کے یہی مجاب اکبر ہے اہل اللہ کے ہاں اس علم کے سواکسی اورعلم کو علم نہیں کہتے ۔اس وجہ سے کہ وہ علم مجازی ہوگا نہ کہ حقیقی ۔اور قابل تغیر بھی ہوگا۔ اس لیے براہ راست جوملم حاصل ہوگا۔ وہ حجاب ہوگا۔ بلکہ تجاب اکبر ہوگا۔ کیونکہ اس سے لكتاب مدهكل ب\_جياكه اليابك استخلاء الطاعة ثمرة الوحشة عن الطاعة ( طاعت کا محال ہونا طاعت ہے دحشت کا ثمرہ ہے۔ )خدا تعالیٰ کی طاعت بھی غیز خدا ہے پس طاعت کا محال ہوجا تا فداتعالیٰ سے وحشت اورسب سے بری بلصبی ہے 1۔

السلفوط كا ظامديب كدية جومقول بن العجلم عجاب الاكبرا الركام من ادعوم اسلامية مل علم مرف ونحو علم حديث تغير و فقد نيس به بكد علم بالله يعنى علم ذات وصفات بارى تعالى ب بهان تك علم ذات كاتعلق ب حقيقت يدب كدم تبدذات من نظم به نداسم به نداسم به نداسم به نداس به نداس به نداست به نداست به ادر قات بى ذات ما اوصاف وصفات به برى اورمع ابهاس ليه اگر كوئى يد سجح كه بجهام ذات حاصل اور تنزيبه كامقام به تمام اوصاف وصفات به برى اورمع ابهاس ليه اگر كوئى يد سجح كه بجهام ذات حاصل به تو يحقل وهو كه بهاد واحت المحمد المن الموقل بها من المعدود من الاحد اك الكلام كادوك الكام حاص كادوك كاي المول بها المول في المن من كاي تولى المحمد المعدود بين بها من كار وكي تعلق علم من المحمود عن درك الاحد اك الكام حاص كاي يا يول بها كار كوئى فتم علم علم المحمد المعدود بين المحمد المعدود بين الم كار في فتحق علم صفات المول كاي وجوب كالم المن كالم المحمد المحمود بين المحمد المحم

## چېارشنبه ۱۱/ذی الحبر ۱<u>۸۰۸ ه</u> رسول خداصلی الله علیه وسلم کی رفتار

شیوه و شکل و شاکل حرکات و سکنات آخید خوبان جمد دارند تو تنها داری

(شکل وصورت حسن وخونی حرکات وسکنات جوتمام محبوبوں میں پائے جاتے ہیں وہ تمام تو تنہا رکھتا ہے۔) نیز یہ پڑھا کہ لَیْسَ علی الله بمستنگوان یجمع العالم فی واحد (الله تعالی ک لیے یہ بعید نہیں کہ سارے جہان کوایک شخص واحد ہی جمع کروے لئے تعجب کی بات یہ کہ ان کمالات کے باوجود کفار بد بخت نے کیا بازی لگائی اور کیا کیا اور کستقدر ایذ ارسانی کی انہوں نے گالیاں ویئے

آسارے عالم کوایک محص واحد میں جع کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ انسان ظامہ ہے پوری کا نکات کا۔ جو پی کھا نکات کے بھر کہ کا نکات کا۔ جو پی کھا نکات کی بیر بالنفصیل موجود ہے۔ اس لیے کا نکات کو عالم کیر بیر بالا جمال موجود ہے۔ اس لیے کا نکات کو عالم کیر (MACROCOMS) کہا گیا ہے۔ بات بیہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے کا نکات کی تخلیق کا اوا و فرمایا تو سب ہے پہلے حقیقت محمد ہے کہ پیدا فرمایا جے جمل اول اور قیمین اول کہا جاتا ہے۔ اور پھر حقیقت محمد بیٹ سے ساری کا نکات کو پیدا فرمایا جاتا ہے۔ اول ما خلق الله نوری و خلق کل شبی من نوری (سب ہے پہلے حق تعالیٰ نے میر نے و دکو پیدا کیا اور میر نے و درے سارا جہان پیدا فرمایا۔ اس کے آ کی ذات ستودہ صفات میں ساری کا نکات بہاں ہے اور آپ فلا صاکا نکات ہیں۔

ے گریز نہ کیا۔ تیراور کوار لے کرمقابلہ پراتر آئے۔زدوکوب تک نوبت پہنچا دی۔ گلہ محوثا۔ دھکے دیے اور کی تم کے دکھ دیے۔ ایک دن رسول النعاف کہیں تشریف لے جارے تھے۔ کررائے میں ابرجهل بدبخت ل کیاااس نے دوڑ کرآ تخضرت کافٹ کوابیاد حکادیا کہ آ ب منہ کے بل کر پڑے اس بد بخت نے چند بارلات ماری اور چلا گیا۔ ابولہب کی کنیز تو ہیدنا می جس نے پہلی رات آنخضرت علیقہ كودوده پاياتها پاس كمزى غمز ده مورى تمى حضرت امير حمزة اكثر شكار پررج تھے۔راتيں جنگل میں بسر کرتے تھے اور وہیں کھاتے ہتے ہے۔ اور کئ کی روز بعد گھر آتے تھے۔ انفاق سے وہ اُس روز جگل سے واپس آ رہے تھے۔ توبیہ نے ان کو دکھ کر فریاد کی کداے حزہ کجے معلوم بھی ہے کہ آج ابرجہل نے آ مخضرت ملے سے کیا سلوک کیا ہے۔ جب انہوں نے ماجرادریافت کیا تواس نے بتادیا كرابوجهل نے يہلے آ تخضرت الله كوزورے دھكادياجس سے آب مند كے بل كر يزے اور پر لاتیں مارکر چلا گیا۔ بین کرحفزت امیر حمز "خضبناک ہوکر حرم کعبہ بی آئے اور ابوجہل کو وہاں بیضا و کھ کر حملہ کردیااورخوب زدوکوب کی بہال تک کہاس کا سراور چپروزخی ہوگیا۔ابوجہل نے جیران ہوکر پوچھا کہ جھے کیوں مارد ہے ہو۔ آخر میں نے کیا جرم کیا ہے۔ انہوں نے کہا کتم نے محر کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ ابوجہل نے کہاا گرتم س لوکہ وہ کیا کہتا ہے تواسے آل کرڈ الو گے۔ حضرت امیر حمز ہ نے كها جو كجدوه كبتے بيں في كبتے بيں قريش كے لئے يكي تنام كرنا مشكل تھا كرمي الله ي بيں۔ چنانچہ جونمی معزت امیر حزہ کے منہ سے پیکلمات نکلے کہ معزت محفظت نے جو پچھ کہا ہے تھ ہے تو فورا دوڑتے ہوئے رسول خداللہ کے خدمت میں پنچے اور کہا کداے محمر میں نے آپ کا دین قبول کیا ہے۔اب آپ جو تھم دیں میں تعمیل کے لیے تیار ہوں۔آپ نے ان کو کلم طیبہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گئے ۔ حق تعالیٰ نے امیر حمز ہ کو بھی عجیب اکلسار کی دولت سے نواز اتھا کہ چیا ہوتے ہوئے آ تخضرت كتابع فرمان مؤكة اورآب كفلامول من شارمون لك-

اس کے بعد فرمایا کر رسول الله والله جب شیر خوار ہے تو حادث وحلیمہ آپ کو پرورش کی خاطر
اپ قبیلے میں لے گئے۔ ایک دن بیہ ہوا کہ آپ اچا تک غیب ہو گئے۔ حادث وحلیمہ نے بہت تلاش
کیا۔ لیکن آپ کا کہیں بیت نہ پایا۔ آخر عصر کے وقت آپ تن تنہا نہایت کمزوری اور خوف کی حالت
میں جنگل سے نمودار ہوئے۔ جب انہوں نے بوچھا کہ آپ کہاں گئے تھے تو فرمایا کہ میں کھیل رہا

تھا کہ دوآ دمی آئے اور فلاں پہاڑی چوٹی پر لے جاکر میراسید چاک کیا۔ انہوں نے میری انتزیاں باہر نکال کیں طشت اور آفا بان کے پاس تھا۔ انہوں نے میری انتزیوں کو دھوکر نور سے پر کردیا اور سید میں رکھ کر گھر سے می دیا۔ چنانچہ آپ نے جب پیرائن اٹھا کر دکھایا تو سلائی کے نشان صاف نظر آرہے تھے۔ آپ اکٹر کھیل کو دکے دوران کویت کی حالت میں کہد دیتے تھے کہ میں نی آخر زمان ہوں۔ نبوت بھی پرختم ہوگئ ہے۔ میں وہ ہوں کہ دین علی کو باطل کروں گا۔ اور دین موئی کو کو کو کو کروں گا۔ اور دین موئی میں کہد میت تھے آپ رئیس کہ معزمت عبداللہ کے بوتے اور حضرت عبداللہ کے بیتے آپ رئیس کہ حضرت عبداللہ کے بوتے اور حضرت عبداللہ کے بیتے آپ رئیس کہ حضرت عبداللہ کے بیتے آپ رئیس کے حضرت عبداللہ کے بوتے اور حضرت عبداللہ کے بیتے آپ کی جان پر جملہ کر دیا تھی کرتے ہیں۔ آپ صحوا میں اسکیا رہے ہیں اور ایکی با تیں کرتے ہیں۔ جس سے سارا جہان آپکا دشن ہوجائے گا۔ اگر کسی نے آپی جان پر جملہ کر دیا تو ہم کیا جواب دیں گے اس لیے انہوں نے آئے خضرت عالیہ کوؤر از کمہ پہنچادیا۔

#### پنجشنبه ۱۲۰ ذی الحجه

چاشت کے وقت ایک فض نے عرض کیا کہ حضور آپ کا دیدار ہمارے لیے باعث فیرو برکت ہے۔ یہ ن کرآپ نے فرمایا کہ بیتہ ہارے اعتقاد پر مخصر ہے۔

الجعن اوقات الیا ہوتا ہے کہ ایک فض محض فیر ہوتا ہے۔ لیکن جب فحض اس سے شرکی توقع کر بوتا ہے۔ لیکن اس سے فیر کی توقع کر بوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایک آ دمی محض شرہوتا ہے لیکن اس سے فیر کی توقع کی جاتی ہے۔ تو فیر ہی سے پیش آتا ہے۔ رسول الشمالی کے چہرہ مبارک کا دیدار جب معضرت ابو بکر صد این کرتے تھے فیر و برکت کے منظر رہتے تھے اور فیر و برکت ہی پیش آتی تھی۔ معضرت ابو بکر صد این کرتے تھے فیر و برکت کے منظر رہتے تھے اور فیر و برکت ہی پیش آتی تھی۔ کرتا تھا اور بھتا تھا کہ کوئی برائی پیش آئے گی۔ فر مایا ایک وفعہ صحرا میں ایک قافلہ جارہا تھا۔ جس کرتا تھا اور بھتا تھا کہ کوئی برائی پیش آئے گی۔ فر مایا ایک وفعہ سے قافلہ جارہا تھا۔ جس کے ساتھ ایک برزگ سفر کر رہے تھے۔ لیکن وہ برزگ کی وجہ سے قافلہ جارہا تھا۔ جس راستہ بھول گئے۔ جب بیاس کا غلبہ ہوا۔ تو موت بھنی ہوئی۔ اب وہ ایک درخت کے نیچ بیٹھ کر موت کا انظار کرنے نظار کرنے نظار کر نے نظار کی نظار میں تا ہو ہوت کے اور اس کی آئے میں اور پھر مرجا تا ہو ہ ان قطر وں کی انظار میں تھا رسی کی آئے میں اور پھر مرجا تا ہے وہ اُن قطر وں کی انظار میں تا اس کی آئے میں اور پھر مرجا تا ہو ہ اُن قطر وں کی انظار میں تا کہ وہ کو کہ اس کی آئے ہیں اور پھر مرجا تا ہے وہ اُن قطر وں کی انظار میں تا اس کی آئے میں اور پھر مرجا تا ہے وہ اُن قطر وں کی انظار میں تا ہے وہ کی تا ہے وہ کی تنظار میں تا ہو وہ کی اس کی آئے ہیں اور پھر مرجا تا ہے وہ اُن قطر وں کی انظار میں تھا

كاجا تك ايك مانب في حمله كرديا-

سانپ کود کی کراس بزرگ نے دوڑ ناشروع کردیااور سانپ ان کے دیجے ہولیانہ سانپ اٹا تیز دوڑتا تھا کہ ان کو جالے نہاتا کم رفآر ہوتا تھا کہ وہ بزرگ ہما گناترک کردیں۔ رفتہ رفتہ وہ ایک پہاڑی کے قریب پنچ اور جب پناہ لینے کی فاطر پہاڑ پر چڑھے تو کیاد کھتے ہیں کہ وہاں پائی کا ایک بڑا تالاب ہاور چیچے مڑکردیکھا تو سانپ بھی فائب ہے۔ انہوں نے تالاب پر جاکر خوب پائی پیااور ہاتھ مند دھوکردیکھا تو اپنی پاس بی قیام پذیر پایا۔ اس کی وجہ بیہ کہ جب اس بزرگ نے سانپ کودیکھا تو اس سے فیر کی تو تع کی تھی۔ اس کے بعد آپ نے بہتین غزیس الماکرائیں۔

#### غزل

- ۲۔ مرحف خوش ہاور ذوق وستی میں جموم رہا ہے گئی میری ماں نے جمعے در دوغم کے لئے جنا ہے۔
   ۳۔ اے دوست تیری طرف سے ہروقت جورو ستم ہے اور میری طرف سے تعلیم ورضا ہے شاید
   یکی مرامقد رتھا۔
  - المر محبوب کے جوروتم مے میراہیال ہے کہ اوراداورو طاکف سب بربادہو گئے ہیں۔

۵۔ مجھے ڈرے کہ تش عشق مجھے جلا کرخاک کردے گی اورخاک کو بھی ہوائی اڑادے گی۔ ٢- ممكن بكهجب ميرى خاك مواهى الرائاس وقت مجهدر وعشق سنجات ال جائ-2- میری آ محول سے اس قدریانی جاری ہے کہ شاید میری ستی کی بنیاد ہی بہہ جائے۔ ٨\_ زبدرد ميت اورغم كرجم حان سلامت لي جار اب-

غزل ا۔ برد دل را جوان سادہ زاد عقل را کند عشق از بنیاد ۲۔ ہر کجا عدل است انساف نیست در شرع عثق جز بیداد ٣ لعل شري بكام فسرو ده كوه شيري سيار بر ٣۔ مرغ در دام عشق كر افآد زيں تفس كے مجردد او ۵۔ نیت امید زیت وفائش ہر کہ او تیر عشق خورد ۲۔ ہر کہ اورا شود مزید جمال درد اندوہ من شود ے۔ ذوق وشنام یار برد ز من رامع ذکر لذت ٨۔ اے محمد بجز تو كيست وگر بندة وقت از جہال (ا۔ اس نوجوان محبوب نے دل لے لیا اور اس کے عشق نے عقل کو جاہ کردیا۔ ٢ - برجك عدل وانصاف بيكن قانون عشق من ظلم بي ظلم ب-٣۔ لبلغل کوخسر و بردیز کے حوالہ کراورشرین کا بہا ڈفر ہاد کودے۔ ٣ مرغ دل جب دام عشق ميس كرفقار بوجاتا بور باكى ناممكن بوجاتى بـ ۵۔ جسنے تیراتیرعشق کھایازندگی سے ناامید ہوا۔ ۲۔ جونبی محبوب کے حسن و جمال میں اضافہ ہوتا ہے میر اور دوغم بر متاہے۔ ے۔ دوست کے جوروحم کی لذت کے سامنے راحت ذکر اور لذت اور اد ماند پڑ گئی ہے۔

. ۸۔ اے مجرتیر ہے سوااور کون ہے خوش وقت ہوجااور جہال ہے آ زاد ہو کررہ۔

#### غزل

ا۔ آل سادہ کہ ہست خواجہ زادہ وین و دل من بہ باد دادہ

۲ او را ہمہ روز نیست کارے جز گشتن باغ و نوش بادہ

۳ ایدوست ہم شود میسر من گردم خاک در فآدہ

۵ گر عاشق پارسا است و زاہم او منحرف از طرایق و جادہ

۲ بوالفتح اگر تو عشق بازی! بربند گلوئے خود قلادہ

۷ انکار برست یار بسیار ہم سو کہ برد برد کشادہ

۸ در کھبہ و در کلیسا ہم رو! اظلام دریا وداع دادہ

۱۱ اس مجوب سادہ مزاج نے جوامیرزادہ ہے میرادل ودین بربادکرڈ الا ہے۔

۲ اے سارادن سوائے باغ کی میراورشراب نوشی کے اورکوئی کام بی نہیں ہے۔

داوں کا شکار کرے۔

۱ے دوست میری خواہش ہے کہ تیرے کو چہ کی خاک ہوا در بیل اس پر پڑا رہوں۔
 جوعاش پارسائی اور زہد کا دم بھر تا ہے بقین جان کہ دہ طریقت ہے مخرف ہے۔
 ۱ے ابوالفتح اگر تو عاشق صادق ہے تو گلے میں اس کی غلامی کا طوق ڈال لے۔
 دوست انکار کا عادی ہے جد هر دیکھو آزاد پھر رہا ہے۔

٨ تم چاہوتو كعبكا عدر جاؤيا كليساكے اعدر اخلاص اور رياكوالوداع كهدوو)

## يشنبه ۲۳/ ذي الحجه زيارت الل دل

ظہر کے وقت اہلِ دل کی زیارت کا ذکر ہور ہاتھا۔ فر مایا ایک دن ایک بزرگ قبرستان میں ے گزرر ہے تتے۔ کیاد کھتے ہیں کہ اہل قبور کے درمیان شور ہرپا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہتم لوگ یہ کیا شور مچارہ ہو۔ انہوں نے جوابدیا کہ ایک ہفتہ ہوا۔ یہاں سے حضرت خواجہ جبیب مجمی کا گذر ہوا۔ انہوں نے ہمارے لیے آیک فاتحہ پڑھی۔ ہم اب تک اس کا ثواب آ پس میں بانٹ رہے ہیں گذر ہوا۔ انہوں نے ہمارے لیے آیک فاتحہ پڑھی۔ ہم اب تک اس کا ثواب آ پس میں بانٹ رہے ہیں گئن ختم نہیں ہوتا۔ شور کی یہی وجہ ہے۔

## عذاب قبرمين تخفيف كي وجه

(کوئی ایی چیز نہیں ہے جو خدا تعالی کی تبیع بیان نہ کرتی ہو۔) لفظ شے میں خشک و تر دونوں شامل ہیں۔ اس لیے صرف ہری شاخ کے ساتھ تبیع منسوب کرتا کیے درست ہوسکتا ہے۔ لیکن تخفیفِ عذاب کی حقیقی وجہ مجزہ نبی ہے۔ بس آپ نے حق تعالیٰ سے بید دخواست کی کہ جب تک بیشاخ ہری دے عذاب میں کمی کی جائے۔ کمترین بندگان (سیدا کبر سینی جامع ملفوظات) عرض پرداز ہے کہ کتاب شرح مصابح جس کا نام میسرہ ہے میں لکھا ہے کہ تخفیف عذاب کی اصل وجہ بیتی کرداز ہے کہ کتاب شرح مصابح جس کا نام میسرہ ہے میں لکھا ہے کہ تخفیف عذاب کی اصل وجہ بیتی کہ آئے خضرت اللے نے اس کے لیے دعا کی تھی اور یہ کہنا کہ ترشاخ چونکہ ذکر کرتی ہے اس کی برکت سے عذاب کم ہوتا ہے بیتول اہل علم کے لیے نا قابل قبول ہے۔

### فضائل حضرت ابوطالب

اس کے بعد حضرت ابوطالب (سول خدالیہ کے پچاکاذکر ہونے لگا۔ فرمایا کرنوشیرواں نے کونسا عدل کیا تھا اور حاتم طائی نے کوئی خاوت کی تھی۔ کدان پرعذاب تخفیف ہو۔ کیونکہ کہتے ہیں کہ بددونوں ایک ایسے تابوت میں ہیں کہ جس کے اعمار آتش دوز خ نہیں پہنچ سکتی۔ بات بدہ کوئوشیرواں کا عدل اس زمان ذمانے کے جابراور ظالم باوشاہوں کے مقابلے میں نمایاں نظر آتا ہے۔ اور حاتم طائی کی خاوت سرزمین

عرب کے قحط اور غربت کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوگئ ہے۔ آی طرح حضرت ابوطالب کے عذاب میں تخفیف کی وجدان کی وه امداد تھی جورسول خدا میں استحالیہ سے انہوں کی ۔ اگر چدربیا امراد بھی خدا کی مہر مانی سے تھی۔ تا ہم الداد ضرور تھی۔ کیونکہ آنخضرت میلانی تن تنہا تمام امراء ورؤسائے عرب کامقابلہ کررہے تھے۔اگر حفرت ابوطالب ان کی امداد ندکرتے تو کام بہت د شوار ہوجا تا۔ ایک دن عرب کے تمام اکابر جمع ہو کر حفرت ابوطالب ك كر آئے اور كہنے لك كه بم آپ ك ياس ايك ورخواست لے كر آئے میں انہوں نے بوچھا کہ وہ کیا درخواست ہے۔انہوں نے کہا کہ قریش عرب میں تم ایک خوبصورت خوب سرت عقمندادر تنومند جوان پند کرلو۔ ہم اس کوآپ کے حوالے کردیں مجاور آپ اس کوا پنا بیٹا بنا لیں اور باپ کی طرح اس کو ہرتنم کی جائیداد میں بھی وارث بنالیں کیکن جمد می مدو کرنا چھوڑ دو ہم جانیں اور دہ۔حضرت ابوطالب نے جواب دیا کتم بھی عجیب لوگ ہو۔ کیاتم نے بھی سنا ہے کہ سی مخف نے اپنوں کو ترک کردیا بواورغیرکوا پنابنالیا ہو۔ یئن کروہ واپس <u>ط</u>ے گئے۔اورا یک دوسرے سے کہنے گئے کہا ب اس کے سوا اور کوئی جارہ نہیں کہ محمد ( نعوذ باللہ ) کوئل کر دیا جائے۔اس کے بعد ابوطالب جو جاہے کرتا مجرے - جب بد بات حضرت ابوطالب كومعلوم بوئى أس وقت رسول الله الله عار حرا ميس مشغول بحق تھے۔آپ کو بہت فکر الآق ہوئی۔اس روز اتفاق ہے تخضرت فلی نے بھی واپس آنے میں کھودر لگا دی تھی۔حضرت ابوطالب کے دل میں بیخوف ہیدا ہوا کہ کہیں خدانخواستہ ڈمنوں نے شرارت نہ کی ہو۔ چنانچہانہوں نے بنوہاشم کے نوجوانوں کوجمع کر کے بیت اللہ میں اس غرض ہے بھیجا کے قریش کے تمام سردار وہاں جمع میں ان کے سرول پڑنگی تکواریں لے کر کھڑے ہوجاد اور انہوں نے کچھ آ دمی غار حرا کی طرف دوڑا دیئے تا کہ آنخضرت میں کا کا عامت کھرلے آئیں لیکن ان کی خوشی کی کوئی انتہانہ رہی کہ جب آ بی مح سلامت گر تشریف لے آئے۔اس کے بعد حفرت ابوطالب کوارگرون میں ڈال کر بیت الله میں آشریف لے گئے اور اکا برقریش کو ناطب کر کے کہا کہا ہے سردار بن قریش تم نے دیکھ لیا کہ میں بنو ہا ہم کے جوانوں کونگی تکواریں دے کرتہارے مروں پر کھڑا کیا تھا۔ یا در کھوا گرتم نے کوئی حرکت کی تو میں تم میں سے ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ بین کر قریش نے کہا کیا کیا جائے بیمصیبت ٹلنے کی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن حضرت علی کی والدہ فاطمہ سے حضرت ابوطالب سے کہا کہ جمار ابیثا علی تھے کے پاس دیوانہ وار بیٹھ کراس کی عجیب وغریب یا تنس منتار بتا ہے مکن ہے کے قریش طیش میں آ کر

ان كونقصان پنجي كي اور جارايياس كى وفادارى من ماراجائ اورسارے جہان من جارى بدنا مى جو جائے۔ بہتریہ ہے کو ان کی اس جا کراس کو مرک محبت سے علید و کرد۔ چنانچہ ابوطالب عاد حرا کی طرف روانه ہو گئے وہاں پہنچ کر کیاد کیمتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت زید بن حارث آنخضرت باللہ كساته نمازيس مشغول بير - يول بوتاتها كم يبلح معزت على الخضرت الله كساته نماز براهة اور حفرت زید بہاڑ پر بیٹے کر تلہ بانی کرتے تھے۔ اس کے بعد زید استحضرت اللہ کے ساتھ نماز ادا کرتے تحاور حفرت على بهار يربيندكرو ميمت رج تے جب حضرت ابوطالب وہاں بہنياتو حضرت على رسول خدالله كالماتين الرورم تعدد منرت ابوطالب نے بوجها كداے مركديكا كرد بهو-آب نے جواب دیا کراسے نماز کہتے ہیں۔ حطرت اساعیال بھی ای طرح نماز پڑھتے تھے اور حضرت ابراہیم مجی۔ پچاجان بینہایت بی اچھاندہب ہے آب ضرورا ہے تبول کریں۔ انہوں نے یو جھا کاس دین میں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کوکل قیامت کا ہر یا ہوتا بھٹنی ہے۔ حصرت ابوطالب نے کہا۔ ہوگا۔ آپ جواب دیا کہ قیامت کے دن لوگوں کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ان میں سے جولوگ اس دین ہر ہو یکے ۔ان کو بہشت میں دافل کیا جائے گا۔انہوں نے بوج ماک بہشت کے کہتے ہیں۔آ مخضرت سیان الله نے بہشت کی صفت بیان فر مائی۔اور پھر فر مایا کہ جو خص اس دین پر ندہ وگا۔اے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔انہوں نے یو جھا کہدوز خ کیا چیز ہے۔آپ نے دوزخ کی کیفیت بیان فرمائی۔اس کے بعد حعرت ابوطالب نے اپنے آباؤ اجداد کا حال دریافت کیا۔اور ہو جما کہ کیا عبدالمطلب بھی دوزخ مس ب-آ مخضرت علی نے فر مایا۔ بال جو کوئی بھی ہواگر وہ اس دین میں نہیں ہے دوز خ میں ہو گا۔ بین کر حضرت ابوطالب نے کہا کہ اے محصوف تم تح کہتے ہو۔ بیدین بہت امپھادین ہے جاؤ۔ اس کو ظاہر کرو۔ اور کی سے ندڈر و جو کوئی مخالفت کرے گامنع کر بھا۔ میں جانوں اور میرا کام۔ اس کے بعد حفرت ابوطالب نے ایے میے حفرت علی ہے کہا کہ بیٹے یا جمادین ہاسے تبول کراو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اباجان میں نے بید ین قبول کرلیا ہے۔ انہوں نے کہاا چھا کیا۔ مبار کباد۔ نیز حفرت نی لی خدیج ا کے نکاح کے وقت بھی حضرت ابوطالب نے آنخضر تعلقہ کی بہت تعریف کی کہ بہترین جوان ہےاورسب سےزیادہ سے بولنے والا ہے۔ لیکن آخر وقت تک اسلام کی دولت سے محروم رہاور يمي كمتر رب كميس عبد المطلب كردين يرجول ليكن انبول في رسول التقطيقة اوردين حق كى جس

ا۔ شراب عشق را لعل تو پیان است جہان سر گشت دیوانہ پریشان است

۲۔ سر زلف کہ دام صید دلہا است جہان سر گشت دیوانہ پریشان است

۳۔ لب نعل وسیہ فالے برال لب درین صورت جمال کفر و ایمان است

۳۔ تو در عیش و خوثی احمنت انصاف مرا گوئی دردت جائے درمان است

۵۔ ترا با من جمیں تکس و عداوت مرا دل ہر نفس اے بار خواہان است

۲۔ بلائے من دریں پیری و گر نیست گر کہ دل گرفتار جوانان است

۷۔ مجمہ پیر شد عیش جمیں است جمیں با کودکان در گوئے و چوگان است

۱۔ شراب عشق تر الب لعل کے جام میں ملتا ہے جے تو نے جام پر کردیا مست ہوا۔

۱۔ لب علی اوراس برسیاہ خال کیا ہے کفروایمان دونوں عروج پرجیں۔

س۔ تیری زلف کیا ہے دلوں کو گرفتار کرنے کا جال ہے جس سے ساراجہان پریشان اور تیران ہے۔ سے کیا یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ تو خود تو عیش وخوثی میں ہے اور جھے بیفر مان ملے کہ در مان

مت طلب کرو کیونکہ تمہارا ورد ہی در مان ہے۔

کھے میرے ساتھ ہروقت مخاصت اور مخالفت ہے لیکن میرادل ہروقت تیرامشاق ہے۔
 ۲۔ بڑھا ہے میں میری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کر میرادل مجوبان عالم کے عشق میں گرفتار ہے۔

2- محمد بور هامو گیالین حسینان جہان کی عشقبازی سے باز نہیں آیا ا

آبوڑھا ہے میں عشق بجازی بہت نادر چیز ہے کیونک اس وقت موام می بیکام چھوڑ دیے ہیں اور اولیا واللہ عشق حقق میں غرق ہوجاتے ہیں۔البتہ جن بلند مرجہ حضرات کو مقام جامعیت حاصل ہے۔ لینی بیک وقت فانی فی اللہ اور باتی باللہ ہیں وہ محبوبان بجازی میں حسن حقیق کے جلوے و کیو کر عشق بجازی کی طرف بھی بائل ہو تکے ہیں۔لیکن سے بہت ناور چیز ہے۔ تاریخ اسلام میں صرف تین بزرگ آخری عمر میں بجاز پرست دہے ہیں۔ شیخ اور دکر مائی میٹے فرالدین عراقی اور شیخ احتر خرائی۔ در کوے خرابات مفازا ہے برم در مجل طامات جواں راہے برم

در لوے حرابات مفازا ہے برم در بس طامات جوال راہہ برم من ہر چہ کنم مرا رواست ولیک شیخ است محمد بلے من تذویرم

# بنجشنبه ١٤٤ زى الحجة ١٠٨ ج نحوست د نیا

عشاء کے وقت ایک درویش کے ساتھ دنیا کی محبت کی نحوست بر گفتگوفر مارہے تھے۔ فرمایا کہ حفرت مولانا جمال الدين بانسوى يعنى حفرت في قطب الدين منور ك وادا حفرت في فريد الدين عن شکر قدس مره کے خلیفہ تھے اور حضرت شیخ الاسلام کی حیات ہی میں وصال یا جیکے تھے۔ان کے وصال کے بعدان کے بیٹے مولا نابر ہان الدین کولوگ حضرت با با فریدالدین قدس سرہ کی خدمت میں لے مجنے اور عرض کیا کہ حضور میرمولا نا جمال الدین کے میٹے ہیں۔جس طرح آپ نے والدیر نظر كر م فر مائي تمى بينے ير موجائے۔آپ نے جواب ديا كدو فظر جو بمارے ياس تمى اب نہيں رہى بيان كرحاضرين رونے لگے كەحضورىيە بات آپ نے كيوں كى براراتوبيايمان بكرآ كى نظر مرروز تيز تر مورى ب\_ آب نے جواب دیا كہ جس روز بادشاه نے ممارے ياس آ كر جاندى كى بورى بيش کی اور ہم نے قبول نہ کی نہ ہی ہمار مے معلقین میں ہے کسی نے قبول کی تواس نے درخواست کی کہاگر اجازت ہوتو آپ کے دروازے پرآپ کے نام سے بیچ خیرات کردوں۔ کونکدہ بہت پریشان ہو ر ہاتھا میں نے اجازت دے دی۔ اس واقعہ کے بعد میری نظر جو تھی۔ وہیں رہی۔

اس كے بعد حفرت اقدس نے بیغز ل لكموالى =

ا۔ شیریں بی خسر د آب دہ فر ہادرا سنگسار کن وملت بخاصان بخش شد مارا خصوصی افکار کن بنما سر گیسو خود افسول گری درکار کن جنیاں سر طلقین رائس ہر دو زیر بار کن گر گل بشوخی رخ کند او راقرین کار کن از ما بمه جرم و خطا تو رحمتی ایثار کن د بواند شد اے ساحرابت روم را احضار کن

۲۔ خاطر بریثان ہے دوجمع آ مرم لطفے بکن سیسوئے سر پیجیدہ را بکشاہ برہجارکن ٣۔ نشيده مارسيہ دعوه الله ميكند س\_ برطورموی بوده ام برکوه لبنان گشته ام ۵۔ خود سرورآل یا کجا با تو برابر ایستدد ۲\_ گرحس با حسان خود پیرایند زیباشود ے۔ گر برتو چمرہ بری ابوائق را سابیکن

# بُعدمبارك ٢٨/ذي الجبع

نمازعشا کے بعداہال دنیا کے متعلق گفتگو ہورہی تھی۔فرمایالوگوں کا عجب حال ہے کہ خوار رہے ہیں مرادم تے ہیں شرمسادالہ تے ہیں اسادی عرشکم پروری اورلباس فاخرہ زیب تن کرنے ہیں ضائع کرتے ہیں۔ فلاہر ہے کہ ساری عرفض پروری کرنا خواری کی زندگی ہر کرنا ہے چونکہ ایسی زندگی ہیں تھفیہ قلب حاصل نہیں ہوتالاز فامر دارہ ہو کر مرتا ہے اور جب مردارہ ہو کر مرتا ہے تو یقینا قیامت کے دوز شرمسارہ وگا۔ یادر ہے کہ بیزندگی بھی بہت بردی قیمتی چیز ہے جو شخص کسی مرتبہ کو پہنچا اسی زندگی کی شرمسارہ وگا۔ یادر ہے کہ بیزندگی بھی بہت بردی قیمتی چیز ہے جو شخص کسی مرتبہ کو پہنچا اسی زندگی کی بدولت پہنچا۔ اگر انبیاء اور اولیاء عمر عزیز کولہو ولدب میں گزار دیتے تو ہربا دہوجاتے۔فر مایا ایک ہزرگ سے جو خات سے بولکل علیخہ ہ در ہے تھے اور کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ اور اکثر اوقات ٹمگین رہے جو خات سے ایک علیخہ ہ در ہے جا کہ اگر آ ہے بھی اس کے رہے دائیں تو کوئی صدیث ہیں ایک واعظ آ کے۔لوگوں نے اس ہزرگ سے کہا کہ اگر آ ہے بھی اس کے باس جا کیں تو کوئی صدیث ہیں سال سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر دہا ہوں لیکن اب تک ہیں بات میسر ایک مدیث ہیں ہے۔ اور تیس سال سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر دہا ہوں لیکن اب تک ہیں بات میسر ایک مدیث ہیں ہے۔ اور تیس سال سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کر دہا ہوں لیک بات سے بات میسر خرے اسلام المور ء تو ک ما لا یعنیا۔

(بے کارباتوں کا ترک کرنا جزواسلام ہے)اور میرے نزویک میرے خدا کے سواہر چیز ہے کار ہے۔انشاء اللہ تعالیٰ اس حدیث پڑھل کر کے رہوں گا۔اس کے بعد دوسری احادیث کی طرف متوجہ ہوں گا۔اس کے بعد حضرت اقدس نے بینز ل لکھوائی۔

ا۔ گربار سر زلف تو نہ نازم چکنم ور باغم سوز تو نہ سازم چکنم اور از یار اگر بلا رسد ہے شاید چوں بوسہ زنم اگر نہ کازم چکنم سے دربستہ اگر بلا رسد ہے شاید چوں بوسہ زنم اگر نہ کازم چکنم سے دربستہ اگر بایار بازے هنیم گردرال طرف نہ فود بخود فرازم چکنم سے گر دست رسد کہ سرنم دربتہ پا اکنوں نہ کہ خود بخود فرازم چکنم مے آں سرد توئی کہ سبزہ آرد بار گو سرد بجو بیدئن درازم چکنم اس سرد توئی کہ سبزہ آرد بار گو سرد کی در گزارم چہ کنم کے محمود اگر نے خرد بندہ خود بوائق اگرچہ من ایازم چہ کنم

۸۔ گفتم بغلط بری نمک دارد خود شرمنده شوم جمیں گدازم چکنم
 ۱۱۔ اگر میں تیری زلف پر نازند کروں تو کیا کروں اور تیرے فم کے ساتھ خوش ندہوں تو کیا کروں۔
 ۲۔ اگر دوست ہے وئی مصیبت پنچے تو اے چوم کر سر پرندر کھوں۔ تو کیا کروں۔
 ۱۳۔ اگر دوست کے ساتھ خلوے نصیب ہوجائے تو اس کی زلف کی طرف ہاتھ نا ٹھاؤں تو کیا کروں۔
 ۱۵۔ اگر جھے تیرے قد موں کے بنچے سرر کھنے کا موقع ٹل جائے تو میر اسر خود بخو د بلند ندہوتو کیا ہو۔
 ۵۔ اے دوست تو وہ سرو ہے کہ سبز والا تا ہے اگر سرو بلند کا تماشا ندکروں تو کیا کروں۔
 ۲۔ گرخواجہ کیے کہا نے فلاں تو میر ابندہ ہے تو پھر اس بندگی میں فنا ندہوجاؤں تو کیا کروں۔
 ۷۔ اگر محمود (سلطان حقیقی) اپنے بندہ کو بندہ نہ بنائے تو ابوا لفتح جیسا ایا زکیا کرے۔
 ۱س کے بعدا پنی بیر با عیات لکھوا کیں۔
 ۱س کے بعدا پنی بیر با عیات لکھوا کیں۔

#### ارباعي

ا۔ پے شمع زینے اگر نسوزم چکنم صد پارہ دل شدہ نہ دوزم چکنم ۲۔ چوں عکس دی نہ مہر درچشم آید اے مردم اگر نے فردزم چکنم (ا۔ محبوب کے شمع جسے چہرہ پر پردانہ کی طرح نہ جل جاؤں تو کیا کروں اور اپنے سوئکڑے دل کو اکٹھانہ کردں تو کیا کروں۔

۲ جباس آفاب کانس میری آنگھوں میں پڑتا ہے قد شمع کی طرح روثن ند ہوجاؤں آو کیا کروں۔

#### ۲۔ریاعی

ا۔ از درد فراق اگر نہ نالم چکنم شب و روز اگر نہ در خیالم چہ کنم

۲۔ ے گوئی باتو ام نہ ام ہر گز دور در عین حضور بے وصالم چہ کنم

(۱۔ در دِفراق کی وجہ سے گریدنہ کروں آو کیا کروں رات دن تیرے خیال میں ندر ہوں آو کیا کروں۔

۲۔ اے دوست تو کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ دور نہیں ہوں۔ اب عین حضور کی میں اگر مجوری محسوس کروں تو کیا کروں۔

شرح عین حضوری میں فراق کا پیمطلب ہے کہ جن حضرات کے اندر آتش عشی کے بے پناہ شعلے

ہرودت بھڑ کتے رہتے ہیں۔ تو وہ قرب و حال کی خواہ جتنی منازل طے کریں مطمئن نہیں ہوتے بلکہ برآن اور ہر لخظہ ہال مین مئزیند کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں۔ اس لئے ان کے لیے قرب بھی ہجر بن جاتا ہے۔ کس نے خوب کہا ہے۔ ہمہ عمر ہاتو قدح زدیم ونزفت رئج نمار ہا ۔ چہ قیاضتے کہ نے رسی زکنار ہا روزشنبہ ۲۹/ ذکی الحجہ ۲۰۸ھے

حضرت خواجہ نصیرالدین چراغ دہلوی قدس سرہ کے فضائل

اشراق کے وقت خواج نصیرالدین چراغ دہلوی قدس سرہ کا ذکر خیر ہور ہاتھا۔حضرت اقدس نے فرمایا کہ جس وقت میں نے حضرت شیخ کی خدمت میں شرف بیعت حاصل کیا آپ کی عمرتقریا سر برس تھی۔میری کم نی کے باوجودا ب مجھ پراس قدرمبریان تھے کہ جس کی کوئی حذبیں ہے۔اس سے ا کثر لوگ حسرت کرتے تھے اور بعض کو تعجب ہوتا تھا۔ ایک دفعہ جب دبلی میں و بالچیل گئی تو موت عام تقی۔غسال مردوں کونشل دے دے کر تنگ آھئے تھے۔ ہمارے محلے میں کئی گھروں کو تا لے لگ چکے تھے۔ کوئی نہ کوئی تھا جو چراغ جلائے۔ میں بھی ای وہا میں متلا ہو گیا اور زندگی کی امید باتی نہ ر ہی۔عورتوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ میری والدہ نے میرے بھائی کوحفرت شیخ کی خدمت میں بھیجا تا کہ بیاری کی اطلاع دی جائے۔ معزت شخ اشراق کے دقت مصلے برتشریف رکھتے تھے۔ میرے بھائی کود کھتے ہی آپ نے دریافت فر مایا کرتمبارے بھائی کا کیا حال ہے۔میرے بھائی کی آ تکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور حضرت اقدیؓ کے قدموں پر گر گیا۔ حضرت شیخ نے ان کواٹھا کر یو چھا کہ ہماراسید کیسا ہے۔انہوں نے کہا کہ اگر گھر جا کران کوزندہ دیکھ لوں تو بہت خوش قسمتی ہوگی۔ حضرت ﷺ نے تھوڑی دمرسر جھکا کر فرمایا جاؤ۔ اپٹی والدہ کو ہمارا سلام کہواور اطمینان دلاؤ کہ اگر تمہارے لڑ کے کو پکھ ہو جائے تو میں ضامن ہوں۔ وہ زندہ رہے گا۔ اور صحت یاب ہو جائے گا۔ میرے بھائی خانقاہ سے نکل کر باہر گئے تو حضرت اقدس نے پھرطلب کیا۔ اور فرمایا کراہے میں خواجہ جہاں کی بازار ہے دوجیت کا جرائۃ خرید کر لیتے جانااورا پنے بھائی کو بلاؤ۔ میں دوڑتا ہوا گیااور چرائۃ خرید کر گھر لے گیااور باہر سے کان لگائے کہ شایداندر سے دونے کی آواز تو نہیں آرہی ہے۔اندر گیا تو عورتوں کوای طرح اکٹے بیٹے دیکھا۔ جھے دیکھ کرووڑتی ہوئی آئیں اور پوچھا کر حضرت نے کیا فرمایا
ہے۔ بیس نے انہیں حضرت اقدس کی خوشخری سائی۔ اور اپنی والدہ کوسلام بھی کہا۔ سب نے س کر آہ
ہجری اور کہا کہ اب اس کی زندگی کی کیا امید ہے۔ پھر بھی حضرت کا فرمان سرآ تھوں پر ہے۔ بیس نے
چرائد کا سفوف بنا کر والدہ کو پلانے کے لیے دیا تو سب عورتوں نے کہنا شروع کیا کہ بیتو گلاب اور
شربت پلانے کا وقت ہے۔ ندکہ سلخ دواکا۔ بھائی نے تحق ہے کہا کہ جس طرح حضرت شنے نے فرمایا
ہے وہی کیا جائے تا کہ بی حسرت ندرہ جائے کہ شنے کے تھم پر کسی نے تمل ندکیا۔ بیس پڑا بیسب گفتگوں
رہا تھا۔ حضرت شنے کا نام س کر بیس نے پوچھا کہ تم لوگ کیا کہ درہے ہو۔ انہوں نے بتایا کہ شنے نے
چرائید پینے کا تکم ویا ہے۔ بیس نے کہا پھر سوچ کیا رہے ہوئو را دے دو۔ چنا نچرانہوں نے بانی بیس بھگو
کرچرائید جھے پلایا۔ سجان اللہ! اس قدر کر وی دواتھی کیکن لذت اس میں آب حیات کی تھی۔ دوا کے
سیتے ہی میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بخار جاتا رہا اور چندروز کے بعد کمزوری کے مواباتی کچھند رہا۔

اس کے بعد فر مایا کہ ایک دفعہ ہمارے شکھ نے فر مایا کہ میری صحت کے لیے دعا کرو۔ چنا نچہ
میں اس کا م مشغول ہوگیا۔ آپ نے فر مایا کہ دعا ما تگ رہے ہو۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کی
صحت کے لیے۔ اس وقت آپ نے بہت مہر بائی کر کے فر مایا کہ اچھا ما تگو جو پچھ ما تگ سے ہو۔
میں نے عرض کیا کہ میری تمنا ہے کہ خدا تعالی مجھا بے بیٹ کی موجود گی میں اس دنیا ہے اٹھا لے۔
میری کر آپ تھوڑی ویر کے لیے خاموش ہو گئے۔ پھر ٹھنڈی سائس لے کر فر مایا کہ میں بھی بہی
آرز ور کھتا تھا کہ اپنے شخ کے سامنے مروں لیکن میری تمنا پوری نہ ہوئی پھر جھے بیٹھنے کا تھم فر مایا۔
میں نے تیل کی لیکن مجھاس دن سے یقین ہوگیا کہ حضرت شن جھے چھوڑ کر چلے جا کیں گے۔
میں نے تیل کی جدائی برداشت کرنا پڑے گیا۔ \*

## رسول غدامليك كالسيندا ورخوشبو

اس کے بعد خراسان عرب اور ہندوستان کے عطریات کا ذکر ہونے لگا۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ عرب میں میں سب سے زیادہ خوشہور سول اللہ اللہ کا پید مبارک میں تھی۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ آپ حجرات میں ایک حجرہ میں سورے تھے۔ آپ کی پیشانی

مبارک پر پینے کے قطرے جمع ہو گئے تھے۔ جب ام المونین نے پیٹانی سے بیدا ٹھانے کی کوشش کی قوآپ کی آئے گئے۔ کوشکیا کہ کوشش کی قوآپ کی آئے گئے۔ آپ نے بوچھا کہ اس پیدنے کہا کہ وگئے۔ آپ کے کوشوں گی۔ کونکہ اس خوشبو سے بہتر دنیا میں کوئی خوشبونیں ہے۔

# حضرت امام حسینؓ اور حضرت امام حسنؓ کے فضائل

اس کے بعد حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا کہ ایک دفعہ بید دونوں جگر گوشان علی تدی کے کنار ہے جارہے تھے۔ وہاں ایک بوڑھا آ دمی غلط طریقے ہے وضوکر رہا تھا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم دونوں چھوٹے ہیں ہم کس طرح ایک بوڑھے آ دمی کو وضو غلط کرنے ہے کہیں کہ تم کو وضو کر تا نہوں نے بوڑھے کے پاس جا کرکہا کہ ہم وضوکر تے ہیں آ تا۔ انہوں نے بوڑھے کے پاس جا کرکہا کہ ہم وضوکر تے ہیں آ ب ویکھ کر بتا کیں کہ کون وضوح کرتا ہے اور کون غلط۔ یہ کہدکر دونوں نے وضوکر تا شروع کیا۔ جب وضوئتم ہوا تو بوڑھا دوڑ کران کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا کہ فرزندان رسول اللہ اللے ایک ورنوں وضوکر تا سمھادیا۔

# روز یکشنبه ۱۳۰زی الحجه ۲<u>۰۸۰ جو</u> ماه محرم کی پہلی شب کی نماز

محرم کی پہلی شب کوعشاء کی نماز کے بعدیہ بندہ ماہ محرم کے جاند کی مبارک باد پیش کرنے کے لئے حاضر ہوا۔ حضرت اقدیؒ نے فر مایا کہ آئ رات چور کعت نماز نفل اس ترکیب سے پڑھانا کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک بارآین اور گیارہ بارسورہ اضلاص پڑھی جائے اور ہر رکعت کے بعد بحان اللہ القدوس آخر تک تین بار پڑھا جائے۔ جاؤ خود پڑھواور دوسروں کو پڑھاؤ۔

# روز دوشنبه - ميمحرم الحرام ١٠٠٠

عصر کے بعد گرید کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا پہلے جھے بہت رونا آتا تھا۔ لیکن جب سے آیہ کر بہہ وَ جَاء اہا ہم عشاء بیکون۔ (یوسف علیا اسلام کے بھائی عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے کی تفریر کے سلسلے میں حضرت حسن بھری کا بیر وال دیکھا ہے کہ رونا الحمار وقت ہوئے آئے کی نفاق اور کمر پر ہے واس

# روزسہ شنبہ ۲عرم الحرام ۱۰۸ھ بزرگان کے لیے ناداری اور فراوانی برابر ہے

ایک دفعہ کی شخص نے ہیب خان کو خبر کر دی کہ حضرت مخدوم کی خانقاہ میں مالی تنگی ہے۔
انہوں نے ایک تھیلی رو پوں کی بھیج دی۔ حضرت اقد سؒ نے اے دیکھ کر فر مایا کہ ہیب خان کومیر می
دعا پہنچا دواور کہ دو کہ یہ مال اس شخص کو دیا جائے جس نے میر کی تنگ دئتی کی آ پکو خبر دی ہے۔ یہ
تی ہے کہ میں اکثر تنگ دی میں مبتلا رہتا ہوں اور بعض او قات صبح ہے شام تک میرے پاس پکھنیں
ہوتا اور بھی اللہ تعالی اس قدر دیتا ہے کہ جس کی کوئی انتہائییں ہوتی اگر بیانہ ہوتو میں درویش کیم
کہلاؤں۔ جس رات کومیں فاقہ سے گرارتا ہوں تو وہ میرے لیے عید کی خوشی لاتی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک دن حضرت شیخ الاسلام خواجہ نظام الدین دروازہ سبندہ کے متصل ایک بڑے برج میں عبادت میں مشغول ہے کئی روز سے فاقہ تھا کئی روز تک آپ کوکوئی چیز میسر نہ آئی اور فاقہ تک نوبت پہنچ گئی جب ایک طالب علم کواس بات کاعلم ہوا تو اس نے چند چھوٹے لڑکوں کو مطلع کر دیا کہ ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ رہتے ہیں جوگئی روز سے فاقہ کشی کررہے ہیں۔ چنا نچہ انہوں نے کھانا پکوا کر حضرت شیخ کے چیش کیا۔ آپ نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے وقت غیب سے آواز آئی کہ کھانالا نے والے نابالغ دھونے کے لیے پائی طلب فرمایا۔ ہاتھ دھوتے وقت غیب سے آواز آئی کہ کھانالا نے والے نابالغ ہونا چاہے۔

کھانا الانے والے نے ہاتھ دھلاتے ہوئے عرض کیا کہ خدار حت کرے اس محض پر جس نے جمیں اطلاع دی کہ آپ فاقد کررہے ہیں آپ نے پوچھا کہ تصیں کس نے بتایا۔انہوں نے کہا ایک طالب علم نے جمیں خبر وارکیا کہ ایک بزرگ فاقد میں مبتلا ہیں۔اس لیے ہم کھانالائے ہیں۔لیکن آپ نے کھانے سے انکار کردیا ہے۔ بیٹن کر جیبت خان کے آ دمی نے تتم کھا کرکہاان کوکی آ دمی نے حضرت اقدس کی تنگدی کے متعلق خبر نہیں دئی بلکدانہوں نے کسی اور نیت سے یہ رقم ارسال کی ہا اس کے بعداس آ دمی نے عرض لیا کہ حضور میر سے بال نرینداولاد نہیں ہوتی میرے لیے دعا کریں۔ آپ نے اس کے حق میں دعافر مائی۔ اور معذرت فرما کر رخصت کرویا۔

## پنجشنبہ۔ ہم محرم الحرام ۳۰۸ھ اللہ تعالی اپنے دوستوں کو پوشیدہ رکھتا ہے

مجلس میں اس بات کا ذکر جور ہاتھا کہ خدا تعالی اینے دوستوں کو اس طرح پوشیدہ رکھتا ہے کہ کسی کوخبر نہیں ہوتی فے مایا قیامت کے دن حق تعالیٰ اپنے بعض دوستوں کونور کےصندوقوں میں بند کر کے دوزخ کے تہدیل ڈال دے گا اور اُن کے متعلق کی کو علم نہیں ہوگا کہ کہاں ہیں۔اوران کے ساته كيامعامله وا\_ان كومعلو موكايا خدا كومعلوم موكاليكن دوزخ ميں ان كوعذا بنبيں موكا 1 نيز فرمايا كەتارىخ عرائس مىں ككھا ہے كدا يك دن حفرت سليمان نے فرشتہ خازن بحرہے كہا كہ مجھے عجا ئيات بحرے پکھ دکھاؤ۔اس نے جواب دیا کہ آپ تن تعالیٰ ہے بیدرخواست کریں۔ کیونکہ جھے بھی اس كاعلمنيس ب\_ چنانچانبول نے حق تعالى بدرخواست كى كياد كھتے ميں كەسمندر ميں سے ايك بہت بڑی صند دت ایک مجرہ کی مانند نمو دار ہوئی اور اس میں ہے ایک نوجوان سفید پوش نکالاجس كر خمارے يانى كے قطرات فيك رہے تھے۔اس نے آتے بى يوچھا كرآپكون ہيں۔كيا سمندر کے بای ہیں۔ حضرت سلیمان نے جواب دیا کہ میں دریا کا باشندہ نہیں ،وں تم بتاؤ کہتم کون ہو۔اس نے جواب دیا کہ میری ایک بوڑھی مال تھی جس کی میں نے بہت خدمت کی۔اس نے دعا کی کہ خدایا میرے بیٹے کی رحلت کے وقت اس کوالی جگہ پر رکھو جہاں پر کسی کواس کی خبر نہ ہو۔وہ سوائے تیرے نہ کسی کو جانے نیدد یکھے اور نہ کسی کامختاج ہو۔خداوند تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فر مائی۔ ہوا بیر کہ ایک دن میں سمندر کے کنارے جار ہاتھا کہ بیصندوق دیکھی جب وہ ساحل سمندر پر پیچی تو میرے دل میں خیال آیا کہ اس کے اندر جاکر دیکھول کہ کیا ہے۔ جب میں اندر گیا تو دروازہ خود بخو دبند ہو گیا اورصندوق سمندر کی تہ میں چلی گئی۔اب کئی سال گذر چکے ہیں کہ میں اس سمندر میں ہوں ظلمات کے سوا کچے نظر نہیں آتالیکن عبادت میں مشغول ہوں۔ 1 كونكه آتش عشق آل دوزخ برعالب ہے۔

## ا يك قول حضرت جنيد كى تشريح

فرمایا: حضرت خواجہ جنید بغدادیؒ نے فرمایا۔ کہ''پائے او بوسم کہ درین کا رقدم ہددورغ نہاد''
( پس اس شخص کے قدم چومتا ہوں جس نے اس کا م پس لینی طریقت پس جبوٹا قدم رکھا ) فرمایا
اس قول کے دومعنی ہیں۔ ایک مید کہ اس کا م کی عظمت اس کے دل بیس ہے اورا کیک بڑی چیز اور عظیم
کام بچھ کر اس کے لیے کوشش کرتا ہے اور جدوجہد کرتا ہے اور تکلف کے ساتھ اس کی طرف رجوع
کرتا ہے لئے۔ دروغ کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ اس نے شروع میں ریا کاری سے کا م لیتے ہوئے
اس داستے ہیں قدم رکھا۔ لیکن پھر اس کولذت حاصل ہوئی کہ اس کی نیت صادق ہوگئی اور پھر خلوص
دل سے عبادت کرنے لگا۔ لینی نبک کی نیت سے نیک نبتی کی طرف آیا پھر والی نہ جاسکا تھے۔

اس مضمون کے مطابق آپ نے ایک دکایت بیان فر مائی فر مایا کہ فوا کدالفواد میں لکھا ہے۔
ایک فوجوان کی عورت پر عاشق ہوگیا۔اس عورت نے کہا میر اتمبارے ساتھ آتا نامکن ہے البتہ
ایک طریقہ ہے اگر تو اختیار کرے تو پھر میں آجاؤں گی۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہمارے محلے کی مجد
میں مقیم ہو جاؤ اور خوب عبادت کرو۔ اور زہد وتقوئی اختیار کرو۔ میر اشو ہڑ خسر اور بھائی اور والد
سب نیک لوگ ہیں اور نیک لوگوں ہے محبت کرتے ہیں اور معتقد ہو جاتے ہیں اور ان کے غلام بن
جاتے ہیں۔ میں ان سے اجازت لے کر تمہارے پاس آؤں گی اور وہ جھے واپس طلب نہیں کریں
جاتے ہیں۔ میں ان سے اجازت لے کر تمہارے پاس آؤں گی اور وہ جھے واپس طلب نہیں کریں
دخترت یوسٹ کو ترید نے کے جب بڑے بوے امراء اور درما ، جمع ہوئے آلے ہے کس بڑھیا بھی مخی پر
دفی ہاتھ میں لے کر ترید از کے طور پہنچ گی اس خیاں سے کہ زیارت تو ہوجائے گی۔

گے۔اس خفس نے اس تجویز پر مل کیااورائی نیت سے آ کر مجد میں بیٹے گیا۔ تی کہ وہ طاق خدا میں مشہورہ و گیااور مقبول ہو گیا۔ای عورت کا خاوند بھائی اور والد بھی اس کے معتقد ہو گئے۔اس نے لوگوں سے اس بزرگ کی زیارت کی اجازت طلب کی ۔لیکن خدا کی قدرت دیکھواس آ دمی کو حق تعالیٰ نے اس طرح اپنی طرف جذب کیا کہ اے کسی غیر کی خبر تک ندر ہی۔ جب وہ عورت آئی جو عین خلوت کی حالت میں تھی اس نے یا دولا یا کہ میں وہی عورت ہوں جے تم چاہے سے۔اور جس کے لیے اس مجد میں مقیم ہوئے اور زہدو تقوی اختیار کیا۔اسے یا و آگیا اور کھنے لگا کہ اے عورت تو گئی ہے۔ای نہیں اس قدر گھر کرگئی ہے۔ای نہیں اس قدر گھر کرگئی ہے اور غیر کی عجت میرے کے لیے اس ابی سے بازنہیں آسکا۔اب میری حق تعالیٰ نے اور میں نہیں رہی۔اب تو جا کر اپنا کا م کر بھے تجھ سے کوئی سرد کا زئیں ہے۔ جمعے خدا تعالیٰ نے اور ول میں نہیں رہی۔اب تو جا کر اپنا کا م کر بھے تجھ سے کوئی سرد کا زئیں ہے۔ جمعے خدا تعالیٰ نے اور فتم کی نمت عطافر مائی ہے۔اس نے ظاہر ہوتا ہے کہ اگر چیٹر وع میں اس کی نیت بکھی۔لیکن یا و اللی کی برکت سے اس کی کایا بلیٹ گئی۔اور نیت بدئی میں تبدیل ہوگئی۔اور حق تعالیٰ نے اسے الی کی برکت سے اس کی کایا بلیٹ گئی۔اور نیت بدئی میں تبدیل ہوگئی۔اور حق تعالیٰ نے اسے ساتھ اس قدر مشغول کر دیا کہ غیر کی پرواہ ندر ہی۔

اس کے بعد فرمایا کہ مال بن دینارهمی سال تک دشق کی جامع سجد میں محلہ اوقاف کے تحت متولی رہے۔ جامع دشق کا متولی مال و دولت میں بادشاہ سے کم نہیں ہوتا تھا وہ سارا دن تلاوت نماز اور تنبیع میں مشغول رہے تھے۔ جب رات ہوتی تو عشاء کی نماز کے بعدا ہے اپنے یاروں کے ساتھ باہر جا کر ساری رات شراب ورباب میں مشغول رہتے تھے اور ہر وہ کام کرتے تھے جواس مجلس کے لوگ کرتے ہیں۔ صبح سویرے سجد میں آتے تھے اور عبادت میں مشغول ہوجاتے تھے۔ ایک رات حسب معمول اپنے دوستوں کے ساتھ شراب ورباب میں مشغول ہوجاتے تھے۔ آواز آنے گئی۔ ''ب مالک ' ب مالک اُن لا تَنْبُوب (اے مالک اُن کا لک اُنے مالک ورباب میں مشغول ہوگے۔ نموں کرتا) یہ سن کرما لگ بن وینار نے فوراصد تی دل سے قوبہ کرلی اور یا دی تی میں مشغول ہوگے۔ خدا کی قدرت دیکھوا ای روزبادشاہ اپنا امراء دوزراء کے ساتھ مبحد کی تولیت کا وقف نامہ لا یا اور حسال کے ساتھ مبحد کی تولیت کا وقف نامہ لا یا اور حسال کے لیے تھی سال

کر دفریب سے کام لیا ہے اور جھوٹی عبادت کی ہے۔ آج میں اپنے پر وردگار کے حضور میں حاضر ہوکر دل اس کے حوالہ کرچکا ہوں۔ اور غیر اللہ سے بالکل بیز ار ہوچکا ہوں۔ اب مجھے اس فر مان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے اپنے حال پر چھوڑ دواور کا غذات کسی اور کو دے دو نے فرضیکہ بادشاہ نے جس قدر کوشش کی انہوں نے ایک نہ کئی اور بقیے عمر یا دالہی میں بَمر کر دی۔ ختی کہ اپنے کام کو اختیا م تک پہنچا یا۔ پیغمبر علیہ الصلوٰ ق کے اس قول کا یہی مطلب ہے۔

" اتجمُوا على الله هجوم الكذبين فِانَ الصِّدق مقطّعة")

### همداوست كابهانه بناكرترك شريعت كاحشر

اس کے بعدان لوگوں کا ذکر ہونے لگا جو ''ہمدادست'' کا بہانہ بنا کرشر بعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ حضرت اقدس نے اس مضمون پر جوتقر برفر مائی اس کا فاری متن یہاں درج کیا جاتا ہے تا کہ ناظرین حسب استعداد اس کے معانی سمجھ سیس۔ اس کے بعد اس کا اردوتر جمعدادر تشریح کی جائے گی۔ آپ نے فرمایا۔

' سلّمنا ہمہاوست لینی ہمواست' کےصورت بہشت رااز رحمت

و ہمو است کہ صورت دوزخ از
و نیکی پیدا کرد و بدی پیدا کرد
او دارد و لطنے با لطف کہ
صفت رضا در نیکی آمد کہ مدنج
کراہیت و غضب و خط در
پس اے مرد حق و
اندیشہ کن کہ از توچہ ہے آید
وہم پداں باز گردی ۔ و
فکل میسر "لِما جلق لهٔ......

الکار بائے رضت و لطف است باہمہ عرفان و باہمہ دائش کہ ترا با خدائے خود باشد ازیں دوصفت بیرول نوانی آ مدسیو سے کہ وجود ندارد و متحمل نہ باشد وبہشت جزب باتباع پیغامبر مانیت وہر چہ خلاف اوست بداست وبہشت جزب نیکی نیاید کہ لطف جزدر باب لطفے نیست نہ برد و جہانے از عارفان خدا ۔ باشد کے دردوز خ باشند ۔ عذاب دوز خ کشند و بنالندو برارندو بااو ہم دانند کہ ہمواست کہ ایشا نراعذاب ہے کندواوتعالی گوید آ رے منم کہ شاراعذاب کے این نباشد چنا نکہ مردوایں ہمواست وہم از دے وائد کدا لک در

ازاں عذا ہے کہ کافراں و جاہلاں ہے شود کم بدیں عارفان نباشہ عرفان خلاص از آتش دوزخ جزبا تباع نبی صلعم نباشد بیانے کہ کردیم ہمہ مسائل شرح واموراخروی ودعوت و بعثب نبی باہمہ معارف وخن راست و چھے اشکالے نمائد''۔

ترجمہ: ''نہم نے مانا کہ مسئلہ ہمہ اوست سیح ہے۔ یعنی وہی ہے جس نے صورت بہشت اپنی (صفت) رصفت) رحمت سے پیدافر مائی اور ظاہر کی۔ اور وہی ہے جس نے صورت دوز خ اپئی (صفت) قہر سے پیدافر مائی۔ نیز نیکی پیدافر مائی اور بدی پیدافر مائی۔ پھر بدی کو قہر سے لیا کیونکہ اس سے نیر سے پیدافر مائی ہو تر اپنی جس سے میل رکھتی ہے۔ اب اللہ کی رضا نبیت رکھتی ہے۔ اور نیکی کو کرم سے نوازا کیونکہ ہر چیزا پنی جنس سے میل رکھتی ہے۔ اب اللہ کی رضا نیکی سے حاصل ہوئی۔ کیونکہ اس کا منبع رحمت ولطف ہے اور اس کا غصہ اور فضب اور قہر بدی کی وجہ سے ہوا۔ کیونکہ وہ اس کا لاز می نتیجہ ہے۔ بس مرد احمق ناوان اور گرفتار ہوا وہوں ) اتنا تو سوچ کہ جمعے کیافعل خاہر ہوتا ہے۔ فعل نیک یافعل بد۔

کیونکہ جو کچھو ہے وہ ہی تجھ سے ظاہر ہوگا اورای کے مطابق تیرا خاتمہ ہوگا۔ جو مخض جس کام کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔وہ کام اس کے لیے آسان ہوجاتا ہے۔عذاب دوزخ برے کاموں کا

نتیجہ وتا ہے اور بہشت کا عیش وعشرت نیکی کے کاموں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم اینے تمام علم ووائش کے باوجودان دوصورتوں کے سواکوئی تیسری صورت خیال میں نہیں لا سکتے بین مکن ہے۔اب نیکی کیا ہاتباع شریعت کا دوسرانام ہے۔اور بدی شریعت کی خلاف ورزی کانام ہے۔اس لیے بہشت نیکی کے سوا حاصل نہیں ہوتی ۔ کیونکہ لطافت کو لطافت لازم ہے۔اس لیے اصحاب علم و دانش ہی ے بے شاردوز خ میں ہوں کے اور عذاب دوزخ برداشت کریں کے اور آ و وٹالداور گربیزاری کریں گے۔اب کیایہ ہمداوست نہیں ہے۔جوأن پرعذاب کررہاہے بلکہ حق تعالیٰ خووفر ما تا ہے کہ میں ہی تم پر عذاب نازل کررہا ہوں جس طرح کسی نے کام کے ای مطابق اس کا حشر ہوالیکن ہے وہی " ہمداوست" اور یمی دوز خ ہے وہی ہمداوست ان کوجلار ہا ہے۔اور عذاب کررہاہے۔ چنانچه جس طرح کافروں پرعذاب ہوگا۔ای طرح ان اصحاب عقل و دانش پر ہوگا۔ جو ہمداوست كى آثريس شريعت كى خلاف ورزى كرتے ہيں۔آتش دوزخ سے نجات سوائے اتباع نبي عليه الصلوة والسلام كے مال ہے۔ او پر كے بيان سے ظاہر ہے كەمسائل شريعت وامور اخروى حقائق و مصارف طریقت سے علیخاد ونہیں ہیں بلکہ اس کے عین مطابق ہیں اور کوئی اشکال باتی نہیں رہتا۔ ) شرح: حضرت شیخ کے مندرجہ بالا بیان کا خلاصہ و مدعا و مقصدیہ ہے کہ یہ جولوگ جن میں صوفیا واور عالم لوگ بھی شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب''ہمدادست'' یا وحدت الوجود تل ہے تو پھر کون ساخدا اور کون مبحوداور کہاں کاعذاب اور کہاں کا تواب وہ لوگ مینہیں سجھتے کہ بے شک وجود باری تعالیٰ کے سواکسی اور چیز کا وجود نبیں ہے۔لیکن حضرت باری تعالی بھی مختلف صفات سے متصف ہے۔ وہ رہمن بھی ب\_اورقبار بھی ہے۔ چنانچاس نے اپنی سفت رحمت سے بہشت کو پیدافر مایا اوراس کے حصول کا ذر بعدا عمال صالحہ کو بنایا جو یابندی شریعت کا دوسرانام ہے۔اس طرح اس نے اپنی صفعہ قبر ہے دوزخ كوپيدافرمايا اوراعمال بدكودوزخ من جانے كا ذريعه بنايا \_ يعنى اعمال خلاف شرع \_اب آپ خورسوج كت بي كداكر چدمسكله بمداوست حق بيكن رحمت اورقهارى بهى اس كى صفات بي اورحق تعالی کی کوئی صغت معطل نہیں رہتی ۔ بلکہ ہروقت اور برآ ن مصروف بکاررہتی ہے۔ لہذ اوحدت الوجود کے قائل کوذات حق کی صفت رحمت اور قبر کا بھی قائل ہوتا پڑے گا اور اس کے ساتھ دوزخ اور بہشت کے وجود کا بھی قائل ہونا پڑے گا۔اب چونکہ ہر چیز اپن اصل کی طرف رجوع کرتی ہے۔انسان کے

اعمال صالح جورحت حق کی پیدادار ہیں بہشت کے مستوجب اور اعمال بدجواس کی صفت قہر کا بتیجہ ہیں دوز خ کے سزادار ہیں۔ اس سے ثابت ہے کہ نظریہ وحدت الوجود باہم اوست کے باوجود پابندی شریعت ہے کہ نظریہ وحدت الوجود باہم اوست کے باوجود پابندی شریعت سے گریز لازم نہیں آتا۔ اس بیان سے حضرت اقدس نے ثابت کیا ہے۔ کہ حقائق ومصارف طریقت کے لحاظ ہے جمی پابندی شریعت ضروری ہے۔ اس لیے وہ نام نہاد صوفی جو ہم اوست کی آثر میں فلاف شرع جرائم کرتے ہیں۔ اپنا اعمال کی سزا پائیں گے۔ بیدہ بات ہے کہ فدامعاف کرے میں فلاف شرع جرائم کرتے ہیں۔ اپنا اعمال کی سزا پائیں گے۔ بیدہ بات ہے کہ فدامعاف کرے "بالفاظ دیگر اصحاب طریقت کے لیے بھی پابندی شریعت ضروری ہے۔

#### حقيقت وحدت الوجود

اب بداحقر مترجم حقیقت وحدت الوجود یا بمداوست پر پچھروشی ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ سب سے پہلے یہ بیان کرنا ضروری ہے کہ یہ جوعلائے ظاہر کا خیال ہے کہ عقیدہ وحدت الوجود ہے شریعت منہدم ہوتی ہے بالکل غلط ہے۔وحدت الوجود یا ہمداوست سے جیسا کہ حضرت مین نے اور ابت کیا ہے۔ شریعت کی خلاف ورزی لازمنہیں آتی۔ بلک عقیدت وحدت الوجود برایمان نەر كھنے سے شریعت كى خلاف درزى لازم آتى ہے۔ كيونكه شريعت اسلامه كى روسے حق تعالى ايني ذات اور صفات میں لامحدود ہے اور اگر کا نتات یا اشیاء کا نتات کا ذات حق کے سواعلیمارہ وجود تسليم كرليا جائے جيسا كەعلاء ظاہر كاعقيده بنوحن تعالى محدود موجاتا بي يعنى كائنات ميں نہیں ہے باتی ہر جگہ موجود ہے۔ جب کا کات اس سے خالی ہے تو پھروہ لاز ما محدود ہو جاتا ہے۔ بكر غير مقلّدين كامام ابن تيمية نو اورجى عقائدشريت كوالجعاديا بالكاعقيده يهب كنات وركنار خلايا فضاي حق تعالى نبيس بهكدوه اويركى جانب عرش يربيها بواب ۔ اور کا نئات کود کمچد ہا ہے۔ جب انہوں نے سے عقیدہ ظاہر کیا تو علائے وفت نے ان پر کفر کے فتوے لگا دیئے کیونکہ ان کے اس عقیدہ سے ذات حق کی تجسیم (لینی جسم ہوتا) لازم آتا ہے۔ عالانکہ ذات حق جسم سے مزادیاک ہے۔ نیز اس عقیدے سے حق تعالیٰ کا محدود ہونا بھی لازم ہے جو كفر ہے۔ يكى وجہ ہے كه امام موصوف نے اپنى عمر عزيز كا بيشتر حصہ جيل خانوں بيس بسركيا۔ اورآنے والی سلوں کے لئے ایسافساد بریا ہوا کرآج تک امت اس میں جالا ہے۔امام موصوف نے ذات حق کے متعلق اپنے نظریہ استواعلی العرش کوشا کد آیئے پاک الرحمٰن ہی العرش استویٰ ہے ا خذ فر ما یا اوراعلان کردیا کہ جن تعالیٰ او بر کی جانب حرش پر بیٹھے کا 'نات' و چلار ہا ہے کیکن پی خیال نہ فر مایا کہ عرش کے متعلق حق تعالیٰ نے دوسری آیات میں کیا فر مایا ہے۔مثایٰ آیت الکری میں ہے كه وَسِع تُحوُسِينُه والسهواتِ واللازض (يعني اس يحزشُ وكري مين ساري كائتات شامل -- )اس ليآي ياك الموحمن على العوش استوى كى رو ي بحي حق تعالى كابر مكر بوتا اور ہر چیز میں ہونامیح ثبات ہوا لیعنی ذات حق کے سوائسی شے کا دجود نہیں ہے۔ بلکہ ہر چیز کا وجود ظلّی عارضی اورانتباری (Relative) ہے۔ حقیق نہیں ہے۔ ا<sup>گر</sup> چینلائے اہل حدیث کی طرح علمائے دیو بندعقا کد میں بخت ہوتے ہیں اور بڑی احتیاط ہے کام لیتے ہیں پھر بھی مولا نااشرف علی تھانوی نے وحدت الوجوداور ہمہادست کو سحج اسلامی عقیدہ قرار دیا ہے۔وہ اپنے مجموعہ تقاریرعلم و عمل لکھتے ہیں کہ ہمہاوست کی لوگوں نے خوب گت بنائی ہے۔اور ہندوؤں کے ہمہاوست تک نوبت پہنچادی ہے۔وہ کہتے ہیں کہ اسلامی ہمدادست کا مطلب بینیس ہے کہ سب چیز خداہے بلکہ مطلب سے ہے کہ خدا سے کوئی چیز جدانہیں ہے۔مثلاً زید کا ہاتھ زیز نبیس ہے لیکن زید سے جدا بھی نہیں ہےای طرح بت خدانہیں لیکن خداہے جدا بھی نہیں ہے۔اور بت پرتی ای طرح مفتحہ خیز ہے جس طرح کوئی فخص زید ہے قرض مائے اور زید کے انکار کرنے پر زید کے ہاتھ کو ناطب کر کے کیے کہ تو زید کی جیب سے جھے ایک موروپی ثکال کردے دے۔ یہ ایک ناقص مثال ہے کونکہ حَقْ تعالى چونكه ليسس كمهشله شنى" ہےاس يركوئي مثال صادق نبيس آتى \_ پير بھي اس ناتص مثال ہے دصدت الوجود کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔

### مولا ناجامی کی تصریح

مولانا جائ لوائح جای میں یوں فرما تا ہے کہ گلوق کا خالق کے ساتھ تعلق اس نوعیت کانہیں ہے جبیبا کہ جزو کا مل کے ساتھ یا ظرف کا مظروف کا ہے۔ اور لازم وطزوم کا جس طرح ایک کتاب اپنے مصنف کی صفت علم کا نتیجہ ہے ای طرح بید کا نتات یا کل مخلوق بھی صفح تخلیق کا نتیجہ ہے۔ اب چونکہ صفت موصوف سے جدانہیں ہے اس لئے کا نتات

کا وجود خالت کا کنات سے علی فرنیس ہے۔ جیسے ایک کتاب مجازی طور پر مصنف سے الگ اور حقیق طور پر مصنف سے الگ اور حقیق طور پر مصنف میں شامل ہے ای طرح کا کنات بھی مجازی طور پر حق تعالی سے علیا ہ ہ ہے ایک حقیقت میں ذات حق میں دات حقیقت میں ذات حق میں شامل ہے۔ اگر علیا ہ قرار دیا جائے تو ذات حق میں وہ ہو جاتی ہے اور حق تعالی کو محدود ہم جمنا ہر فرقہ کے نزو کی کفر ہے۔

#### وحدت الوجو داور وحدت الشهو د

بعض صونیا ، جن میں حضرت نقش ندید کی اکثریت شامل ہے بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ وحدت الوجود غیراسلامی ہے اور اس عقیدہ کو وہ لوگ حضرت مجد و الف ان شخ احمد سر ہندی قدس سرہ ہے منسوب کرتے ہیں حالانکہ آپ نے اپنے بعض کمتوبات میں یہاں تک فرمادیا ہے کہ جوصوفی وصدت وجود کے قائل ہیں وہ بھی حق پر ہیں اور جو دحد الشہو و میں یہاں تک فرمادیا ہے کہ جوصوفی وصدت وجود اور وحدت شہود ہیں زاع لفظی ہے جقیق نہیں ہے۔ اس کے قائل ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ وحدت وجود اور وحدت شہود ہیں زاع لفظی ہے حقیق نہیں ہے۔ اس طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی جو شقیندی مجددی ہیں اپنے رسالہ موسوم کمتوب مدینہ میں طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث وہلوی جو شقیندی مجددی ہیں اپنے رسالہ موسوم کمتوب مدینہ میں سے میں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہو و میں شمید شتیندی مجددی بھی آئی کی کیاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ وحدت الوجود اور وحدت الشہو و میں بزراع لفظی ہے حقیق نہیں ہے تم ہوابیان وحدت الوجود اور اس کی شرح۔

#### مسئله قضاوقدر

اس کے بعد حضرت بندہ نواز گیسودراز ؒ ہے کسی نے دریافت کیا کہ مسئلہ اختیار (قدر) کے متعلق آ پ کیافر ماتے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ۔
اوتعالی وتقدس ماراواختیار مارا آفرید۔ در آ نچہ ما ہے کنیم
آن رادرازل تقدیر کردودر ماآفرید۔ ودوزخ آفریدوالمل او
راآفرید۔ بہشت آفرید دالمل اورا آفرید وجدان الم درما پیدا آورد
و آش رااد گماشت وایڈ اوتا ملے کہ درعقب آں پیدا آمداو آفرید
نالہ دزاری دگریہ کہ دوز نے کرد ہمداز وشد۔ و کے دیگراخیال وجود ندارد

مبداء ہم اوست ومعاد ہم اوست ۔ اگر من بمثال بندہ ہے بودم واد بہمثال خوند کارے ۔ اومرا کارے فرمود ہے ومن ہے کردم و برآ ں عذاب کرد ہے برآ سُظم آ مدے۔ ہرجا کہ کافریت ومکا برلیت جمت ہمن است کہ اگر خدائے خواسی ما کفرنے ورزیدیم خدائے ماایٹاں درقیامت گوید۔ آ رے آ ں ہم فن کردم ایں ہمہ من میکنم ایں بداں وبسوز۔ واگر از تو بتو چیز ہے باشد آ ں راظلم نام بند و جفا بگو۔ اگر حقے داری وعویٰ آن بکن ۔ اول منم مبدا ہم منم ومعادو ہم منم۔

ترجمه: حق تعالی وتقدس نے ہمکواور ہمارے اختیار کو پیدافر مایا۔ جو پچھ ہم کرتے ہیں اے از ل میں مقدر فرمایا اور جارے اندر پیدا کیا۔ دوزخ کو پیدا فرمایا اور الل دوزخ کو پیدا فرمایا۔ بہشت کو پیدافر مایا اورائل بہشت کو پیدافر مایا۔اس نے ہمارے اندراحساس الم پیدافر مایا اورآگ کو تعین فر مایا اور جونالہ وگریید دوز خ نے کیا ہے پیدا فر مایا۔اور کوئی دوسرااحمال وجوز نبیس رکھتا۔مبداء بھی و ہی ہے اور معاد بھی وہی ہے۔مثال کے طور پراگر میں کسی مخص کا غلام ہوں اور وہ میرا آتا ہے۔ اگروہ مجھے کوئی کام کرنے کا تھم دے اور میں اس کے تھم کی تھیل کروں اور اس پروہ مجھے سزا دے تو یہ برصورت میں ظلم ہوگا جہاں کہیں کفر ہے یا شرک ہےاس کی ججت کی ہے کہ اگر خدا تعالی جا ہتا تو كفرنه بوتا \_ خداتعالى ان كوقيامت كرون كبه كاكروبال دوسب كحميل نے كيا اوربير ايعنى سزائے قیامت ) مجی میں کرر ہاہوں۔ بیجان او۔ اور جلتے رہوخواہ اس کا نام جفار کھو یاظلم کہو۔ اگر تمہارا کوئی حق ہےتو دعویٰ کرو۔اول میں ہوں آخر میں ہوں۔مبداء میں ہوں معادمیں ہوں۔ تشريح: حفرت فيخ كمندرجه بالابيان كامطلب يه كه جارا خال جي حق تعالى إور جارك اعمال وافعال کا خالت بھی وہی ہے جیسا کہ قرآن تھیم میں فرمایا ہے کہ "ہم نے بچھے پیدا کیا اور جو كجيم كرتے ہوا سے بيداكيا-"اى طرح اس نے بہشت كو پيدافر مايا اوردوزخ كو بيدافر مايا اورالل بہشت اورالل دوزخ کو بھی ای نے پیدافر مایا۔ آگ کو بھی اس نے پیدافر مایا اور دروالم کا احساس مجی ای کا پیدا کردہ ہے۔اگر کوئی مخص یہ کہے کہ ہم ہے اس نے برے اعمال کرا کر دوزخ کامستحق ہنایا تو بیظلم ہے۔لین ظلم کی تعریف میہ ہے کہ کی فخص کی ملکیت میں تقرف کیا جائے۔جب ہر کس ہر

چیز نیز دوزخ بہشت اس کی ملکیت ہے تو ظلم کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔ اگر کوئی فخص اپنے ملک مُلک ش تقرف کرے تو یہ کہاں کاظلم ہے۔ بیستلہ تعنا وقدر کا ایک جواب ہے جو بالکل سیح ہے۔ كسى فے حضرت امام جعفر صادق عناس مسئله كي وضاحت طلب كي توفر ماياكه ألا بيس الأموين (لین هیتب حال قدراور جرکے درمیان ہے) مطلب یہ کدایک لحاظ سے قدر ہے اور ایک لحاظ ے جرہے۔ عرفاء کا قول ہے کہ حقیقت میں جرہاور مجازی قدر ہے۔ اس لئے وہ سزا کا مستحق بھی ہے۔اور بخشش کا مستحق بھی ہے۔ چنا نچر حق تعالی نے فرمایا کہ جے میں جاہوں گا پکڑلوں گا اور جے جا ہوں گا چھوڑ دوں گا۔قرآن حکیم میں حق تعالیٰ نے یہ مجی فرمایا ہے کہ برے کام انسان خود کرتا ہے اور نیک کام اللہ کراتا ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان مجموعہ ہے روح اورجم کا۔ جبجساني خوابشات يعنى نفسانيت كاغلبهوتا بوق وى بركام كربينمتا باس من تق تعالى كا خل نہیں ہوتا۔لیکن جب روحانیت غالب ہوتی ہے تو وہ نیکی کا کام کرتا ہے اب چونکہ روح عالم بالا کی چیز ہے بلکت تعالی کا نور ہے جیسا کہ اس نے خود قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ فنصنحت فید من رَوحی ( مل نے انسان کے اندرائی روح میں سے پھوکی) لہذا جب روحانیت کا غلبہوتا ب بمعدال مديث بي يسمع وبي ينصر وبي ينطش (انسان نيك كاماللك قدرت ے کرتا ہے نہ کہا ہے غلب نفس سے لہذا جب ہرے کا م نفسانیت سے کرتا ہے تومستحق سزاتھ ہرا۔اور جب نیک کام الله کی قدرت ہے کرتا ہے تو جزا کا مستحق تو نہیں ہے کین الله تعالیٰ اپنے فضل و کرم اور رحت سے اسے جزائے خیرو بتا ہے بیعد لنہیں ہے دحت ہے۔عدل بیہوتا ہے کہ نیک کام کی جزا کچھ بھی نہاتی اور ہرے کام کی سزاملتی فتم ہوئی تشریح ازمتر جم۔

قول انالحق خلاف شرع نہیں ہے

اس کے بعدایک فض نے دریافت کیا کرحضورانالحق کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے فر مایاس قول کی حقیقت سے لوگ آگاہ نیں ادر گمان کرتے ہیں کہ شاید بیکلمات خلاف شرع ہیں۔ معاذ اللہ۔ بیم معنی نہیں ہیں۔ بلکہ حقیقت بیہ ہے کہ حسین ابن منصور ؓ اپ آپ سے بیزار ہو گئے اور کسی صورت میں وہ خود خود خدر ہے۔ بلکہ حق تعالی ان کے مظہر میں انالحق کہدر ہے تھے۔ جبیا کر آئن

یں ہے کہ ) حق تعالیٰ ورخت کے مظہر میں حضرت موٹی سے کہد ہے تھے کہ اِنسی اُنا اللّٰه لَا اَلِه اَلَا اِنا (بلاشبہ میں ضدابوں اور میر سے سواکوئی معبود نہیں ) ای طرح حسین منصور کے مظہر میں حق تعالیٰ نے بلا دہن و بلا زبان فر مایا انا انحق اور اس صورت اور ان حروف کو پیدا فر ما کر خاتی کو سنوا یا لیکن اس کی حقیقت سے لاعلمی کی وجہ سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے تنحتہ دار پر لئکا دیا۔ لہذا سے حسین منصور کی طرف سے کوئی جرم نہ تھا۔ بعینہ ای طرح احادیث قدس میں رسول اکر م اللّٰ اللّٰ نے حق تعالیٰ کے کلمات بیان فر مائے ہیں۔ مشائح سے جواس تنم کے کلمات سرز دہوئے ہیں وہ غلبہ حال سے صادر ہوئے ہیں ان کی حقیقت ہی ہے جوہم نے بیان کی ہے کہ یہ کلمات حق تعالیٰ کے حال سے صادر ہوئے ہیں ان کی حقیقت حال ہی حقیقت حال ہی اور بیصرف میری رائے نہیں ہے بلکہ موارف المعارف میں بھی یہی لکھا ہے کہ حقیقت حال ہی میں اور بیصرف میری رائے نہیں ہے بلکہ موارف المعارف میں بھی یہی لکھا ہے کہ حقیقت حال ہی گمان ہے جو بیان ہو چکی ہے ہیں وہم و گمان ہے۔ حال نکہ مشائح کے ان کلمات کے متعلق جو چکی کہتے ہیں وہم و گمان ہے۔ حال نکہ مشائح کے ان کلمات کے متعلق جو چکی کہتے ہیں وہم و گمان ہے۔ حال نکہ مشائح کا مطلب پکھاور ہوتا ہے۔

### دنیا کی زبوں حالی اور عاقبت کی خرابی

عشاء کی نماز کے وقت دنیا کی زبوں حالی عاقبت کی خرابی اور قباحی اعمال کاذکر ہونے لگا۔
فر مایا ہمارے خواجہ (حضرت خواجہ نصیرالدین) فر مایا کرتے ہے کہ خواجہ محریح والی لکھتے ہیں کہ اہل
دنیا اور لذات دنیا کی مثال اس حلوے کی ہے جس میں گرئی نرئی لطافت اور خوشبو کے ساتھ کچھ
د نیا اور لذات دنیا کی مثال اس حلوے کی ہے جس میں گرئی نرئی لطافت اور خوشبو کے ساتھ کچھ
ز ہر بھی ملاویا گیا ہواور بھو کے لوگوں کے سامنے رکھویا جائے اور کھا ناشر وع کرنے والے ہوں کہ
ایک مر دِخدا آ کر ان کو مطلع کرتا ہے اے لوگو بیے طوہ مت کھاؤ اور اس کی چ بی لطافت اور خوشبو پر
فریفتہ مت ہو جاؤ کیونکہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اب بعض لوگ اس کی
بات پر یقین کرتے ہیں اور حلوہ نہیں کھاتے بھوک پر صبر کرتے ہیں اور ہلاکت سے بی جائے
بیں لیکن بعض لوگ یقین نہیں کرتے اور حلوہ کھاتے ہی مرجاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے
لوگوں کے دلوں میں ہواوہ وی پیدا کی ہے۔ وہ نفسانی خواہشات سے مغلوب ہو کر ہلاک ہو جاتے
ہیں ۔ حق تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو ہلاکت سے بچانے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجے ہیں جو ان کو
ہلاکت سے متنبہ کرتے ہیں۔ بعض لوگ ان کی بات مان لیتے ہیں اور حرص وہوا پر قابو پا کر بھوک پر

صر کرتے ہیں اور دوزخ کی آگ سے چ جاتے ہیں لیکن بعض ان کی بات نہیں مانے اور خواہشات نفسانی کے غلب میں آ کر گناہ کا ارتکاب کر بیضتے ہیں اور دوزخ مول لے لیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کتاب افسانہ یں لکھا ہے۔ کدایک تاجرنے کی گاؤں میں جا کر پچھ شیشہ خریدااورایک مزدور کے مر پرر کھ کر گھر لے گیا۔ گھر پہنچ کراس نے مزدورکو چھ آنے دئے۔ مزدور شیشہ نیچے رکھ کرسو چنا شروع کیا کہ اگر اس رقم کوخرج کر دول کومیرے پاس پچھ باقی نہیں بیچے گا۔ یہ بہتر ہے کہ چھآنے کاایک مرغی کا چوزہ خریدوں۔جب چوزہ بڑا ہوگا۔مرغی بن جائے گی۔مرغی انڈے دے گی جس سے بہت سے چوزے پیدا ہو جائیں گے۔چوزوں کو پال کر بڑا کروں گا اور فروخت کر کے ایک بکری خریدوں گا۔ بکری بہت ہے دے گی۔ جب بجے بڑے ہول کے توان کو فروخت کر کے گائے خریدوں گا گائے بچے دی گی۔ بچے بڑے ہوں گے۔ان کو چے کر مادہ گھوڑی خریدوں گا۔ جب گھوڑے بہت ہوجا کیں توان کوفروخت کر کے غلام خریدوں گا۔غلاموں کو تیراندازی اور تیغ زنی سکھاؤں گا۔جس سے میرے ماس ایک بڑالشکر جمع ہوجائے گا۔اور باوشاہ پرحملہ کر کے ا تے تل کردوں گا اورخود با دشاہ بن جاؤں گا۔ باوشاہ بن کر بہترین مورت سے شادی کروں گا جس سے شاہزادے پیدا ہو کئے شہزادوں کو تیراور تکوار چلا نا سکھاؤں گا۔ چوگان سکھاؤں گا۔اگران کی ماں چوں و چرا کرے گی تو اس کے سینے پر لات ماروں گا۔ بیرخیال کرتے ہی شیشہ پرایسی لات ماری کہ نکڑے نکڑے ہوگیا۔ تاجرنے اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر مارنا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا مجھے میرے مال کی قیمت ادا کروتب جانے دوں گا۔اب اس کے تمام خیالی بلاؤختم ہو گئے اور دوسری مصیبت میں گرفتار ہو گیا اہل دنیا کی ہواو ہوس اور لبی چوڑی تجاویز اور تد ابیر کا بھی بھی حال ہے۔

#### كرامت اولياء

اس کے بعد بعض الل اللہ کی کرامت کا ذکر ہونے لگا۔ فر مایا کہ حضرت خواجہ علیہ رحمتہ نے فر مایا کہ سلطان علاؤ اللہ بین جہاں سوز نے غزنی پرحملہ کر کے فتح کرلیا۔ اور اپنے بھائی کو وہاں کا حکمر ال مقرر کے کے واپس وطن چلاگیا۔ پچھ عرصے کے بعد لوگوں نے جمع ہوکراس کے بھائی پرحملہ کر کے اسے قبل کردیا اور سارا علاقہ واپس لے لیا۔ جب سلطان علاؤ اللہ بین کواس بات کا علم ہوا تو اس نے

غزنی پردوبارہ حملہ کیااور فتح کر ہے شہر کوآ گ لگادی جس ہے سارا شہر جل کر را کھ ہو گیا۔علاؤالدین کو جہاں سوز ای وجہ ہے کہتے ہیں۔اب بادشاہ کے لشکریوں نے آس ماس کے گندم کے تھیتوں میں گھوڑ ہے چپوڑ دیئے جیسا کہان کی عادت ہے اور گھوڑ دل نے فصل گندم کو یا مال کر دیا۔ بادشاہ کے فشکر میں ایک ترک سیابی تھا جس نے اپنا محوز ابا ندھ کر کھڑ اکر دیا اور کھیت میں نہ جانے دیا۔ جب اس کے دوستوں نے دریافت کیا کہتم اپنے گھوڑے کو کیوں مجموکوں ماررہے ہوتو اس نے جواب دیا کہ پیگندم رعایا کی ہے اور ہمارے لئے اس کا تباہ کرنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہم تو الی باتیں کہدر ہموگویاولی الله مورترک نے جواب دیا کہ اگر میں ولی اللہ موتا تو تمہارے لئے کون ی تعجب کی بات ہے۔ یہ س کرانہوں نے کہاتم ایس بات کررہے ہو کہ اگر پہاڑ کو کہو کہ اپنی جگہ چھوڑ کر مطے جاؤتو وہ وہاں سےفور اُمِث جائے گاس نے جواب دیا کہ واللہ !اگر پہاڑ ہے کہوں کہ چلاجاتووہ چلاجائے گا۔ بیکہناتھا کہ پہاڑنے چلناشروع کرد ترک نے کہامیرا مطلب پنہیں کہ پہاڑا نی جگہ چھوڑ دیں میں تو دیسے بات کرر ہاتھا۔ یہ شنتے ہی پہاڑا نی جگہ پررک گیاا یہ س کرراقم الحروف نے عرض کیا کرحضورا بیے ظالم بادشاہ کے لشکر میں اسے مردان خدا کیے گزارہ کر سکتے ہیں۔ آ ہے فر مایا خدا کے کام خدابی جانے ہمیں کچرمعلوم نہیں ہے کہ کس وجہ سے بدکار بادشاہ کے ساتھ نیک لوگ نامزد کئے جاتے ہیں۔اللہ بہتر جانتا ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ اس دکا یت کے مطابق حضرت خواجد ابراہیم ادھم کی دکا یت بیان کی جات بیان کی جات بیان کی جات ہے اللہ ہے۔ ایک دن آپ ہے کسی نے دریافت کیا کہ اے ابراہیم کم نے بلغ کی بادشاہی کیوں ترک کردی۔ اسے چھوڑ کر تہمیں کیا حاصل ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس سے جھے جو چھو حاصل ہوا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ اس سے جھے جو چھو حاصل ہوا ہیاں سے باہر ہے۔ سب سے کم چیز سے ہے کہ اگر شی ان پہاڑ وں کو تھم دوں کہ یہاں سے بطے جا کیں گے یہ کہنا تھا کہ پہاڑ حرکت کرنے گئے۔ حضرت ابراہیم بن اوھم بھی اس پہاڑ پر باتھ مار کر فر مایا کہ میں نے تم کو چلنے کا تھم نہیں دیا۔ صرف بات کر دہا تھا تم اپنی مقام پر قائم رہو۔ سے بنتے ہی پہاڑ رک گئے۔

# دوشنبہ ۱۸ محرم الحرام ۳۰۸ھ قرب حق کے درجات سے محرومی خلق کے بیان میں

عاشت کے وقت اس بات کا ذکر ہور ہاتھا کہ قرب حق کے بلندور جات سے خلق اپنی دون ہمتی کی وجہ ہے کس نعمت ہے محروم ہے۔اور کس طرح لوگوں نے غیر اللہ کواپنا نصب العین بنالیا ہے۔حضرت اقدس نے فر مایا۔ اے برادران اور اے دوستان تمہارے پاس زن وفرزند' مال و دولت' جاہ' مرتبت' علم وزید' اجتہا و' درس فتویٰ میں ہے سب کچھ ہے کیکن افسوس کہتم اپنے محبوب حقیق ہے محروم ہو۔تمام عالم و فاضل لوگوں نے اس بات پرا کتفا کرلیا ہے کہ اس جہان ہےا ہے کام کئے جا ئیں جن ہے بہشت حاصل ہواور دوز خ ہے نجات ملے لیکن قرب اور وصال حق تعالیٰ کی طرف کوئی توجینیں ویتا۔وو کیا چیز تھی کہ جس کے متعلق خواجہ بایزید بسطامیؒ نے فرمایا ہے کہ میں ایک سوتیرہ مشائخ کی خدمت میں کمر بستہ رہا۔اوراپنے مطلوب کی باریابی کی درخواست کی لیکن سب نے یہی جواب دیا کہ اے بایز یدجو چیزتم طلب کرتے ہو ہماری مجھ سے بالاتر ہے۔ وہ کیا چزتھی جوایک سوتیرہ مشائخ نہ مجھ سکے۔اورابو پزیڈاس کا طالب تھا۔ ذرااس کے متعلق بھی سو چنا جا ہے۔ تذکرہ 1 میں لکھا ہے۔ حضرت امام جعفرصا دق کی خدمت میں ایک فیخف نے عرض کیا مجھے میرے رب کا دیدار کرا دیجئے۔ آپ نے جواب دیا کہاے مرد! یہ بردی ہے ادلی ہے جوتم. حفرت حق تعالیٰ کے ساتھ رکھ رہے ہو۔ کیونکہ جب حضرت موٹی نے یہی سوال کیا تھا تو ان کو جواب لن تر انی (تو مجھے نہیں و کھ سکے گا) سنا بڑا۔ تھے دولت حق س طرح حاصل ہو عتی ہے۔ اس محض نے عرض کیا کہ وہ دین موٹی تھا۔ بید بن احمہ ہے۔ بیٹی ہے کہ حضرت موٹی کو دیدار نصیب نہ ہوا اور اس وجہ ہے ان کی امت کو بھی نہ ہوا۔ لیکن چونکہ ہمارے پیٹیم واقعہ کو دیدار اللی نصیب ہوا ہے اس لئے آ کی امت کو بھی ہوسکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق نے حکم دیا کہ اس آ دی کودریائے د جلہ میں پھینک دیا جائے۔ جب لوگوں نے اسکودریا میں پھینکا تو وہ ایک غوطہ کھا کر یکارنے لگا کہ اے امام الغیاث (یا امام میری مدد کرد) حضرت امام نے فرمایا کہ اے آ تذكره الاوليا ،مصنفه حضرت مين فريدالدين عطارٌ جواصلي فاري ميں ہے۔اب اس كے تى زبانوں ميں تراجم

دوسراغوطہ دیاجائے دوسراغوطہ کھا کراس نے وہی فریاد کی کہاے امام مجھے بچاؤا اس کے بعد حفرت امام نے فرمایا کہا ہے اور غوطہ دو۔ تیسر نے وطہ کے وقت آپ نے دریائے و جلہ کو کا طب کر کے فر مایا کہ اسے اور پنیجے لے جاؤ۔ چنانجے دہ دریا کی تہد میں چلا گیا۔ جان نظنے کوآئی تو فریاد کی كه يارب الغياث الغياث ( اے رب مجھے بياؤ مجھے بياؤ ) باہر آ كر كہنے لگا كەاب مجھے ميرا مطلوب مل گیا ہے۔حضرت امام نے بوچھا کہ بتاؤ کیا حاصل ہوا ہے۔اس نے جوابدیا کہ جب تك مرادل آپ كيما تحد لگار ما بجيم مكلوب حاصل نه بوا۔ جب مير ا كام تمام بونے لگا تومير ادل آپ سے نامید ہو کر خدا تعالی ہے جا ملا یعنی جزو سے کل تک پہنچ گیا جس کی وجہ ہے میرے ول میں ایک سوراخ نمودار ہوااوراس سوراخ میں ہے دیکھا توحق تعالیٰ کا دیدارنفییب ہوا۔ یہن کر حضرت امام جعفرصاد تُنْ نے فر مایا که اس سوارخ کی خوب نگاه داشت کرنا سارا جہاں اس سوراخ کے پنچے ہےاب بتاؤ یہ حکایت سیحے ہے یا غلط ۔ تمام حاضرین نے ایک آواز ہوکر کہا کہ یہ حکایت حضرت شخ فریدالدین عطارٌ نے تذکرہ الاولیاء میں بیان کی ہے۔اس کی صحت میں کوئی شبزہیں ہے۔آپ نے فرمایا تو پھر کیا دجہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کواس مقصد اعلیٰ کے لئے قربان نہ کریں اورا بنی جان و مال کی بازی نہ لگادیں تا کہ ان بلندمرا تب تک رسائی حاصل کریں۔

اس کے بعد حاضرین میں سے ایک شخص نے حضرت خواجہ بایزید بسطائی گی یہ دکایت بیان کی کہ جب اہل عرصات اندنے حضرت خواجہ ابویزید کے تمنا کی تو ابویزید نے حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ خداوندا! میں نے تیرے سواکس کی پرسٹ نہیں گی۔ آج جھے اس طرح بہشت میں جھیج کہ کی کواس کا علم نہ ہو۔ میری صورت میں کی ہزار فرشتے پیدا کرد سے الکوئی شخص یقین کے ساتھ بینہ کہد سے کہ بایزید کون ہے۔ میری صورت میں کی جانب حضرت اولیس قرنی کے متعلق بھی بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب اس قتم کی حکایت حضرت اولیس قرنی کے متعلق بھی بیان کی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب

رسول الشعطية في حصرت اوليس قرفي كود يكف كى خوابش ظا برفر مائى توحق تعالى في ان كيم شكل كى بزارفر شتے بناد كتا كديفين كساتھ بيمعلوم ند بوسكے كداولين قرنى كون بـــ

اولياءالله كابيك وقت كئي مقامات برموجود مونا

اس کے بعد ایک شخص نے عرض کیا کہ حضور شیخ محی الدین ابن عربی کے متعلق کہا جاتا ہے کہ

<sup>1</sup>عرصات دوزخ اور ببشت كررمياني علاقے كانام بـ

ایک دن آپ پندرہ مقامات پر بیک وقت موجود تھے۔ایک آ دمی بیک وقت کی مقامات پر کیے حاضر ہوسکتا ہے۔ آپ نے فر مایا کہ ایک بزرگ ایک وقت میں ایک ہی مقام پر ہوتا ہے باتی مقامات پر ان کا دیکھ اجانا صرف دکھا وا ہوتا ہے لئے یہ خاص حروف کی وجہ سے ہوتا ہے شیخ ابن عمر فی بھی حروف خاص کے حامل تھے ہے۔ جس کی وجہ سے لوگوں پر ان کا زبر دست تصرف ہوتا تھا اور یہ کرامت دیکھتے تھے۔ لیکن وہ خودا یک ہی مقام پر ہوتے تھے۔ پندرہ مقامات پر موجود آبیں ہوتے تھے۔ صرف ان کی صورت نظر آتی تھی اور یہ مضاصورت نہیں ہوتی تھی بلکہ کمل شخصیت میں جلوہ گر ہوتے تھے اور تمام افعال بشری ان سے مرز د ہوتے تھے۔ لیکن وہ خوذ نہیں ہوتے تھے اور تمام افعال بشری ان سے مرز د ہوتے تھے۔ لیکن وہ خوذ نہیں ہوتے تھے۔ لیکن وہ خوذ نہیں ہوتے تھے۔ ایکن وہ خوذ نہیں ہوتے تھے۔ ایکن وہ خوذ نہیں ہوتے تھے اور تمام افعال بشری ان سے مرز د ہوتے تھے۔ لیکن وہ خوذ نہیں ہوتے تھے ان کی جلوہ گری ہوتی تھی۔

اہل اللہ کے ہاں کیمیا کی کوئی قدرہیں

اس کے بعد سیمیااور کیمیا کاذکر ہونے لگا۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ اس کو چیش کسی ہزرگ نے قدم نہیں رکھا جس کی کسی نہ کسی طرح آزمائش نہ کی گئی ہو۔ ہر خص کے لیے ایک امتحان ہوتا ہے تاکہ اے آزمایہ جائے گہ آیا وہ طالب دنیا ہے یا طالب مولا ہے۔ اگر وہ طالب دینا پایا جاتا ہے تو حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی تجولیت نہیں ہوتی کیونکہ بندہ زرہوتا ہے بندہ خدا نہیں ہوتا۔ جب آوی طالب مولا نہیں ہوتا ہے۔ جب آوی طالب مولا نہیں ہوتا تو کئی طرح پر حق تعالیٰ اے اپنا بنانا چا ہے ہیں کہ یہ میرابندہ بن جائے۔ اس لئے انسان کوچا ہے کہ حق تعالیٰ کی ان نوازشات سے غرق ہذہ ہوادر کی قسم کی لغزش اس سے سرز دنہ ہو۔ "
انسان کوچا ہے کہ حق تعالیٰ کی ان نوازشات سے غرق ہذہ ہوادر کی قسم کی لغزش اس سے سرز دنہ ہو۔ "
ایک شخص تھا جو حضرت خواجہ نظام الدین اولیا ُ کا مرید تھا امیر سے شیخ (حضرت خواجہ نصیر الدین اور سے شیخ (حضرت خواجہ نصیر الدین اور سے حقول ہوتا تھا۔ جو دم بیان کرتے ہیں کہ ہیں اور دھ کے علاقے میں دہتا تھا اور دوزانہ گھر سے باہر جاکرا یک باغ میں جس کا نام بُنتا بن کا فورتھا مشغول کے علاقے میں دہتا تھا اور دوزانہ گھر سے باہر جاکرا یک باغ میں جس کا نام بُنتا بن کا فورتھا مشغول کے وہاتا تھا۔ میرا وا ماد میر سے ساتھ ہوتا تھا اور خدمت کیا کرتا تھا۔ سار اون وہاں رہتا تھا اور نماز خوات تھا۔ میرا وا ماد میر سے ساتھ ہوتا تھا اور خدمت کیا کرتا تھا۔ سار اون وہاں رہتا تھا اور نماز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جیسے ایک شخف جب کئی آئیوں کے سامنے آتا ہے تو اس کی اتنی صور تیں نظر آئی ہیں جتنے آئیے ۔ 2 مینی خاص کلمات پڑھنے کے بعدان سے میکرامت صادر ہوتی تھی۔ جیسے خاص ادراد پڑھنے سے کشف قبور اور کشف قلوب ادر کشف واقعات ماضی وستقتل ہوتا ہے۔

باجماعت برحتا نمازشام کے وقت گھرآتا تعا۔ ایک دن بستان کا فورش ایک جوگ میرے پاس آ یا اور چندروز وہاں رہ کراس نے دیکھا کہ بیآ وی نہ کھ کھا تا ہے نہ پیتا ہے۔ آخر میرے یاس آ كركنة لكاكدكيابات بن كركه كات بوندية بوسارادن اى جكد يربين بدي بوسي کہا کہ رات کے وقت جب گھر جاتا ہوں تو کھانا کھاتا ہوں اس نے کہا تمہارے چبرے ہے تو کھانے پینے کے کوئی آٹارنظرنہیں آتے بین کر میں خاموش ہو گیااس نے اپنے تھلے میں سے ا یک دوائی نکالی اور میرے سامنے رکھ کر کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے آپ کواس کی ضرورت نہیں ہے۔لیکن ممکن ہے کہ آپ یہ چیز کی غریب ومسکین کو دے کر اس کی امداد کرسکیں۔ میں نے وہ ووائی لے کر گھریش ایک طاق کے اندر رکھدی۔ ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ تم اس دوائی 1 پر تو کل کررہے ہو۔ اس لئے اٹھا کر باہر پھینک دی۔ جب حضرت خواجہ نظام الدین کا وصال ہوا تو کچھ عرصہ بعد جمیں مالی مشکلات کا سامنا ہوا۔ میر ے دل میں خیال آیا کہ اگروہ دوائی اب میرے پاس ہوتی تو کام آتی۔اس خیال میں مت ہوکر میں مجد کی طرف جار ہاتھا کہ رائے میں ایک دراز قد آ دی سے ملاقات ہوگئی۔اس نے کہااگر تختے اس دوائی کی ضرورت ہے توبیلو۔ جب میں نے اس کے ہاتھ سے پڑیا لے کر کھولی تو کیاد کھتا ہوں کدو ہی دوائی ہے۔اس نے بیکھی کہا کہ یگھاس فلاں پہاڑ میں کثرت ہے پایا جاتا ہے۔تم جس قدر جا ہود ہاں جا کرلا کتے ہو۔ یہ س کر میں نے وہ پڑیا زمین پر بھینک دی اور خدا وند تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یہ کی کہ پھراس قتم کی خوا بمش نہیں کروں گا۔ فرمایا بیے خدا تعالیٰ کی طرف ہے ایک آ زمائش ہے جس سے وہ اپنے دوستوں کوآ ز ماتا ہے کہ شایداس سے ان کے ایمان میں لغزش آ جائے۔ اور جس مخص سے اس قسم کی لغزش سرز دہوتی ہےا ہے زمرہ اولیاء سے خارج کردیا جاتا ہے۔اس کا دل تاریک ہوجاتا ہے اور انوارو بر کات سے محروم ہوجاتا ہے۔اس کے بعد حفزت شیخ نے فرمایا کدمیرے یاس اس قتم کے کی جوگ آئے اور بیٹار عملیات کی پیش کش کی لیکن ہم نے ان سب کوٹھکرا دیا۔ اس تسم کے واقعات گذشتہ صفحات میں بیان ہو چکے میں دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ امیر المونین حضرت علیٰ کے گھر کی روز فاقد رہا۔ کنیز فضہ نے حضرت بی بی

<sup>1</sup> یہ والی کیمیا کا کرشمہ تھاجس نے لوگ سونا بناتے ہیں۔

فاطمة كى خدمت من عرض كيا كه اگراجازت بوتو جنگل مين جا كرايندهن لا وَن تا كه بهاري مشكلات آ سان ہوجا ئیں۔انہوں نے اجازت دے دی۔ کنیز نے باہر جا کرلکڑیاں جمع کیں اور سریراٹھا کر گھرلے آئی۔اس کے ساتھ وہ تھوڑی ہے ٹی اور گھاس بھی لے آئی۔ گھر آ کراس نے ٹی میں یانی ڈ ال کرایک ہیالی میں بنالی اور ہیالی ش اپنے ہاتھ کا زیور جو انتہ کا تھا ڈ ال کر آ گ پر رکھا۔ جب قلعی لچھل گئی تو اس گھاس کا رَس نکال کراس میں ملایا جس سے جاندی بن گئی۔اوراس نے جاندی کو جا كرحفرت بى بى فاطمة كسامن ركوديا- آپ نے دريافت فرمايا يه كيالا كى ہو-اس نے جواب ديا كەز مانە جابلىت مېن مىل نے كىميا كايىمل ئىچەلياتقالاب چونكە گھرىيىن تىچىتىھى مىر بےول مىں خيال آیا کہ جاندی بناکرآپ کی ضدمت میں چیش کروں۔ کیونکہ یہ بنرا گرآج کام ندآیا تو کب آئے گا۔ حضرت بی بی فاطمہ ؓ نے فر مایا اچھابازار جاؤ اور چھوٹے حچھوٹے نکڑے بنوالا ؤ۔ جب وہ جاندی کے مكڑے لائى تو آپ نے فرمايا كەرس ككڑے فلال كود ؤميس فلال كود و پاخچ فلال كودوتى كەلىك مكرا بھی ہاتی نہ بچا۔ بیدد کچھ کرکنیز حیران رہ گئی۔ دوسرے دن بی بی فاطمہ ؒنے کے فضہ سے فرمایا کہتم پھر جنگل میں جاؤادرلکڑی لے آؤلیکن اس یا ال باڑی طرف جانا' وہاں فلار شکل کی ایک بوٹی ہا ہے تو ژکر لے آنا اور جس طرح تم نے پیالی .نا کراس میں قامی اور کھاس ڈال کر جاندی بنائی تھی۔ای طرح پھرممل کروکنیز نے آپ کی ہدائت پڑمل کیا۔ جب آگ جلائی گئی تو بی بی فاطمہ "نے حضرت علیٰ کے عصا ہے او ہاا لگ کر کے آگ میں رکھ دیا۔ جب پیالی کو کھوا اگیا تو اس کے اندر ہے خالص سونا برآ مد ہوا۔ اس کے بعد آپ نے کنیز کو حکم دیا کہ اس کے نکڑے بنوالاؤ۔ جب مکڑے بن گئے تو آپ نے فرمایا دس فلال کو دوہیں فلال کو یا نج فلال کو اور اپنے یاس کچھ بھی نہ چھوڑا۔ یہ دیکھ کر کنیر نے عرض کیا کہ حضور جب آپ کے پاس اتنابرا ہنر ہے تواس تنگدی اور فاقد میں کیوں مبتایا میں۔آپ نے جواب دیا کہ اگر ہم سونا بنانا شروع کردیں تو جو یچھ ہم کوخل تعالیٰ ہے ال رہا ہے نہیں ملےگا۔ اگر چدمیمل بے صدمفید ہے لیکن اس سے دل سیاہ ہوتا ہے۔

اس کے بعد حفزت شیخ نے فرمایا کہ دوستو! بیسب بے کار اور باطل ہےاس کوکوئی ثبات نہیں ہے۔ جس قدر ہو سکے خداو ٹدتھالی کو یا دکرو اور اُس سے روزی طلب کرویہ چیزیں فانی ہیں اور سوائے محرومی اور پشیمانی کے بچھ ہاتھ نہیں آتا۔ اور پھرید رہا می پڑھی۔

دنیا هداد تیمر و خاقال را دوزخ بد را بهشت مر نیکال را تنبیح فرشته را ثنا انبان را جانال مارا و جان ما جانان را

( دنیاشداد قیصر و کسر کی کوچا ہے دوز خ یُروں کو بہشت نیکوں کو تشییح فرشتہ کومبارک ہواور ثناانان کو جمیں دوست در کار ہے میری جان دوست کو قبول ہو۔

# نظرِشنخ کی تاثر و بر کات

اس کے بعد نظرِ شیخ اوراس کی تاثر و بر کات کے متعلق گفتگو ہونے لگی فر مایا کہ جس شخص پر پیر کی نظرعنایت ہو جائے خواہ اس کا ظاہری حال کیسا ہواس کی عاقبت مِن جاتی ہے۔ اور بلند مراتب یر پنچ جاتا ہے۔لیکن وہ خص جس پر پیر کی نظر شفقت نہیں خواہ وہ کتنا زامد' مثق اور مجاہد ہواس کی عاقبت اورانجام کارخاطرخواہ نہیں ہوتااس کا بار ہا تجربہ ہوچکا ہے۔اس مضمون کے مطابق ایک حکایت بیان فر مائی ۔ کہ ہمارے شیخ کا ایک مرید جس کا نام خواجہ عطا اللہ تھا اسکوز مدوتقوی و مجاہدہ میں کمال حاصل تھا۔ بہت محنت ہے کا م کرتا تھا۔اس نے حضرت شیخ کے پچھ لفوظات بھی جمع کئے تھے لیکن حضرت اقدس کی اس پر چنداں نظر وشفقت نہتی ۔ بیدد کھے کرلوگ جیران تھے کہ حضرت اقدس کے عدم التفات کی کیا وجہ ہے حالانکہ آپ دوسرے مریدین پر بہت شفقت فرمایا کرتے تھے۔لیکن اس پر زیادہ نظر کرم نہتھی۔ تنی کہ *حضرت شیخ* کا وصال ہو گیا۔خواجہ عطا اللہ کچھ *عرصہ ش*ہر میں حب دستوررہ کرسفر کعبہ پر روانہ ہو گیا۔ پہلے وہ سامانہ کے مقام پر پہنچا جہاں تا تارخان رہتا تھا۔ جبلوگوں نے اس کے سامنے خواجہ عطااللہ کا ذکر کیا تو اس کے دل میں اٹکی ملاقات کا شوق پیدا ہوا ۔ تا تار خان نے خواجہ عطااللہ کو کہلا بھیجا کہ آپ میرے یاس آئیں گے یا میں آؤں۔ انہوں نے تا تارخان کے پاس برجواب لکھائ بسس الفقیرُ مَن يَّاتِي بَاب الامير ونعم الاميسرُ ميسن يَّاتِي باب الفقيو 1 بُرافقروه بجوامير كدرواز ي رجائ ادراجهااميروه ہے جوفقیر کے دروازے پر جائے ) بدد کھے کرتا تارخان خودان کے پاس گیا دورانِ ملاقات تا تار 1 يرحد يث ثريف ب\_

خان نے دریافت کیا کاب کیاارادہ ہے۔انہوں نے جواب دیا کدزیارت بیت اللہ کا قصد کیا ہے۔لیکن زادِراہ نہیں ہے۔تا تارخان نے ان کوایک ہزاررویے کا پرواند کھے کردیا جونو رامل گئے۔ ال کے بعدخواجہ عطا اللہ گھر چلے گئے اور زیارت بیت اللہ کا ارادہ ترک کر کے شراب و کہاب اور رنگ دراگ میں مشغول ہو گئے ۔ تنی کہ سارا مال ختم ہو گیا۔ اس کے بعدوہ پندرہ روز زندہ رہ کر رحلت کر گئے ۔اس کی عاقبت بدکا حال د کھے کر جمیں یقین ہو گیا کہ بیاس کی وجہ ہے کہ حضرت شیخ کی نظر کرم سے دہ محروم تھا۔ اس کے بعد حضرت اقدس نے اپنی پیغز ل املا کر ائی۔ ا۔ دارو دل من از من جگر ہا از حال و تنم ہے حذر ہا من دانم و دل کجا وگرها بارے کہ نہادہ ام بدیں تن از کوزؤ دل شرر که برخاست بخت در که ازال پُر از سقربا ٦٣ من دارم به بر طرف نظروا از ديدنِ خوب تو به حاشا \_1 در کوئے اش کردہ ام گزریا بے روئے کیاست آل جوانمرد \_۵ وقع به غلط نگفت کیں کیت افرونت مبر بر خطرما \_4 ير حرت دوست بركم با آل جعد و سرین که دید استاد \_4 كرده امت اگرچه بس سغربا ابوالفتح نه پخت خام تر ماند \_^ با این که خراب و زاد وخسته است دارو دل من زمن جگرما \_9

(ا۔ میرے دل کو مجھے سے اور میرے جم و جان سے بہت شکایت ہے اور رنجیدہ ہے۔

۲۔ عشقِ جاناں میں جو ہو جھ میں نے آپ او پر ڈال رکھاہے مجھے معلوم ہے اور میرے دل کؤ
 باتی کی کوخبر نہیں۔

۔ میرے کوز وُدل سے جوآ گ کی چنگاری نگل رہی ہےاس سے نعت اقلیم میں آ گ گئی ہے۔ ۲۔ اے محبوب تیرے دیدار کی خاطر میں چاروں طرف آ تکصیں پھاڑ بھاڑ کردیکھتار ہتا ہوں۔

۵ دوترک جوان مردکی کی روور عایت نہیں کرتا۔ اس کے کو چدیٹ قدم تو رکھا ہے دیکھیں ہمارا
 کیا حال ہوتا ہے۔

٢- افسوس كدوست ني مجمى بجول كرجى نبيس يو چهايدكون بجس في مير عاته دل لكايا بـ

کے جس کی نے اس کی زلف سیاہ کودیکھا جمرت زدہ کمریر ہاتھ رکھ کررہ گیا۔
 افسوس کے ابوالفتح ناقص رہا کامل نہ بن سکا اگر چہ جتی ہائے یار میں بہت بھاگ دوڑ کی۔
 اس خرا کی زبوں حالی 'خشہ حالی کی وجہ سے میرے دل کو جھے شکایت ہے۔

محبت کی علامت

اس کے بعد محبت کے متعلق تفتگو ہونے لگی۔ فرمایا کہ بمارے خواجہ قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے سے کہ مجبت کی علامت ہے ہے کہ خواب وخور (کھانا وسونا) رخصت ہوجائے۔ پھر فرمایا کہ دخصت نہیں ہوتا بلکہ کم ہوجاتا ہے۔ آدمی جس قد رخواب وخور میں مشغول رہتا ہے اس قد ردوست ہے محروم رہتا ہے۔ فرمایا ایک نوجوان کسی محورت پرعاش تھا۔ لیکن خلوت نصیب نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن اس مورت نے کہلا بھیجا کہ آج دات میں نے اپنے شوہرے باپ کے گھر جانے کی اجازت لے لی ہے۔ میری پانکی فلاں وفت فلاں کو چہ سے گزرے گی۔ اس جگہ میرا انتظار کرنا۔ پچھ دیر تنہا دے ساتھ خلوت حاصل ہوجائے گی۔ وہ نوجوان ساری دات جی خاروتار ہااور بید رہا می پڑھتا رہا۔

در دیدہ بجائے خواب آب است مرا زیرا کہ بہ دیڈش شتاب است مرا گویند کہ نجیپ تا بخوابش بنی اے بخبراں چہ جائے خواب است مرا گویند کہ نجمی تن بخوابش بنی اے بخبراں چہ جائے تواب است مرا (میری) تکھوں میں نیندگی بجائے آنوں ہیں اس وجہ سے کہ جھے شوق دیدار دامن گیر ہے لوگ کہتے ہیں کہ وجاؤ تا کہ مجبوب کا خواب میں دیدار ہوجائے۔اے بخبرلوگو! جب میری میند خراب ہو چکی ہے تو سونا کہاں کا)

لیکن تقدیم کا لکھاد کھے جوں ہی اس کے محبوب کی پاکی وہاں سے گزری اُسے ادگھآ گئے۔ جب
بیدار ہوا تو اسے معلوم ہوا کہ پاکئی گذرگئ ہے۔ اب سوائے واویلا اور آ و فریاد کے اس کوکوئی کام نہ تھا۔
دوسری منج حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرو کی مجلس وعظ تھی۔ وہ نو جوان مجلس میں شریک تھا۔ ایک
آ دمی نے حضرت شیخ سے دریافت کیا کہ علامت محبت کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ ذرائھ ہر جاؤ۔
جب دریائے محبت جوش میں آئے تو بھر پوچھا۔ کچھ دریر کے بعد حضرت شیخ نے محبت کا ذکر چھٹر دیا اور
جب دریائے محبت جوش میں آئے تو بھر پوچھا۔ کچھ دریر کے بعد حضرت شیخ نے محبت کا ذکر چھٹر دیا اور
آپ پر جوش وخروش طاری ہو گیا۔ سائل نے اٹھ کر دوسری بارع ض کیا کے حضور محبت کی علامت کیا ہے۔
آپ نے فرمایا کہ محبت کی علامت سے ہے کہ خواب وخور کم ہوجائے اور جس قدرخواب وخور ہیں مشغول ہو

گاای قدر مجوب سے محروم رہے گا۔ آپ اس نوجوان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھویہ جوان ساری رات گریز ای میں بہتلار ہااور دباعی پڑھتے جب آ کھاگی قو دبی او کھاس کی محرومی کا سبب بی۔

## چهارشنبه-۱محرم الحرام ۱<u>۸۰۸ه</u> پوم عاشوره مین ساع

چاشت کے وقت آنے والوں کا جموم تھا۔ توال جماعت خانہ میں آپ کے تھے اور قوالی شروع ہو پھی تھی ۔ بعض احباب قوالی سن رہے تھے۔ فرمایا آج عاشورہ کا دن ہے لوگ حضرت امام حسن اور امام حسن کی تعلق کے بعض احباب قوالی ہیں ہوئی حسین کیلئے فاتحہ پڑھر ہے ہیں اور ماتم میں مشغول ہیں۔ آج کا دن مشکوک ہے آج تو الی ہیں ہوئی چاہیے ۔ لیکن واقعات کے غلبہ سے اکثر یہ بات بھول جاتی ہے۔ ایک دن میں اور مولا نا علاؤالدین جا طرشیر خان میں عاشورہ کے دن سماع سن رہے تھے۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ آج تو عاشورہ کا دن ہے۔ اسلئے اس بات پر مضبوطی سے قائم ہوجانا چاہے کہ عاشورہ کے دن سماع نہیں سنا۔

اس کے بعدفر مایا کے صوفیوں کے درمیان عام مشہور ہے کہ ساع بوقتِ مصیبت سنا جاتا ہے لیکن بہتر ہے کہ سنتِ مشائخ کے مطابق عمل کرنا چاہے۔ صوفیوں میں یہ بھی مشہور ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پیرے جدا ہوجائے یعنی طویل سفر یا موت کی وجہ ہے تو فراق پیر میں آ ہوفر یا دادر گریہ ورقص کرنا چاہیے۔ باعث ثواب و فیرو ہر کت ہے۔ کیونکہ ہرکام اس بیر کومقدم رکھنا چاہیے۔ اس طا نقہ کا مقصود شہود جمال پیر ہے۔ جو شخص پیر کے مقام ہے آ گاہو جاتا ہے بلندم اتب پررسائی صاصل کرتا ہے۔ جو شخص اس سے محروم رہتا ہے۔ اعلیٰ درجات اور راووصل سے محروم رہتا ہے۔

## حضرت خواجه نصيرالدين جراغ دبلي كاساع

اس کے بعد حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دبلی کے ساع کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا کہ عضرت شیخ اگر چرمعمر اور ضعیف تصلیکن ساع کے وقت اس زور سے اچھلتے 'کودیتے اور رقص لرتے تھے کہ کوئی قوئی تو جوان بھی نہیں کر سکے گا۔لیکن آپکے پاؤں بھی نہیں بھسلا تھا سوائے ایک فعہ کے جب بھارے گھر پرساع بور ہاتھا۔اس روز توال نے بیشعر پڑھا۔

#### عے دنبال آل محمل طغیل او دوال من ہم منش لبیک میگویم گر او سک راہے خواند

(محبوب کی محمل کے پیچھے اس کا کتا جارہا تھا اور میں کتے کے پیچھے جارہا تھا۔ جب محبوب اپنے کتے کو آ واز دیتا تھا تو میں لبیک کہتا تھا) اس پر آ پکوحال آ گیا اور اٹھ کر اس زور سے دوڑ ہے کہ کو کی فخض آ پ تک نہ پہنے سکا ۔ اس وقت آ پکا پاؤں پھسل گیا جس سے زمین پر بیٹھ گئے ۔ اس سے پہلے بمیشہ بیٹھے وجد واضطراب کرتے تھے۔ البتہ جب کوئی اور صوئی وجد کی حالت میں کھڑا ہوجاتا تو اس کی تحریم کی خاط آ ب بھی کھڑے ہوجاتے تھے اور وجد کرتے تھے ورنہ بیٹھے رہ جاتا تو اس کی تحریم کی خاط آ ب بھی کھڑے ہوجاتے تھے اور وجد کرتے تھے ورنہ بیٹھے کہ وجد طاری ہوتی تھی۔ آپ پر ہندی اشعار سے آپ کی وستارگر جاتی تھی اور مصطرب ہوتے تھے۔ آپ وجد کر وجد طاری ہوجاتا تھا جس سے آپ کی وستارگر جاتی تھی اور مصطرب ہوتے تھے۔ آپ وجد کی حالت میں کپڑ نے بیس بھاڑتے تھے۔ البتہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے سر سے ٹو پی اتار کر پھینک کی حالت میں کپڑ نے بیس بھاڑتے تھے۔ البتہ ایک مرتبہ آپ نے اپنے سر سے ٹو پی اتار کر پھینک دی تھی۔ ہوا یہ کہ شخ الاسلام خواجہ نظام اللہ بن قدس سرہ کی خانقاہ میں آ پ کے وصال کے بعد ساع ہور ہا تھا۔ جب یہ شعر پڑھا گیا تو آپ نے ٹو پی اتار کر زمین پردے ماری۔

مجلسِ یار مان است وے یار کا

(دوست کی مجلس تووبی ہے جوہوا کرتی تھی افسوسکہ دوست درمیان بھی نہیں ہے)۔اس کے بعد فر مایا کہ جب ہمارے شخ کا آخری سال تھا تو ہمیں آپ کے وصال کاعلم ہو چکا تھا۔اس زیانے میں ایک وبا چل رہی تھی جس کی وجہ سے میرے جسم بھی شدید دردا ٹھا تھا۔اور جھے خون جاری تھا۔ ادھ حضرت شخ کے ساتھ تو تو تی تعلق ہونے کی وجہ سے یا دستار ہی تھی۔ جب خداوند تعالی کے فضل وکر م سے صحت ہوئی تو چندروز کے بعد آپی خدمت بیں حاضر ہوا۔ اس روز ملک ابراہیم رئیس اقطاع کا سنوم تھا۔مولانازین الدین اور خانقاہ کے ملاز بین سب اس کے گھر گئے ہوئے تھے۔اشراق کے کاسنوم تھا۔مولانازین الدین اور خانقاہ کے ملاز بین سب اس کے گھر گئے ہوئے تھے۔اشراق کے وقت حضرت اقدس کی خانقاہ بیں بہنچا تو خادم خانقاہ خواجہ بشیر میاں نے آپ کومیری اطلاع کی۔ آپ نے بے حدخوش ہوکراندر طلب فر مایا اور جھے دیکھتے ہی بلند آ واز نے فر مایا آلے تھنڈ اللّٰہ میں نے سر نے بین پر دکھ دیا۔ آپ بی بہت توجہ فر مائی بلاکرا ہے پاس بٹھایا اور دریا فت فر مایا کہ کیا تکلیف تھی۔عض نہیں کہ دیکھتے ہی بلند آ واز نے قر مایا کہ کیا تکلیف تھی۔عض کیا کہ خذکہ کی بیاری ہوگئی تھی۔اورخون جاری ہوگیا تھا۔یہیں کرآپ کو تیجب ہوا اور فر مایا کہ بہت تحت

ياري تقى - خدا تعالى نے كرم فر مايا ہے كەصحت ہوگئى ہے۔ جب كچھ عرض داشت كرنے كيا جازت عان تو فرمایا کماب آفآب نکل چکا ہے۔ میں اشراق پڑ حتاہوں تم بھی پڑھاوااس کے بعد آجاناور اطمینان سے بات کرنا۔ میں باہر آ گیا اور حضرت اقدس نے نماز اشراق ادا کی۔ آپ کے فارغ ہوتے ہی آنے والوں کا تا نتا بندھ گیا اور قدم بوی کرنے لگے خواجہ بشر نے عرض کیا کہ سید محرمجی انظار کررے میں اور زائرین بھی جمع میں۔آپ نے فرمایا سیدمحد کے کہو کہ ذراا تظار کرے۔ باقی لوگول کواندر آنے دو۔ آنے والوں میں قاضی عبد المقتدر اور خواج محمود درویش سندیلہ بھی شامل تھے۔ سید دونوں حضرات چونکہ حضرت شیخ کے عزیز تھے آ کر بیٹھ گئے۔ باقی لوگوں کو آپ جلدی رخصت کرتے رے۔حفرت اقدس نے ان سے فرمایا کہ سید محد کو خلہ کی بیاری لاحق تھی جس سے خون جاری ہوگیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے کرم فر مایا ہے۔اب صحب یاب ہو گئے ہیں۔تھوڑی دیر بعد آپ نے پھر یہی بات د ہرائی کچھ در بھی پھر دبی فرمایا۔اس کے بعد فر مایا کہ آپ دونوں باہر جا کر بیٹھ جا کیں اور سید محمد گواندر بھیج دیں۔ یہ بات شایدان کونا گوارگز ری۔قاضی عبدالمقتدر نے بمشکل تمام میرے پاس آ کرکہا کہ خوندسيد! حضرت شيخ نے آ پکوطلب فرمايا ہے اور جميں با ہر تھيجد يا ہے۔ آپ جا کي پينکريس بالا خانہ کی طرف گیا اور حفرت اقدس کی خدمت میں چند چیزیں عرض کیس جس ہے آپ بہت خوش ہوے اورائے ہاتھ چرەمبارک سے لگا کرفر مایا۔ الْعَصْمَدُ اللَّه رَبّ العلمين - پندالفاظ ای تم كے اور فرمائے جس سے شبہ ہوتا تھا كه آ كيا آخرى وقت آ گيا۔اس كے بعد آپ نے پھول اٹھا كر میرے دونوں ہاتھوں میں دئے۔اورمیرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر فر مایا کہ جو شخص تکلیف کو بر داشت كرتا كى مطلب كے لئے كرتا ہے۔اس موقعہ پرآ بے چند چيزيں بتا كيں جن كے بيان كرنے ے شرم محسوں ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہتم نے قبول کیا۔ اب اٹکار کی کیا گنجائش تھی۔ عرض کیا کہ قبول ہے۔اس کے بعد چند باروہی کلمات دہرائے۔آپ عام طور پر جو گفتگوفر ماتے تھے اس کے جواب میں بندہ ہاں کردیتا تھا۔ لیکن اس دن آپ اس زور سے اپنی بات منوار ہے تھے اور اس قد رغلبہ کرر ہے تھے کہ پس و پیش کرنے کی قطعاً گنجائش نہ تھی۔اور ہر بات قبول کرنا پڑی۔ پھر باز و پکڑ کرفر مایا کہ کیاتم نے قبول کیا۔عرض کیا کہ حضور میں نے قبول کیا۔ نیز ان دو باتوں کی وصیت بھی فر مائی کہ ہیہ كه ظاہرى اور اور ك نه كرنا اس كى وجه يقى كه اس ملاقات ميں بنده نے جو پچھ عرض كيا تمااس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اوراد کی چنداں ضرورت نہیں رہی اس لئے آپ نے فرمایا کہ اوراد ترک نہ کرنا اور میری
سنت پر ہمیش کم کرتے رہنا۔ اور میرا اتباع کرتے رہنا۔ دوسری بات میتی کہ میرے متعلقین (رشتہ
داران) کے ساتھ دس سلوک کرنا۔ بید بدھ کا واقعہ ہے۔ شب جمعہ کو آپ بیمار ہوئے اور دوسرے جمعہ
کی شب وصال فرمایا۔ بائٹ الملنہ وَ استالیہ و اجعنون۔ (نوث۔ اس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت
اقدس نے آپکو خلافت عطافر مائی اور اس کے متعلق دیگر ہدایات دیں)

# پنجشنبهاا/محرم الحرام ۱۳۰۸<u>ه</u> بخشنبهاا/محرم الحرام ۱۳۰۸<u>ه</u>

عاشت کے وقت دنیا کی بے ثباتی اور بے قراری کے متعلق گفتگو ہور بی تھی۔ فر مایا دنیا ایک افسانہ ہے اوراس کا حاصل بھی افسانہ ہے۔ جو تحص نیکی کرتا ہے لوگ اس کو نیکی کے ساتھ یا دکرتے میں جو نعوذ باللہ برائی کرتا ہے لوگ اے ٹرا کہتے ہیں۔ داناؤں نے کہا ہے کہ لینسٹ ٹن حدیث خسنسنا ذکترہ فیانما لِلنَّا میں اَعَادیث سب لوگ افسانہ سے زیادہ نہیں ہیں لہذا جہاں تک ہو سکے اچھاافسانہ بنو۔ اور ایساکام کروکہ دنیا ہیں تجھے لوگ نیکی سے یادکریں۔

### ايك خواب كي تعبير

اس کے بعدایک آدمی نے کھڑ ہے ہوکر عرض کیا کہ بندہ نے آخ رات خواب دیکھا ہے کہ حضرت اقد س ایک بلندمقام پر جیٹے جیں ایک اور بزرگ بھی آپ کے پاس جیٹے جیں۔ آپ کے ہاتھ میں پانچ سپارے جیے دے ویں۔ جیں دور کھڑا ہوں۔ آپ فر ماتے جیں کتم دونوں تقلیم کرلو۔ نصف تم لواور نصف اس کودے دو۔ چنانچ انہوں نے نصف خود لے لئے اور نصف جھے دیے۔ یہ س کر حضرت اقدس نے فر مایا کہ تنہارا دین سلامت رہے گا اور مرات وین سے تجھے حصہ کے گا۔

#### تعبيرخواب كااصول

اس سے تعبیرِ خواب کا ذکر چل نکلا۔ فر مایا خواب کی تعبیر اور قر آن سے فال نکالناایک ہی نوعیت کی چیزیں میں اخواب کی تعبیر بیان کرنا کافی مشکل ہے۔اور سوائے الہام ربانی کے جو نیک بندوں کو ہوتا ہے تعیر بیان نہیں کی جاستی بایں ہمدالہام خدا تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور اس کا انجام بخیر ہوتا ہے۔ فرمایا ایک و فعہ خواجہ من بھریؒ نے خواب میں ویکھا کہ گندگی کے ڈھر پر برہند کھڑا رہا ہے بجارہا ہوں۔ اب وہ تخت جران تھے کہ اس کی کیا تعیر ہوسکتی ہے۔ ایک آ دمی نے حضرت شیخ محمہ ابن سرین الدکے پاس جا کرع ض کیا کہ میں نے بیخواب ویکھا ہے اس کی کیا تعیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئے بیخواب خواجہ سن بھریؒ کے سواکوئی نہیں ویکھ سکتا۔ فرمایا بید نیا گندگی کا ڈھیر ہے اور اس پرنگا ہوکر کھڑے ہو نے اس کی کواڈھیر ہے اور اس پرنگا ہوکر کھڑے ہو نے اس کی کواٹھیر ہونے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ گھڑے ہو نے اور دباب بجانے کا مطلب بیہ ہے کہ وہ اپنی اس فارغ البانی پر نوش وخرم ہے۔ ایک اور خص نے حضرت شیخ محمد ابن میں موذ ن ہوں۔ آ پ نے فرمایا کہ درمضان کرع ض کیا کہ میں نے خواب ویکھا ہے کہ فرح نان محاور دبن مرد ماں تھی مہر لگار ہا ہوں۔ آ پ نے فرمایا کہ درمضان مریف میں ضبح کی آ واز دینے میں جلدی مت کیا کرو بلکہ شبح صادق ہونے کے بعد دیا کرو تا کہ لوگ شریف میں شبح کی آ واز دینے میں جلدی مت کیا کرو بلکہ شبح صادق ہونے کے بعد دیا کرو تا کہ لوگ اور تہاری آ ذان تی بے تم گویا فرج زبان پرمہر لگادیے ہو۔ اپنی بیویوں سے تابحد وہ وہ اس میں قبل از وقت آ ذان دینے سے تم گویا فرج زبان پرمہر لگادیے ہو۔ اور تہاری آ ذان تن کرم رگاد ہونے ہیں۔ گویا تم ان کے منہ پرمہر لگادیے ہو۔ اور تہاری آ ذان تن کرم پرم رگاد ہو ہو۔

ا کیا آ دی نے خواب میں سفر جل (بہی دانہ ) دیکھا اور حضرت محمداً بن سیرین تے تعبیر پوچھی تو آپ نے فر مایا کہتم سفراختیار کرو گے۔ کیونکہ پہلا لفظ سفر کھیے۔اس کے بعد فر مایا کہ ایک آ دمی

آسیخ محداً بن سرین بڑے بزرگ تھے خوابد حسن بھریؒ کے بمعصر تھے اور تعبیر خواب میں آپ کومہارت تامہ حاصل تھی۔ آپ کے دالد سیرین بارگ تھے موابد محسن بھری کے بمعصر تھے اور تعبیر کو اس کے ساتھ مسلمانوں کے ہاتھ آپ کے دالد سیرین بارگوں میں ایک فام سے جو جگہ تمرین میں چالات کے دالد سے اسے کا دالد تھا۔ خوشیکہ دونوں غلام بچوں کی پھٹ سے ایسے مارین از فرزندان اسلام پیدا ہوئے جو تاریخ اسلام میں آ قاب بن کر چکے۔ کاب ' غلامان کن کمالات کے مالک کر چکے۔ کاب ' غلامان کن کمالات کے مالک مورث کیا۔

<sup>2</sup> عورتول کی شرم گاہ۔

<sup>3</sup> مردول كيميند

<sup>4</sup> سفر جل میں اگر بہلالفظ سفر ہے تو دوسرا جل جس کے سرائیکی زبان میں معنی ہیں کچل \_''لیعنی سفر کو چل ''ن' ''چل'' اور'' جل'' بھی ایک دوسرے کی مجڑی ہوئی صورت ہے۔امیر خسر ّہ جب ملتان کے علا ہوئی حدو ہو گئے تو انہوں نے اپنی کیفیت اس شعر میں بیان کی ہے۔

من كد برسر شنهاده بودم كل \_ برسرم تو بره نهاد ندد كفتند خل (يعني وزن بير يسر برر كه كركها""

نے خواب میں دیکھا کہ چاند آسان سے اس کر میری گود میں آیا ہے اور میں نے اسے اٹھا کر آستین میں ڈالدیا ہے۔ انہوں نے ہو چھا کہ کیا تیری ہوی حالمہ ہے۔ اس نے کہا تی ہاں۔ آپ خرمایا کہ تیرے گھرے میں اڑکا پیدا ہوگا۔ کی جات گا۔ چاند سے مراد میٹا ہے اور آستین قبر کی مانند ہے۔ آستین میں ڈالنے کا مطلب ہے قبر میں دفن کرنا۔ چنا نچہ اس کے گھر لڑکا پیدا ہوا جو ساتویں دن مرگیا۔ ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ چاند پروین میں آگیا ہے۔ انہوں نے تعبیر سے دی کہونریم جائے گا۔ چندروز کے بعد بادشاہ نے وزیر کولل کرا دیا۔ چاند سے مرادوزیر تھا اور پروین قبر کی گھر کی گئی پر ہے۔ (پروین ستاروں کے اس جمر مث کانام ہے جن کوٹریا کہتے ہیں)

#### قرآن ہے فال نکالنا

ا یک شخص شخ رکن الدین کی خدمت میں عرض کیا کہ میری ہوی دروز ہ میں مبتلا ہے۔ آپ فال نکالیں کہ بچہ پیدا ہوگایا بچی۔ آپ نے قر آن مجید سے فال نکالی تو بسم اللہ الرحمٰن الرحمٰ برآ مہ ہوئی۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ بچہ پیدا ہوگا لیکن وہ زندہ نہیں رہے گا۔ کیونکہ بسم اللہ روا تگی کے وقت کہاجا تا ہے جس سے مرادالوداع ہے۔ کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوالیکن جلدی مرگیا۔

### حضرت امام حسين كاخواب

ایک دن حضرت امام حسین حرم نہوگ ہیں تشریف رکھتے تھے۔ آپ نے اپنے بھا ئیوں کو کا طب
کر کے فرمایا کہ آئ رات میں نے خواہب میں دیکھا کہ امیر معاویہ کا سرصح الیں پڑا ہے اور اس کے
پاس ایک کتا بیٹھا ہے آپ نے اس کی تعییر یہ نکالی کہ امیر معاویہ جانے والے ہیں۔ اور ان کی جگہ
پزید لے گا۔ بھا ئیوں نے کہا اگر یہ خواب چا نکا اتو آ پکویزید کی بیعت پر مجود کیا جائے گا۔ پھر آپ
کیا کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے خص کے ہاتھ پر کس طرح بیعت کرسکتا ہوں جس کے ہاتھ
بیت الممال کا مال اور مستورات محفوظ نہیں ہیں۔ یہ بات ہور ہی تھی کہ حاکم مدینہ سے طبی کا تھم آگیا۔
آپ نے فرمایا میری طبی پزید کی بیعت کے لیے ہور ہی ہے۔ آپ قاصد سے فرمایا کہ رات کو آؤں
گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنے عزیزوں سے فرمایا کہ یہ لوگ جھے پزید کی بیعت پر
گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد آپ نے اپنے عزیزوں سے فرمایا کہ یہ لوگ جھے تر یہ کی بیعت پر
مجبور کر رہے ہیں لیکن میں اس کی بیعت نہیں کروں گا۔ ظاہر ہے کہ وہ لوگ جھے قتل کرنے کا

قصد کریں ہے۔ اس لئے تم لوگ ہو تھیار لے کر میر ہے۔ ساتھ چلواور باہر تھی جاؤجب میں یہ الفاظ کی ہوں۔ اُسکنٹ یائی واللہ ( خاموش رہو خدا کے دعمن) تو تم لوگ اندر گھس آتا۔ جب حضرت امام حسین خاکم کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے یزید کا فرمان نکال کر دکھایا جس میں لکھا تھا کہ حسین خاکم کے پاس تشریف لے گئے تو اس نے یزید کا فرمان نکال کر دکھایا جس میں لکھا تھا کہ حسین نے بیعت حاصل کرو۔ اگر بیعت کریں تو بہتر ور ندا ہے اس جگہ پر تن کر دو۔ حضرت امام حسین نے بیعت سے انکار کیا اور فرمایا کہ جھے اپنے بھائیوں سے مشورہ کرنے دو۔ یہ جواب سفت میں حاکم نے آپ کو ل کرنے کا قصد کیا ہی تھا کہ حضرت امام نے با برآگئے ۔ اس کے بعد اللہ انہوں نے حضرت امام خین کو مشورہ دیا گئے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت امام حسین کومشورہ دیا کہ آپ کہ معظمہ تشریف لے جا کیں۔ چنا نچہ آپ چندرون کے بعد مکم معظمہ دوانہ ہوگئے۔ کہتے جیں کہ مدید منورہ میں تین مرتبہ قیامت آئی ایک وہ تھی جب رسول خدائی تھے۔ نے وصال فرمایا۔ دوسری قیامت وہ تھی جب حضرت علی نے رصلت فرمائی تیرا ویامت کا دن وہ تھا جب حضرت امام حسین نے کہ معظمہ کی طرف جمرت فرمائی۔

نجوميول مين اختلاف كي وجه

اس کے بعد فرمایا کہ مامون الرشید کے زمانہ خلافت بیں ایک آدمی نے بیغیری کا دعویٰ کیا۔
بادشاہ نے اسے فوراً ایک کرے میں بند کر دیا اور نجومیوں کوطلب کر کے دریافت کیا کہ اگر آج کوئی
مخص کوئی دعویٰ کر بے تو کیا وہ دعدہ سچا ہوگا۔ اور کیا اس کوکا میا بی ہوگی۔ نجومیوں نے حساب کر کے کہا
کہ اس کا دعویٰ سپ ہے اور اس کوکا میا بی ہوگی۔ بادشاہ نے کہا بڑے نجومی ابومشعر دمشق کو طلب
کیا جائے۔ ابومشعر ان سب نجومیوں کا استاد تھا اس نے حساب کر کے بتایا کہ اس شخص کا دعویٰ باطل
ہے اور اس کوکا میا بی نہیں ہوگیا اس نے اپنے شاگر دنجومیوں کو تخاطب کر کے کہا کہ تمہارا حساب بھی میچے
ہے اور اس کوکا میا بی نہیں ہوگیا اس نے اپنے شاگر دنجومیوں کو تخاطب کر کے کہا کہ تمہارا حساب بھی میچے
کی خاصیت سے ہے ہی کر سب لوگ جیران رہ گئے۔ اس کے بعد اس دعویٰ کا باطل کرنے والے کو
کی خاصیت سے ہے ہی کر سب لوگ جیران رہ گئے۔ اس کے بعد اس دعویٰ کا باطل کرنے والے کو
نکال کرتن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس استاد نجومی نے کہا کہ تمہارے حساب میں کوئی ظلمیٰ نہیں ہے لیکن
غلطی کا تھم لگ گیا ہے۔ کیونکہ جب ایک ستارہ دوسر سے ستارہ سے اخذ فیض کرتا ہے تو اس کی کوئی حدو

اس کے بعدایک آ دی نے عرض کیا کہ میری بٹی کو بیعت میں قبول فرمائے۔حضرت مخدوم نے اپنارومال جودوگز کے قریب تھالز کی کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ پانی کا کوز والاؤ۔ جب خادم کوزہ بحرکر لایا تو آ ب نے لڑکی کے والد سے فرمایا کہ مولانا آ ب میرے تائب کے طور برایلی بینی ے کہیں کہ وضو کرے۔ جب اس نے وضو کر لیا تو آ ب نے اس آ دمی سے فر مایا کہ اپنی بٹی کو کہو کہ ائی شہادت کی انگلی آسین میں چھیا لے اور ایک درم کے قریب ظاہر کر کے اسے یانی میں وبو دے۔ تم بھی بھی کی کام کرو۔ اور اس سے کہو کہ میں اس شخے سے (اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا) اوراس کے شیخ ہے اور تمام مشاکخ سلسلہ رضوان سلم کے ساتھ عبد کرتی ہوں کہ اپنی آ کھ اورزبان کی حفاظت کروں گی۔ شریعت کی مابندی کروں گی۔اس سے پوچھو کہ کیاتم نے قبول کیا۔ وہ کہ کہ ہاں میں نے قبول کیا۔اس برعمل کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ کہوالحمد اللہ۔اس کے بعد تکبیر کہوا دراس رومال کواس کے سریرڈ الوا در کہو کہ ایک دوگا نہ نماز ا داکرے۔ جب اس برعمل ہو کیا تو آ ب نے فرمایا کہاڑی سے کہوکہ یا نجے وقت نماز بلا نانہ پڑھے۔اورمخرب کی نماز کے بعد روزانہ جے رکعت نماز (اوابین)ادا کرے۔ دو دو رکعت کر کے اور ہررکعت میں بعد سورت فاتحہ سات بارسورت قل موالله ايك بارقل آعوذ بربّ الفلق اورايك بارقل آعوذ برب الناس ير هے - سلام كے بعد بحده ش جاكر تين مرتب يساً حسى أيساً فيسوّ م أبتُ نسى عسلى الايسمان یڑھے۔عشاء کی نماز کے بعددورکعت نمازنفل پڑھے۔اور ہررکعت میں بعدسورت فاتحدی بار قبل هو السلمة يؤهر معين علام كے بعدستر باريا وہان يا وہان يزهر اور برمہينے ميں تين روز ب رکھے۔ تیر هویں چودهویں اور پندهوریں تاریخ کو اور اکثر یا وہائِ اور استغفراللہ کاورد رکھے۔زبان کوفحش کلامی ہے باز رکھے۔ بلکرفحش کلامی کی بجائے یہی تبیجات پڑھا کرےاس کے بعد فرمایا کہ لڑکی ہے کہو کہ کچی رقم راہ خدا میں خرچ کرے۔ کمترین بندگان نے (راقم الحروف)عرض کیا کہ راہ خدا ہیں خرچ کرے۔ کیونکہ پیر کی خدمت میں پیش نہیں کر عتی۔ حفزت اقدس نے فر ماما۔

ہاں اس کے لئے بھی کافی ہے۔اس کے بعد فرمایا کدمستورات کی بیعت کا بھی طریقہ مسنون ہے۔ جج الوداع کے وقت جب مستورات کورسول اللہ اللہ کے خدمت میں بیعت کے کے لایاجا تا تھا تو آپ ای طرح بیعت کرتے تھے۔ یعنی پانی درمیان میں رکھاجا تا تھا اور اس کے اندرانگلی ڈالی جاتی تھی بوقت نمازعصر۔

مُعة البارك١١١مم الحرام ١٠٠٠

حفرت شخ مخدوم نے كترين بندگان اور بھائيوں كے سامنے حسب ذيل شجر و خواجگان بيان فرمايا۔ بيشم اللّهِ الرّ حُمن الرّ حيم

الهني بحرمت خواجه انبيا ء ابوالقاسم محمد رسول الله الها شمى صلى الله عليه وسلم بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

الهلى بحرمتِ خواجه اوليا ء ابوالحسن العلى الوصى الهاشمي

الهلي بحرمت خواجهء ابوالنصرا الحسن بصرى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

الهلى بحرمتِ خواجه، ابوالفضل عيدالواحد بن زيد

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمَ

الهلى بحرمت خواجه ابوالفيض فضيل ابن عياض

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الهلي بحرمت خواجه امان الارض سلطان ابراهيم ادهم البلخي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيم

الهلي يحرمت خواجه سديد الدين حذيفه المرعشي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الهلي بحرمت خواجه امين الدين ابوهبيره البصري

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الهني بحرمت خواجه ابوابراهيم اسحاق علود ينوري

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيم

الهلى بحرمت خواجه ابوابراهيم اسحاق چشتى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحيم

الهلى بحرمت خواجه قدوة الدين ابو محمد چشتى

بسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الهلي بحرمت خواجه ناصر الدين ابو يوسف چشتى

يسم الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الهلى بحرمت خواجه ناصح الدين محمد چشتى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الهلى بحرمت خواجه قطب الدين مودود چشتى

يِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الهني بحرمت خواجه حاجي شريف زندني

بشع الله الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الهني بحرمت خواجه ابوالا نوار عثمان هاروني

يسم الله الرَّحَمَٰنِ الرَّحِيم

الهلي بحرمت خواجه معين الدين حسن السنجرى

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيم

الهني بحرمت خواجه قطب الدين بختيار وكيل الباب الاوشي

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيم

الهني بحرمت خواجه فريد الدين گنج شكر حريقه المجت المسعو داجو دهني بشم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحيم

الهلي بحرمت خواجه سلطان العاشقين رحمت اللعلمين خواجه نظام الدين

محمد بدايوني

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيمِ

الهني بحرمت خواجه ابراهيم الثاني نصير الملت و الدين محمود اودهي

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

الهي بحرمت خواجه صدر الدين ابوالفتح الولى الاكبر الصادق سيد محمد بن يوسف الحسني المقلب بكيسو دراز

مندرجہ ذیل غزل مفرت مخدوم کی ہے۔

ا۔ گر دادہ حق رّا فراغ است امروز ہوائے کشب باغ است ۲۔ جز دلبر یا حکایت او وہم است وخیال وہزل وہلاغ است ۳۔ وہ دیدن سوئے روئے اغیار برسینۂ یار سنگ داغ است

۳۔ جزیر در تو سرے ندارم پر کری و عرش ہم دماغ است

۵۔ مرغ دل من بدام شخصے است طاؤس بہ نہیش کلاغ است

۲- بم مرو بلند پائمال است بم کبک بران فرام زاغ است

٤- ابوالفتح به نقد وقت خوش باش كر داده حق ترا فراغ است

ا۔ اگر خداتعالی نے تھے فارغ البالی نصیت کی ہوتہ تم باغ لگانے کی فکر میں ہو۔

٢۔ دوست ياذكر دوست كسواجو كھے ہسب وہم خيال بهوده اور بكار

٣۔ فيرخدا كالمرف و كميناايا گرال گزرتا ہے جيے سينے پر پھر۔

الله المعدين في تير مد كرواكي كما من رئيس وكمان لئة ميراو الغوش وكري بي الله عميات الم

۵۔ میراطائر دل ایس فحص کے قبضے میں ہے کہ کو یا مورے مقابلہ میں جنگلی کو ا۔

٧- اب حال يه كرمرو بلندقامت بائمال مادركبك مبك دفاركة ع كزيرارم

اے ابوالفتح تم اپنے حال میں مست رہو جب تنہیں حق تعالی فراغ دل عطافر مائے۔

## كيشنبه المحرم الحرام المحيية فضائل الل بيت

چاشت کے دقت فضائل الل بیت کا ذکر ہور ہاتھا۔ فر مایا سید ابوالحس جنیدیؒ ہے ہم بارحویں پشت پر ہیں۔ آپ کا مزار قلعہ د ملی کے یہے متصل شکاری در داز ہواقع ہے۔ آپ کے مزار مبارک پر شب جمعہ ایک نور طاہر ہوتا ہے۔جس کا اکثر ہمرائیگاں نے مشاہدہ کیا ہے۔ لوگ آپ کے مزار کواچھی طرح جانے ہیں۔ آپ شہیدا تارک نام سے شہور ہیں۔ وہاں انار کے پورے کشرت سے ہیں جودھا گوں سے پُر ہیں۔ یدھا گے حاجت مندلوگ باندھتے ہیں اور تمام کی حاجات پوری ہوجاتی ہیں۔ فتح دیلی سے پہلے آپ نے سولہ کہا ہدیں کے ساتھ ہوکر دیلی پر تملہ کرنے کا ادادہ کیا۔ دات قلعہ کے باہر اس کی اور مشورہ کیا کہ ضبح جانوروں کے قلوہ سے باہر جاتے وقت اندرگھی جا کمیں گے۔ چنانچہ بہی کیا اور کفار پر مملہ کردیا۔ بشار ہندو مارے گئے۔ اور سولہ آ دی صحیح سلامت باہر آگئے۔ انہوں نے گیار ہویں کی محلہ کردیا۔ بشار ہندو مارے گئے۔ اور سولہ آ دی صحیح سلامت باہر آگئے۔ انہوں نے گیار ہویں کی مولیش کے گزرتے وقت قلعہ کے اندر پھر گھی گئے اور لا انی شروع کردی۔ اس جنگ میں کشر تعداد ہیں مولیش کے اور شریعی شوعظیم ہر پا ہوا۔ اس کے بعدوہ دروازہ شکاری کے ذریعے باہر آگئے۔ ہندووں نے باہر نکل کر بھاری تعداد ہیں حملہ کر دیا جس ہیں سید شہید ہو گئے۔ اور آس جگہ آپ کا اللہ ہیں شہید ہو گئے۔ اور آس جگار ہندو مارے گئے۔ بہر حال سیّد آلی رسول ہے۔ اور آس جگار ہندو مارے گئے۔ بہر حال سیّد آلی رسول ہے۔ اور آس جگار ہندو کے۔ اور جہاد نی سیم سید شہید ہو گئے۔ اور آس جگار ہندو مارے گئے۔ بہر حال سیّد آلی رسول ہے۔ اور جہاد نی سیم السید آلی رسول ہے۔ اور جہاد نی سیم اللہ ہیں شہید ہو گئے۔ اور آس جگار ہندو مارے گئے۔ بہر حال سیّد آلی رسول ہے۔ اور جہاد نی سیم السید آلی رسول ہے۔ اور جہاد نی سیم السید آلی رسول ہے۔ اور جہاد نی سیم السیم ہو گئے۔ اور آس جہاد نی سیم سیم سیم ہی ہو گئے۔ اور آس جہاد نی سیم سیم سیم ہیں ہو گئے۔ اور آس جہاد نی سیم سیم سیم ہی ہو گئے۔ اور آس جہاد نی سیم سیم سیم ہی ہوں گئے۔ اور آس جہاد نی سیم سیم ہی ہوں گئے۔ اور آس جہاد نی سیم سیم ہوں گئے۔ والیا مقام ہوں سیم ہی ہوں گئے۔ اور آس سیم ہوں گئے۔ والیا میم ہوں گئے۔ والیا میم ہوں سیم والی سیم ہوں گئے۔ والیا میم ہوں سیم ہوں گئے۔ والیا میم ہور آس ہوں سیم ہوں گئے۔ والیا میم ہور سیم ہوں گئے۔ والیا میم ہور سیم ہوں گئے۔ والیا میم ہور سیم ہور س

## دوشنبه ۱۵ محرم الحرام سف

چاشت کے وقت حضرت اقدس نے نہروالہ سے کھمبائت کی طرف سفر کیا۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ بے شار اکا برُ مشاہیرُ علاء امراءُ ہمر کا ب تھے۔ آپ نے موضع پاکیں میں منزل فر مائی جہاں سے رخصت ہوتے وقت خلق خدا کا ہجوم تھا اور سب لوگ اس طرح رور ہے تھے کہ جس طرح بچے اپنے باپ کی موت پر روتے ہیں۔ اور یہی حال ہر منزل پر ہوا۔

## يشنبه ۱۱ محرم الحرام ۱۳ مجرد فضائل بيعت

اکیس محرم کے دن " پقصبہ اساول میں پنچے جہاں آپ نے چارروز قیام فر مایا۔ وہاں بھی شہر کے تمام اکا بر حاضر خدمت ہوئے۔ بیعت کے فضائل پر گفتگو ہور ہی تھی۔ حضرت اقدس نے فرمایا کہ بیعت وہ چیز ہے جو قیامت کے دن دھیری کرے گی اور آتش دوزخ سے بچائے گی۔ فرمایا

ہمارے یہ کا ایک مربید تھا۔ جو بہت پریشان حال تھا۔ مرنے کے بعد عذاب کے فرقے پہنج گئے۔
لیکن جب انہوں نے حضرت شخ کی ٹو پی اس کے مربرد کیمی تو ایک طرف کوڑے ہو گئے اور پوچنے
لیک کہ یہ کن ٹو پی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ یہ حضرت شخ نصیرالدین کی ٹو پی ہے۔ یہ د کھے کروہ جن
تعالیٰ کی بارگاہ میں واپس گئے اور عرض کیا کہ خداوندا اس کے مربر پرشخ نصیرالدین کی ٹو پی ہے۔ ہم
اس پر کیسے دست درازی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد فر مایا کہ جب تک درویش کو حضرت جن تعالیٰ سے
اتنی تو تع نہ ہو کہ جو محض اس سے بیعت کرے گا۔ آتی دوز نے سے خلاصی پائے گا۔ اس کے لیے
لوگوں کو بیعت کرنا حرام ہے۔ فر مایا خواجہ محمد نام ایک جوان تھا۔ جو حضرت شخ کا خالہ زاد بھائی تھا
اودھ کا رہنے والا تھا۔ اگر چہ تھی معنول میں وہ آپکا خالہ زاد بھائی نہیں تھا اس نام سے مشہور تھا۔ وہ
حضرت شخ کا مربی تھا۔ ایک دن اس نے حضرت شخ کی خدمت میں آ کررونا شروع کیا۔ آپ نے
پوچھا کہ کیا بات ہے۔ اس نے کہا حضور مجھے دوز ن سے ڈرگل ہے۔ آپ نے فر مایا کہ فکر مت کرو۔

اس کے بعد فر مایا کہ ایک جوان نے حضرت خواجہ نظام الدین کے پاس جاکر دونا شروع کیا۔
آپ نے فر مایا کیابات ہے کیوں رویتے ہو۔ اس نے عرض کہ میراباپ بڑا فاسق و فاجر تھا اب و فوت ہوگیا ہے۔ معلوم نہیں اب اس کا کیا حال ہے۔ آپ نے دریا فت فر مایا کہ کیادہ بھی ہمارے پاس جیٹا تھا۔ اس نے کہا تی نہیں۔ آپ نے فر مایا کیا اس نے بھی ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا۔ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فر مایا کیا اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فر مایا کیا اس نے بھی جھے دیکھا تھا اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے فر مایا کیا اس نے جواب دیا کہ جی ہاں ایک دن نے فر مایا کیا اس کیا ہی کافی ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ایک درویش تھا جولو ٹوں کو بیعت کرتا تھا۔ ایک دن وہ اس کام سے تک آ کرایک مجد کی طرف روانہ ہو پڑا۔ وہاں ایک ابدال کا گزر ہوا۔ ابدال نے اس کا ہاتھ کچڑ کر کہا کہ خدا کے لیے اس کام سے باز آ جاؤ۔ درویش نے کہا کہ کیا آ پ اس بات کی صفائت دیتے ہیں کہ جو شخص آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں میں ضامن ہوں۔ اس کے بعد درویش گھر چلا گیا۔ اس کمترین بندگان (راقم المحروف) کا خیال ہے کہ بید حضرت مخدوم کا اپنا واقعہ ہے جو آپ نے کسی آ دمی کا نام لے کر بیان فرمایا جیسا کہ ان حضرات کی عادت ہے کیونکہ آپ کئی ہاریہ حکایت میرے سامنے تفصیل سے بیان فرما چکے تھے۔

حضرت شيخ بهاؤالدين ذكرياً كاالهام

اس کے بعد فرمایا کہ ایک و فعہ حضرت شیخ بہاؤالدین زکر یا بلکا فی رات کے وقت جہت ہے گرکر محلوم محن خانہ میں جاپڑے۔ کیٹروں نے سمجھا کہ شاید کوئی چور ہے۔ لیکن جب بزدیک جا کردیکھا تو معلوم ہوا کہ حضرت شیخ جیں۔ آپ نے فرمایا کہ جھے تھم ہوا کہ ان تین ایام کے اعدر جو شخص جھے دیکھی گا۔ بخش جا کے حاس میں بیٹھ کر ادھر ادھر جاؤں تا کہ زیادہ جائے گا۔ اب میں بخل ہے کا منہیں لیتا۔ وولی منگواؤ تا کہ اس میں بیٹھ کر ادھر ادھر جاؤں تا کہ زیادہ ہوئے گا۔ اس کے بعد لوگوں نے آپ کو گھر پہنچادیا۔ وہاں بھنچ کر آپ کوجو چوٹ آئی تھی اس کا درد محسوس ہونے لگا۔ اور آپ نے آ ہوفر یادشروع کی۔ آپ کے فرزند حضرت شیخ صدر آئی تی اللہ ین نے عرض کی حضور لوگوں کے سامنے میں الدین کے وضد اقدائی کے سیر دکر دوجی ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا اپنے آپ کو خدا کے سپر دکر دوب سے کہنا تھا کہ آپ رصلت فرما گئے۔ بعد میں لوگوں نے حضرت شیخ صدر اللہ ین پر الزام لگایا کہ آپ کی میہ بات بے موقعہ تھی۔ اس طرح بات نین کہی جائی ہو آپ نے طرح بات نین کہی تو آپ نے طرح بات نین کہی تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص جھے ان تین دنوں کے اندرد کھر لے گا بخشا جائے گا۔ ہم فرمایا کہ شرح میں دیکھی گایا ہمارے مربیدوں اور ان کے مربیدوں کود کھے گا بخشا جائے گا۔ ہم کہتے ہیں کہ جو جمیس دیکھی گایا ہمارے مربیدوں اور ان کے مربیدوں کور کور کھے گا بخشا جائے گا۔

اس کے بعد حفرت مخدوم نے فر مایا کہ یہ بات الی ہے کہ گویا ایک بادشاہ کی کوکوئی جا گیرعطا کرتا ہے اور فر مان شاہی میں یہ بھی لکھ کر دیتا ہے کہ اس جا گیر کے جملہ معاملات آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے۔ چنا نچہ جب ایک بزرگ کوولایت ملتی ہے وان کی ہر بات قبول ہوتی ہے۔ اب ایک فخض یہ التماس کرتا ہے کہ جوخض جھے سیعت کر سے بخشا جائے۔ دوسر افخض بیالتماس کرتا ہے کہ جوخض جھے و کیھے لے بخشا جائے کہ جوخص میرے شہر میں رہتا ہے بخشا جائے چوتھا یہ ہتا ہے کہ جوخص میرے شہر میں رہتا ہے بخشا جائے چوتھا یہ ہتا ہے کہ جوخص میرے شریس رہتا ہے بخشا جائے چوتھا یہ ہتا ہے کہ جوخص میرے شریس رہتا ہے بوری ہوتی ہے۔

## 

پھیں ماہ و فد کوراساول ہے کوچ کر کے قصبہ کابلیم میں قیام فر مایا۔عشاء کی نماز کے بعد فر مایا
کہ کلا اِلسسے اللہ ہو کے کیامعنی ہیں۔ یہ عنی سمجھانے کے لئے آپ نے میرے بھائی اورسید
ابوالمعالی کو بھی طلب فر مایا۔ اس کے بعد فر مایا کہ حق تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے علیادہ نہیں
ہیں بلکہ اس کی صفات میں ذات ہیں۔ حضرت شیخ ابوالقاسم قشری کے قول کون وجودہ (اس کی
کا کنات اس کا وجودہ ) کا یہی مطلب ہے 1۔
انہوں نے بیمی فر مایا ہے کہ:

1 عارفین اکثر اس بات پر بحث کرتے رہتے ہیں کہ صفاتِ الی عین ذات ہیں یا غیر ذات دوسرے الفاظ میں سوال ہوں کیا جاسکا ہے کہ بیکا خات جوحق تعالی کی صفیع تخلیق کامظہرے آیا حق تعالی کی عین ہے یاغیر اگر غیر کہا جائے و دات بی کا محدود مونالازم آتا ہے یعنی کا خات میں نہیں ہے باقی ہرجگہ ہے اس لئے محدود موگیا اگر عین کہا جائے تو ساجد و مجود کا فرق مٹ جاتا ہے۔ اور شاید بت پرتی بھی جائز ہوجائے۔ اُٹی تحقیق کے متعلق علائے ظواہر اور عارفین صوفیا مرام می اختلاف پایا جاتا ہے۔ بت برتی کے جوازے بچنے کیلئے عطائے ظاہر بیفور أبد كہلاتے میں کو تلوقات خالق کی فیر ہے جس سے ذات حق کا محدود مونالازم آتا ہے جو کفر ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو صفات کے عین ذات ہونے یا وحدت الوجود سے ہر گزبت پرئ جائز نہیں ہو عتی ۔ کفار اور ہنود کا وحدت الوجود بابمداوست اور ہے اور اسلام کا اور ہے۔ ہنود کے نز دیک ہر چیز خداہے اور قابل پرسٹش ہے۔ اسلام میں ہر چیز خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں۔مثلاً زید کا ہاتھ زید نہیں ہے۔ لیکن زید سے جدا بھی نہیں کہا جا سکا۔ اس لئے کا نات کی ہر چیز ضدانیس ہے۔لیکن ضدامے جدا بھی نہیں کھی جاستی۔اسلام میں بت پرتی اس لئے حرام ہے کہ جیے کو ٹی مخص زید کی بجائے زید کے ہاتھ ہے کوئی چیز طلب کرے بالفاظ دیگر بُوکوگل کا مرتبد دینا کفر ہے لیکن چونک حن تعالى جز اوركل سے ياك اور منو و ب\_مولانا جائي في لوائح مي فرمايا بي كم تلوق كاتعلق خالق كي ساتھوند جز کے کل کے ساتھ تعلق کی ماند ہے نظر ف اور مظر وف کا ساتعلق ہے بلک صف وصوف اور لازم وطروم کا تعلق ہے۔ یعنی کا نئات بن تعالی کی صفت ہے اور چونکہ صفت موصوف کا عین ہوتی ہے اس لئے محلوق خالت کا عین ہے۔ صوفياء كالكي طبقه كبتاب كرمغات الله عي لاعبية ولا غيره (الله كےمغات نداس كے عين بين نه غير) ليني ايك لحاظ ے عن بی ایک لحاظ سے غیر جے آئینہ کے اندر عکس جو آپ کا عین بھی ہے اور غیر بھی عین اسلیمے کہ آپ کے ہٹ جانے سے عسم من جاتا ہے۔ غیراس لئے کیعس پر مٹی ڈالنے ہے آپ کے چیرہ پر مٹی ٹبیس پر تی ۔ پس نقط نگاہ کا فرق ہے۔ ایک لحاظ سے علق مین خالق ہے اور ایک لحاظ سے غیر ہے۔ جیسے شاعر کا کلام شاعر کا مین بھی اور غیر بھی۔ ای طرح قرآن کا مسئلہ ہے۔ مصفت کلام ہے جومین بھی ہے اور غیر بھی۔ "أطفه الله الرقول كدوه في الماله المحالة المحالة المحالة الرقول كدوه في إلى ايك بيد المحالة الرقول كدوه في إلى ايك بيد كرمغات عين ذات إلى نذكراعتبارى إلى ودمر عنى بيد إلى كدايك بي جزايك مقام برقهر بن جاتى المحاور دومر معنى بيد إلى كدومر من كالحاف مثلًا إنْ كو كي ما وروم منام براطف بلك المك فنفس كل المحتمل كالمحتمل المحتمل ا

#### جمعته السبارك ١٥ماه صفر ١٠٠٠ ه

نماز جمعہ کے بعد ایک نوجوان جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا حاضر خدمت تھا۔ اس بات پر گفتگو ہورہی تھی کہ جوانی بری قیمتی چیز ہے۔ اس کوعبادت اور حصول درجات قرب کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ آپ نے اس بارے میں کافی زور دار تقریر فر مائی۔ نیز آپ نے مشائع عظام کے کافی حالات بیان فر مائے۔ جن میں ان کی محنت جانفشانی 'ماری عمر اتباع ادکا م الہی کے واقعات شامل سے نے چونکہ یہ حالات سابقہ مجالس میں نہ کور ہو بھے ہیں یہاں اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے ایک واقعہ جوحفرت اقدس اکثر بیان فر مایا کرتے تھے۔ یہ تھا کہ بارہ سال کی عمر میں آپ ساری رات جا گئے تھے اور نیند کا نام بھی نہیں لیتے تھے۔ ساری دات عبادت میں گزرتی تھی۔ جب نیند تھ کرتی تھی ور آپ کالی مرج پیں کرا ہے پاس رکھتے تھے اور انگی لعاب دئن سے ترکر کے کالی مرج اپنی آپ ساری کو تھی ور آپ کالی مرج پیں کرا پنی پاس رکھتے تھے اور انگی لعاب دئن سے ترکر کے کالی مرج اپنی جاری ہوجا تا تھا۔ اور نیند بھاگ جاتی تھی۔ آپھوں میں لگاتے تھے جس کی وجہ سے آپھوں سے پانی جاری ہوجا تا تھا۔ اور نیند بھاگ جاتی تھی۔

### خواجه متنج شكركي بجين مين عبادت

اس کے بعد فرمایا کہ شیخ الاسلام فریدالدین عیخ شکر بھی نامع مجد کھو تیوال میں نوافل میں منفرق رہتے ہے۔
میں منفرق رہتے ہے جس کی وجہ لوگ آب و ' قاضی بچد دیوانہ' کے نام سے پکارا کرتے ہے۔
ایک دن حضرت شیخ جلال الدین ہتریز کی کہو تیوال پنچ تو دریافت فرمایا کہ یہاں کوئی درویش بھی رہتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہاں ایک بچہ ہے جود یوانہ وارجامع مجد میں پڑار ہتا ہے۔ شیخ جلال الدین آپ کی زیارت کے لئے مجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ عماوت میں مشغول الدین آپ کی زیارت کے لئے مجد میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ عماوت میں مشغول

تے۔ شخ جلال الدین نے آپ کو پاس بلا کرایک اناردیا۔ چونکہ آپ کا روزہ تھا انار حاضرین میں تقسیم کر دیا۔ صرف ایک دانہ جوز مین پر گرگیا تھا باتی رہ گیا اور آپ نے شام کے وقت اُس سے افظار کیا۔ اس سے آپ کے حال میں مزید ترقی ہوئی۔ آپ کے دل میں خیال آیا کہ یہ ایک دانے کی برکت ہا گر پوراانار کھا لیتا تو معلوم نہیں کیا ہوتا۔ جب آپ نے دملی جا کر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار گقدس مرہ کے ہاتھ پر بیعت کی اور داندا تارکی برکات بیان کیس تو حضرت شخ نے فرمایا کہ بابافرید جو پھے تھا اس ایک دانے میں تھا جو تہمارے لئے مخصوص ہو چکا تھا۔

#### خضرٌ كاحسب ونسب

بہتر ہے کہ آپ اے کی معلم کے پاس بھیج کرتعلیم دلائیں۔ بادشاہ نے شنرادے کے لئے
ایک استاد مقرر کیا۔ رائے میں ایک زاہد رہتے تھے۔ نعٹر استاد کی بجائے اس زاہد کے پاس بیٹھ
جاتے تھے۔ سارادن ان کی محبت میں مشغول رہتے تھے۔ جو پچھ زاہد کرتے تھے۔ و بی نعٹر کرتے
تھے۔ اور دنیا اور اس کے کاموں کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتے تھے۔ حی کہ جوان ہوگئے۔ جب
بادشاہ کو اس بات کاعلم ہوا تو اس نے ان کو استاد کے پاس جانے ہے تع کردیا۔ اب وہ اپ گھر کے
ایک کونے میں بیٹھ کرمشغول ہونے لگے۔ وزراء نے بادشاہ سے کہا کہ آپ کا بیٹا بے کار ہو گیا ہے۔
ایسانہ ہو کہ بید ملک آپ کے خاندان کے ہاتھ سے نکل جائے۔ کیونکہ آپ بوڑ ھے ہو چکے ہیں اور
بادشاہی کوسیما لئے والا کوئی نہیں ہے ایک بیٹا ہے۔ وہ بھی تارک الدینا ہوگیا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو

چر جھے کیا کرنا جا ہیں۔ وزراء نے کہااس کی شادی کردین جا ہے تا کہاس کی محبت میں گرفتار ہوکر دنیا کی طرف توجد کرے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کی شادی ایک نہایت بی حیدہ و جیلے اڑی سے کر دی۔ جب دلہن ان کے کمرے میں داخل ہوئی تو وہ نماز میں مشغول تھے۔ پاس بیٹھ کئی۔نماز سے فارغ ہوکراس سے یو چھا کہ تو کون ہے۔ اڑی نے کہا کہ آپ کے والدنے جھے آپ کے پاس جمیع جا ب-انہوں نے کہا کہ آؤ میرے ساتھ حق تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوجاؤ کیونکہ اس سے بہتر کوئی کا منہیں ہے۔ان کی بات کالڑ کی کے دل پر کافی اثر ہوا۔اوروہ بھی ان کے ساتھ یا دخدا میں مشغول ہوگئی۔ کچھ عرصے کے بعد جب بادشاہ نے ان کا حال معلوم کرنا چاہا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی یاد خدامیں مشغول ہوگئ ہے۔اور شوہری طرف کوئی توجہنیں کرتی۔ بدد کھ کر بادشاہ نے کہا کہ وہ الرکی ناتجر بہ کارتھی کوئی مجھداراور آ زمودہ کارعورت تلاش کی جائے جوکسی حیلہ و بہانہ ہے اسے اپنی طرف منتخ سکے۔ چنانجدای تم کی عورت کو منتخب کر کے اندر جمیجا گیا۔ ختر نے یو جما تو کون ہے اس نے جواب دیا کہ مجھے آ ب کے والد نے آ ب کے لئے بھیجا ہے۔انہوں نے کہا کیاتم میرے ساتھ بیٹے كريادالني بين مشغول موسكتي موران كي بات كااس عورت يرجمي كهرااثر مواراوروه بحي يادخدا بين مشغول ہوگئی۔ جب بادشاہ کواس کا حال معلوم ہوا تو بادشاہ کے مقربین نے مشورہ دیا کہ کوئی بدکار' مکار غداراور تیز وطرار عورت بھیجنی جا ہے۔ چنا نچہ یہی کیا گیالیکن اس کی وال بھی نہ گل تکی۔اوروہ مجی یادالنی میں مشغول ہوگئ بادشاہ نے وزراء سے کہا کداب کیا کرنا چاہیے۔انہوں نے کہا کداس کو کمرے میں بند کر کے باہر سے تالہ لگادینا جا ہے۔ اور کھانا پینا بند کردیا جائے۔ اس بڑمل کیا گیا۔ چند دنوں کے بعد دیکھا تو ووغیب تھاس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ وولی تھے۔ نی نہیں تھے 1۔

#### حضرت الباس کے حالات

اس کے بعد فرمایا کہ حضرت الیاس علیہ السلام وہی الیاس ہیں جو پغیر ہیں۔ اور بعلبک پرمبعوث ہوئے۔ اس کی ہوئے۔ اس کی مورک انہوں نے بہتر ہیں۔ اور بعلبک پرمبعوث ہوئے۔ اس کی احبہ بیتی کہ لوگوں نے آپ کو بے صدستار کھا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ واہس اڑ گئے تھے۔ اس لئے ان کوالیا اللہ بیتی اور خطر کو نصر محمد میں میں سے ایک فض نے عرض کیا کہ کیا نصر زندہ ہیں۔ ایک فض نے عرض کیا کہ کیا نصر زندہ ہیں۔ ایک فیار نوبی کہ بیتی اگر نبی ہوتے و خاتی خداجی رہ کر بیلی کرتے۔ کم نہ ہوجاتے۔

آپ نے فرمایا ہاں وہی خطر زئدہ ہیں۔ایک آدمی نے بوجھا کدرمول خدائی کے کول کے سوکسان المحضو و حَیاً لَوْرَنِی (اگر خطر زئدہ ہوتے توجی ان سے ملاقات کرتا) کے کیامعن ہیں۔

حضرت مخدوم نے فر مایا کہ کہتے ہیں کہ جب سکندر بادشاہ نے یا جوج و ماجوج کے روکنے کے دیوار تقییر کی تو ضر کواس کی حفاظت پر تعینات کیا۔ جب رسول خدافیا کے کی بعثت کا زمانہ قریب آیا تواللہ تعالی نے ان پر نیند مسلط کر دی اور ایک سوسال تک سوئے رہے۔ اور رسول اللہ علی اور وہ ایک سوسال تعی سوئے رہے۔ احیا والعلوم اور "قوت القلوب عیں ابر اہیم جمیسی سے روایت ہے کہ خضر "کی میں تر یسٹے سال تھی اور وہ ایک موسال میں سوئے رہے۔ احیا والعلوم اور "قوت القلوب عیں ابر اہیم جمیسی سے روایت ہے کہ خضر "کی رسول خد اللہ اللہ تات تھی۔ اگر ہیں کہا جائے کہ بیر و حانی ملا قات تھی تو فقہا روحانی ملا قات کو معتبر نہیں سیحے اور مندرجہ بالا روایت تمام متند کی ابوں عیں موجود ہے۔ اس لئے حدیث کو کان المحضر و حَیاً کو رَبْی ہے آئے خضرت اللہ کا مطلب بیتھا کہ اگر خضر " بیدار ہوتے تو عیں ان سے مال قات کرتا کے وکد کرب میں بیماورہ مشہور ہے کہ النوم رخت الموت۔ ( نیزموت کی بہن ہے ) ملا قات کرتا کے وکد کرب میں بیماورہ مشہور ہے کہ النوم رخت الموت۔ ( نیزموت کی بہن ہے )

## شنبه ۱۷ صفر ۱۳ مجھ قلندروں کی رسومات وعادات

چاشت کے وقت ان اوگوں کا ذکر ہور ہاتھا جو ظاہری رسومات و عادات میں پھنس جاتے ہیں اور حقیقت سے دورر ہے ہیں۔ فر مایا اس طبقہ کے لوگ قلندر حیدری اور براتی وغیرہ ناموں سے موسوم ہیں اور خودکورسومات و عادات سے بالاتر بچھے ہیں۔ اور دومروں کو عالمیان ( یعنی عوام ) بچھے ہیں۔ لیکن دراصل وہ بے فائدہ اور بے کاررسومات میں اسقدر شغول ہوتے ہیں کے دائر ہ تحریر تقریر سے باہر ہیں۔ احکام شریعت سے باہر ہوگر رید قریر سے باہر ہیں۔ احکام شریعت سے باہر ہوگر رید قریر تھے تو وقعیقت کی برکات سے بالکل سے باہر ہوگر رید لوگ رسومات میں گرفتار ہوجاتے ہیں اور شریعت وطریقت و تقیقت کی برکات سے بالکل محروم ہوجاتے ہیں۔ مثانا دو اپنی خانقاہ میں تکریکی کوئیس دیتے سوائے اس محف کے جواعلیٰ نسب کا ہوا ہے مخص کودہ ''پوست بالا' ( بلندنسب ) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اور جب کی کو تکید دیتے ہیں تو اس بات کا بہت خیال رکھے ہیں کہ دائیں طرف کیا ہوا جائے اور با تمی طرف کیا ہو۔ آگے کیا ہو پچھے کیا ہوا ور جو خفس بہت خیال رکھے ہیں کہ دائیں طرف کیا رکھا جائے اور با تمی طرف کیا ہو۔ آگے کیا ہو پچھے کیا ہوا ور جو خفس ان باتوں کا لخاظ ند کھا سے درویش نہیں کہتے نیز اس بات کا بھی خاص خیال کرتے ہیں کہ یہ نے کوئیس نے اس باتوں کا لخاظ ند کھا سے درویش نہیں کہتے نیز اس بات کا بھی خاص خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئیس نے اس کا بی کوئیس کے نیز اس باتوں کا لخاظ ند کھا سے درویش نویس کیا ہوں ہوگائی خاص خیال کرتے ہیں کہ یہ کوئیس کے درویش کیا تو کیا تھوں کیا تھوں کیا ہی کوئیس کوئیس کیا تھوں کیا تھوں کیا ہوں کا کھائی کوئیس کے بین کوئیس کے خواص کے درویش کیا تھوں کیا گوئیس کے بین کوئیس کیا تھوں کیا تھوں کیا تھوں کیا گوئیس کے بین کوئیس کے درویش کی کی کوئیس کی کوئیس کے درویش کی کوئیس کی کھی کے درویش کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کے درویش کی کوئیس کے درویش کی کھی کی کوئیس کے درویش کی کوئیس کی کوئیس کی کی کی کوئیس کے درویش کی کوئیس کی کوئیس کوئیس کی کوئیس کے درویش کی کوئیس کی کوئیس کی کھی کی کھی کی کوئیس ک

عطا کیا ہے کیکول کس نے دیا کہاں کہاں کہاں کی بھیک ماتھ ہے جس علاقے میں فرکیا ہو ہاں کیا کیاد یکھا استحقیق ہے الا سالم العلی التحقیق اللہ العلی العظیم سیدہ فرافات ہیں جن کے ساتھ تحقیق اور الا تحقیق کودور کا واسط بھی نہیں ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ پرانی دیلی کی عمدگاہ کے پتھے ایک درود کی رہتا ہے۔ ایک دن اس نے کہا کہ ہیں نے ایک گذید کے اندر دیکھا کہ ایک درولی بیٹے اس پیٹ رہا ہے۔ آہ فریاد کر رہا ہے اور سینہ پیٹ رہا ہے۔ ہیں نے حیران ہوکراس سے پوچھا کہتم کیوں اپنے آپ کو آئی سزاد سے رہو اس نے کہا جیٹے آ و بیٹے جاؤ سے بیٹ رہا ہے۔ ہیں ایک سودا گرزادہ تھا اور بڑا مالدار تھا۔

نے کہا جیٹے آ و بیٹے جاؤ ۔ ہیں تنہیں اپنا حال سناتا ہوں۔ ہیں ایک سودا گرزادہ تھا اور بڑا مالدار تھا۔

میرے دل میں راہِ خدا اختیار کرنے کی خواہش پیدا ہوئی اور عوام کی عادات ورسومات کورک کردیا۔

میں نے قاندروں کا گروہ دیکھا جنہوں نے سراور ڈاڑھی منڈ طوار کی تھی اور عوام کے رہم وروائ چھوڑ پھی نے میں نے بھی ان کی صورت اختیار کرلی اور ان کے پاس چلا گیا۔ لیکن وہاں جاکر دیکھا کہوہ لوگ اسقدر بے بودہ در کم ورواج میں جتلا ہیں کہوئی اور انہیں ہوگا۔ اب میں اپنے حال پر سر پیٹ رہا ہوں اور رہا ہوں کہ کیا کروں اور کہا جاؤں۔ تا کہ اس بلاے نجات حاصل ہو۔

اس کے بعد حضرت مخدومؒ نے فر مایا کہ طالب خدا کورسم ورواج سے کیا کام۔جو چیز اور جو کام ان کوخدا تعالیٰ سے قریب کرتا ہے وہ اس کولازم پکڑتا ہے اور جو چیز اسے حق تعالیٰ سے دور کرتی ہے اسے ترک کردیتا ہے۔ورنہ وہ طالب صادق نہیں ہوتا۔

کریں طباتا ہے۔ انہوں نے سراٹھا کر کہا کہا گرتم کو خداتعالی سے ہرچیز ل جاتی ہے تو خدا سے بیتمنا کروکدورخت کا سابیتبدیل نہو۔ تا کہ میراوقت ضائع نہ ہواور میری مشغول میں خلل واقع نہو۔ کا ہلوں کا امتحان

اس کے بعد فرمایا کہ میں نے کتاب مضاحک میں لکھاد مکھا ہے کدایک فخص نے بادشاہ کے پاس جا کرکہا کہ میں ایک معذور آ دی ہوں کاروبارٹیس کرسکنا خدا کے واسطے میرے لئے کوئی وظیفہ مقرر کردیا جائے۔ باوشاہ نے وزیرے یو چھا کہ کیا یہ چیز جائز ہے۔ وزیر نے جواب دیا کہ اس کا قطعاً جوازنہیں ہے۔لیکن اس میں بدنا می کاضروراندیشہ ہے۔اگر اس محض کو پچھے نہ دیا گیا تو ملک میں مشہور ہوجائے گا کہ فلال مفلس نے بادشاہ سے روثی طلب کی لیکن محروم رہا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کداس کواسقدرروٹی دی جائے کہ پیٹ مجرجائے۔ چند دنوں کے بعد ایک ادر آ دمی درخواست کی کہ میں معذور ہوں بادشاہ نے اس کے لئے بھی روثی مقرر کردی اس کے بعد ایک اور آ دمی آیا پھر اورآ یا تنی کہ کا ہلوں کا تا نتا بندھ گیا۔وزیر نے باوشاہ سے کہا کہ ہم کہاں تک لوگوں کو کھانا کھلاتے ر ہیں گے۔خزانہ خالی ہو جائے گا۔ان لوگوں کا کوئی امتحان لیما جا ہے کہ واقعی معذور ہیں یانہیں ا ان کی جائے رہائش کو آگ لگا دینی جا ہے جو تحض فی الواقع معذور ہےرہ جائے گا۔ باتی بھاگ جائیں گے۔ چنانچہ بھی کیا گیا جب ان کے مکان کوآ گ لگی توسب لوگ بھاگ کر باہر چلے گئے صرف پانچ آ دی باتی رہ گئے۔ایک نے کہا گھر کوآ گ لگ گئی ہے۔ کیا کریں دوسرے نے کہا تههیں بات کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ تیسرے نے صرف بائے کہا ، چوھتے نے منہ بنالیا اور یا نجوال خاموش ہوکر پڑا رہا۔ بیدد کی کروز ہرنے آ گ بجھوا دی۔اور ان یا پنج آ دمیوں کوسرکاری مہمان خانہ میں رکھ لیا۔ ہاتی سب کو بھگادیااس کے بعد فرمایا کے طالبان خدامیں سے جوکو کی خدا تک نہیں پہنچاان کا ہلوں سے کمنہیں۔اس کے بعد آپ نے بیاشعار پڑھے۔

نبیذ چند مرا ده برائے متی را کرسرگشتم ازین ذیر کی وہشیاری نه ہمر ہی تو مرا راو خویش گرد برو ترا سعادت بادامرانگوں ساری

(اے ساتی مجھے ایسانشہ عطا کر کہ مست ہو کر دانا کی اور ہوشیاری کو خیر باد کہددوں اے میرے ہمراہی تو جا اپناراستہ لے۔ مجھے سعادت نصیب ہو مجھے ناکائی کائی ہے )اس کے بعد آپنی پیغزل پڑھی ہے۔ ا۔ شادباش اے عاش دیدار یار فارغ از نابود و بود روزگار ۲۰ غرقہ در دریائے متی و خوثی است آ نکہ او میگوں ہے داروکنار ۲۰ برکہ باخوبان نشتہ فاستہ است از بر زہد و صلاح و رہم و عار ۲۰ بھید او دیدم رسیدہ پرسرین دہم بردم بر کمچ بر رفتہ ار ۵۰ برچہ از پارال رسد خوشتر کو آ گرچہ باشد محنت و درد و فگار ۲۰ برچہ از پارال رسد خوشتر کو آ گرچہ باشد محنت و درد و فگار ۲۰ برعہ یا بم اگر از جام عشق جان و دین و دل کئم بروے نار ۵۰ برائر از بازدار بازدار باز لے آرم ولے بے یار آمد چکار ۸۰ برکہ نجوبال نشیند خیز دار جان و جہال عاشق و دیوانہ گردد کم کند جرو قرار ۱۱ اے دوست کے طالب نوش رہواورد نیا کے ہونے یا نہونے کو برابر مجمول ۱۱ میں شوش کے پاس شراب وصدت بہت ہو قرار اور میں اورخوثی کے دریا بیل نوش ہے۔ ۲۰ برگخوبوں کی صحبت اختیار کرتا ہے زمر طاعت رسومات اورشرم ترک کرہ بتا ہے۔ ۲۰ بحب میں نے بوب کی زلف سیاہ کوسرین تک پہنچا ہواد یکھا تو خیال ہوا کہ یسانپ ہے۔ ۲۰ بحب میں نے بوب کی زلف سیاہ کوسرین تک پہنچا ہواد یکھا تو خیال ہوا کہ یسانپ ہو۔ ۲۰ بوب کی طرف سے مانا ہے پہند یہ وہ تا ہے خواہ محت درداورز خم کیوں نہ ہو۔ ۵۔ جو پہنچ بوب کی طرف سے مانا ہو ایک برا بر جو در درورز خم کیوں نہ ہو۔ ۵۔ جو پہنچ بوب کی طرف سے مانا ہے پہند یہ وہ تا ہے خواہ محت درداورز خم کیوں نہ ہو۔ ۵۔ جو پہنچ بوب کی طرف سے مانا ہے پہند یہ وہ تا ہے خواہ محت درداورز خم کیوں نہ ہو۔ ۵۔ جو پہنچ بوب کی طرف سے مانا ہے پہند یہ وہ تا ہے خواہ محت درداورز خم کیوں نہ ہو۔ ۵۔ جو پہنچ بوب کی طرف سے مانا ہم بونا ہے خواہ محت درداورز خم کی کوں نہ ہو۔

۲۔ اگر جھے محبوب کے عشق کا ایک قطرہ مل جائے تو دل دین اور جان قربان کردوں۔

اے ناصح تو مجھے نصیت کرتا ہے کہ دل کو دوست سے بازر کھ میں اس پڑمل تو کروں لیکن پھر
 اس دل کو کیا کروں گا جو دوست کے ساتھ پیوست نہیں ہے۔

٨ - جو محص محبوبول كى محبت اختيار كرتاب جان اور جهان سے ماتھ دھوكر ديواند بن جاتا ہے۔

#### يكشنبه ٤ اصفر ١٣٠٥ ه

چاشت کونت آیہ پاکو یک سُنبُولُ قوماً غَیرَ کُمُ نُمُ لا یکونو اشالگم۔ کے منطق فرایا کہ ایک دن معور ابدال جوان تمام میں سے زیادہ عمر رکھتا تھا اور حضرت امیر المونین امام حین کا مصاحب تھا اور آ کی شہادت کی خبر بھی وہی لا یا تھا اور جنگ میں حضرت امام کے سامنے موجود تھا۔ تھم ہوا کہ ہر پیشہ میں سے یعنی درزی موچی وغیرہ میں سے چالیس آ دی جمع کرو اور صحراکی آخری کنارے پر جومجد ہے وہاں لے جاؤ کیکن ان کو پچھ نہ بتاؤ کہ کہاں جارہ ہو۔

ابدال كاقطب جس كانام عمران تفاصح اليس سيرك ليے فكلا - كياد كيفا ہے كدو بال ايك خوبصورت لرکی بیٹھی ہے۔اس کے نزد یک جاکر یو چھا کہ تو کون ہاس نے جواب دیا کہ میرا باب ایندھن جمع كرنے كے لية يا ساور جھے يهال بيشا كركبيں چلاكيا ہے۔ ابھى آكر جھے لے جائے گا۔ عمران کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اگر میر اتعلق طا نفد ابدال سے ند ہوتا تو میں اس کے ساتھ شادی کر لیتا۔جونہی اس کے دل میں خیال گز رااس کا یاؤں ایک پھر سے لگ کراڑ کھڑ ایااور نیجے گرتے ہی جال بہق ہوگیااای طرح تمام جالیس ابدالوں کا حال ہو۔اورمنصورا کیلارہ گیا۔اس کے بعد منصور نے حضرت حق تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کدان کا کیا کیا جائے۔فرمان ہوا کدان حالیس آ دمیوں کو جوتم نے جمع کئے ہیں لے آؤ جب ان کو لے آیا تو ان ہلاک شدہ ابدال کی جگہ پر ایک ایک آ دمی کھڑا کیااور پھردھکاد کیر ہرایک کوروانہ کیاایک ہفتہ کے اندران میں سے ہرایک ولی کامل ہوگیاااور صاحب قدم صاحب دم ماحب بمر اورصاحب مروري اورصاحب بيان اورصاحب اشارات هوا\_ اس ہے معلوم ہوا کہ کوئی شخص اینے کمالات پرمغرور نہ ہوتمام کمالات حق تعالٰی کے فضل وکرم ہے حاصل ہوتے ہیں نہ کہ ذاتی قابلیت یامحنت ہے۔اس کے بعد حفرت مخدومٌ نے اپنی پیغز ل املا کرائی۔ ا۔ سرورا استاد بہتر جو تو رفتارے کی طوطیاں رابہ خوشی چوں تو گفتارے کی ۲۔ ہرچہ برمائے تی ہے کن ہم مطلوب ماست لک بارا مے نشاید گرد گرمارے کی ٣- يار كر فرمود لطف بوسه راتشي مجاز حفظ حرمت را تنک کازے و آ زارے کی ٣- بركه دركوئ تو آيدگاه و بيگاه بادب حق اوانصاف فرمودہ است سنگسارے کی ۵۔ عقد ملح بر سروپس دعوہُ عشق ایاز آہ محموداس بلا از عشق بیزارے کنی ٧- نے آئک غرال جوال مردیست باجاہ دجلال سر ہند ہر آستان تو و تو خوارے کی اے میراب راہیوش و برقعہ براوئے بکش چند مردم زابدرا سرگشت سے خوارے کی ۸۔ جعدرا خوش برس بن افکندہ اے خوش نگار چند کسی راپس روایں کار درکارے کنی 9۔ اے محمد عشق بازی راکے رمزے کنی ماہ در خور بُنگری پس عکس انوارے کنی ا- عشق آ ل صورت ندار دنشش آ س مانی کند عشق در ہرصورتے یا فیض اظہارے کی ( ا ۔ اے محبوب سروقنہ جب تو کبک رفتاری کرتا ہے تو سروچن جیران کھڑے رہتے ہیں اور توبات كرتا بي قد تمام طوطيان تخن في خاموش بوكرره جاتى بير-

۲۔ اے دوست تو میر سے ساتھ جوسلوک کرتا ہے کرلیکن کسی دوس کے و دوست نہ بناتا۔

الله الرمحوب في بوسد كنارك اجازت ديدى وتحقيلان مبكد حفظ مراتب كرسال ونجيده نذكر

المر جوفن تير كوج من بوقت اور بادب وكراً تا مال كراييم كال كوسكار كيا جات

۵۔ سر پرتاج شابی رکھ کرا مے محود تو دعوی عشق ایاز کرتا ہے بیشق بازی کا شیوہ نہیں ہے۔

٢۔ اے محبوب جو خض بھی جوش جوانی میں مغرور ہو کر آتا ہے تیرے در پر بخز وانکسارے پیش آتا ہے۔

ے۔ اے محبوب اپنے ابلعل اور رخ انور کو چھپالے ورند کئی زاہد وعابد ذلیل وخوار ہو جائیں گے۔

۸ اپن زلف سیاه کوکاندهول پر دال کرجب توست خرام هوتا ہے تو کئی عشاق بیچھے پیچھے ہوجاتے ہیں۔

9۔ اے محموشق بازی میں ایک رازیہ شامل کرلے کہ جاندکوسورج کے اندرد کیجے اورانوار کا مشاہدہ کریعنی حسن مجاز میں حسن حقیقی کا مشاہرہ کر۔

ا۔ عشق کی کوئی صورت نہیں ہے لہذا مصور مانی کیا تصویرا تاریگا عشق ہرصورت میں خود بخو دجلوہ کر ہے۔ ظہر کی نماز کے بعد قاضی عین القصات 1 بھدائی کے فضائل بیان ہور ہے تھے۔

ا وقات آ کے ساتھ چیٹر چھاڑ کیا کرتے سے اور کھی چین نے بین آپی روش قلندرانی کی اس وجہ علی اے وقت اکثر اوقات آ کے ساتھ چیٹر چھاڑ کیا کرتے سے اور کھی چین نے بین میٹے ویے تے ۔ ایک ون بادشاہ وقت کا اکلوتا بنا ہو کہ تخت وقاح کا والم کی کوئی انتہا ندری ۔ اس نے تمام علی شہر کوئے کر کے کہا کہ ہمار ۔ رسول مقبول بھائے نے فر مایا ہے کہ علی اور کا جیا ہے کہ ہمار ۔ رسول مقبول بھائے نے فر مایا ہے کہ علی اور کہ بھی اسم ائیل (میری امت کے علی نی اسم ائیل کے انبیا ہے کہ ہمار میری امت کے علیا نی اسم ائیل کے انبیا ہے کہ ہمار میر ہوں امت کے علی نی اسم ائیل کے انبیا ہے کہ ہمار میر ہوں امت کے علی نی اسم ائیل کے انبیا ہے کہ ہم مرجہ ہیں ) چونکہ بنی اسم ائیل کے انبیا ہے کہ ہمار ہیں کوئٹ کی میر ابیٹیا زندہ کر دووں نہ ہم سب کوئٹ کر دوں گا۔ اب علی مرام جیران و پر بیٹان سے کہ کیا کیا جائے آ خر سب ل کر حضرت قاضی میں القصنات کے پاس گئے فوز مدہ و کر دوں گا گئی تھی ہم اسے نا المائی قابت ہوں کہ آ پ ہماری جائیں ہی ہم اسے نا المائی قابت ہوں کہ آ پ ہماری جائیں ہی ہم اسے نا المائی قابت ہوں کہ آ پ کے طلاف فقادی موت جاری کریں ۔ بیری کر حضرت بیری القصنات علی ہم ہم اسے نا المائی قابت ہوں جائے کہ اسم کوئٹر کر ایک ہم ہیں القصنات نے کہا ہم ہم ہیں اور بیست قلندر و بیان الم رائے کہا ہم ہم ہیں اور بیست قلندر و بیان الم رائے کہا ہم ہم ہیں اور بیست تھا ندر میں ہمارہ کی المی ہم ہیں اور بیست قلندر میں ہوئی کہ ہم ہیں اور ندہ کر تھی کی دیا کہ کی اوری ہوئی دیں کے مراہ کی انہ وری ہوئی دیں کے خشر کے اس کی مزا ہے کہ اس کی مزا ہے کہ اس کی مزا ہوں کی تھی اورہ جی نا پوری ہوئی ۔ بیست کی مزا ہے کہ اس کی مزا ہے کہ اس کی تو کی اوری ہوئی ۔ بیست کی ہوئی اور وی ہوئی ۔ بیست کی ہو

حضرت مخدوم نے فر مایا جب ان کوزندہ جلادیا گیا توان کے گھر کی تلاشی کی گئی کہ شاید کوئی اور ملحدان کلمات برآ مد ہوں تا کہ ان کو بھی جلادیا جائے۔ان کوایک بوتل میں چند کاغذات ملے جن پر پیر باع کلھی ہوئی تھی۔

بامرگ شہیدے زخدا خواستہ ام از دوست سے چیز کم بہا خواستہ ایم گردوست ہماں کند کہ ماخواستہ ایم ما آتش وتفت و بوریا خواستہ ایم ( میں نے خدا سے شہادت کی موت ما تکی ہے اور تین ادنیٰ چیز وں کی تمنا کی ہے اگر دوست مجھے سے چیز یں عطا کر دی تو کیا ہی اچھا ہوگا یعنی آگ تفت (چونا) اور بوریا کا طلب گار ہوں) اس کے بعد حضرت مخد وم نے فر مایا کہ ہمارے شخ فر مایا کرتے تھے کہ میں اور قاضی مین القضات گھے ماہ ایک جگدر ہے الیکن ایک اور ورویش کہتے ہیں کہ میں اور قاضی مین القضات ایک ون سے پچھا ماہ ایک جگا موقت ایک ون سے پچھا کہ قدت ایک مقام پرر ہے اس کے بعد میں ان ہے آگے نکل گیا چوالشام م

## یک شنبه ۲۱ اصفر ۳<u>۰۸ جو</u> ارباب ذوق ساع

عشاء کی نماز کے وقت ارباب ذوق ساع کا ذکر ہور ہاتھا۔ فرمایا میرے والدفر مایا کرتے تھے
کہ ہمارے شیخ کا ایک صوفی مرید تھا اس کوا یک ہندی گائے '' اوہنو سمادیکون شراما کر ہوا' پرحال
آ گیا اور مجرے کا درواز و بند کر کے یہ شعر پڑھتا تھا اور قص کر رہا تھا۔ مجرے میں ایک صندوق پڑا
تھا جس کے ففل کے پیچھے ایک نوک وارکیل تھا۔ حالت رقص میں وہ کیل اس کے پاوٰں میں چہھ گیا
اور خون نکلنے لگا کیکن اس کو اس کی مطلق خبر نہ ہوئی ۔ کیل گوشت میں جاتے جاتے ہڈی تک پہنچ گیا
جس سے وہ ہے ہوئی ہو کر گر پڑا اور جال بجن ہوگیا کچھ دیر کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ اندر

<sup>1</sup> اس کلام کے دوسعتی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ دونوں چھ ماہ ایک جگہ اکتھے رہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ دونوں حضرات پر چھ ماہ تک مقام مصور (اناالحق) پر ہے۔ حضرات پر چھ ماہ تک مقام مصور (انالحق) پر ہے۔ 2 اس قول کے بھی وہی معنی ہو سکتے ہیں کہ ایک دن کے لئے اس درویش پر مقام مصور طاری ہوا پھر اس ہے آگ نکل گئے ۔ کیونکہ مقام انالحق آخری منزل نہیں ہورمیانی منزل ہے۔ مقام انالحق مقام فنافی القداور فناء الضنا ہے اس سے او پر اور مقامات میں مثلاً بقابالقداور عبدیت جو اسلام میں منزل مقصور ہے۔

ے نہ کوئی آواز آرہی ہے نہ در کھولتا ہے تو انہوں نے دروازہ تو ڑویا اور دیکھا کہ وہ رحلت کر گیا ہے۔کیل اس کے پاؤں میں گھساہوا ہے اور سارا کمرہ خون سے بھراہوا ہے۔

اس کے بعد فر مایا کہ رسالہ قشیر سے بھی لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابوالحن نوری پر محفل ساع میں ایک شعر پر حال طاری ہوا۔ اور گھر سے باہر نکل گئے ۔ اور مدہوثی کی حالت میں شہر سے باہر گئے کے گھیت میں جا پہنچ جو کٹ چکا تھا۔ اور نوک دار مویڑھی باتی تھی۔ حالت وجد میں آپ اس گھیت میں جا پہنچ جو کٹ چکا تھا۔ اور نوک دار مویڑھی باتی تھی۔ حالت وجد میں آپ اس گھیت میں لوٹے نگے جس سے ساراجہم کٹ کرخون جاری ہوگیا کا خی کہ آپ کی موت واقع ہوگئی۔ اس کے بعد فر مایا کہ اس موت کو موت ساع نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی مثال ایس ہے کہ کوئی شخص جار ہا ہے اور اس پر دیوار گر جائے اور شہید ہوجائے۔ یہاں راستے پر چلانا اس کی موت کا سبب نہیں کہا جائے گا بلکہ دیوار کا گر نا اس کے لئے مہلک ٹابت ہوالمد

اس کے بعد غلبہ عشق اور عاشق کے محبوب پر جان قربان کرنے کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا کہ علاقہ مالوہ کے موضع سیر ہ میں سات برہمن رہتے تھے جوآ پس میں بھائی شھان میں سے ایک جس کا نام گذکا تھا۔ ایک فاحشہ مورت پر عاشق ہوگیا اس عورت کا نام سلمی تھا۔ جو شخص میں آ کر اس نے اس عورت سے شادی کر گیا۔ برہمنوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جو شخص اپنی قوم سے باہر شادی کرتا تھا اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیتے تھے۔ چنا نچے تمام برہمنوں نے اسے برداری سے فارج کردیا۔ لیکن وہ بھی عشق بازی سے باز نہ آیا۔ اور کلی طور پر ان سے علیادہ ہوگیا اور وہ ایک فارج کردیا۔ لیکن وہ بھی عشق بازی سے باز نہ آیا۔ اور کلی طور پر ان سے علیادہ ہوگیا اور وہ ایک فارج کی میں سفر کرنے لگا۔ ایک دفعہ را ہزنوں نے حملہ کیا گول سے دوسر سے گاؤں اور پارسنگار کر کے بیٹھ گئی جولوگ اس قریب رہتے تھے۔ جران تھے کہ معمول سرمہ سرخی لگائی اور ہارسنگار کر کے بیٹھ گئی جولوگ اس کے قریب رہتے تھے۔ جران تھے کہ معمول سرمہ سرخی لگائی اور ہارسنگار کر کے بیٹھ گئی جولوگ اس کے قریب رہتے تھے۔ جران تھے کہ معمول سرمہ سرخی لگائی اور ہارسنگار کر کے بیٹھ گئی جولوگ اس کے قریب رہتے تھے۔ جران تھے کہ معمول سرمہ سرخی لگائی اور ہارسنگار کر کے بیٹھ گئی جولوگ اس کے قریب رہتے تھے۔ جران تھے کہ معمول سرمہ سرخی لگائی اور ہارسنگار کر کے بیٹھ گئی جولوگ اس کے قریب رہتے تھے۔ جران تھا کہ ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ختی کہ گئی گا کا بھائی سلمی کے ہاں آ یا۔ سلمی کیا کر رہی ہے۔ خی کہ گئی گا کا بھائی سلمی کیا ہمائی سے نوجھا کہ آ پی کا یہاں کیے آ نا ہوا

<sup>1 -</sup> ماع میں وصال بانے کا شرف حضرت خواجہ قطب الدین بخیتار ادثیؒ قدس سرہ' کوحاصل ہوا کہ جب تو الوں نے شخ احمد جام کا میشعرگایا۔

تو آب محمطاری ہوگیا اور چارون وجد کرتے ہوئے جان جان آفرین کے پر دکردی۔ آو آب محمطاری ہوگیا اور چارون وجد کرتے ہوئے جان جان آفرین کے پر دکردی۔

باوجوداس بات کے کہ میری وجدے آپ لوگوں نے اپنے بھائی کو گھرے تکال دیا ہے۔ آج میرے پاس کیوں آ گئے۔اس نے جواب دیا کہ آئ جمیں آپ سے ایک کام ہے سلبی نے فریاد کی کدگنگا تو نہیں مارا گیا۔اس نے کہا ہاں مارا گیا ہے۔سلمی نے کہا آپ کا جھے کیا کام ہے۔ اس نے کہا گنگا کوا کیلائمیں جانے دیٹا جا ہے سلمی نے کہتم لوگ برہمن ہو۔ میرے ساتھ کیے اکٹھا رہ کتے ہو**۔ گنگا کے بمائی نے کہ**ااگر بیوی شوہر کے ساتھ آگ میں جل جائے تو وہ تمام گناہوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ابتمہارے لئے بہترین موقعہ ہے۔سلبی نے کہاا چھا مجھے قبول ہے۔ لیکن مجھے زہر نہ دینا۔ان ٹوگول کے درمیان بے دستورتھا کہ جب کوئی عورت اپے شوہر کے ساتھ جلنے کے لیے تیار نہ ہوتی تو اسے پان میں زہر ملا کر کھلا دیتے تھے جس ہے وہ یا تو مرجاتی تھی یا ذلیل دخوار دہتی تھی۔اوراس ہےان کا ناموس رہ جا تا۔ گنگا کے بھائی نے کہاا چھا ہم تم کوز ہرنہیں دیں گے۔سلبی نے کہاتم جاؤ ادر گڑگا کے کپڑے ہتھیار اور دوسری چیزیں لے آؤ تا کہان کے ساتھ میں آ گ میں جل جاؤں۔انہوں نے جائے وقو یہ پر جا کر دیکھا تو کوئی چیز نہلی۔اس تلاش میں چندروز گزر گئے۔ ادھر سلبی کھانا پینا تجھوڑ کر اینے عاشق کی راہ میں مرنے کو تیار میٹھی تھی۔انہوں نے بہت تلاش کیا لیکن کچھنہ پایا۔ان اوگوں کے ہاں دستورتھا کہ جب بیوی شو ہر کی غاطر جلنے کو تیار ہوتی تو اس کی کوئی نہ کوئی چیز مثلا کیڑا جوتا یا ننگوٹ ساتھ کیکر آگ میں کودتی تھی اب برہمن جران تھے کد کیا کیا جائے۔ آخرانہوں نے کہااب چیکسیہ کرنا جا ہے۔سلمی نے پوچھا کہ چیکسیہ کیا ہوتا ہے۔انہوں نے کہ ایک من دس سیر جولیکراس کا آٹا بنایا جائے اور آئے ہے گنگا کا پتلا بنایا گیاسلبی اے گلے لگا کرآ گ میں کودیٹری واللہ انلم۔

## سشنبه۲۲ اصفر۳<u>۰۸ ج</u> شجرهٔ مشائخ

چاشت کے دقت شجرہ مشائخ کا ذکر ہور ہاتھا۔ حضرت مخدوم ندے فر مایا کہ رسول التعلیق نے خلافت امیر المومومنین حضرت علی کوعطا فر مائی اور امیر المومنین حضرت علی سے امام حسن امام حنبین حضرت حسین بھری اور کمیل ابن زیاد گوملی۔ حضرت امیر المومنین حضرت حسین سے حضرت امام زین العابدین گوآپ سے حضرت امام محمہ باقر گؤآپ سے حضرت امام جعفر صادق گوآپ سے حضرت امام موی کاظم گوآپ سے حضرت مری سقطی گؤآپ سے حضرت مبنید بغدادی گوطی ۔ بیسلسلہ سہرور دبیہ ہے۔ لیکن شجرہ چشتہ حضرت امام حسن بصری ہے جاری ہوا ہے۔ اور شجرہ کبرویہ حضرت کمیل ابن زیاد ہے جاری ہوا ہے۔ حضرت کمیل ابن زیادہ اسرار ورموز اور تھائی و محارف معلوم ہوئے۔ اس کی وجہ بیرے کہ ان کو حضرت علی کی طویل صحبت نصیب ہوئی ۔ یہی وجہ معارف معلوم ہوئے۔ اس کی وجہ بیرے کہ ان کو حضرت علی کی طویل صحبت نصیب ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت کمیل ابن زیادہ اس ابن زیادہ اس اور موز حاصل ہوئے ہیں۔

ماہ صفر کا آخری چہار شنبہ ۱۳۳ تاریخ کو تھا۔ اس روز کھانے کے لیے ہریسہ کا انظام کیا گیا تھا ا اور کافی لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو حضرت مخدوم نے کا تب الحروف سے فرمایا کہ آج تعویذ حریز (جو تھا ظت کے لیے بحرب ہے) لکھنا چاہیے۔ اس کے بہت سے نسخ لکھ لو بہت مجرب ہے۔ دہلی میں اس تعویذ کے بہت سے نسخ تھے۔ لیکن سب تباہ ہو گئے۔ ایک نسخدا کی لڑکے کے گلے سے حاصل کیا گیا۔ اگر چہ اس کے بعض حروف مٹ چکے تھے۔ لیکن ورتی کرلی گئی۔ وہ نسخہ ہیں ہے۔

وعاردعا. بِمُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ طَ اَللَّهُمُّ إِنَّيُ اَسْنَلُک الا مان والا يمان يَكْفِيُ

بِکَ عَيْشُنَا اَللَّهُمُّ اَعُطِنِيُ مصلح الدنيا وَالاَ خِرةِ واقضِ ذيني مِنُ خَزَ انتكَ "يا
اَجُوَد الاجُودِيْنَ بِرَحْمَتك يا اَرْحَم الراحمين اهيا. اَشرهيا آذُونِيُ اصبياوت يا
مجلى عظاہم الا مور يا حَيُّ يَاقَيُّوم يَحَيُّ حِين لا حيّى يا شفيقُ يا رَفِيقُ اَنْتَ رَبِّي
على التحقيق خَلَقُتينيُ عَنُ كُلِّ مُضِيقٍ هِر منٍ ولا اا يا حييُ يَاقيُّومُ يَاحَكِيمُ يَا جَلَيْلُ
برَحْمَتِکَ يَا اَرْحِم الراحِمِيْن وَسَلَمُ تَسُليماً كَثِيراً يَاارُحَمُ الرَّاحِمِيْن ط

| الله الله     | الله الله     | اللهالله      | الله الله     | الله الله     | الله الله     | الله الله     |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| الله الله     | الله الله     | اللهائله      | الله الله     | الله          | الله الله     | الله          |
| الله الله     | اللَّه اللَّه | الله الله     |
|               |               |               |               | اللَّه اللَّه |               |               |
| اللَّه اللَّه | اللَّه اللَّه | اللَّه اللَّه | اللهالله      | الله الله     | اللَّه اللَّه | الله الله     |
|               |               |               | اللَّه        | اللّه         | الله          | الله          |
| الله الله     | اللهالله      | الله الله     | اللَّه اللَّه | الله الله     | اللهالله      | الله الله     |
|               |               | الله الله     |               |               |               |               |
| الله الله     | اللَّه اللَّه | الله الله     | اللَّه اللَّه | اللَّه اللَّه | اللَّه اللَّه | الله الله     |
| الله الله     | اللَّه        | اللَّه        |               |               |               |               |
| اللَّه اللَّه | اللَّه اللَّه | اللهالله      | اللَّه اللَّه | الله الله     | اللَّه اللَّه | اللَّه اللَّه |
|               |               | اللَّه        |               |               |               |               |

بسم الله الرحمن الرحيم طياحَيُّ يَا قَيُّوُم يَا حَكِيم يَا جَلِيْلُ برحُمتكُ يا ارَحم الرحمين عصر كى نماز كوفت ينقش اوردوس انقش جودريّ ذيل مع كَيْ شخول بيس لكه كر حضرت مخدوم كي خدمت بيس حاضر بوا فقش -

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيم ط قُلْنَا يَافَارُ كُونِي بَرُدًا وَّ سَلَا مَّا عَلَى أَبِرَ اهِيُمَ فر مان ہوا كه مير حقر آن مجيد مين ركدو و تعويذ كااثر عظيم ہوتا ہے۔ حضرت محدوم كا دستور تھاكہ ہميشة تعويذ لكھ كرقر آن مجيد ميں ركھ ديتے تھے جب كوئى حاجتمند آتا تھا تو نكال كردے ديتے تھے۔ آپ فر مايا كرتے تھے كرقر آن مجيد ميں ركھنے سے اثر عظيم ہوتا ہے۔

#### جمعتة المبارك ٢٦/ صفر

نماز جمد کے بعداس آیت کاذکر ہونے لگا۔ لَهُم مَّا یَسْ آؤن فیها ،....فرمایالطائف قشری میں لکھا ہے کہ جو پکھ حق تعالیٰ نے قشری میں لکھا ہے کہ جو پکھ حق تعالیٰ نے فرمایا لطائف قشری میں لکھا ہے کہ جو پکھ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے دوستوں نے کر کے چھوڑا۔ اس کی جزامیرلی کے اس کے دوستوں نے کر کے چھوڑا۔ اس کی جزامیرلی کے اس کے

بعد جو پچھوہ چاہتے ہیں حق تعالیٰ کرتا ہے بلکہ مزید برآں بے صدوحساب عطا کرتا ہے۔ پیٹخ الاسلام فریدالدینؒ فرماتے ہیں کہ چالیس سال جو پچھ ضدا تعالیٰ نے فرمایا بندہ مسعود نے کیا۔ اب سالہا سال گزر چکے بندہ مسعود کہتا ہے خداد ہی کرتا ہے۔

## دوشنبہ**۲۹/صفر** کعبہ کے بغیر کسی کا طواف کرنا

عصرى نمازك وقت غيركعبك طواكف كاذكر جور باتها - كمترين بندگان راقم الحروف في ميرحديث پرشى - عن على رضى الله عنه رَايتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والحد لله على وضى الله عنه رَايتُ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم والحد للق يعلم في اصحابه يطوف به حَوله وَ يَقُصَدُونَ أَن لا يَقَعَ شعر على الارص حفرت على روال التعلقية عجامت بنوار ب تق في الووائك ون الارص حفرت على روال التعلقية كروهوم رب تقداد بيامتمام اورتصد كرر به تقداد بيامتمام اورتصد كرر به تقدا بكا وي بال مبارك زين برد كرفي بال مبارك زين برد كرفي باك 1-

شنبہ ااصفر ۱۰<u>۸جے</u> اہل ظاہر بہشت کی طلب بھی ہوائے نفس کے لیے کرتے ہیں آیہ پاک ذالک مَبُلغَهُمُ مِن الْعِلْم کے معانی بیان فرمارے تھے۔ فرمایا کہ جشخص کی

11 صدیث ہے صحابہ کرام کا آئے ضرب تھی ہے گر دھومناتو ہات ہے کین یہ گھومن طواف کی نیت ہے ہیں تھا جہلے تھا جہلے ہا جہلے گئے۔ جہلے میں بیس آئی۔ اگر طواف کع بہلو جہلے کو عبادت بھی نیس آئی۔ اگر طواف کع بہلو عبادت کہا جائے تو یہ غیر خدا کی عبادت تصور ہوئی۔ جہ جائز نہیں ہے۔ اگر طوائف کعبہ کو تھی سدت انتخاع بیہ اسلام اور فعل ادب واحتر ام قرار دیا جائے تو یہ بھی شرک نہیں ہوگا۔ ادب واحتر ام ہوگا۔ اب چونکدا دب و احتر ام فیر مقدا کے لیے بھی جائز ہے بلکہ شرایت میں والدین استادل انہیا والی والدی اور تر ام کی تاکید آئی ہا اس لیے مزارات یا مشائ یا انہیا و اولیا و کے گروطواف کر تا شرک نہیں ہوسکتا۔ ورنہ تعبہ کے گروجی طواف شرک ہوگا کو اللہ کو اللہ کا طواف کر وطوائف کا تھم ایند تھ الی نے خود دیا ہے تو اس شرک ہوگا کو اللہ کے عبر اللہ کی عبادت اور تجد و خوائف کا تھم اللہ تعالی نے دے دیا ہے تو بھر غیر اللہ کا طواف کرنا غیر کعبہ کا کا جواب یہ ہے کہ جب غیر اللہ کی عبادت اور تجد و خود کے اللہ تعالی ورشرک بالکجہ کہیں منوع نہیں ۔ مائع ہو کہ نے اللہ کہ کہیں منوع نہیں ۔ اس انفی شرک بالکجہ کہیں منوع نہیں ۔ سوائف شرک بالکجہ کہیں منوع نہیں ۔

ہمت لذت حی سے تجاوز نہیں کرتی خواہ دینی ہویاد نیاوی اس کوعلم سے وہی کچھ حاصل ہوگا۔ اس سے زیادہ نہیں سلے گا اگر آخرت کے طلبگار بھی ہوتے ہیں تو بہشت کے محلات اور قلیہ وصلوا کے لیے۔ اس سے بہتر ہے کہ تھلم کھلا دنیا کا طالب ہوجائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا۔ نے۔ اس سے بہتر ہے کہ کھلم کھلا دنیا کا طالب ہوجائے۔ اس کے بعد آپ نے یہ شعر پڑھا۔ فیم کہ کر دی پشت اے مت مقلد در رکوع میں گر نہ در جنت امید قلیہ و حلواتی

(اے تقلید کے دلدادہ تو جوعبادت کرتا ہے اس لیے کرتا ہے کہ جنت میں قلیہ اور حلوا اور حلوا اور حلوا اور حلوا اور حلوا اور حلوا اور حلوں کے کیا ہیں ہوائے نفس نہیں ہے ) فر مایا افسوس ہے نا قصان عقل اور نا قصان دین پر کے کمہ لا الا اللہ بہشت کی خاطر پڑھتے ہیں۔ حالانکہ مردان خدا ایک بار کلمہ کے مقابلے میں ہزار بہشت قربان کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔

### اہل د نیااوران کاحسن معاملہ

اس کے بعد کیجے دیر تک اہل د نیااوران کے حسن معاملہ کاذکر ہوتارہا۔ فرمایا د نیاز ہرکی مانند ہے اور کسی درولیش اور اہل اللہ کامل جانا اس زہر کے لیے تریاق کااثر رکھتا ہے۔ پھر جب وہ د نیا میں مشغول ہوگا تو اس کو نیک مصارف میں خرچ کرےگا۔ وہ مخص کیا ہی خوش بخت ہے جو د نیا دار ہے اور د نیا کوآخرت کے کاموں میں صرف کرتا ہے۔ اس کے لیے د نیا بھی ہے اور سعادت آخرے تھی۔

### ایک درولیش بادشاه

اس مضمون کے مطابق آپ نے ایک قصہ بیان فر مایا۔ کہ ایک ابدال کی شہر میں گشت نگار ہا
تھ۔ ایک کو ہے میں بچ کھیل رہ سے تھے۔ ان میں ایک لڑکا بڑا تھا ااور قوی بھی تھا۔ باتی چھوٹے
اور کمزور تھے۔ وہ کمزور بچاس قوی لڑک کو مارر ہے تھے۔ اور اس پرظلم کرر ہے تھے۔ لیکن وہ صبر
کے ساتھ سب پچھ برداشت کررہا تھا۔ بید کھے کر ابدال نے دل میں کہا۔ کہ بیدجو بڑا اور قوی لڑکا
کمزور لڑکول سے مار کھارہا ہے۔ بیضرور کسی حکمت کی وجہ سے بے با پھر کم ہمت اور بردل ہے۔
گمزور لڑکول سے مار کھارہا ہے۔ بیضرور کسی حکمت کی وجہ سے بے با پھر کم ہمت اور بردل ہے۔
آگے بڑھ کر بوچھا کہ بیلوگ تمہیں کیوں مارر ہے ہیں۔ تم تو ان سے بڑے ہواور طاقتور بھی ہو۔

<sup>1</sup> کیونکہ بہشت کے مزوں کی خاطر عبادت کرنا بھی نفس پرئ ہے۔

ان کومزا کیون نہیں دیتے۔ لڑکے نے جواب دیا کہا ہے درویش آپ کیا کہ دہے ہیں۔ جو پچھے سے كررہے ہيں كيابية نيك كام ہے يابد ورويش نے كہا بدلا كے نے كہا تو آيكا مطلب بيہ كہيں بھی برا کام کرونگا۔اب درویش سمجھ گیا کہاڑ کے کاعمل حکت پر پنی ہے۔اس لیے صبر کررہا ہے۔ ابدال نے خیال کیا کہ جس کا بحیین میں سے حال ہو کہ اس کا کا م حکمت سے خالی نہیں۔ براہو کرمعلوم نہیں کیا بن جائے گا۔ ذراد کھنا جا ہے کہ بیاڑ کا کیا بننے والا ہے۔ چنانچیاس نے اپنی باطنی آ نکھ ے دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لڑکا بادشاہ ہے گا۔ درویش نے لڑکے سے بوجھا کہتم لوگ کیا کام كرتے ہو\_اس نے كہا ہم اون كے نمدے بناتے ہیں\_اب درویش نے خیال كیا كه مجھےاس الاے کے ہاں کوئی نشانی چھوڑنی جا ہے تا کہ کسی وقت اس کو یا دولاسکوں۔ چنانچداس نے لاکے ہے کہ اگر میں کچھاون دوں تو کیاتم نمدہ بنا دو گے۔اس نے کہا ہاں بنادیں گے۔اس نے پوچھا کب لڑکے نے جواب دیا کہ کل تک۔ دوسرے دن جب درولیش اس کے گھر پر گیا تو نمدہ تیار تھا۔ مزدوری دے کرلے لیا اور اس کے ساتھ اپنے لنگوٹ سے پچھ جنے نکال کرلڑ کے کودیے کہ پیتم کھاؤ۔ لڑکے نے اندر جا کر مزدوری ماں باپ کے حوالہ کر دی۔ اور وہ جنے بھی تقتیم کر دیے۔ والدين نے يو چھا كہ يخ كہال سے لائے ہو۔اس نے كہا۔اس درويش نے دیے ہيں جونمدہ لے گیا ہے۔انہوں نے خفا ہوکر کہا کہ درویشوں کی کوئی چیز نہیں کھانی جا ہے۔معلوم نہیں کیے لوگ ہوتے ہیں۔ اڑکے نے جواب ویا کہ آپ کا اس سے کیاتعلق۔ چنانچواس نے تمام یے لے کرخود کھا لیے کچیوم سے کے بعدوہ درویش مچراس شہر میں آیااوراس کو بے میں جا کرمعلوم کرنا جا ہا کہ آیاوہ باوشاہ بن گیایانہیں۔وریافت کرنے پرمعلوم ہوا کہ ملک کا باوشاہ وہی ہے۔ورویش کے دل میں خیال آیا کہ جاکر بادشاہ سے ملاقات کروں اور دیکھوں کہ آیا وہ اس حکمت کا حامل ہے یا د نیائے دون نے اسے حال سے بے حال کرویا ہے۔ درویش نے دریافت کیا کہ بادشاہ کی سواری جب نکلتی ہے تو وہ اکثر کس طرف جاتی ہے۔لوگوں نے کہا کہ فلاں طرف جاتا ہے۔ درویش وہاں جا کرا کیے ٹیلے پر بیٹھ گیا۔ جب بادشاہ کی فوج وہاں پینچی تو کھڑا ہو گیا۔ جب بادشاہ کی نظراس پر یزی تواس نے پیچان لیاااور ہاتھ ہے اشارہ کر کےاپنے پاس بلالیااورا سکے کان میں کہا کہ کیااب بھی نمدہ بنوانے آئے ہو۔ درویش نے کہا کیا آب وہی نمدہ بنانے والے ہیں۔ بادشاہ نے

جواب دیا کہ جی ہاں میں وہی نمدہ بنانے والا بچے ہوں۔ بلکداس سے بھی کم تر اور بدتر ہوں۔ بیہ ین کر در و کیش نے کہاالحمد اللہ ۔ خدا تھے ہرروز اس ہے بھی زیادہ ترقی حال عطا کرے۔اس کے بعد درویش نے کہا کہ میں آج رات آپ کے پاس آؤں گا۔ اور آ کیے ساتھ ملاقات کروں گا۔ بادشاہ نے کہا۔ابھی سوار ہو جائے اور میرے ساتھ جلو۔ درویش نے کہا فکرنہیں۔آپ جس جگہ ہو کئے میں خود بیخ جاؤں گا۔ درویش نے کہا کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے راہے میں کوئی چیز حاکل اور مانع نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہاا چھا جس طرے مرضی ہویہ کہہ کر بادشاہ اپنے محل میں چلا گیا۔ مغرب کی نماز کے وقت درولیش اس محل کے اندر پینچ حمیا۔ جہاں با دشاہ بیٹھا تھا۔ درولیش سلام کر کے بیٹھ گیا اور ادھرادھر کی باتیں کرنے لگا۔اس کے بعد بادشاہ نے کہا میں کھانالا تا ہوں اور ہم مل کر کھا کیں گے۔ یہ کہہ کروہ کھڑا ہو گیاا درویش نے کہا کہ کھانا لانے کے لیے آپ خود کیوں جا رہے ہیں۔اس نے جواب دیا کہ میں مخصوص کھانا کھاتا ہوں۔جودوسراکوئی نہیں کھاتا۔اس لیے مجھےخود جانا پڑتا ہے۔ بادشاہ نے تجرے کا دروازہ کھولا اورا یک پرانا خرقہ پہنا عصا ہاتھ میں لیا' اور باہر جاکر دو چار گھروں پر گدا گری کر کے روٹی کے چند گلزے لے آیا درویش نے کہا کہ یہ کیا حال بنا رکھاہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں نے دیوار میں چندسوراخ نکال رکھے ہیں۔ ان سوراخوں سے خفیہ طور پر باہرنگل جاتا ہوں اور گداگری کر کے چند ٹکڑے روٹی کے لیے تا ہوں۔ یمی میری غذا ہے۔ جب بادشاہ اندرآیا تو کنگزار ہاتھا۔ دردیش نے یو چھا که کنگز اکر کیوں چل رب ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ آ کی برکت ہے آج مجھے یاؤں پر کتے نے کاٹ لیا ہے اس کی نگڑا چل ر باہوں۔درویش نے کہا کہ بیکیا برکت ہے۔ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں نے حق تعالیٰ ہے ا یک چیز طلب کی تھی ۔ فر مان ہوا کہ جس رات کتا تیرایا وُں کا لئے گا کتھے وہ نعت ملے گی ۔ آج کتے نے مجھے کا ث لیا ہے میں مجھتا ہوں کہ یہ آ پ کے آنے کی برکت ہے۔ اس کے بعداس نے روثی کے نکڑے درویش کے آگے رکھ دیئے۔ درویش نے جواب دیا کہ ٹی سال گز ریکھے ہیں کہ میں نے نہ کچھ کھایا ہے نہ پیا ہے۔لیکن بیرطعام ضرور کھاؤںگا۔ چنانچہاس نے روٹی کا ایک گلڑاتو ڈکر منہ میں ڈال لیا اور الوداع کہی۔ بادشاہ نے کہا مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ درولیش نے کہا کہ ہمیشہ ، انشمند اور درولیش کی عزت کیا کرواور جو کھھ کوئی طلب کرے اسے دے دیا کرو۔ یا دشاہ نے کہا

بہت اچھا۔ دومرے دوز طالب علموں کا لباس پہن کروہ درویش بادشاہ کے پاس امتحان کی خاطر
آیالباس پھٹا پراٹا تھا ااور بالکل فقیراور مسکین نظر آر دہا تھا۔ بادشاہ نے اس کی تعظیم کی اور پوچھا کہ کیا
کام ہے۔ اس نے جواب دیا کہ بیس ایک غریب طالب علم ہوں۔ میرے دل بیس بین خواہش پیدا
ہوئی ہے کہ بادشاہ بن جاؤں۔ لہذا آپ بادشاہی مجھے دے دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا تجھ پر
محت کرے۔ جلدی آؤ۔ اور تحت پر بیٹھو۔ بیاباس شاہانہ زیب تن کرلو۔ اور میری جان رہائی کرو۔
میس کروہ درویش فورا اپنی اصلی صورت بیس آگیا اور کہنے لگا کہ بیس وہی درویش ہوں اور تمہارا
امتحان لینے آیا تھا تم اپنی بادشاہی پر قائم رہو۔ کیونکہ تمہاری وجہ سے ملک بیس عدل وانصاف قائم
ہے۔ اس کے بعداس کو بہت دعادی اور چلاگیا۔

### سلامتی غریبی میں ہے

اس کے بعد فرمایا کہ ایک فریب دوسرے فریب کے پاس جا کر حاجت طلب کرتا ہے۔ چونکہ دہ غریب آ دمی ہاں کو کیادے سکتا ہاب دہ وہ می حاجت کیکر امیر کے پاس جاتا ہے ادر امیر اس کی ضرورت پوری کردیتا ہے تم بتاؤ کہان میں سے فضل کون ہے۔ امیر یاغریب لیکن امیر کے لئے سیجے طور پر مال خرج ' کرنااورنفسانی خواہشات ہے بچنا بھی بہت مشکل ہے۔اس کیےسلائتی کاراستفر ہی ہی ہیں ہے۔ رسول التُطلِينة في مايا ب كرصَاحِبُ قميصَيْن لا يَجِد حلاوت الايمان 1 (جس ك یاس دفمیض ہیں وہ حلاوت ایمان سے محروم رہتاہے ) دفمیض والا آ دمی ایک فمیض پہنتا ہے اور دوسری ر کھو یتا ہے۔ کہ جب پہلی میض نا کارہ ہوجائے گی۔ تو دوسری پہنوں گا۔اس معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں بیاعتماد ہے کہ میں اتناع صدزندہ رہوں گالیکن موئن دہ ہے جوایک بل کا اعتاد نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جرم کعبہ میں ایک درویش رہتے تھے۔ایک دفعہ ان کوچار سودینار کی جگہ ہے مل مجئے انہوں نے فور اُساری رقم راہ خدا میں خرچ کر دی جب شام کوافطار کا وقت آیا تو صحرامیں جا کر روزہ افطار کرنے کے لیے کوئی گھاس یا زم جڑ تلاش کرنے لگے ۔لوگوں نے ان ہے کہا کہ ابھی تو 1 سجان الله! اس قدر بلند قول ہے کہ ایک تو درویش کی برکت ہے حقیق معنوں میں حلاوت ایمان نصیب ہو د دسرے مید کہاس قد مظیم ایٹار اور قربانی کی وجہ ہے معاشرہ کس قد رخوشحال ہوجائے گا۔اس لیے آتخضر تعلیق نے فر مایا الفقر فخری۔ ( نقر میر النخر ہے ) فقر ہے مراد ظاہری غربت اور باطنی استعناء ہے۔ دراصل غنی وہ ہے جو الله كما تعنى بي لعنى مقام قرب الى القد عاصل ب آپ کواس قدر مال ملاتھا۔اوراب افطار کے لیے گھاس پھوس تلاش کررہے ہو۔انہوں نے جواب دیا کہا گر مجھے معلوم ہوتا کہ نماز مغرب تک زندہ رہ جاؤ نگاتو ضرورا فطار کے لیے پچھر قم بچالیتا۔

پچھپ کر با تنبس سننا گناہ ہے

اس کے بعد فرمایا چوری سے چھپ کردوسرول کی با تیں سنتا گناہ ہے۔اور مصیبت لاتا ہے۔
فرمایا شخ حسین بن منصور حلاج کے پیر حفرت شخ ابوع ٹان مغربی نے آ دم وابلیس کے راز میں ایک رسالہ لکھا تھا۔اورا سے اپنے مصلے کے نیچر کھتے تھے۔ایک دفعہ جب شخ وضو کی خاطر با ہرتشریف لے گئے تو خادم سے فرمایا کہ خبر دار حلاج کا بیٹا بیر سالہ نہ لے جائے چونکہ ابن حلاج ہمیشہ اس لے گئے تو خادم سے فرمایا کہ خبر دار حلاج کا بیٹا بیر سالہ نہ لے جائے ووالی آ کر معلوم ہوا کہ رسالہ خائب رسالہ کی تلاش میں رہنے تھے۔موقع پاکرا ٹھالیا۔ جب شخ کووالی آ کر معلوم ہوا کہ رسالہ خائب ہے۔ خادم سے فرمایا کہ حلاج کا بیٹا لے گیا ہوگا۔خادم نے کہا جی بال وہی لے گیا ہے۔ شخ نے خصہ میں آ کر فرمایا کہ وہ دن دور نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کا نے جائیں گے اور اسے تختہ دار پر خصہ میں آ کر فرمایا کہ وہ دن دور نہیں کہ اس کے ہاتھ پاؤں کا نے جائیں گے اور اسے تختہ دار پر خصہ میں آ کر فرمایا کہ وہ دن دور نہیں کہ اس کے ہاتھ وگوں واقعہ ہوا۔

### يرندول كي آواز سمجھنا

اس کے بعد منطق الطیر یعنی پرندوں کی آواز بیجھنے کے متعلق گفتگوہونے گئی۔ حضرت شیخ نے فرمایا کہ قصبہ اسادل سے آگے نہروالا کی جانب ایک گاؤں ہے۔ ہم وہاں تھر ہے ہوئے تھے۔ قبط سالی کا زمانہ تھا اور خوراک کی قلت کی وجہ سے بے شار مولیثی مررہ سے ہے۔ یہی حال تقریباً مواضعات کا تھا ہرجگہ جانور مرے پڑے تھے۔ یہ کھی کر جھے انسوس ہوا کہ لوگوں کا اس قد رنقصان ہوگیا ہے۔ اس علاقے کا کیا ہے گا۔ ظاہری صورت حال تو یہ تھی۔ عین ای وقت میں نے دیکھا کہ گئی ہوگیا ہے۔ اس علاقے کا کیا ہے گا۔ ظاہری صورت حال تو یہ تھی۔ عین ای وقت میں نے دیکھا کہ گئی ہوگیا ہے۔ ان مردہ جانوروں پر بیٹھے خدا تعالیٰ کا شکر اوا کر رہے ہیں اور پچھ کو سے جمع ہوکر بیک زبان یہ کہ رہے ہیں کہ خدا کا لا کھ لا کھ شکر ہے کہ جس نے ہمارے لئے رزق وسیع کر دیا ہے۔ یہ دیکھ کر جھے معلوم ہوا کہ خدا نے تعالی کے مختلف بندگان ہیں اور مختلف جہان اور حکمتیں ہیں جو دکھری بھے۔ ہولری بچھ سے بالاتر ہیں۔ (والقداعلم)

### پنجشنبه ١١/ريخ الاولس٠٨ه فراغ وقت کی دولت

ظہر کی نماز کے بعد چندصوفی حضرت مخدوم کی خدمت میں حاضر ہوئے فراغتِ وقت کے متعلق گفتگوہور ہی تھی۔آپ اس بارے میں کافی زوردے کر بات کررہے تھے۔ایک صوفی نے عرض کیا کہ میرا حجاز مقدس کے سفر کا ارادہ ہے۔ آپ نے فر مایا ہے کہ تہمیں سفر حجاز کی مشکلات کا علم بھی ہے۔اس نے کہا جی ہاں لیکن پیسفر فراغ وقت کے لیے کرنا جا ہتا ہوں۔ بیت اللّٰہ شریف میں چند یوم فراغت ہےرہ کرخدا کی عباد ہے کروں۔ آپ نے فر مایا اگر تجھے فراغ کی قدر ہوتی اور فراغ وفت کی دولت مخجے نصیب ہوتی تو خانہ کعبہ کی ہزارزیارت ترک کر کے ایک لحظے فراغ دل ہےا بنے خداوند تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہوجا تا۔ کیونکہ مشاہرہ کنی مشاہرہُ خانہ کعبہ سے انضل ہے۔ بفراغ ول زمانے نظر سے بہ ماہ روے

به از انکه چر شای ہمه ممر وہا و ہوے ( حافظ )

(خواجہ حافظ شیرازی فرماتے ہیں کہ فراغ دل ہے ایک لحظہ محبوب کے رخ انور پرنظر کرنا اس ہے بہتر ہے کہ ساری عمر پادشانی کروں اور شان و شوکت ہے رہوں )

اس کے بعد فرمایا کہ ایک وفعہ مفرت جنید بغدادی فائد کعب کی زیارت کو جارے تھے۔ انہوں نے سنسان بیابان میں ایک نوجوان کودیکھا جو بیحد مغموم بیٹا تھا انہوں نے یو چھا کہ اے جوان تواس بے آب وگیاہ بیابان میں بیٹا کیا کررہا ہے۔اس نے جواب دیا کہ جھے پرایک حال طاری ہواتھا۔جواس جنگل میں مجھ سے جاتار ہا ہے۔اب میری کمرٹوٹ چی ہےاور پاؤل مفلوج ہو چکے ہیں۔ یہاں سے اٹھ كركيے جاسكا مول-آ ي خاند كعب كى زيارت كے ليے جارے ميں اگر قبوليت كالمحد ملے تومير عال پرایک نظر کر دینا شائد میری کھوئی ہوئی نعت مجھے مل جائے۔خواجہ جنید نے سے بات قبول کر لی۔ جب طواف کعبہ کے دوران خواجہ جنید کر حال طاری ہوا تو اس نو جوان کی درخواست یاد آئی۔اس پرا کے نظر ڈالی جس سے اس کا کام بن گیا۔ اور وہ حالت واپس آگئی۔ جب آپ واپس کے سفر پروہاں گزرے تو كياد كھتے ہيں كدوہ نوجوان اب تك وہاں بيضا ہے۔ آب نے اس سے يو جھا كداب كس لئے بيشے ہو۔

اس نے جواب دیا کہ اے جنید! آ بی برکت ہے جھے میری دولت مل گئے ہے جب میں نے دولت کے گم ہونے کی جگہ کونہ چھوڑا تھا تو دولت کے واپس ال جانے والے مقام کو کیسے ترک کرسکتا ہوں۔

> شنبه ۱۸/رئیج الاوّل شرح آیه کُلُّ یَوْمِ هُوَ فِی شَاْن

چاشت کے دفت حفرت مخددم آیہ مبارک کُل یَـوْمِ هُـوَ شَـاُن کے متعلق گفتگوفر مارہے تھےفر مایا ایک بادشاہ تھااس نے اپنے وزیرے اس آیت کے معنی دریافت کئے۔وزیر خاموش ہو گیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچے مہلت د بجے۔اس کاکل جواب دونگا۔ گھر جا کراس کے متعلق ہر خص سے دریافت کیااس کے ایک عبشی غلام نے کہا کرمیرے دل میں ایک معنی آیا ہے شاید سی علام نے کہا اچھابیان کرو۔اس نے کہا کہ میں آپ کے سامنے بیان نہیں کروں گا۔اگر آپ مجھے باوشاہ کے پاس لے جا کیں تو پھر بیان کرونگا۔وزیراس غلام کو باوشاہ کے پاس لے گیا۔باوشاہ نے کہا کہو کیامعنی ہیں۔ اس نے کہا کہ کُلّ یَوْم هُوَ شَان کامطلب بہے کہ یُعِزُّ ذَلَیْلا وَیُذِلُّ عَزیُزًا وَیُمَرّضُ صحيحًا وَيُصَمُّ سُقِيْمًا يَفقِرُ غَنِيًا وَيَعِنِي فَقِيْرًا ) ذَلِل كُوْرَت بَحْثًا مِـمعزز كوذليل كرتاب تندرست کو بھار کرتا ہے بیار کو تندرست کرتا ہے غریب کوامیر بنا تا ہے اور امیر کوغریب کرتاہے ) مین کر بادشاه بهت خوش ہوااور وزیر کو تھم دیا کہ وزارت کالباس اس کوزیادہ اچھا لگتا ہے اتار کراس کو پہناؤ۔ جب وزيرنے اس غلام كودزارت كى خلوت (پوشاك) يهادى تووه كهنے لگا كى خواجد هذا ايسطا من شيون المنه 1 (اےخوابر بیکھی الله کی شانوں میں ہے ایک شان ہے ) فرمایا بید کایت میں نے این حفرت شیخ سے ن تھی بعد میں کشاف میں ریکھی توبعدیہ یہی تھی۔اس کے بعد فرمایا کہ حضرت شیخ کی بیان کردہ ا كثر حكايات كتب معتبر مين درج مين فرمايا روارت صوفياء كابيطر يقه نهين ب- كداس كے ليے كتب معتبر میںاصول تلاش کئے جا کمیں (اس کے بعد آپ نے اپنی بید دغز لیں املا کرا کمیں۔

### غزل

ا . تو از سر تا قدم حن و نازی فریینه گشت ما ۲۔ ہمہ عالم اسر جعد تو گشت تر از بید نگارا سرفرازی ۳۔ سرانِ سردارانِ را ہر درت سر ضرورت خاست از تو بے نیازی ہم۔ ترا چون نظیرے نیست دیگر: سزد برشکلِ خوبِ خود نبازی ۵۔ بنا شدزیورے زیا تراہے یار! برائے ولبرے از ۲\_ محمد رانظر جز برخدا نیست پندار عشق بازی او مجازی ۷\_ محمد را مدال محبود غرانی او خود راجم مینداری ایازی ٨\_ محمر را محبت قصد و الحال است لو از سرتا قدم حنى و ۹۔ رسد برمہ کے کبر و کرشمہ سرد برسرد بستانی کرازی ۱۰ قر بالا است بالائے ندارد کیا ہست آل سرودیں ترک تازی (ا۔ اے محبوب تو ہر سے کیکرفتدم تک حسن اور ناز ہے اس لیے ہم پر تیراعشق فرض ہو گیا ہے۔

۲۔ ساراجہاں تیری زلف کا اسر بوتوسب کے سامنے مر بلند ہے۔

۳۔ تمام سرداروں کے سُر تیرے قدموں پر ہیں۔اور تھے سے شان بے نیازی دیک رہی ہے۔

٣ حب تيراكوئي ثاني بي نبيس بولازم آتا كواية آپ رفريفة موجائ

۵۔ اے دوست بھھ سے خوبصورت کوئی زیوز نہیں ہے تا کہ تجھ سے محبت کی جائے اور دل لگایا جائے۔

٦۔ محمدٌ (شاعر ) كى نظر خدا ير بابد ااس كاعشق حقيق بي بازي نہيں ہے۔

کھرگوتم محمود غزنوی مست مجھووہ طالب ایا زہیں بلکہ طالب خداہے۔

٨۔ محمد كے دل ميں دوست كى محبت موجزن ہاں وجد سے كدتو سراياحس ہے۔

۹۔ میرے جا ندتک کس کی رسائی ہوسکتی ہے کیونکہ سروگلتان بھی اس کے سامنے خم ہے۔

•ا۔ میرا جانداس قدراد نیجا ہے کہ اس سے او نیجا کوئی نہیں۔اس کے سامنے سروچمن اور ترک تازی کی کوئی حثیت ہے۔)

غزل

یمه شب درکنار و یوسه پودم هے یا ماہ روئے خوش غنورم \_1 ہمہ سینہ بہ سینہ باز سودم لے بالب بم چیدہ ماعدہ! \_٢ کہ گاہ اعتباف از دے شنودم جدلفت داشت آل دشنام كو داد \_٣ درافآدے میاں ماگذشت است مرا گفت آن بددی ہے شنودم \_~ مغئ ترسايا مسلم جودم ودال حالت محمد را به پرسند \_0 بحکم الوقت در رقص و سرودم من أو أو من درميانه \_4 ابوالمنتی کر ازآں خرای ہے با ماہ روئے خوثی غنودم (ا۔ آج رات مجوب کے ساتھ خوب شب ہاشی ہوئی اور ساری رات بوسدہ کنار میں گذری ہے۔

٢- ل كراتول اورسين كراتوسيدلا مواقا

۳۔ دوست کی گالی گلوچ پی جمی خوب لذت تھی اور بہت ہے ناہموار یا تیں سننے بیس آئیں۔ میں غیر نے موال میں دوران کا فیر محکوم کے اس لیک تراص فیری کا بند محال سنتہ است

۳۔ غرضیکہ جارے درمیان کانی جھڑار ہا۔ لیکن تھا صرف ایک طرفدہ کالی دیتے جارہے تھے اور یک سُن رہاتھا۔

ه السالت عل الديم (شامر) عن وجعة بيل كما ياتور عن بنيسال بالمسلم بيايبوري ب

ے۔ اے ابوالفتح اگر تو حقیقت سے لکل کر اقلیم مجاز میں خرام کرے تو پھر کہدسکتا ہے کہ آئے رات میں مجوب سے ہمکنار رہا۔

1 بیساری غزل داردات و محشوفات بالمنی پر بنی ہے کیان زبان مجاز کی افتیار کی گئی ہے۔ کیونکہ اہلیم حقیقت کی کوئی زبان بی میں جیسا کہ قالب نے کہا

ہر چند کہ ہومشاہرہ حق میں گفتگو بنی نہیں ہے بادہ وساغر کے بغیر اب رہاسوال یہ کہ بوسدہ کنار جو مجازی اصطلاحات ہیں حقیقت پر کیے محمول کئے جاسکتے ہیں۔جواب یہ ہے کہ مقام فمانی اللہ میں اگر چدمحویت اور استغراق نی الذات ہوتا ہے بعض سطحوں پرمجوب حقیق کے حسن و جمال کی جلوہ کری مجی سالک کونعیب ہوتی ہے اور گونا گوں تجلیات ٹاز وانماز اور عشق وخمزہ سے نواز اجاتا ہے۔ ذات جس میں فناو بقام کی وارفیکی لیاورحسن و جمال کی شوخیوں کو صرف وہی جانے ہیں جن کواس سے واسلہ ہوتا ہے۔

### جمعتہ المبارک ۱۲۴ر بھے الا وّل ۱<u>۰۸ھے</u> استقامت تو بہ کے بیان میں

نماز جعد کے بعداستقامت توبہ پر تفتگو ہونے لگی۔ فرمایا صوفیاء کا قول ہے کداگر کی فض کو حرم میں احتلام ہوجائے تو اس معلوم ہوتا ہے کہ اس کوتوبہ میں استقامت نصیب نہیں ہوئی 1۔ (بین کی قوبہیں ہوئی۔)

#### ساع مين ضبط كاكمال

اس کے بعد صوفیاء کے حالب ساع میں ضبط کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا کہ صوفیاء کے متعلق مشہور ہے کہ ساع میں ان کوکوئی خبر نہیں ہوتی لیکن صوفیاء کا اس بارے میں تول مدہ کراگر ساع کے وقت صوفی کی مٹمی میں سرسوں ہوا دراگر اس میں سے ایک دانہ گر جائے اور اُسے علم نہ ہوسکے تو وہ صاحب حال صاحب دفت (صاحب وجد) اور صاحب ذوق نہیں ہے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب

#### شنبه ۲۵/ربيج الاوّل

چاشت کے وقت موک کے تحفظ کے متعلق گفتگو ہور ہی تھی۔ حضرت مخدوم نے فر مایا کہ خدا تعالی موثین کوسلامت رکھے مردعاقل موکن کوال بات کی فکر کرنی چاہیے کہ چند دنوں میں ہے جم کہاں ہوگا۔ اور قبر میں اس کی کیا حالت ہوگی۔ اور قیامت کا حساب و کتاب کس طرح دے گا۔ اگر اس تتم کا محاب کر سکتا ہے۔ روزانہ اپنے ہر فعل اور حرکمل کا محاسبہ کرے تو لاز ما وہ گنا ہوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ روزانہ اپنے ہر فعل اور حرکمل کا محاسبہ کرے کہ آئ کتنے گناہ کے اور کتنے نیک کام کئے ہیں۔ نیز اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس زندگی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اور اس خوبصورت جم نے خاک میں ل جاتا ہے۔ اس کے سارے اجز اعلی لاد معلی کہ ماتے ہوتا ہے۔ اس کے سارے اجز اعلی کہ معلی کے مارے اجز اعلی کہ معلی کے مارے اجز اعلی کہ معلی کے مارے اس کے سارے اجز اعلی کہ معلی کے معلی کا میں کو میں کو سارے اجز اعلی کہ معلی کو ساتھ کے اس کے سارے اجز اعلی کو معلی کے معلی کو تا کہ معلی کو تا کے سارے اجز اعلی کو معلی کے معلی کے اس کے سارے ایس کے سارے اجز اعلی کہ وہ سے کہ اس کے معلی کو تا کہ معلی کے معلی کو تا کہ میں کو تا کہ معلی کو تا کہ کہ معلی کے معلی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ معلی کو تا کہ کو تا کہ کہ کو تا کو تا کہ کو تا کو تا کہ کی کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کو تا کہ کا تا کہ کی کو تا کہ کو تا کو تا کہ کر تا کہ کو تا کو تا کہ کو تا ک

<sup>11</sup> حسّلام کا ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ کہ خیالات عمی اب تک پختی تیس آئی اور بیداری عمی تیس تو نیند می معرف کے صوفاء کرام آگر چہ ہائی میں صال ست نظر آتے ہیں۔ لیکن ان کی یہ سمتی اور بے خودی شراب یا بحثگ کے نئے کی طرح تعمل کا شعوری بیدا نیس کرتی بلکدان کو اس حالت عمی ذات بی میں تایا بقاصل ہوتی ہے۔ اور جب جن تعالی کے ساتھ فنا حاصل ہویا بقاد وفوں صورتوں میں شراب کی کی الشعوری نہیں ہو کئی۔ کیونکہ جہاں شراب اور بحثگ کا نشہ درخ کو مردہ کردیتا ہے۔ شریب وصل کا نشداس کی تمام تو ٹی کو النازیادہ اجا کر اور تو کی ترکر دیتا ہے۔ جس سے اس کی سے موسی تھے۔ اس کی تعالی کی سے موسی کے درکی چیزوں کا اور اک کرنے لگتی ہے۔ ارتفاج جرم ہوگیا۔

ہوجائیں گے اوراگر چانا داور نعت سے ساری عمراس کی پرورش کی ہے۔ ایک دن ہے کیٹر وں کی خوراک بن جائے گا۔ اور گل سر کر خاک بیل جائے گا۔ اس لئے اب وقت ہے کہ عاقبت اندیشی کرے اور قائی چیز سے پر ہیز کرے اورا لیے کام کرے جو باقی رہنے والے ہوں۔ تا کہ وہی کام اس وقت اس کے کام آئیں جب جم فنا ہوجائے گا۔ فر مایا یہ بات بالکل فنا ہر صاف اور بیتی ہے۔ اور کی کواس میں شک نہیں کو دینی کام وہ نیاوی کامول سے ذیاوہ اہم زیاوہ ضروری اور ذیاوہ مفید ہیں۔ لیکن عجیب بات ہے کہ جب دنیا کے کامول میں کوئی خمارہ آتا ہے تو آوی اس قدرواو بلا کرتا ہے دوتا ہے فریاد کرتا ہے۔ کہ جس کی کوئی صرفیل ہیں گوئی خمارہ آتا ہوجائے یا کوئی گناہ کا کام ہوجائے۔ مشلا کی کی فیبت ہے۔ کہ جس کی کوئی صرفیل ہیں ہوجائے۔ مشلا کی کی فیبت کی ہے جھوٹ بولا ہے۔ کی پر جھوٹا الزام لگایا۔ کی کی چفل خوری کی ہے یا کوئی اور غیر شرع تعلی کا مقاضد یہ مرتکب ہوا ہے اور مسلسل گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ تو کس سے منہیں ہوتا۔ حالا نا عقل مندی کا نقاضد یہ ہوا ہے اور استعفار کر بے اور عہد کرے کے چربیکام ہر گزشیش کروں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کرنا ہوں پر تو باور استعفار کر بے اور عہد کرے کہ چربیکام ہر گزشیش کروں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہو ہے کہ کرنا ہوں پر تو باور استعفار کر بے اور عہد کرے کہ جو بیکام ہر گزشیش کروں گا۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ کرنا ہوں پر تو باور استعفار کر بے اور عہد کرے کہ جو بیکھ بی میں آتا کرتا ہے۔ اس سے صاف فلا ہر ہے کہ کرنا ہوں یا تو نہیں کی تھی اور مرف ذبان سے لفظ تو یہ کہ دیا تھا۔

اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مفرت شیخ داؤد طائی میں دوپہر کے وقت سخت گری ہیں گرم زمین پر لینے ہوئے تھے۔اور حالت بزع میں تھے۔ایک شخص نے آپ کواس حال میں دیکے کرع ض کیا کہ اگر اجازت ہوتو میں آپ کو دیوار کے سائے میں لے جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ جی تو بھی چاہتا ہوں اس آ دی نے کہا کہ اچھا میں آپ کواٹھا تا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں میں خود چل سکتا ہوں اس نے کہا تو پھر آپ کیوں نہیں جاتے۔فرمایا جھے شرم آتی ہے کہ آخر عمر میں میں نفسانی خواہشات کی وجہ سے چند فقد م اٹھاؤں۔ اس کے بعد مصرت اقدس نے فرمایا کہ اگر چددین کی داد یہی ہے۔ جو معزت داؤد طائی نے دی کیکن آج کون ہے جو میکا مرسکتا ہے۔فرماسو چناچا ہے کہ یہ چیز حاصل کرنے کے داؤد طائی نے دی کیا اس کے بعد آپ نے یہ خدغز لیں اطاکرا نمیں۔

### غزل

سارہ مت لے آیدسمندسن مے تازد ا۔ نے دائم کہ آل بدخو بریں مل تا جہا بازو مرآن شہور من برمیدان کوئے لے بازد

٢ فبدارسيد ع فيزدو جال از عدع سود

يرعيب است كرجوان من بحن خويش علاد ٣٠ ، بمه عالم نظر دارد بجله و ملي خود آخر

٣\_ تعالى الله فكار من چنال موزون و زيبائ

تو اند جز خدائے من چنیں نقش دکر سازد زے مکین دل بیل دافتکر یک طرف داد ۵۔ ابلال میدخالے جش یا روم یکجاشد

ہمیں معذور سے دارش زمتی کربش کا زو ۲۔ امازت بوسه کر بابد محمدعاش بیدل

(ا۔ معلوم نہیں کی مجبوب بدخونے میرے دل نازک ہراس قد رظلم کیوں روار کھا ہے۔ کہ مست محور علاح بحدير جرهاني كروماب-

۲۔ سینے سے غبار اٹھ رہی ہے۔ اور جان در دے جل رہی ہے۔ کیکن وہ شہر موار ذرہ مجر ترس نہیں كرتاهم برقم ذهائة جارباب-

سو۔ مجمع این مال دجاں پرناز کرتا ہے۔ اس میں کیا عیب کرمیر انحبوب سیے حسن وجمال پرناز کرے۔

۴- سجان الشرير الحبوب القدر حسين في ال بي كرمرف خداور تعالى عن ال جيداور تش بيدا كرسك بيد

۵۔ لبلعل کے ساتھ خال سیاہ تجاہو گیا گویا جبٹی روی کے ساتھ ٹل بیٹھا۔اب میرے مسکین دل کودودشمنوں کا سامناہے۔

٣۔ اگر محرجیے عاشق وبیدل کو بوسہ کی اجازت مل جائے تواہے معذور رکھا جائے اگر اب ولتل کو مجوتكلف بنجير

### غزل

سبیل درد را هم ره نباشد رًا از حال من آگه باشد \_1 ہے مراہ را بد راہ نباشد کے را کو ہدایت عشق کرداست \_٢ ولے در عاشق کیت رہ نباشد بیاید خود أور بے موجب عشق \_\* زجور يار ناله ره ناشد جنائے یار پرچٹم و سرماست \_1

چنیں حسن ونمک ورمہ نباشد بدین فکل و روش سردے عدیدم \_\$ بجان و دل اگر حکے کند یار حريف موذغم دا نه باشد \_1 بدال غورے بہ بابل چہ نباشد چه کوه دارد زنخدان تو يارا \_4 بج ک ک بج در در نباشد بعاشق ہر چہ از معثوق آید \_٨ اگر طوفان آتش سرید آرد بتاب او سے جو کہ ناشد ۱۰ محمد نيستي مردان عشقش دور في الرواقي جروه ناشر (ا۔ اے دوست مجھے میرے در دکا حال معلوم نیس ہے۔اس لئے در دکی اب کیا دوا ہو عتی ہے۔ ۲۔ جس کی کوشت کی ہدایت حاصل ہا گروہ کمراہ ہو بدراہ نیس ہوسکا۔ سا۔ محبوب خود بخود آتا ہے۔ اور خود جلاجاتا ہے۔ رعشق میں کوئی مقرر بات نہیں ہے۔ ٣- دوست كاجورو جفاس المحمول يركون بجوجفائد دوست كى جاره جوفى كريد ۵۔ این مجوب کی شکل دمورت کا کوئی محبوب شد یکھا پہال تک کہ جائد ش مجی وہ سن و ملاحت نہیں۔ ۲۔ اگردوست جان وول کا حکم بھی کرے تو کیا عبال کے وئی اٹکار کرے۔ 2- مرع جوب كاماه زخدان ال قدر كراكه بابل ص بحي كوئي كوال اتا كرانه وكار ٨ عاش كوجو كم معشوق كالمرف يين أتاس برسوائ خنده بيشاني كادر و تونيس مونا جا بي-٩- جباوفان آئن مشتري كياتوكياه وكاركيك يوكورو جواداك كمال ك تفك عدياد فيس ب ا۔ اے گروم دشن میں ہے۔ تیر عدرد کی دوادوست کی طرف سے داودا مے سوا پھونیس ہے۔

### غزل

ا۔ شاد اے عاشق دیدار یار فارغ از نابود و بود روزگار

۱- فرقد در دریائے متی دخوثی است آگد او میگول لبے دارد کنار

۱- برکہ باخوبال نصبة فاست است از سم زمد وصلاح و زم و عار

۱- برکہ باخوبال نصبة فاست است کر چہ باشد محنت و درد و نگار

۱- جرچہ از یارال رسد خوشتر بود کر چہ باشد محنت و درد و نگار

۱- جرعہ یابم اگر از جام محق جان و دین و دل کنم بروے نار

۲- گر ترا با سردبالائے فند پست گردد زیر پایش شد غبار
 ۷- جعداد دیدم محمد برسرین وجم بردم برگیج بر رفته مار
 ۱۱- اے محبوب کے دیدار کے عاشق بہت خوش قسمت ہو کہ دنیادی مال دودولت کے ہونے اور نہ
 ہونے سے فارغ ہو۔

۲۔ جس خوش نصیب کومجوب کا بوس و کنار حاصل ہے۔اس کی خوثی اور مستی کی کوئی انتہائہیں۔
 ۳۔ جس شخص کومجو بوں کی محبت نصیب ہوگئی وہ زید و طاعت اور رسومات وین سے عاری ہوگیا۔
 ۳۔ جو کچھ محبوب سے چیش آئے مبارک ہے۔خواہ مصیبت ور دُاور زخم کیوں نہ ہو۔

۵۔ اگر جھے جام عشق ہے ایک گھونٹ ل جائے تو اس پر جان ودل اور دین قربان کر دوں۔
 ۲۔ محمد (شاعر) جے وب کی افیس دیکھیں مانوں تک پھیلی ہوئی ایسامعلوم ہوتا ہے کہ گویا کالسانپ ہے۔

غزل

مرا بخبید عثق یر کمالے تراحق واو روئے پُر جمالے 1 كه عثق من زنو خوابد و ناك زمسن خویش آنگه بر خوری تو \_1 نے ہے جو دیکر امالے بدس حسن و نمک نازو کرشمه \_٣ کہ مارا پرد از مالے بخا کے ترا ناز و کرشمه داد چندال \_^ ندارد اخمال قبل و قالے بست باریک بس نازک تک تر \_۵ یقین کشتے نماندے اخمالے اگر کر دی اشارت بوسند تعکش \_4 کالے ہت بل فرض کالے سوال بوسه از لعل لب شاه نباشد ہجو بالایش مثالے در فت سرو و نخل و نیشکر ہم نے آیہ فرض دیگر خصالے محمد در جبلت عشق بازم (ا۔ اے محبوب مختب حق تعالی نے کمال سن عطا کیا ہے۔ اور مجھے کمال عشق عطا کیا ہے۔ ٢ - تواييخسن وجمال ساس وتت رخ از بوگاجب بجهدوات وصل سر مراز كر ساكا -سے بہتن و جمال میں ناز وکرشمہ ؛ بخدا تری مثال دنیا میں نہیں ملتی۔

٣- تخفي تعالى نے اس قدر حسن وناز و کرشمہ عطا کیا ہے کہ جمعے حال سے بے حال کر دیا ہے۔

۵۔ محبوب کے لب اس قدر باریک اور نازک ہیں کہ من کے تعلق کمی قبل وقال کی گھیائش نہیں۔

٧۔ اگرمجوب نے جھے بوسد کا اشارہ کر دیا ۔ تو جھے اس کی مہروہ فا کا یقین ہوجائے گا۔

ے۔ محبوب کے لب ولعل کے بوسہ کا سوال اگر ذیر محال نظر آتا ہے۔لیکن فرض محال ہے۔ حقیقاً محال نہیں کیونکہ مجبوب مہر ہان اور باو فا ہے۔

۸۔ میرے مجوب کا قدر عناسر دکی مانند ہے۔ یافنل کی یافیشکر کی غرضیکہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔

۹۔ اے محمد تو پیدائش طور پر عاش ہے تھو سے سوائے عشق ومحبت کے اور کوئی خصلت ظاہر نہیں ہوتی۔

ا۔ یک جرعہ ہے بجام ماکن یک بار لبے بکام ماکن ۲۔ ساتی قدے برست ما دہ یک چشک زن مدام ماکن ۳۔ گز بر گزری بام آل شاہ وے یاد کیے سلام ماکن گتاخی کمن بام ماکن ٣- آہشہ ری بگوش بدخواں ۵۔ اے شاہر غیب یک کرشمہ يس بر دو جهال يكام ماكن ۲۔ دشنام دبی تو جاکراں را مخصوص بدیں بنام ماکن (ا۔ اے محبوب شراب وسل کا آیک محوث میرے بیا لے میں ڈال اور اب وسل کا ایک بار ہو سے مطاکر۔ ۲۔ اے ساتی شراب وصل کا پیالہ میرے ہاتھ میں دے اور ایک نظر عمایت مجھ پر ہمیشہ رہ جائے۔ ۳۔ اے باد صباا کرتیرا گذراس شاہ خوباں کے کو چہ بٹس ہوتو میر اسلام عرض کرنا۔ ۳- لیکن بیملام آ ہتہ ہے وض کرنا تا کہ گستاخی نہو۔

۵۔ اے شاہر حقیق بس ایک کرشمہ دکھا کر مجھے دو جہاں کی دولت ہے سرفر از کر۔

٢- اے محبوب تو خادموں کو گالی دیتا ہے۔ لیکن بیدوات مجھے عطا کر۔

عارض زده وسمه و برده زرخ کشور یک چشمکے یہ بست جہاں رانمک فرز د

ا۔ امروز آل نگار جمال دگر نمود

۲۔ یک خندی کشادہ و جہاں راحیات داد

اے اہل دل بوئ تو ہر مصطفے درود پروانہ وٹل برآرد آتل نہ سینہ دود ہر جا کہ خوب ردے او را کند ہود ترسا ہود مسلمال مسلم شود جود متال بکھے ہردم در رتص و درسرور ال دین بت پری توبہ کند ہنود جعد و سرین چگویم مارے بوہ جود یے کو ری رتیب علی الرغم آل صود

٣\_ , دفحانه ملمبن است بش هر لطيف

٣\_ سوز فرال معم رخ جان ودل بسوخت

۵۔ برجا کہست الل دلے بتا واوست

۲۔ خال رخش کروید کراز دین خود ندگشت

٤ کي بوسه که يافت ازال کل مچکال

۸۔ گر الل مند بیند ترک خطا نقن را

۹\_ از قامتش چدی کی سرویست راست او

١٠ يك چشك نهاني بوالغ راجه بحش

(ا۔ آج اس مجوب نے نیاروپ د کھلایا۔رخ انور پروسرتھااور چیرے سے برقدا شایا ہوا تھا۔

۲۔ اس کے ایک جم نے سارے جہال کوزعدہ کردیااورا کی کرشہ نازنے ساری خلقت کورام کرلیا۔

۳۔ محبوب کارخ کا ب کا پھول اوراس کا لب ولعل شکر بیز جیں اے اہل دل مصطفے پر در دو جمیجو کیاس کی بدولت یہ پیکر جمال وجود جس آیا ہے۔

س۔ محبوب کے آتھیں چیرے نے جان ودل کوجلا کر خاک بنا دیا اور پروانے کی طرح دل سے آگ کل رہی ہے۔

۵۔ جاں می کوئی الل دل ہے۔اس کے مثق میں جلا ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی حسین ہے۔ میرے مجوب کے آگے مجدور یز ہے۔

۲۔ جس کی نے اس کے چرہ پر خال ساہ دیکھا آتش پرست ہے۔ قو مسلمان ہو گیا۔ مسلمان
 جہ تو پیودی بن گیا۔

ے۔ جس کی کواس کے شراب آلودہ لیوں کا بوسر نصیب ہوا۔ وہ دائی مست ہو کیا۔اور قص ووجد میں مشخول ہوا۔

٨ الركوني ساكن معير عرف بازى كو كه ساقبت يرق عقب كرسكاس كاظام موجائد

٩۔ اس كوندكا حال كيا إلى جيت موده تو سروجن ہے۔اس كونفوں كامثال اكى ہے۔ جي

ياژكاراني\_

۱۰ اعدد ستائن الالقي بايك نظر مناعت بوجائي ورقيب آتب حديث ملر عابد غول

لعلب لعلب شراب بے ملالت ا۔ کف یایت ہلالے یا جلالت ۲\_ حکایت امرد شاب احسن الوجه نباشد جزو جودت را مثالت نبودست 🤰 خوبے برکمالت ٣ جال تابود خوبال نيز بودير فا شد قامع بر اعتدالت ۳ ما شد سرو را این حس و رفار بے اِس و لمائک ہم در خیالت ۵۔ یے ور و بری دیوانہ لو زمانے بے تو یودن در تجالت ٢۔ دے ہے تو جال ماش لللہ مخوال علمے کہ ہست عین جالت ے۔ مرآل علمیکہ کہ روئے یار عمود مر بوده در ذوق خيالت ٨٠ شے يا ماہ روئے خوش خورم (ا۔ اے دوست تیزے یاؤں کی پشت ماونور کی طرح پر جلال ہے۔ اور تیرائب تعل مجسم شراب ہے۔ لیکن بلا ملامت۔

۱۔ اگر بہتر ین اور حین ترین مجوب فوجوان و کھنا ہوتو تیرے وجود ہے بہتر اس کا کوئی مثال بین لئی۔
۳۔ اگر چہا فرینش جہاں سے مجوبوں کا وجودا رہا ہے لیکن جو کمل حن و عمال تجے حاصل ہے کی توسی ۔
۳۔ سروجی کو کی تخد جیسا حسن ورفی رفعیہ جیس اورکوئی قد آپ کے قد کی المرح اعتدال پڑیس ہے۔
۵۔ جیشا رحور میں اور پریاں تخد پرفریفتہ ہیں اور بے شارانسان اور طاکک تحد پرشار ہیں۔

۲۔ میکن نیس کرزے سوایہ جہاں ایک لو بھی مدھے تیرے سواایک لو بھی مصیبت ہے۔ ۷۔ واعل جس سے دوست کا چرونصیب نیس ہوتا علم نیس جہالت ہے۔

٨\_ رات اس اه وش مجوب كما تحوض برعولي اورهر ماري دات اس ووق على مستدا\_)

چهارشنبه ۱۲۹ر بیج الاقران مید مشائخ اکاحسن طبق اوراجتناب از کروبات شرع مشائع کمانی مسافر حداد کردبات شرع سعاجتاب م معتلودوری فنی فرمایا ایک دفعہ سلطان تخلق نے ہمارے بھی کی خدمت ہیں ایک طعام کا خوانچہ ہونے چاندی کے برتنوں ہیں رکھ کر بھیجا۔ بدشاہ کا سونے چاندی کے برتنوں ہیں معام بھیجا۔ بدشاہ کا سونے چاندی کے برتنوں ہیں طعام بھیجنا ایک تنم کا استحان تھا۔ اگر کھانے سے انکار کرتے ہیں تو بادشاہ بداد کی کا الزام دیکر ظلم کر ۔ گا۔ اگر کھاتے ہیں تو بادشاہ کیے گا۔ کہ غیر شرع کام کیا ہے۔ جب طعام آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے بیٹ کی اور کھانیا اور کھانا شروع کر آپ کے کہ منتی اعظم جو کھانا لائے تنے داپس چلے ۔ اور بادشاہ کے پاس جا کہ ماجر ابیان کیا ااور کہا کہ دو (حضرت شنی اعظم جو کھانا لائے تنے داپس چلے ۔ اور بادشاہ کے پاس جا کہ ماجر ابیان کیا ااور کہا کہ دو (حضرت شنی اس جو کھانا لائے تنے داپس جا کہ ماجر ابیان کیا اور کہا کہ دو (حضرت شنی اس جو کھانا لائے تنے داپس جا کہ کہ بیس ہوئے۔

اس لئے وہ دونوں یعنی بادشاہ اور مفتی اعظم حضرت شیخ کو بچانسے میں نا کام اور مایوس ہو گئے۔

اولیاءاللہ کے ہاں وآخرت کی قدر کیا ہے

اس کے بعداولیا واللہ کے نزد کید دنیاو آخرت کی قدرہ قیمت پر گفتگو ہونے گی۔ فرمایا کہ ایک دن سلطان الاولیا وحفرت خواجہ ابراہیم بن اوہ مم کم کرمہ کے قریب ایک جنگل میں جارہ سے کیاد کھتے ہیں کہ ایک ورویش ایندھن کا گھا ایک طرف رکھ کرنماز پڑھ رہے ہیں آپ کونور باطن سے کم ہوگیا کہ یہ ولی اللہ ہیں پاس کھڑے ہوگئے۔ جب انہوں نے سلام پھیراتو آپ نے سلام کر کے دریادت کیا کہ یا خواجہ اگر کم شخص کے دل میں دنیا کا خیال آئے تو اس پر کیا واجب ہے۔ اور آخرت کا خیال آئے تو کیا واجب ہے۔ اور آخرت کا خیال آئے تو کیا واجب ہے۔ کونکہ وہ باتی اور دائم ہے۔ نیز اس کی طرف سب کو دعوت اگر آخرت کا خیال آئے تو خطرہ کا آٹا گناہ عظیم ہے۔ اور آخرت کی طرف سب کو دعوت میں دی گئی اس لئے آخرت کے متعلق دل میں خطرہ کا آٹا گناہ عظیم ہے۔ اور شس واجب آتا ہے۔

### مراتب طالبان دنيا

اس کے بعد طالبان دینا کے مراتب پر گفتگو ہونے لگی۔ فرمایا کہ طالبانِ دنیا کی کی قسمیں ہیں الک فتم میں انعیب دینا کی ہے۔ جوم ملخا طاہری طور پراس کی فدمت میں کرتا ہے۔ دراصل وہ راغب اور طالب دنیا ہے۔ فرمایا حقائق سلمی میں لکھا ہے کہ ایک شخص را بعہ بھری کے سامنے دنیا کی پرزور فدمت کرد ہاتھا۔ انہوں نے فرمایا جاؤتم بھی طالب دنیا اور داغب دنیا ہوور نداس کا اتناذ کر

ندکرتے کیونکہ جس چیز کی محبت تمہارے ول سے مٹ چکی ہے۔ تمہارا ول ہرگز اس کی خدمت میں مشغول نہیں ہوگا۔ چونکہ تمہارا ول اس کی خدمت میں مشغول ہے۔ اس لئے لاز ما اس کی محبت تمہارے ول سے ابھی تک نہیں نکل بالفاظ ویگر تو طالب وراغب دنیا ہے۔

#### بذل وسخاوت

اس کے بعد بذل و خاوت پر گفتگوہ و نے لکی فر مایا اطا کف قشری میں اکھا ہے کے البخیلُ مَن یُعطِی
عند السوال (بخیل وہ ہے جو سوال کے وقت عطا کر ہے) بلا سوال اور بلا طلب ندھ ہے فر مایا ایک فخص
نے حضرت شخ ابوعبد الرحمٰ سلمیؒ کے پاس جا کر کہا کہ میں حاجت ندہوں بجھے بچھ عنایت کیجئے۔ آپ نے
فر مایا کہ میرے پاس اور تو پچھ نہیں ایک وضو کا لوٹا ہے۔ جس کی قیمت چند درہم ہے۔ اگر یہ تجھے وے
دول قو خلق خدا تیر الورمیر ایسی ان چھوڑے گئے ہے لے کرفلال راستے سے نگل جا و اور میں لوگوں سے کہوں
کا کہ ایک شخص زبر دی میر الوٹا اٹھا کر دوسری طرف چلاگیا۔ اس لئے تم کوکوئی نہیں پکڑ سے گا۔ چنا نچہ بھی
کیا گیا وہ شخص لوٹا لے کرایک طرف نگل گیا اور شخ نے اپنے آ ومیوں کو دوسری طرف مشخول کردیا۔

#### شفاعت أولياء

اس کے بعد شفاعی اولیاء برائے گناہ گاران پر گفتگو ہونے گئی۔ فرمایا اگر ولی اللہ چاہیں تو موت کے بعد گناہ گاری شفاعت کر سکتے ہیں۔ پہلے وہ میت کے حال پر نظر کرتے ہیں۔ اور ویکھتے ہیں کہ اس کا ساراجہم سیاہ ہے۔ اور آ بھیں سبز چہرہ سید پیولا ہوا ہے جیسا کہ پائی ہیں ڈولی ہوئی میت کا ہوتا ہے۔ تو وہ جان لیتے ہیں کہ وہ خض اس دنیا پیٹ پھولا ہوا ہے جیسا کہ پائی ہیں ڈولی ہوئی میت کا ہوتا ہے۔ تو وہ جان لیتے ہیں کہ وہ خض اس دنیا سے بایمان ہو کر گیا ہے۔ اس کے حق میں کوئی شفاعت کا رگر ثابت نہیں ہوتی۔ لاعلاج مرض کی طرح۔ اس کے اس کے حق میں کوئی شفاعت کا رگر ثابت نہیں ہوتی۔ لاعلاج مرض کی طرح۔ اس کے اسکے واسطے وہ کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اگر دیکھتے ہیں کہ میت کی پیشانی پر دائی کے طرح۔ اس کے اسکے واسطے وہ کوئی سفیدی کا دانہ ہے۔ تو ان کو یقین ہوجا تا ہے کہ اس کا ایمان باتی ہے۔ اور شفاعت کے تاب کوئی سفیدی کا دانہ ہے۔ تو ان کو یقین ہوجا تا ہے کہ اس کا ایمان باتی ہے۔ اور شفاعت کے قابل ہے۔ اس کی شفاعت کرتے ہیں اور وہ ووز خ سے خلاصی پا تا ہے۔

غيرت مشائخ

ظبری نماکز کے بعد غیرت مشائخ کاذکر ہونے لگا۔ فرمایا جس فخص کا مرشد غیور ہے۔ اس کا فعدا

حافظ ہے۔الی حالت میں آو بزے مریدین قابل اور طالبان صادت کی جانیں تطرے میں پڑجاتی ہیں۔ حضرت فی بهاؤالدین ذکریالما کی کے ہال کی مرید کی تربیت ندہ وٹی اور ند کمی مقام کو پہنچا۔ کہتے ہیں کہ آپ کی خانقاه میں سات سو سے ذاکد مریدین گوشدیشین متھے لیکن آپ نے کسی کومنزل مقصود تک نہ كنجايا ـ ايك دن جب معرت في جلال الدين تمريزي في آكي سائل بات كي شكات كى كمولانا بہاءالدین آپ رکیا کررہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کومعلوم بیں۔ ان کے لئے میں بہتر ہے۔چنانچہآ پ کے فرزند حفرت شیخ صدرالدین کی تربیت شیخ جاال الدین تیریزی کے ہاتھوں سے ہو کی ب اورمقامات پر پنچے دعزت فی بهاؤالدین ذکریا کے دصال کے بعداؤس وناآ کے مرزند کوورشی لما۔ دیکراجٹا ساور مال علیخد ہ تھا۔ لیکن شیخ صدرالدین نے سب کھا یک دن میں ماہ خدا میں دے دیا۔ اور ا کی اید حکر کوششن ہو گئے۔فاقد برفاقے کے اور عمرت سے ذندگی سرکیا اورا سے والد اجد کا تمام جاه وجلال ترك كرديا في صدوالدين كر بي في كن الدين تهدآ بباره مال كر تف كدوالدكاساب سر المحاليا \_ آ ب كريدين اورخويش وا قارب كاخيال يكى تعاكدوالد كے بعد آب بى كوسند خلافت پر بیشمنا چاہیے۔ایک دن معزت شیخ صدرالدین بیٹے تھے کہ آ کی دیمارساسنے پڑی تھی۔ شیخ رکن الدین أحصرت خواد تصيرالدين جراع ولل في يخلصه مولانا مفيث كوطوز صلافر ماني كوتك انهول في رساله كلما اور حطرت اقدس کے دجد و حال کا ذکر کیا لیکن اس شعر کو حقیقت برجمول ندکر سکے۔ کیونک ان کے خیال کے مطابق حقیقت بحمول کرنے سے خدا بر جورو جفالانم آتا ہے لیکن مولانا مغیث کوشاید بیمعلوم ندتھا کہ جورو جفاسے مراد يمال حن تعالى كى صفت قبارى كاذكر ب- يامحوب عقى كاس چيز جما أكوميان كيا كيا ب- جومشال كرساته ازراہ مبت وائس شازراہ ظلم وسم روار کی جاتی ہے۔ یہ حقیقت برحمول کرنائیں او اور کیا ہے۔ 2 چ تک مولانا مغیث کے لئے دومرے اشعار پر حضرت اقدی کے وحدو صال کا مجمنا مشکل تھا۔ اس لئے ان کو طلب كرك إج جما كركوابتم كياكو ك\_ان اشعاركونجى آسانى عظيقت رجمول كياجا سكاب-ميدو عمراد شراب وحدت اوراستغرال سے فانی الله مراد ہے لحبل بجانے کا مطلب بیہ ہے کہ ہم نے آج رات محبوب حقیق کے قرب و وصال اور حسن و جمال کے خوب مزے گئے۔ دومرے شعر میں نُغ بچہ بھوارہ سے مرادمجوب حقق اور ساتی ب- مغ بج سے مرادنها ب وربد سن وجمال برکر اور سے خواره کا مطلب بے شراب سے مست محبوب - شراب سے مستاس وبس كهاجا تاب كرمجوب محى عاش كاطرح شراب مبت سيمرشاره وتاب كى فرف كها ب عثق اوّل ور ول معثوق پيدا ے عود:

نیز الهامات فوث الاعظم می بهاد الهام یے: بهاعبد الفادر عبد اطالب انا و عید المطلوب الانسسان (حق تعالی فرای بهترین طالب می بول اور بهترین طلوب المان به کارے مل بیشر کہا ہے۔ معرت اقدس فریح بیاطور پرمولانا مغیث کوڈانٹ دی۔ ایک شاعر نے مجدب تعیق کے بارے میں بیشعر کہا ہے۔ محرت احت و متان را خبر کیرد

جو بچے تھے نے د تارا خاکرا پے مر پر کھ لی۔ حاضرین نے چاہا کدان کے مرسے د تارا خالی جائے لیکن د مخرت کی مدالدین نے فر ملیا کہ ہے دواس کو میری د تاربا تھ ہے کا تن ہے۔ چنانچ شخ کے دصال کے بعد مد خلافت پر آپ بیٹے۔ جب آ کی عمر بارد مرال تھی الد

اس كے بعدفر مايا كم مولانا ير بان الدين غريب كاايك مريد تماجس كانام فريد تماده آپ كے ذير تربيت تما - ايك دن اس في شخ ہے كہا كه آئ رات ميں في خواب ميں ديكھا ہے كہ مير به كي فيب سے طعام كاخوا نچ اتر اہے مولانا ير بان الدين في بين كرفر مايا كه الى باتوں سے تو درويشوں كو فيرت آتى ہے - اس كانتج ديد بواكده فيجاره ايك ماه سے ذيا ده زنده نده دروسكا۔

اس کے بعدفر مایا کہ مارے خواجہ کے مریدین میں سے جو مخص غیب سے شیخ کا یا خلافت یا ولایت کا اشارہ یا تا۔ یا آ بکوکی طرح ہے محسوس ہوتا کہم ید کے ساتھ اس قسم کا معاملہ ہور ہا ہے تو آپاس سے بالکل ناخش ہوتے تھے۔اور فر ماتے تھے کہ یہ بلاتم پر کیسے نازل ہوگئ ہے۔ چنانچہ آباً ے جملہ نعتوں سے محروم کردیتے تھے۔اور تمام قابلیتوں سے با ہرر کھتے تھے یہی وجہ ہے کہ میں نے ساری عمراس تنم کی ہر بات سے پر بیز کیا بلک مرف وہ چیز ظاہر کی جس کے ساتھ حضرت اقدس کاتعلق ہوتا تھا۔ شلا آپ نے بیعطافر مایا۔ یہ بات کمی۔ بیٹعت بخشی اور فیمی واردات میں ے جن میں معزت خواجہ کا ذکر نہ ہوتا تھا۔ اس کا ذکر نہیں کرتا تھا۔ اس خوف ہے کہ آپ کے دل میں کیا خیال پیدا ہو۔ سوائے ایک واقعہ کے کہ جب میں چھوٹا تھا۔ اور حفزت خواجہ نے مجھے ابتدائی مشغو لى تعليم فرماني تقى \_ رمضان المبارك كى اكبس تاريخ تقى \_ مين گعر مين مشغول تھا \_ ميرى والد و پاس بیٹی ہوئی تھیں۔ جبان پر نیند کاغلبہوا تو فرمانے لگیں کہائے محرتم نے بھین میں کیا کھایا پیا ہے۔اوردنیا یس کیا حاصل کیا کہ پید بحر کر کھانا بھی نہیں کھاتے نہ یانی سر ہو کر پیتے ہوتم بھین مل اپنے آپ کوان مجاہدات سے جلا رہے ہوا میرا دل ہرگزید پرداشت نہیں کرسکتا۔ خدا کے لیے میری منت مان لواور ذرا نیند کرلو۔اس زمانے میں میرے لئے سوتا بلائے جان تھا۔لیکن والدہ کی بات كوردنه كيا اور جا كربستر برليث كيا بيس كيابتاؤل جو يجمع جعيم لما\_أى رات ملا\_اور آجنك ميري

<sup>1</sup> کرکوئی یہ کے کہ بارہ سال کی محر میں خلافت کی استعداد کیے پیدا ہوئی تو اس کا جواب یہ ہے کہ مادرز او ولی کے لئے سیکا م شکل نہیں ہے۔ لئے سیکا م شکل نہیں ہے۔

يمي حالت باورآج جو يحي من تمبار عامن بنابيفا بول - يدساري نعت اى رات نعيب موئى من الحدكر من معزت خواجه كى خدمت من بينيا- من بيدتها- محصة وابمعلوم نديق- من نے تمام واردات حضرت اقدس کے سامنے بیان کر دی حضرت اقدس نے فر مایا الحمدالله رب العلمين \_اور دونوں ہاتھ اپنے رخسار مبارک پر پھیرے۔اگر چیہ جو بات میں نے کئی تھی۔نازک تھی لیکن بھین کی وجہ ہے آپ نے درگذر فر مایا اور مجھ پر جس قدر عنایت اور کرم فرمایا کرتے تھے۔اس پر قائم رہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس قدر احتیاط کرتا تھا کہ بھی دستار با ندھ کر آ کی خدمت میں حاض نہ ہوااس خوف سے کمکن ہے آ کیے دل میں کیا خیال پیدا ہو۔اور نہ بی میں نے آ پ کی زندگی میں کوئی ریالہ یا کتاب تصنیف کی لیکن آب کے وصال کے بعد میں نے کتا ہیں بھی تکھیں' تقریریں کیں۔ حفرت شیخ کے طریقے پر دستار بھی باندھی۔ اور نشست و برخاست شیخ کے طریقہ پر روار کھی۔ یہ دیکھ کرمیرے دوست مولانا علاؤالدین نے کہاتم نے یہ چیزیں بیٹنے کے دصال کے بعد شروع کیں ہیں۔ میں نے جواب دیا کہ حفزت شیخ کی برکت سے سے تمام چیزیں مجھےان کی زندگی میں بھی حاصل تغییں لیکن آ کی عزت وحرمت کیوجہ سے ان چیز وں سے بیز ارر ہتا تھا ااور ظاہر نہیں ہونے ویتا تھا۔اس خوف ہے کہان کے دل میں کیا خیال آجائے۔

اس کے بعد فر بایا کہ موان با بر ہان الدین خریب کے خلیفہ سید نصیرالدین آیک دفعہ مائ کن رہے تھے۔ اور اور در ہے تھے۔ اور کو بیس کہا کہ شخ کی بینظر اچھی نہیں ہے۔ شخ نے گھر آ کر فر ما یا کہ بیسید نصیرالدین جج ب رقاص ہے۔ اور خوب پاؤں مارتا ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ چندروز کے اندران کے پاؤں میں دروا شااور ای مرض میں باؤں مارتا ہے۔ اس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ چندروز کے اندران کے پاؤں میں دروا شااور ای مرض میں جال بحق ہوگئے۔ اور اس روز کے بعد ساع میں انہوں نے بھی قص نہ کیا تھا۔ نہ جلس میں حاضر ہوتے تھے۔ اور نہ وہ بھی دو پاؤں پر کھڑ ہے ہو سکے اس مرض کے دوران جب ان کی طبح پری کے لئے گیا تو انہوں نے بہت بجز و نیاز سے التجا کی کہ حضرت شخ کی خدمت میں عرض کریں کہ کل حضور نے کرم فر ہا کر جو طعام نبذہ کے پاس ارسال فر مایا اس کے کھانے سے جمھے بہت افاقہ ہوا ہے۔ اس طرح کرم فر ہا تے رہیں۔ جمھے اپنی ولایت میں پناہ و یکئے میں نے حضرت شخ کی دوران جس نے حضرت شخ کی خور کی کی حضرت شخ کی حضرت شخ کی حضرت شخ کی حضرت شخ کی خور کی کی حضرت شخ کی کی حضرت شخ کی حضرت

خدمت میں عرض کیا اانہوں نے فر مایا کہ موت اور حیات خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔اس میں کی کودخل نہیں ہے۔ یون کر میں نے ول میں کہا کہ اب سید نصیرالدین کے بچنے کی امید نہیں ہے۔ چنا نچہ ایک ہفتہ کے اندر رصلت کر گئے۔اسی طرح عثان سیّاح جو بیٹ کرن الدین ؓ کے مرید تھے وہ بھی شیخ کے سامے میں وجد کر رہے تھے۔اور شیخ اس کی طرف تیز تگا ہوں ہے دیکھ رہے ہے۔اور شیخ اس کی طرف تیز تگا ہوں ہے دیکھ رہے تھے۔اور شیخ اس کی طرف تیز تگا ہوں ہے دیکھ رہے تھے۔اور شیخ اس کی طرف تیز تگا ہوں ہے۔ کی سے۔اور شیخ اس کی طرف تیز تگا ہوں ہے۔ واللہ اعلم بالغواب۔

## پنجشنبه یم رئیج الآ اخر ۸۰۳ میالند بهترین لباس نز درسول التعلیف

ال صدیث کابیان ہور ہاتھا۔ کہ اَحَبُ الِنیَابِ الی رصول الله القعیص (رمول التعلیق کے نزد یک بہترین لباس میں ہے۔) فر مایاس کی وجہ یہ ہے کہ بین پہنے ہے ایک دم ساراجہم ڈھک جاتا ہے (فاص کرعرب کی بین میں بہی فاصیت ہے۔ کوئکہ لبی ہوتی ہے۔) لباس کی ہاتی چیز دل شلا اور یا دستار وغیرہ میں بیخاصیت نہیں ہے۔ اس لئے آ داب لباس میں بے چیز شال ہے۔ کوئل کے بعد سب سے پہلے پیرائس پہننا چا ہیاس کے بعد جامہ آزاد (بدندیا شلوار) اور دوسرے کیڑے بہنے چا ہیں۔

### علمائے ظوا ہر کا جہل

اس کے بعداس مضمون پر گفتگو ہونے لگی کہ علمائے ظاہر صوفیاء کرام کے احوال ومواجید سے کس قدر جامل ہوتے ہیں۔فر مایا ایک دفعہ حضرت شیخ کی خانقاہ بیں ساع ہور ہاتھا۔حضرت خواجہ کو اس شعر پر کمال ذوق پیدا ہوا۔

جفا ہر عاشقان سنقی نخواہم کرد ہم کردی قلم بر بیدلاں سنقی نخواہم رائدہم رائدی (اے محبوب تونے کہاتھا کہ عاشقوں پر ظلم نہیں کروں گا۔لیکن پھر بھی ظلم کیا۔ نیزتم نے کہا تھا کہ عاشقوں پر قلم نہیں چلاؤں گا۔لیکن پھر بھی چلایا)

مولانا مغیث شاعر نے اس مجلس کی تمام روئیداد ایک رسالہ بیں قلم بند کی اور اس شعر کے متعلق لکھا کہ اے کی صورت بیس حقیقت پرمحول نہیں کیا جاسکتا۔ کیونکہ اگر جورو جفا کی نبیت

فدائے تعالی ہے کی جائے تو کفر لازم آتا ہے۔ اس سم کے اور کلمات بھی انہوں نے اس رسالہ میں جمع کے مولانا معین الدین عمرانی نے جا کر بیر رسالہ معرت خواجہ کی خدمت میں چیش کیا تو آپ نے مولانا مغیث کو بلاکر وہ رسالہ ان کو دیا اور دستاراور کئی کی خلصت دے کرواپس بھیج دیا۔
لکن کوئی بات نہ کئی۔ اب مولانا مغیث کو بیہ معلوم نہ تھا کہ بیہ مناعت کس وجہ ہے ہور ہی ہے اس دوسر سے دوز ساع ہوا تو حضرت خواجہ کوان اشعار پر حال آگیا اور خوب تھی فرمایلہ ما کھیل فغانہ دوش چہ باک زدیم عالی علمش برسر افلاک زدیم ما کھیل فغانہ دوش چہ باک زدیم عالی علمش برسر افلاک زدیم از بہر کے مئع بچ سے شوارہ صد بارہ کلاو تو بہ برخاک زدیم کی فاطر ہم نے رات میکدہ کا فقارہ خوب زور سے بجایا اور اس کا جمنڈ اخوب بلند کیا ایک ہے خوارساتی کی فاطر ہم نے سو بار تو بہ کی اور تو زدی کا فی اضطراب کے بعد مصرت شیخ بالا خانہ پر تشریف لے کی خاطر ہم نے سو بار تو بہ کی اور تو زدی کا فی اضطراب کے بعد مصرت شیخ بالا خانہ پر تشریف لے کے ۔ اور مغیث کوظلب فرمایا۔ مولانا مغیث جلدی سے او پر گئے اور آپ کے سامنے کھڑے ہوگئے۔

اگئے ۔ اور مغیث کوظلب فرمایا۔ معیث جلدی سے او پر گئے اور آپ کے سامنے کھڑے دیا ہوگئے۔

آپ نے فرمایا ہاں مولانا اب کھو کہ یہ کیا بات تھی۔ یہ کہ کر آپ نے ان کو واپس بھیج دیا ہے۔

آپ نے فرمایا ہاں مولانا اب کھو کہ یہ کیا بات تھی۔ یہ کر آپ نے ان کو واپس بھیج دیا ہے۔

ا معزے خواج تعیرالدین چراغ دی نے بیظعت مولانا مغیث کو طور اُصطافر مائی کیونک آنہوں نے رسالہ کھا اور معزے اور سے خواج و حال کا ذرکہا لیکن اس شعر کو حقیقت پر محول نہ کر سے کے فکد ان کے خیال کے مطابی حقیقت پر محول کرتے ہوں کہ خورہ جھا ہے مواد مہاں جی تعید ہو مول کی صفت تہاری کا ذکر ہے یا محبوب حقیق کی اس چھیز جھاڑکو بیان کیا گیا ہے۔ جو صفاق کے ساتھ ازراہ محبت والس ندازراہ کلم و سم رواد کی جائے ہے۔ پر حقیقت پر محول کرتا ہیں گا ہے۔ جو صفاق کے ساتھ کی چوکہ مولانا مغیث کو تا کہ ان کو طلب ازراہ محبت کے دوسرے اشعار پر حضرت اقد س کے وحدو حال کا محتا مشکل تھا۔ اس لئے ان کو طلب کے چوکہ مولانا مغیث کے لئے دوسرے اشعار پر حضرت اقد س کے وحدو حال کا محتا مشکل تھا۔ اس لئے ان کو طلب کر کے بوج جھا کہ و کے ۔ ان اشعار کو بھی آ سائی ہے حقیقت پر محمول کیا جا سکتا ہے۔ میکدہ ہے مراد مراب وحدت اور استخراق سے فائی اللہ مراد ہے طبل بجانے کا مطلب ہے مراد ہے مراد موسل اور حسن و جمال کے خوب حرے لئے۔ دوسرے شعر میں مثنی بچر شخوارہ سے مرد مجوب حقیق اور مائی مست اس وجہ ہے کہا جا تا ہے کہ محبوب میں مائٹ کی مطلب ہے شراب سے مست محبوب شراب سے مست محبوب شراب سے مست محبوب شراب سے مست میں موسل مائی ہوں کو ان معشوق پیدا ہے شود

نیز الهامات فوث الاعظم میں بہلا الهام بیہ: بهاعبد القادر خیر الطالب انا و خیرا المطلوب الانسسان (حق تعالی نے فرمایا بہترین طالب میں بول اور بہترین مطلوب انسان ہے) اس سے طاہر ہے کہ حضرت اقدی نے بجاطور پرمولانا مغیث کوڈانٹ دی۔ ایک شاعرنے محبوب حقی کے بارے میں بیشعر کہا ہے۔

که خود ست است و متان دا خمر گیرد

عصری نماز کے بعد غیب سے رونماہونے والے واقعات کاذکرہور ہاتھا۔ فر مایا بعض اوقات مالم غیب سے کسی پرکوئی شاہر نظاہر ہوتا ہے اور ان کے مابین ہم کلا می کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ گفتگودوسر لے لوگ بھی من سکتے ہیں خواہ وہ اہل ہوں یا نہ ہوں۔ برادرم سید یوسف اطال عمر ہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دف ایک کنیز کھڑی حضرت مخدوم کو وضو کرار ہی تھی۔ کہ ایک بزرگ غیب سے ظاہر ہوئے اور آپ کوسلام کیا۔ حضرت مخدوم نے سلام کا جواب دیا۔ اور پچھور بر یوفوں حضرات کے درمیان گفتگو ہوتی رہی جے میں نہ سمجھ کی۔ اس کے بعدوہ بزرگ غیب ہو وفوں حضرات کے درمیان گفتگو ہوتی رہی جے میں نہ سمجھ کی۔ اس کے بعدوہ بزرگ غیب ہو واقعات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر وف عرض کرتا ہے کہ حضرت مخدوم کے متعلق اس قتم کے واقعات اس قدر زیادہ ہیں کہ اگر ان کو قلمبند کیا جائے توا کی صفحتی کا ب وجود ہیں آ جائے گی۔

حضرت اقدس نے فرمایا کہ ایک دفعہ ایک بہت بڑا کا جو جسامت میں گدھے کے برابرتھا۔
ہمارے بالا خانے سے اتر کرصحن میں آگیا۔ میں نے اسے بہت دھتکارالیکن دہ بازنہ آیا اور کھڑا دہا۔
کچھ دیر کے بعد دہ غیب ہوگیا۔ اس سے میں نے نتیجہ نکالا کہ شہر پرایک بلائے عظیم نازل ہونے والی ہے جو کی وجہ نے نہیں ٹل سکے گی۔ اور شہر حد و بالا ہوجائے گا۔ اس کے بعد میں نے اعلان کردیا کہ شہر میں کوئی بلا نازل ہونے والی ہے۔ چنا نچے یہی ہوا۔ تھوڑ ہے مرصہ بعد مغلوں کا حملہ ہوا۔ جس سے دبلی کی این نے سے این نے گئی۔ اگر چہ میرا طریقہ بینہیں کہ جو کچھ عالم غیب سے نظر آئے کو گول کے سامنے بیان کردیا تا کہ ہر مخض اس سامنے بیان کردنیا تا کہ ہر مخض اس مصیبت نے جات حاصل کرنے کا طریقہ سوچ سے اور کی دوسرے شہر بیا علاقے میں چلا جائے۔

### ٣/ريح الآخر ٣٠٠٥

ظہر کی نماز کے بعد برادرم سید یونف اظال اللہ عمرہ کے خواب میں دیکھا کہ میں اور میرا ایمانی (راقم الحروف) بیٹھے شراب نوشی کررہے جیں اس اٹنا میں ایک شخص نے آ کر جھے ایک کتاب دی اور میں بیدار ہوگیا۔حضرت مخدوم نے فرمایا کہ اس کی تعبیر سے ہے کہ جو پھے تمہار ب پاس ہے اس کے علاوہ دولت علم ہے بھی سرفراز ہوگے۔اس سے محروم نہیں رہوگے۔اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا کہ استاد کے سامنے بیٹھا سبق پڑھ رہا ہوں۔ سامنے بیٹھا سبق پڑھ رہا ہوں۔ سامنے بیٹھا سبق پڑھ رہا ہوں۔ سامنے شایدا کی لفت میں دیکھا کہ استاد کے سامنے بیٹھا سبق پڑھ رہا ہوں۔ سامنے شایدا کی لفت میں دیکھ رہا ہوں۔

### حق برستی میں خلوص

اس کے بعد خداتعالیٰ کی بندگی کاحت ادا کرنے کاذکر ہونے لگا۔ فرمایا کے جولوگ دوزخ کے خوف اور بہشت کی طمع کی جدے عبادت کرتے ہیں۔وہ وخدا تعالی کی عبادت نہیں کرتے دوزخ اور بہشت کی برستش کرتے ہیں۔اور جولوگ کسی دوسرے مقصد کی خاطر عبادت کرتے ہیں وہ اپنے اس مقصد کی برستش کرتے ہیں۔خدا تعالی کی پرستش نہیں کرتے۔فرض کروزید کسی آ دمی کے سرے پکڑی کیکر بھاگ جاتا ب\_اوروه آ دلی زید کے چیجےدورتا ہے۔ تو ده دراصل اپن پکڑی کے چیجےدورتا ہے۔ زید کے چیجے نیس دہ ڑتا۔عاشق ایے معثوق کے چیکے نہیں دوڑتا بلک اپنے دل کے چیکے دوڑتا ہے۔جومعثوق کے قبضہ میں بے کیکن جو شخص خدا تعالیٰ کی پرستش کرتا ہے اس خیال ہے کہ اللہ اس کا معبود ہے۔اوروہ اس کا عابداتو وہ فی الحقیقت خداکی پرستش کرتا ہے۔درمیان میں کوئی اور مطلوب یا مقصور نہیں ہوتا۔اس خیال سے کہوہ اس کا بندہ ہے۔اور بندہ کوسوائے بندگی کےاور کوئی کا منہیں خدااس کا آقا ہے۔اورآقا کے ساتھ سوائے اطاعت کے اور کوئی کامنہیں اگر وہ رحت کرتا ہے تو راضی ہے۔ رحت نہیں کرتا تو بھی راضی ہے۔ اس مديث مين أنخفرت مالية حفرت صهيب لي متعلق يهي خروية مين. نِعَم الْعَبُد صُهِيب لَوُ لَمْ يَخْفَ اللَّه لَمْ يَوُ صِيه (صهيب بَيك بنده ضداحِ الرّ خدا کاخون نبیں کرتے تو گناہ بھی نہیں کرتے ) یہاں لفظ کؤ کے معتی ان کے ہیں۔ان معنول میں وہ کہ میرامعبود ہے اور میں اسکاعبد۔

### رابعه بصري كاخلوص عبادت

فرمایا ایک دفعہ رابعہ بھریؒ ایک ہاتھ میں پانی کا لوٹا اور ایک ہاتھ میں آگ لئے غلبہ وحال میں نگلیں ۔لوگوں نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میں جاہتی ہوں کہ اس آگ سے آٹھوں بہشت جلادوں ۔اور پانی ہے آتش دوزخ بجھادوں تا کہ کوئی شخص دوزخ کے خوف سے اور بہشت کی طبع سے عبادت نہ کرے۔ بلکہ سب خدا کی برستش کریں۔

### شنبه ۱/ربیج الثانی ۱۳<u>۰۸ ج</u> مشائخ کاادب

عشاء کی نماز کے وقت مشائ کے کاوب پر گفتگوہ وربی تھی۔ فرمایا مشائ کا کما حقدادب بجالاتا

اس قدر مشکل اور کھن ہے کہ دائر ہتریں ہے باہر ہے۔ بلکدانسان کی حدِ امکان ہے باہر ہے لہذااان کی صحبت سے دورد ہے کے سواکوئی چارہ نہیں ہے۔ اگران اور شرات کا کرم شامل حال نہ ہوتا کوئی شخص ان کے عماب ہے نہ کی سکت گئی حضرت کی دفتہ اید سے متصف ہوتے ہیں۔ بھکم سَبَدَ هَتُ وَحُمنِی عَلَی عَضِی (میری رحمت میرے فضب پر عالب ہے۔ )اس لئے خطاکار کے حال پر دم کرتے ہیں لیکن بعض اوقات صفیہ قہر ہے بھی متصف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دفعہ ایک شخص شخص کرتے ہیں لیکن بعض اوقات صفیہ قہر ہے بھی متصف ہوتے ہیں۔ جیسا کہ ایک دفعہ ایک شخص شخص الاسلام حضرت خواجہ قطب الدین قرب سرہ کی خدمت میں اس ہیئت میں حاضر ہوا کہ زفیس بنی ہوئی مقس ۔ اور دستار کا ندھے پر دھی تھی۔ (از راو تفاش ) آ ب نے اے دیکھر فرمایا کہ یہ کیے سرتن سے جدا کر کے درویشوں کے سامن آتے ہو۔ زیادہ عرصہ نہ گذرا کہ بادشاہ نے اے قبل کرادیا۔

فرمایا ایک دفعہ مولانا محمود معلم مجدروات ہمارے خواجہ کی خدمت میں اس حالت میں حاضر ہوئے کہ جبّہ کی ایک آسین میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا اور ایک خالی لٹک رہی تھی ۔ حضرت شخ نے فرمایا مولانا کس وضع ہے ہمارے سامنے آئے ہو۔ یہ کہنا تھا کہاں کے ہوش اُڑ گئے۔ بہت کوشش کی دوسرے آسین میں ہاتھ کہاں ڈالتے تھے۔ اور جاتا کہاں تھا۔ ان کی یہ حالت دیکھر حضرت اقدس کے خادم خواجہ ابر اہیم نے عرض کیا کہ حضور مولانا محمود بجہ اتارکر وضو کررہے تھے۔ جب میں نے اچا تک اطلاع دی کہ حضرت شخ طلب فرما رہے ہیں۔

تو فورا ای حالت میں چلے آئے۔ یہ من کر آپ نے اسے معاف کردیا۔ اور فر مایا کہ جاؤ آسٹین درست کرلو۔ یہ من کروہ واپس چلے گئے اور معافی ہوگئی۔

اس کے بعد بیاس بات کے متعلق گفتگو ہونے لکی۔ کہ بعض اوقات صوفیاء کوآنے والے واقعات کی اطلاع غیب ہے ہو جاتی ہے۔ تا کہوہ ای مطابق کام کر سکیں۔فر مایا حضرت خواجہ فریدالدین عمنی شکر قدس سره کے ایک دوست نے آ کر حضرت اقدس کی خدمت میں شکایت کی۔ وس ماہ ہوئے حاکم شہر نے میری ہوی کواینے قبض میں کرلیا ہے۔ ججھے ہیوی سے عبت ہے۔ اوراس کے بغیر میں ہرگزنہیں رہ سکتا۔ آپ نے فر مایا۔ باہر جا کر پیٹے جاؤوہ جا کر باہر بیٹے گیا۔ کچھ دریے بعد حضرت شخ نے اس کے ماس کھاتا مجولیا لیکن اس نے شور میایا کہ بوی کے بغیر کھانا کیے کھا سكتا جول \_آب نے فر مايا ميرے كہنے برعمل كرواور كھانا كھانا - اس نے كھانا كھايا - جبشام كى نماز کا وقت آیا تو وہ پھر بےقرار ہو گیا۔حضرت شیخ نے فرمایا صبر کر واور فکرمت کرو۔اس ا ثناہ میں د مل سے ایک نویسندہ کا تھم گرفتاری موصول ہوا۔ وہ خفس دوڑ ا ہوا حضرت خوابد کی خدمت میں حاضر ہواا درعرض کیا کہ میری جان کی رہائی ہو۔آپ نے فرمایا کداگر جاتے ہی تہاری جان رہائی ہوجائے بلکہ ایک مکان اور ایک کنیز بھی انعام میں مل جائے تو کیاتم وہ کنیز اس مخض کے حوالہ کر دو کے۔اس نے کہا جی ہاں مجھے قبول ہے۔ بین کراس محض نے کہا کہ حضور میں کنیز کو لے کر کیا كرول كا- مجھے توائي بيوى دركار ب\_ آپ نے فر ماياتم خاموش رہوجو كچھ ميں كبدر با ہول قبول کرلو۔ جب وہ نویسندہ دبلی گیا تو حاکم نے اس کومکان اور کنیز دے دی جب بیوی مم کردہ محض نے اس کنیز کود پکھا تو فورا ووژ کراس کے پاس گیا اورخوش ہوکر کہنے لگا۔ کہ بیتو میری اپنی ہوی ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ حضرت خواجہ گو واقعات کا پہلے علم ہو گیااور آپ نے فرمایا کہ کنیز قبول کر لیزا۔

### فضيلت خلوت وكوشه يني

ظهر کی نماز کے وقت فضیلت خلوت و گوشہ شینی کے متعلق گفتگو ہونے لگی۔ حصرت مخدوم ؒ نے فر مایا کہ خداو ثد تعالیٰ نے جولذت اور ذوق خلوت اور عزلت ( گوشہ شینی ) ویرانے اور صحرا میں رکھا ہے کہ چیز میں نہیں ہے۔ اور جومصیبت اور بلاخلق خدا کے مامین رہنے میں ہے وہ وائر ہ تح براور تقریر

سے باہر ہے۔ فر مایا مولا نا وحید نام ایک درویش تھے۔ جواحاطہ آ وانسیہ کے قریب علاقہ جہاں پناہ میں رہتے تھے۔اس زمانے میں وہاں آبادی نہیں تھی۔اوروہ چھپرڈال کر گزارہ کررہے تھان کے پاس ایک کنیزتھی۔جس کا نام کھھماں تھا۔اورا کئے دو دوست تھے۔جن میں ہے ایک بقال تھا دوسرا درزی خواجہ دحید حضرت شیخ فریدالدینؓ کے خلیفہ تھے۔بعض کہتے ہیں کہشنخ صدرالدین کے خلیفہ تھے ایک اور روایت کے مطابق وہ شیخ سلیمانؓ کے خلیفہ تھے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ حضرت شیخ فریدالدین کے خلیفہ تھے۔جب حضرت خواجہ نظام الدین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار اوثی قدس سرہ کے عزار پر حاضری دینے کے لئے جاتے تھے ۔ تو مولا ناوحید کو ملئے بھی جایا کرتے تھے۔ اوراس ملاقات ہے آپ بے صدخوش ہوتے تھے۔اور مجھی مجھی ان کے بیال ساع بھی سنتے تھے۔ ان کی ایک خادمتھی۔اس کوعکم دیتے تھے کہ چندسیر کھچڑی تیار کرواور گھی بھی ساتھ لاؤ تا کہ ہم محفل ساع منعقد کریں۔ان مجالس میں وہ اپنے دو دوستوں کو بھی شامل کرتے تھے۔اور گھر کے دروازے بند کر کے خوب ساع سنتے تھے۔ ساع کے بعد اگر کوئی شخص آ کر کہنا تھا کہ یا خواجہ میں قوالوں کو پچھے پیش کرنا چاہتا ہوں تو وہ اجازت دے دیتے تھے۔ جب کوئی شخص یا پنچ رویے دیتا تو آپ ناخوش ہوتے تھے۔لیکن دس رویے سے خوش ہو جاتے تھے۔اس کے بعد کھچوری ڈکال کر دوستوں کو بھی کھلاتے اور قوالوں کو بھی۔ایک دن حضرت خواجہ نظام الدین ان کو ملنے کے لئے تشریف لائے کیکن وہ گھر پر نہ تھے۔خادمہ نے کہاحضور وہ فلاں باغ کی طرف مٹے ہیں۔ آپ اس باغ میں تشریف لے گئے۔ وہ وہاں ان دونوں دوستوں کے ساتھ ساع میں مشغول تھے حضرت خواج مظام الدینٌ ك آن يرساع بند بوكيا اورمولانا وحيد في سي كبا كدمولانا فظام الدين آب كوكس في كبا ہے کہ یہاں آ کر ہماری مجلس خراب کرو۔اگر بادشاہ یااس کے حکام اور شاہزادگان کواس بات کاعلم ہو گیا تو وہ مجھے دربار میں طلب کریں گے اور مجھے پریشان کریں گے۔حفرت خواجہ نظام الدین نے فر مایا اچھا پھر نہیں آؤں گا۔اس سے دہ خوش ہو گئے اور پھر ساع شروع کر دیا۔اس کے بعد فر مایا کہ قصبه خسر وغان میں حضرت خواجہ کے لئے ایک لا کھ اور کمترین کے لئے دس بزار نذراند آتا تھا۔ چنانچدایک دفعہ جب نذرانہ آیا تو حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میں اس مال کوکیا کروں گا۔ جھے تو ایک . چتیل کافی ہے۔خسروخان کے بھائی صوفی خان نے جن کے ذریعے نذارنہ آتا تھا۔ بہت التجا کی کہ

قبول فرمالیں لیکن آپ نے برگز قبول نہ کیا۔ جب اس نے بہت اصرار کیا تو فرمایا کدا چھامحفل ساع میں خرچ کیا جائے۔ جب صوفی خان نے جا کراینے بھائی خسرو خان کواطلاع دی تو وہ بہت خوش ہوئے اور شامیانے ققدیل اور سائبان کا انظام کیا گیا اور کی روز تک قتم کے کھائے تقلیم ہوتے رہے۔ جب لوگوں کا بجوم مولا ناوحید کے گھر کے قریب سے گذرا تو انہوں نے کنیزے یو چھا کہ یہ كياشور ب\_اس نے كہاآب نے اس روز ساع طلب كيا تھا۔ يه بى چيز ب\_صوفى خان آ كى خدمت میں حاضر ہوئے تو مولا ناوحید کو غصر آیا اور عصالے کران کے پیچھے دوڑے کہتم لوگوں نے میرے گھریر بیشوراور تماشا کیوں بنار کھا ہے۔صوفی خان اپنی دستار منہ پردے کررونے لگے لیکن حضرت خواجہ برابران کے چکھے دوڑتے اور گالی دیتے رہے۔ میدواقعہ بیان کر کے حضرت مخدومٌ نے فر مایا کہ سجان ایسے درویش بھی و نیا میں ہوتے ہیں ۔جن کو بیفکر لاحق رہتی ہے۔ کہ ہمارے گھر پر بہت لوگ آئیں اور بہت جموم ہواور وہ درویش بھی ہیں جو جاتے ہیں ان کے ہاں کوئی نہ آئے۔ لیکن آج ایسے لوگ نہیں رہے۔ آج کل بیتناز عات چل رہے ہیں کہ فلال رئیس فلال درویش کے گھر بر کیوں گیا اور میرے یاس کیوں نہ آیا فلال کے پاس وہ زیادہ نذارنہ لے گیا اور ہمارے پاس کم لایا۔ابان لوگوں کے متعلق کیا کہاجائے۔فرمایامیری والدہ فرمایا کرتی تھیں کہ آج کل درویشی کہاں ہے۔ یہ درویشی نہیں ہے کہ تکید لگا کر بیٹے جائیں تا کہ لوگ نذرانے السمیں اور ہم خود بھی کھائیں اور دوسروں کومجی کھلائیں۔والدہ نے فرمایا کہ تبہارے والد کہا کرتے تھے۔کہا گلے زمانے میں صوفیا حضرات بھنگ کی دکان پر جا کر جوائین کھاتے تھے تا کہ لوگ سے جھیں کہ بھنگ کھا رہے میں اوران کے باس کوئی نہ آئے۔اور وہ فراغ دل سے باوِخدا میں مشغول رہیں۔سات سات دن آ تھ آ تھ اور دس دن تک ان کے پیٹ مس نصف سیر طعام بھی نہیں جاتا تھا۔

### جوانمر دی کیاہے

فرمایا خواجہ حمدون قصار جوفرقہ ملامتیہ کے سردار ہیں ایک دفعہ ایک عیّار (بدمعاش) سے کہنے گئے کہ جوانمر دی کیا ہے کہنے لگے کہ جوانمر دی کیا ہے۔اس نے کہاا پی جوانمر دی بتاؤں یا آپ کی۔آپ نے فرمایا کہ دونوں بتاؤ۔عیّارنے کہا کہ میری جوانمر دی ہے کہا ہے کام سے بازآ کرآپکا کام کروں۔اور آپ کی جوانمردی ہے ہے کہ میرالباس پہن کے اپنا کام کریں۔عیار کی بات کا آپ پر بہت اثر ہوا اور فورالباس درویش اتار کرلباس عیاری زیب تن کرلیا اور ملامت اختیار کی۔

اسرار باری تعالی اوراس کے مشاہدہ جمال وجلال سے خلق کی محرومی

اس کے بعد اسرار باری تعالیٰ اور اس کے مشاہدہ جمال وجلال ہے خلق خدا کی محروی کا ذکر ہونے لگا۔ فرمایا سجان اللہ! درویشوں کو کیا دولت نصیب ہے اور خلقت کس محرومی اور غفلت میں مبتلا ہے۔ لوگول کا بیرحال ہے کہ ذرا بھرائی دولت کی طرف توجہ نہیں کر تیااور بریار کاموں میں مشغول رہے ہیں۔ فرمایا اہل اسلام اور تمام کتب ماوی کا اس پر اتفاق ہے کہ مقام محبت ہے بالاتر اور افضل تر کوئی مقام نہیں ہے۔ در نہ آنحضر تعلیقے کو افضل الانبیاء کا خطاب نہ ہوتا۔ مقام محبت میں محبّ اورمحبوب میں دوئی نہیں ہے نہ ظاہری نہ خیالی بلکہ حقیقی رکا نگت اور اشحاد ہے۔اوریہ ربگا نگت اور وحدت نہ صرف رسول التعافیف کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ آپ کے اتباع اور حق تعالی کے لطف وکرم ہے اس دولت کے قطرات دوسروں کے قلوب کو بھی سیراب کررہے ہیں ااور بیقطرات ایسے بی ہیں کہان کے مقابلہ میں دریا بھی پچنہیں ہیں۔ جو محص ان قطرات کا طالب ہے۔اورا پنے آپ کواپنے مرشد کے ساتھ جو محت بھی ہےاورمحبوب بھی عاشق بھی اورمعثوق بھی مسلک کردیتا ہے۔ان کے فرمان کے مطابق عمل کرتا ہے۔اوراپنے اختیار کومطلقا ترک کر دیتا ہے۔اور جومرا قبات کہ مرشد تعلیم کرتے ہیں بجالاتا ہے۔اور ہرجس کام مے منع کرتے ہیں ان کوترک کر دیتا ہے۔شراب محبت اس کی حلق میں بھی ضرور ڈالا جاتا ہے۔ بشرطیکنٹس کو پاک رکھ (یعنی معاصی اور وساوس ہے گریز کرے) اگر چیشراب محبت کے قطرات نہیں بلکہ خمہا اور دریا ہے اس کوسیراب کیا جاتا ہے۔ اس کی سیری نہیں ہوتی (بلکہ مکن منُ مزِ ید کے نعرے لگا تاہے۔)اورجس سے نیاسے کوئی پریشانی لاحق ہوتی ہے نہ ملامت۔

معثوقہ کے بچھو کے کاٹے سے عاشق کے یاؤں میں درد

اس کے بعد فرمایا کہ میرے بڑے بھائی ایک عورت پر عاشق ہوگئے۔ایک دات اس عورت کے بچھونے کاٹ لیا۔وہ ساری رات درد سے ردتی رہی۔اس کے ساتھ میرے بھائی کی بیرحالت تھی کہ وہ بھی پاؤں کے درد میں ساری رات مبتلا رہے اور عین اُسی جگہ درد تھا جہاں عورت کو بچونے کا ٹا تھا۔ دوسرے دن جب مورت کو دردے نجات لی تومیرے بھائی کا بھی دردجا تارہا۔ زلیخا کے خون سے پوسٹ کا نام لکھا گیا

اس کے بعد فر مایا ایک دفعہ زلیخانے جام کوفعہ دخون کے لئے طلب کیا۔ جب جام نے اسکا خون نکالاتو خون کا جو قطرہ زمین پر گرتا تھا۔ نقش بوسف بن جاتا تھا۔ ( لیمن لفظ بوسف لکھا جاتا تھا) فر مایا کہ جب بیا اثر عشق بجازی میں ہے تو عشق حقیقی میں اس سے کم کیونکر ہوسکتا ہے۔ یہ بھی کوئی انسانیت ہے کہ جن پرتی کا دعوہ کر داور جن کی بندگی چھوڑ کرا پے نفس کی بندگی شروع کردو۔ اور چر برجم خود کہتے چھرتے ہوکہ میں بندہ ضدا ہوں۔ کتنا بردا فداتی اور کتنی بری محردی ہے۔

اس کے بعد فر مایا کے جو خفیہ اشارات اور راز ورموزی حکایات میں کہاجا تا ہے کہ حضرت صہیب معضرت سلیمان حضرت بلال نے افضل الصحابہ حضرت ابو بکر صدیق کے در پرجا کر کہا کہ تعلقوا اُنو مِن ساعت قر آ وَایک کھنلے کے ہم مسلمان ہوجا کیں ) اور حضرت ابو بکر صدیق نے رسول الشفایات کی خدمت میں جا کرعوض کیا کہ کیا میں مسلمان ہیں ہول و حضورا کر حیات نے فر مایا اُنتہ مُ المعنو منو ن بحر ب سیحت (خدا کی شم مسلمان ہو) اس پر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ چربہ موال الوگ کیوں میرے دروازہ پر آ کر کہتے ہیں۔ بھی المؤا اُنو مِن ساعت درسول الشفایات نے فر مایا ان کی مراددوسرے ایمان سے ہے۔ ابو بکر صدیق نے یدوریافت نہ کیا کہ وہ ایمان کیا ہے۔ اور مراددوسرے ایمان ہو بیان فر مایا۔ اس کے بعد آ مخضرت مایات نے ان لوگوں کو بلا کر فر مایا کہ کیا بات نہ رسول الشفایات نے بیان فر مایا۔ اس کے بعد آ مخضرت بیات نے ان لوگوں کو بلا کر فر مایا کہ کیا بات نہ رسول الشفایات ہیں۔ جن کی کوئی سند ہیں۔ جو اپنی مواری پر مضبوط ہو کر چھو فر مایا ہے

اس کے بعد فرمایا کہ جارہ یکی کی اکثر مجالس میں مشائخ کے حالات ان کے معاملات مجاہدات اور اخلاق کا ذکر ہے۔ عشق وعجت کم بیان گیا گیا ہے۔ میں سولہ سال حضرت اقدس کی خدمت میں رہا ہوں۔ ان میں سے دس مجالس بھی ایسی نہ ہوں گی جن میں عشق وعجت کا ذکر ہو۔ اور پھرید دس مجلس بھی پوری عشق وعجت کے موضوع پرنہیں ہیں۔ کیونکہ اس تنم کی با تیں عوام نے نہم دادراک سے بالاتر ہوتی ہیں۔ جب عشق وعجت کے موضوع پر گفتگو فرماتے تے تو ایک جملہ کہ کر

ا پنے حال میں گم ہوجاتے تھے۔اور پکھےافاقہ ہونے پر دریافت فرماتے تھے۔کہ میں کیا کہدر ہا تھا۔ جب حاضرین مجلس یادولاتے تھے توایک جملہ کہہ کر پھرحال میں منتفرق ہوجاتے تھے۔اور آبدیدہ ہوکرعالم محویت میں چلے جاتے تھے۔

اس کے بعد فرمایا کہ بیر کیا راز ہے جواس حدیث میں ہے۔ نیز فرمایا کہ بیر صدیث کے الفاظ نہیں ہیں بلکہ الفاظ کے معنی ہیں وہ یہ کہ

جب الل جنت اوراہل دوزخ کوئی سال گذرجا ئیں گے توحق تعالی جرائیل کو بھیجیں گے کہ جا کران کومیراسلام کہو جب جرائملل وہاں جا کیں گےتو نداہل جنت کو یا کیں گےاور نداہل دوزخ کو۔ جبرائیل دوبارہ حضرت حق تعالی کی بارگاہ میں جا کرعرض کریں گے کہ خداد ند! بجھے تو وہ دونوں محروہ کہیں نظر نہیں آئے۔سلام کس پر کہوں۔خدا تعالیٰ فرمائیں گے کہ انسان میراراز تھا اور میرے ساتھ دامل ہوگیا ہے) سحان اللہ کیا بازی گری تھی ریکھیل تماشا خود پیدا کیا اور پھراہے بند کرلیا۔ عجیب حالت ہے۔اور عجیب اشارات محدثین حضرات نے اس حدیث پرنکتہ چینی کی ہے۔اس کے داوی حفزت عمر بن عاص ہیں۔ان کی روایت غیر معتبر ہے۔اس اٹنامیں ایک سیدیا بوی کے کئے آئے۔ آپ نے پوچھا کہ کہال رہتے ہو۔انہوں نے کہاایک دیہات میں بڑازندگی کے دن مجبوراً گزارر ہاہوں۔ آپ نے فر مایا عجیب ہات ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے کتھے تمام تعلقات ہے آزاد کیا ہے۔ نہ بیوی ہے۔ نہ بچے نہ مال ہے نہ باپ تم یادِ خدا میں کیوں مشغول نہیں ہوتے۔ تجھے کیا مجوری ہے کدویہات میں پڑازندگی ضائع کررہاہے۔اوراس قدرنقصان عظیم برداشت کررہاہے۔ لوگ تھے پرصدافسوں کرتے ہیں اورتواس سے عافل ہے۔اس کے بعد فرمایا کہ ایک و فعد دہلی میں قبط ہوا۔ایک پہلوان نے ایک بقال (کریانہ) کی دکان پر جا کران چیز دں کو گھورنا شروع کیا جے مپلوان لوگ استعال کرتے ہیں۔ پہلے اس کی نظر آئے پر پڑی بقال سے یو چھا کہ کیا ہے آٹا تہارا ہے۔اس نے کہا ہاں میراہے۔اس کے بعد تھی کو دیکھ کر کہا کیا لیگھی تمہاراہے۔اس نے جواب دیا کہ ہاں میرا ہے۔شکر دیکھ کر پوچھا کہ بیتمہاری ہے۔اس نے کہا ہاں میری ہے۔ایندھن دیکھ کر پوچھا كەيدايندهن بھى تىمارا ب-اس نے كہا مال ميرا ب- بہلوان نے كہا تو بھرتم اس كا ماليده بنا کر کیوں نہیں کھالیتے۔ابتہارا(اس سید کا) حال اس بقال کا ساہے اورلوگ اس پہلوان کی مانند ہیں جو بقال کے مال کی تمنامیں ہیں اور بقال اپنے مال سے فائد وہیں اٹھا تا۔ • • • •

### پنجشنبه۲۲/رئيج الثاني ٣٠٨٠

٢٢/ ماه ربيع الثاني ٣٠٨ م كوشيخ الاسلام حضرت خواجه نظام الدين قدس سره كاعرس تعا\_اور خلقت کا ہجوم تھا۔ وداع کے وقت فرمایا کہ دنیا میں بیراجمّاع وافتراق ٔ عزت و ذلت فقر وغزا مجمی عجيب كھيل ہے۔ چنديوم يا چندساعت كے لئے لوگ ايك كام يرشنق موكر جمع موجاتے ميں۔ جب وہ کام ہوجاتا ہے۔ ہر مخص اینے گھر چلا جاتا ہے اور دہ بزرگ جس کے گر داننے لوگ جمع ہوئے تھے تن تنبارہ جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی عزت بادشاہی مشامخیت سے بالا ترنبیں ہے۔ بار ہااییا موتا تھا کہ حضرت شخ کی خانقاہ میں جب کوئی عرس یا کوئی اور اجتماع موتا تو عصر کی نماز کے وقت شخ صدرالدین اورمولا نا علاؤ الدین مجھے بلاتے تھے۔ میں ان ہے کہتا تھا کہ آپ لوگ جو مجھے ہیہ عزت بخشتے ہیں مشائخیت سے بالاتر کوئی عزت نہیں ہے۔اور ہمارے خواجہ کی عزت سے کسی کی عزت زیادہ نہیں ہے۔ حاصل عزت ہیہ کہ کسی مصلحت کی خاطر آپ مجھے بلاتے ہیں اور جب وہ مصلحت پوری ہو جاتی ہے تو ہر مخص اپنی راہ لیتا ہے۔اب ایک عقمنداد رجھدار آ دمی اس چز کو کیا وقعت دے سکتا ہے۔اوراس کی کیا قدر کرتا ہے۔ دنیاوی عزت جس قدر بھی ہواس کا انجام وبال ہے۔ یہ بین نیبی جواہرات جوالیک سال کی مدت میں جمع ہو سکے ہیں ااور جن کا حضرت مخدومؓ نے کئی بار ملاحظہ فر مایا ہے۔اور یہی ان کی صحت کی سند ہے اور

#### الحمد الله على ذالِك

تمام موسے ملقوظات دخرت بارفعت مقتدائ الب شریعت مرتضی اصحاب طریقت بادی سالکان سبیل حقیقت دلیل ساعیان معرفت مظهر آخارا صدیت منظرانو رصدیت کاهفِ استار دجود مطلق دافع اعطیه حقیقت حق سیاح انها دا طوار دلایت خواص بحاد اسرار نبوت محبوب ملک حق مبین صدر المملة والدین قطب الاقطاب بحظیم المالقاب بعفر خانی ابوالفتی سید محمد بن بوسف الحسین گیسودراز قدست سراره الکریم. اگر گیتی سراسر باد میرد







# مصف کی دیگرکتب

في پير عظمت ابل بيت رسول روحانيت اسلام مقام عنج شكر مشامده تق مشامده تق مكتوبات قد وسيه اقتباس الانوار مرآة الاسرار مقابليس المجالس مقابليس المجالس شرح كشف المحجوب

The Kashful Mahjub

The Magnificent Power Potential of Pakistan



نامِثران تجران کُتب الفیص نون نرید او دارالارود

#### Maktabah Mujaddidiyah

www.maktabah.org

This book has been digitized by Maktabah Mujaddidiyah (www.maktabah.org).

Maktabah Mujaddidiyah does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah Mujaddidiyah, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to <a href="mailto:ghaffari@maktabah.org">ghaffari@maktabah.org</a>, or go to the website and click the Donate link at the top.